

فَقِيْهُ وَاحِدًا شَدُّ عَلَى الشَّيْطِي مِنَ الْفِ عَالِدٍ

فأوى عالمكرى وربو

شهیل وعنوانات مولانا ابوعبر مدیبان منبذوسی استرانتر مدیبان منبذوسی الله الله منزجم مولانا مستيام نيرهملي الله ينظ مولانا مستيام نيرهملي الله تلط معهندن تفيير موابب الرحماج عيرة الهب الدوعيره

الشروط المحاضر و-كتاب المحاضر التمروط و-كتاب الشروط و-كتاب المحاضر المحاضر المحاضر المحاضر المحاضر المحاضر و-كتاب المخافق و-مائل مشتلى و-كتاب الفرائض و-كتاب الفرائض

مكننى برحاينى ب اقراسىنىر غزنى شىرىك داردو بازار دلا بور

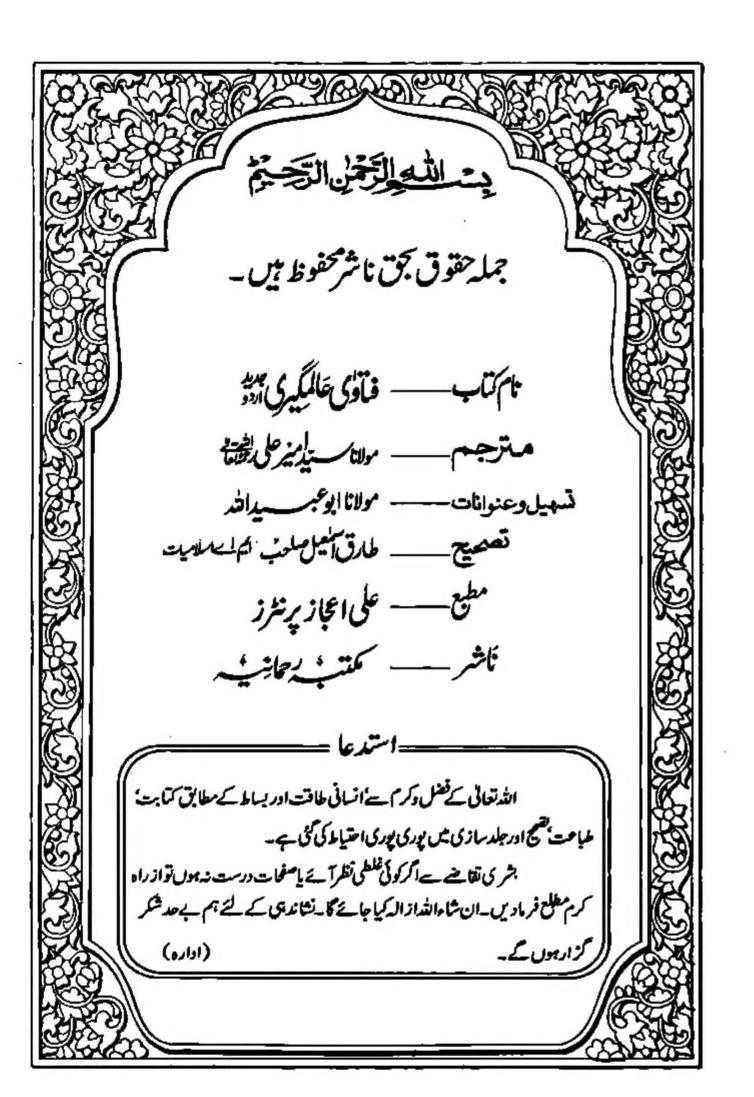

# 

| <del></del> |                                                                  | 7.   | <u> </u>                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحد        | مضمون                                                            | صغحه | مطيبون                                                                                              |
| ro          | تنجل این دعویٰ                                                   | 9    | ﴿ الله المعاضر والسَّجلات ﴿ الله المعاضر والسَّجلات ﴿ الله المعاضر والسَّجلات ﴿ الله الله الله الله |
|             | محضرمره غائب برحزمت فليظه ثابت كرف كادعوى                        |      | محضرو سجل کے معنی                                                                                   |
| FY          | سجل این دهویٰ                                                    | 11   | محضرورا ثيات قرضه مطلق                                                                              |
| 1           | سحِل این دعویٰ                                                   | IF   | سجل این دعوی                                                                                        |
|             | محضرتفريق ميال شو ہروزوجہ بسبب مجزاز نفقه                        | ۵۱   | محضر درا ثبات دفع برائے این دموی                                                                    |
| . #A        | محضر درفنخ فشم مضاف                                              | I    | سجل دين دعوي                                                                                        |
|             | سیل در فنخ قشم مضاف<br>میں وقائد                                 | 14   | محضر دعوی قرضہ جومیت پر ہے                                                                          |
| 0.00        | سنجل درفع خشم مضاف                                               |      | عجل این دمویٰ                                                                                       |
| <b>14</b>   | محضرتفریق کے داسطے عنہ کا اثبات                                  |      | محضر درا ثبات وفعید برائے این دعویٰ                                                                 |
| , 10        | محضر در دفع این وعویٰ                                            | IΛ   | سنجل این دفعیه                                                                                      |
|             | محضره وکی نب                                                     | 19   | معضروعویٰ نکاح                                                                                      |
| FI          | صورت محضر جبلة ايك عورت كے باس لاكا ہو                           |      | معجل، ين دعوي                                                                                       |
|             | صورت محضر جبکدایک مورت کے پائل کرکا ہو                           | **   | محضر در د قع دعوی نکاح                                                                              |
|             | صورت محضر جبکہ مرد کے پائی صغیر بچہ ہو<br>مرد افریس میں د        |      | تعجل این دفعیه                                                                                      |
| -           | صورت محضرمرد بالغ كاليك مرد پردهو كي كرنا                        |      | محضر دعویٰ نکاح الیم عورت پر جو دوسرے مرد کے                                                        |
|             | صورت محضرا کی مرد نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ سے                    |      | پال ہے                                                                                              |
|             | مرگ اس کا باب ہے                                                 | . 1  | محضرمبر کاتر که شو هر پرقر ضد ثابت کرنا                                                             |
| 77          | محضردعوی ولا رعمّا قبه<br>مهر به مزانه                           | rr   | منجل اس دعویٰ ومحضر د فعیداس دعویٰ کا<br>د په په داده                                               |
|             | محضروموکی دفعیه                                                  | ۲۳   | محضر درا ثبات مبراكش<br>م                                                                           |
| rr          | محضردرا ثبات عصوبت<br>محل سرع ما                                 |      | محضر درا ثبات مهرالمثل المستعمد المستعمد                                                            |
|             | سخل این دعوی<br>سخل سر جوی بر                                    |      | محضردرا ثبات متعه .                                                                                 |
| ۳۳          | محبل اس دعویٰ کا<br>محبل اس دعویٰ کا بھی بطریق سجل مذکور بالا ہے |      | محضرورا ثبات خلوت<br>محمد مشرور شاهده از ا                                                          |
| ,,          | معفروعوی کا حریت الاصل<br>معفروعوی حریت الاصل                    | rr   | محضرورا ثبات حرمت نليظه<br>سحل ريس عرم                                                              |
| ra          | عشرونون کر ہے الا ان<br>سجل این ومویٰ                            | (1)  | استجل این دعوی<br>موریس مراجع سر می این انجامی                                                      |
|             | س این دنوی<br>محضر قابض پر عتق کا دعویٰ کرنا                     |      | محضر جبکہ بدون دموی عورت کے گواہوں نے حرمت                                                          |
|             | عرف ن پر ن ورون ره                                               |      | غلیظه ایت کرنے کی گواہی دی                                                                          |

| <u> </u> | 2017                                           |     | <u> </u>                                       |
|----------|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| سنح      | مضبون                                          | صغى | مضبون                                          |
| 64       | محضر در د فع این دعوی                          | rs  | کیل این دعویٰ                                  |
|          | سجل این دفعیه                                  |     | محضرقا بفن پر دوسرے کی طرف ہے آ زادی کا دعویٰ  |
|          | محضردعويٰ ملكيت مال منقول                      |     | ا کرنا                                         |
|          | سجل این دعوی برسم خود                          |     | سجل این دعویٰ                                  |
| 74       | محضرورو فع وعوى                                |     | محضرورا ثبات رقبت                              |
|          | منجل این دفعیه                                 |     | سجل این دعوی                                   |
| M.       | محضر دعوي ملكيت عقار                           | ٣٦  | محضر در رفع این دعوی                           |
|          | محضرا ثبات مجل                                 |     | ستجل این دفعیه                                 |
|          | سنجل این دعوی                                  |     | معجل اس محضر کا                                |
| اد       | سنجل اس دعویٰ کا اُسی طور ہے ہے                |     | سجل اس محضر کامثل ند کورؤ بالا کے ہے           |
|          | محضردرا ثبات خود                               | 12  | محضرا ثبات تدبيرواستيلاد                       |
| or       | محضر درا بچاب دیت                              | ۳۸  | محضر دعویٰ مدہیر                               |
|          | محضرورا ثبات عدقذف                             |     | منجل اين محضر                                  |
|          | مختصر درا ثبات و فات و دراشت مع منا سخه        |     | المحل اثبات عنق برغائب                         |
| مد       | للمحضر مثاليه                                  | 179 | محضرورا ثبات صدالقذف                           |
|          | معضر دعوی حولی                                 |     | محضرزید نے عمر و پر چوری کا دعویٰ کمیا         |
| 03       | حجل ای <i>ں دعو</i> یٰ                         |     | محضرا یک نانوائی نو کرر کھا کہ روٹیاں پیچا کرے |
| ۵۵       | محضرورا ثبات وصايت                             | ام. | محضروعوى شركة العنان                           |
| ۵۷       | محضرد ميراندرين مثال                           | ۱۳۱ | محضر در دفع این دعویٰ                          |
|          | محضرورا ثبات اعدام وافلاس                      |     | محضر درا ثبات وقفيه                            |
|          | منجل البي محضر                                 | ۳۲  | سنجل این دعویٰ ومحضر<br>سند                    |
|          | محضرورا ثابت ہلال رمضان                        |     | منجل این محضر<br>م                             |
|          | محضراس ہات کا کہ مدعاعلیہا پر دہشین ہے<br>م    | ۳۳  | محضر درا ثبات ملك محدود                        |
| ۵۸       | محضرغائب پرتج ریفکمی<br>سر سط کان سرد کا       |     | هجل این دعوی                                   |
| 4.       | کتاب حکمی درنقل کتاب حکمی<br>ع                 | የተ  | محضرو د فع این دعوی<br>سیا                     |
| 11       | سنجل درا ثبوت ملك محدود                        |     | متحجل امين وفعيه                               |
| 44       | محضره عوی مضاربت                               | ۳۵  | محضرا ثبات وعوي .                              |
|          | محضرمیت پرموجود کی در دا مضار بت کا دعویٰ کرنا |     | عجل این دعو یٰ                                 |

|         | (M)     | 000    |                    |   |
|---------|---------|--------|--------------------|---|
| 6114    | K CRY   | 4 1700 | Bulle of Estadadas | ۱ |
| ( جهرست | 11000   | 11000  | فتاوی علمکیری طلاط | 4 |
|         | - 4 4 - | -      | <b></b>            | , |

|          | ه کاچکار فهرست                                                                                     | 2    | فتاوی علمگیری طِلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح      | مضمون                                                                                              | صنحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 ح      | خط در رتزوت ک                                                                                      | 71   | خط حکمی درا ثبات شِر کمت عنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1      | خط قاضی بجانب حکام نواح                                                                            | 42   | محضر درا ثبات خط حكمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | خط قاضی بجانب حاکم دبی                                                                             | ۵۲   | خطره محر حکمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | عائب پر قرضه لينے كى اجازت دينے كى تحرير                                                           | 77   | خط عمي أس قاضى كا جس نے فيصله لكھا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر                                                                     | - 14 | نسخه دیگر برائے ای تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A+-      | تحريرمستوره بجانب تعديل كننده                                                                      |      | نسخه دیگر<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -        | جواب از جائب تعديل كننده                                                                           | ۸۲   | المحض دعوي شغعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | محاضروسجلات                                                                                        | . 44 | منتجل اين محضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | محضردعویٰعقار برائے صغیر                                                                           |      | محضره ردعویٰ مزارعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^i       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                              | ۷٠   | سنجل ای <u>ں</u> دعویٰ<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ا محضر دعوی مجبیل و دیعت<br>سخان مشرکت میشود در میشود است                                          | 41   | محضر درا ثبات اجاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | سجل ایسا پیش ہوا جس میں آخر میں تھم کے وقت یوں<br>مند سے                                           |      | سنجل اس دعوی<br>خوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ar       | التمين للهما<br>المحابر بيديث سرير بسر سحاس                                                        |      | معجل این دموی<br>سیحات میرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱ ۸۳     | سنجل آیک قاضی کے پاس ایک مجل آیا<br>مرور مضر                                                       | ∠r   | استجل اس محضر<br>سجل مسرور مير ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | محضر بدین مضمون وار د ہوا<br>معرب حسید میں کی ایک میں سروع ط                                       |      | منجل ہ <i>ی محضر کا ای طرح ہے</i><br>میں مذہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ar I     | محضر جس میں تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ ہے<br>محد عراس دار                                          | 24   | محضرورا ثبات رجوع از بهیه<br>سحل ریه میز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | محضر دعویٰ گفالت<br>محمد ۱۶ مل مربحکم و ا                                                          |      | منجل این محضر<br>محمد برشد منع یا عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΔΛ<br>ΛΥ | محضردعویٰ مبرجکم صان<br>محضردعویٰ کفالت چیز ہے                                                     |      | محضرد را ثبات منع رجوع از بهبه<br>محند ۱۹۰۰ سیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ^1       | محضر دلوی تھا تب چیر سے<br>محضر ملکیت زمین                                                         | ا~ا  | محضر درا ثبات رجن<br>محضر درا ثبات استصناع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14       | محضر دعوی حصه شائع از اراضی<br>محضر دعوی حصه شائع از اراضی                                         | 20   | مطردرا بات المطلقات<br>خط حکمی در دعویٰ عقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~-       | محضر چیز محدود کا والد قابض ہے خرید نے کا دعویٰ<br>محضر چیز محدود کا والد قابض ہے خرید نے کا دعویٰ |      | خط می در دولوی حفار<br>خط حکمی در باره غلام گریخته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | محضر باندی پر ملک کے دعویٰ کرنے کے مقدمہ میں                                                       | - 44 | حط بي درباره عام مريعته<br>رسوم قضاة وحكام وباب تقليداوقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | مربالدن پرمنت ہے دوں رہے سے سدسہ میں<br>محضر دربارہ دعویٰ ولاء عمّاقہ                              | . 22 | ر مو الصاد و دو الب مسيد اد فات<br>خطر قاضی بجانت بعض حکام نواحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٩       | محضر در دعوی دفعیه<br>محضر در دعوی دفعیه                                                           |      | حدول في بالمنت من من من المنتقب المنت |
|          | محضر درباره دعوی میراث                                                                             |      | بواب مطارر توب بید<br>تقلیدوصایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91       | مرسر بھنے مجم الدین تعلی کے سامنے پیش کیا گیا                                                      | ٠    | خط بجانت بعض حکام نواح<br>خط بجانت بعض حکام نواح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92       | محضردعویٰ میراث مع عتق<br>محضردعویٰ میراث مع عتق                                                   | 41   | خطور بابت تقرری حکام در دیهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       | S CONTRACT | CARA. |                      | - |
|-------|------------|-------|----------------------|---|
| فكرست | ) 5650     | 1 ))  | فتاوي عالمگيري جلد 🕒 |   |
|       | 1000       | Dave  |                      |   |

|      | - 1                                                | 1    |                                                     |
|------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| صفح  | مضبون                                              | صفحه | مضبون                                               |
| 111  | سجل درا ثبات وتغيت                                 | 94   | محضر دعویٰ میراث ·                                  |
| ·    | محضرمدی نے مدعا علیہ کو چیزیں فروخت کرنے کو بھیجی  |      | محضر در مقدمه دعوی                                  |
| Itr  | متھیں اُن کے ثمن کا دعویٰ کرتا ہے                  | 98   | محضر در مقدمه دعوی شیع شکی                          |
| 1190 | محضرٍ دعویٰ ملکیت خر                               | 41   | محضر چیش ہواجس میں شفعہ کا دعویٰ ہے                 |
|      | محضرتسی نے اپنے دختر کے بقیہ مہر کا دعویٰ کیا      | 90   | محضراس مقدمه میں پیش ہوا                            |
| 111  | محضردعوى استيجار طاحونه                            | 44   | محضر درمعامله قمرو خت مهم واحد شائع بحدود خود       |
|      | محضر دعوی اجاره محدوده باجرت معلومه                |      | محضر در دعویٰ اجار ہ طویلیہ                         |
|      | محضر در دعوی ا جار ه                               | 94   | محضرور دروی مال ا جار هٔ مفسو تحد                   |
|      | معضرورات تحقاق كنير                                |      | محضر درمقد مدوعوي اجاره                             |
|      | محضر درا ثبات استحقاق ورجوع تمن                    | 44   | محضره وئ بقيد مال اجاره مفسوحه                      |
| 110  | معضر مال عین خربر کردہ کے شن کامشتری دعویٰ کرتا ہے |      | محضردعویٰ! جاره مال مفسو خیه                        |
|      | محضردعویٰ کھرے دیٹاروں کا                          | 49   | اجاره تامه                                          |
|      | محضرد عيمر                                         |      | محضردر بيان شنا خت مملوكت                           |
|      | محضردر باب ختلاف موابان                            |      | تجل چیش کیا گیا جس میں قاضی سرفند کے نائب کا تھم    |
| 114  | محضرا ذمنی کے دعویٰ کا پیش ہوا                     | ++   | ج                                                   |
|      | محضر شیخ الاسلام علی سعدی کے حضور میں چیش ہوا      |      | محضر جس میں غلام اجارہ پرویے کا دعویٰ ندکور ہے      |
| ПΛ   | محضرجس میں شکشہ تا نے کا دعویٰ ہے                  | 1•1  | خط منگوابراء<br>اعماد سر سر من مده معمد الروز و سرا |
| •    | محضر جس میں دو محضول نے مشتر کہ باندی کے مبر کا    |      | محضرمیت کےورٹاء کی موجود کی میں مال مضاربت کا       |
|      | دعویٰ کیا                                          |      | د څوی                                               |
| 17+  | معضرجس میں ایک طفل کا دعویٰ ندکور ہے               |      | محضر جس میں وعمّا تی معبلکہ کا وعویٰ ہے             |
| ŀ    | محضرمدی کوخطاء ہے محمونسا مارا جس کی وجہ ہے دانت   | 1+1" | محضرجس میں گیہوں کا دعویٰ ہے                        |
| 171  | جڑ ہے تو ٹ کمیا                                    | 1.5  | محضرعد البات بر                                     |
|      | محضر جس میں منمان کا دعویٰ ہے                      | 1+14 | محضروعوي حمن                                        |
| IFT  | محضر جس میں دفعیہ کے طور پر دعویٰ ہے               |      | محضر جس میں وکیل نے اپنے سوکل کی و دیعت کا دعویٰ    |
|      | تشجل خوارزم سے مقدمہ اثبات حریت میں چیش            | 1•∆  | کیا ہے                                              |
|      | sel                                                |      | محضرا يك مورت في ايك مردكي مقبوضة و في كادعوى كيا   |
| 117  | تحل جس بيل لكها تما كديمر منز ديك ثابت بوا         | 1+4  | محضره ويخافض روغن سم                                |
| irr  | سی ہریت اصل کے دمویٰ کا چیش ہوا                    | 1+4  | محضرتهائی مال کی وصیت کے دعویٰ میں                  |

| • | • | -  |
|---|---|----|
| _ |   | فا |
|   | - |    |

|   |             | 1500 promise                                 | 20   | فتاوی عالمکیری جلان کاچ                                                                                                        |
|---|-------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ļ | منۍ         | مضمون                                        | منح  | مضهون                                                                                                                          |
|   | 124         | فصل جہبیمون الم اوقاف کے بیان میں            | Iro  | × من الشروط من الشروط المن الشروط المن الشروط المن المن الشروط المن الشروط المن الشروط المن المن المن المن المن المن المن المن |
| ۱ | <b>r4</b> 1 | فعل منا فبعوبن الله وررسوم حكام يرسيل اختصار |      | فصل بہنی اللہ علی وشیات کے بیان میں                                                                                            |
| ١ | 190         | فصل (فها نبعوب الله بقاطعات كے بیان عمل      | Irq  | فعن ودرى ١٠ كان ي                                                                                                              |
| 1 | 144         | معالية كتاب الحيل معالية                     | ırr  | فصل نبسری ای طلاق می                                                                                                           |
| ١ |             | يدلى فصل الم حيل كرجواز وعدم جواز كربيان     | 164  | فعن جونع 🌣 عات م                                                                                                               |
| ı |             | میں                                          | Ira  | فصل بانعوب المديركيان من                                                                                                       |
|   |             | ورمري فعيل المه مسائل وضووتمازين             | HTY  | فصل جہنی 🌣 تحریراستیلاد کے بیان میں                                                                                            |
| ١ | ۳.,         | نبعرى فصل ١٠ مسائل زكوة مي                   | 162  | فصل مِانو بن الله تحرير كمابت كيان من                                                                                          |
| ١ | ٣٠٢         | جوني فصل اله ورسائل روزه                     | 150  | فعن (لهوين ١٠٠٠ موالات كيان من                                                                                                 |
| ļ | r»(r        | بانعويه فعنل المرسائل في من                  | 100  | فصل نوین این این امول کے بیان عم                                                                                               |
|   |             | جهني فصل الم سائل تكاح عن                    | 191  | فصل وموبن الم تحريج ملم كے بيان من                                                                                             |
| ı | r.A         | مانوبن فصل الم طلاق من                       | 145  | فصل کبار بوبن الله تحرير شفعد كے بيان من                                                                                       |
| ı | P1+         | (نہویں فصل ایک علع کے بیان میں               |      | فصل بار بو بن الم تحريراجارات ومزاراعات ك                                                                                      |
|   |             | نوین فصل ایک قموں کے بیان میں                | 194  | بيان ميں                                                                                                                       |
| ı | 110         | وموين فصل الم محق وتدبيرو كتابت مي           | rim  | فصل نبر ہو بن اللہ شركتوں ووكالنوں كے بيان مي                                                                                  |
| ı | المام       | كاربويد فصل الم وقف كيان من                  | rio  | فصل جمو لا بو بن 🏗 و کالتوں کے بیان میں                                                                                        |
| ı | 1719        | الربوين فصل الم شركت كيان عن                 | rrr  | فصل بسر انوین ایک کفالات کے بیان میں                                                                                           |
| ĺ | P*F*        | المراوين فعل الم حريد وفروخت كيان م          | 172  | فصل مو نہویں 🌣 حوالہ کے بیان میں                                                                                               |
| l | ۳۲۲         | جولانون فقت الم بدكيان عن                    | rta  | فصل متربوب الم مصالحات کے بیان میں                                                                                             |
| ı | mto         | ینروبوین فعل ایک معاملہ کے بیان میں          | rr'A | فعن (نهاروین 🌣 تحمت کے بیان میں                                                                                                |
|   | Pry         | مو شہوبی فصل اللہ وا کات کے بیان میں         | انجا | فصل (نيمويد، ١٠٠٠ مبات وصدقات كيان من                                                                                          |
| l | Part        | مفرنوبن ففتل الم اجارات كيان عن              | rro  | فصل بيموين الله وميت كيان ش                                                                                                    |
| l | PPY         | (نهارون فصل اله وعوے کے وقعید عل             |      | فصل کیموبن 🏗 عاریوں و القاط و لقط کی                                                                                           |
| l | 772         | (نيموين فعل الله وكالت كيان عن               | rom  | تحريرات مي                                                                                                                     |
|   | 1-1-1       | بعوين فصل الم حوالد كے بيان ميں              | raa  | فصل بالبعويو. الله ودائع كيان من                                                                                               |
|   | halle.      | الكيموين فصل الم كفالت كيان من               | Pat  | فصل نئبعوبن 🏗 اقارر کے بیان میں                                                                                                |
|   | rro         | بانبعوين فصل الم حوالد كميان من              | 141  | فضل جوبيموبق 🏗 بريتول کی تحریر ش                                                                                               |
| L | ۳۳۹         | نبسویں فعل اللہ ملے کے بیان میں              | rem  | فصل بیعبوبن الله رامن کے بیان میں                                                                                              |
|   |             |                                              |      |                                                                                                                                |

|              | 2011                                      | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنح          | مضبون                                     | صغح        | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۴          | <ul><li>ن/٧</li></ul>                     | 701        | موبعوب فصل الم رائن کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں            | ror        | ربعبعوبن فصل الم مزاراعت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | فصل 🖈 ميراث مرقد مي                       | ror        | جہبیمون فصل اللہ وصی وصیت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TAD          | فعل 🖈 میراث حمل میں                       |            | منا نبعو بن فصل الله افعال مریض کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ተለጓ          | فصل 🏠 مفقو دواسیر وغرتی وحرتی کے بیان میں | roo        | این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۷          | فصل 🌣 میراث منتی میں                      | ۳۵۸        | (نها بنموین فصل الله متفرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>179</b> + |                                           |            | ارتنبموبن فصل الم استعال معاریض کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ذوی الارحام کے بیان میں                   | F09        | يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19Z          | Ø: √                                      | P4+        | « کتاب الخدشی « نظا « ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | حساب فرائض کے بیان میں                    |            | يهني فصل 🏗 تفتى كالفير من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1444         | <b>⊙</b> : భ⁄ч                            | FYI        | ووترى فصل احكام فني تي بيان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | تو افق وتماتل وتد اخل و تبائن کے بیان میں | FYY        | * الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4          |                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | عول کے بیان میں                           | <b>121</b> | ♦ كتاب الفرائض ﴿ إِنْ ﴿ إِنْ الْمُوانِّ ﴿ إِنْ الْمُوانِّ ﴿ إِنْ الْمُوانِثِ ﴿ إِنْ الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ ﴿ إِنْ الْمُوانِدُ ﴿ إِنْ الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ ﴿ إِنْ الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ إِنْ الْمُوانِدُ إِنْ الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ لِلْمُ اللَّهِ لِلللَّهِ اللَّهِ الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ لِنَا الْمُوانِدُ لِنَا لَا لَا لَهُ لِلللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِلللَّهِ اللَّهِ لِللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّالِي الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
| ه٠٠          | <b>⊕</b> : \$\dot{\dot}                   |            | ناب: ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| i            | رد کے بیان میں                            |            | فرائض کی تعریف و متعلقات ترکہ کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.04         | ⊕ : ,                                     |            | يص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | منا خد کے بیان میں                        | 720        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7"10         | س: ټ√ب                                    |            | ذوی الفروض کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | تفتیم ترکات کے بیان میں                   | P2A        | ⊕:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MIT          | <b>⊛</b> : Ç∕\v.                          |            | عصبات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | فرائص منشاب سے بیان میں                   |            | ⊕ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MIA          | ب√ب: ن                                    | PA+        | حجب کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | مسائل ملقبہ کے بیان میں                   |            | ب√ب: ؈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۴۲۲          | فرهنگ فآوی متدبیه (مع اضافه جات)          | TAT        | موافع کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## هم كتاب المحاضر والسجلات همي كتاب المحاضر

لُغويَ تشريح 🏠

ا جارول افول أخير كيك ويكميس ص ٢٢١م جلد بدا

اتول محاضر جمع محضرو سجلات جمع سجل محاضرو سجلات على اصل بدي كتيمر تكييان كرية عن مبالغدكر يداورا جمال براكتفا ندكر بيخلا صديم ب-امام عمل الاسلام عمر التعلي في فرمايا كدوي ومحاضر عن اشاره ولفظ شهادت ضروري باس طرح سجلات میں بھی اشار و میروری ہے حق کدمشائے میں نے فرمایا کدا گرمحضرو دعویٰ میں یوں لکھا کہ فلال محض پجبری میں حاضر ہوا اور فلاں کو اپنے ساتھ لا یا پھراس مخف نے جو حاضر ہوا ہے اس پر دعویٰ کیا تو اس محضر کی صحت کا فتو کی نہ دیا جائے گا اور یوں لکھتا ہوا ہے کہ پھراس مخض نے جو حاضر ہوا ہے اس محف پر جس کواسینے ساتھ حاضر لایا ہے۔ ای طرح اٹنائے محضر میں مدی و مدعا علیہ کے ذکر کے وقت بھی اسم اشارہ ذکر کرنا ضروری ہے چنا نچہ لکھے کہ پس اس مدعی نے اور اس مناعلید نے اس واسطے کبعض مشائخ بدون اس کے صحت کا فنؤی نہین دیتے تھے ای طرح سجلات علی بھی مشائخ نے فرمایا کدا کرقاضی نے لکھا کہ عمی نے اس زید کے واسطے اس عمر برتھم دیا تو اس كساته ضرورى ہےكد يول لكھ كديس في اس زيد مرى كواسطاس عروم عاعليد برحكم دياييب بيميط مى ہے۔ ا گر بھل میں لکھا کہ گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی دی تو الی بھل کی صحت کا فتویٰ نہ دیا جائے گا 🖈 ای طرح مشائح مشائح منظم ایا کدا گرمحضر بی گوا بول کی گوا بی لکھنے کے وقت یوں لکھا کہ گوا ہوں نے ہر دو متداعیین ( یعنی می دمه عاملیہ) کی طرف اشارہ کیا توضحت کا فتو کی شد یا جائے گا اور نیز مشائح ' نے فر مایا کداگر چک اجارہ میں لکھا کہ فلاں بن فلاں کوائن زهن بعد از انکه دونول پس ورخمان دیگرو درخمان انگور کی جواس زهن پس واقع بی زخ سیح واقع موکن ا جاره نیم پایالکها که بعداز انكهان دونوں متعاقد بن ليمن درختان انكورو درختان ديمركي جواس زمين ميں واقع جيں ربيع سيح واقع ہو كئ تو اسي چك كي محت كافتوك شديا جائيكا بلكه يول لكسنا جائبة كداجي زمن من اس مستاجر كوبعدازا تكداس اجاره وبهنده نه ورحمان انكورو درخيان ويكراس متاجر کے ہاتھ فروقت کے اجارہ پر دی اور نیز فر مایا کہ اگر محضر علی لکھا کہ دعی مع اپنے گوا ہوں کے حاضر ہوا اور جھ ہے گوا ہوں کی ساعت کی درخواست کی پس کواہوں نے موافق دعویٰ کے کوائی دی تو اس محضر کی صحت کا فتویٰ ندد یا جائیگا بلکدالفاظ کوائی بیان کرنے جا ہے' اس واسطے کہ شاید قامنی کے کمان ہیں دعویٰ و کواہی ہیں موافقت ہو حالا تکہ در حقیقت دونوں ہیں موافقت نہ ہو۔ شروط میں سے ایک شرط رہجی ہے کہ ضرور یوں بیان کرے کہ ہرایک گواہ نے بعد دعویٰ و بعد جواب ہا نکار کے مدعی کی طرف سے گواہی طلب کرنے کے بعد گواہی دی تا کہ اختلاف سے تکل جائے ا مشائ بمنظم نے فرمایا کہ اگر بجل میں بھی لکھا کہ گواہوں نے موافق دمویٰ کے گواہی دی تو الی بجل کی صحت کا فتویٰ نددیا جائے گا۔ ای طرح خط قاضی بجانب قاضی دیگر عل اگر لکھتے والے قاضی نے لکھا کہ گواہوں نے موافق ویوی کے گوائی ا معنی مردو با نع ومشتری یا موجرومتاجراا

اوا کی ہے تواس خط کی صحب کا تھم نددیا جائے گا اور بعض مشامح " نے خط قاضی وجل میں اور محضر دعویٰ میں فرق کیا ہے اس خط قاضی وجل کی صحت کا تھم دیا اور محضر دعویٰ میں ایسا لکھنے ہے اُس کے فاسد ہونے کا تھم دیا ہے اور نیز مشائح "نے فرمایا کہ اگر بجل میں بطور ایجاز لكماك جس طرح وادث حكميه ونوازل شرعيه تابت مواكرتي بي اى طرح مير عنزويك بيمقدمه تابت مواتو الي كبل كامحت كا انو كانددياجائ كاجب تك كدبر بات جس طرح واقع بوئى بيان ندكر بيذ خيره بس باورمشائح في مايا كمعترووى من الکے کہ کواہوں نے ایک کوائی بعددعوی اس مدی کے اوا کی اور نیز لکے کہ اس ماعلیہ کی طرف اٹکاری جواب دیے کے بعد اوا کی تا كركس كويد كمان ند بوك كوابول في قبل دعوى كے يا معاعليدا قرارى بركوائى دى ہےاس واسطے كد جومد عاعليدا قرارى بوأس بركوائى کی ساعت ترتیس ہوتی ہے سوائے چند مقامات معدود ہ کے اور ذخیرہ میں فرمایا کدمپرے نز دیک ان میں سے کوئی شرطانیس ہے اور شروط عى ذكر قرمايا كر فرور ب كديون بيان كر يك كروايك كواه في بعد دعوى وبعد جواب با تكار ك مدى كي طرف ي كواى طلب كرف -کے بعد کوائل دی تا کداختلاف سے نکل جائے اس واسطے کہ امام طحاوی کے مزد یک اگر کوا ہوں نے بعد دعویٰ مری وجواب مدعا علیہ یا تکار کے بدون درخواست مدمی کے گوائی دی تو ساعت نہ ہوگی اور ذخیرہ می فرمایا کہ بیرے نزد بیک اس میں ہے چھٹر ونیس ہے ہے فسول عمادیہ ش ہےاورامام فخر الاسلام علی بر دوی فرماتے تھے کہ می کواینے وجوئی میں یوں کہنا جاہیے کہ (ایں مدعا بحق من ست) اوراس پراکتفانہ کرے کہ (آن من ست وحق من ) تا کہ میمکن نہ ہو کہ اس کے آخر میں لاحق کیا جائے کہ (حق من وے) ای طرح فرماتے تھے کہ معاعلیہ کواس پر اکتفانہ جا ہے کہ (ایس مدعا ملک من ست وحق من ) بلکہ یوں کہنا جاہئے کہ ( ملک من ست وحق من ست) تا كدأس كة خرين كليم ندلكا بإجاسكاى طرح كواوأس براكفانه كرے (كداي بدعائے اوست وحق وے) يعنى حق وى است كبنا جائية اوربعض مشامخ مدى كاس تول يراكتفاكرتے بين كه ( ملكمن است وحق من ) اور مدعا عليه كاس تول بركه ( ملك من ست وحق من ) وكواه ك اس قول يركه ( ملك اين مدى ست وحق و ب) اور اكر مدى نے كها كه ( ملك وحق من ست ) توبيه بالا تفاق كانى ب-اى طرح ما عليه وكواه في بحى اكراى طرح كهاتو بالا تفاق كانى ب يديد مى باوراكر كوابول في كهاكهم گوای و بے بیں کرید مال عین اس کا ہے یا فاری علی کہا کہ (این آن مدی راست) تو اس پر اکتفا نہ کیا جائے گا جب تک ملک کی تقریج ندری اس واسطے کہ جس طرح ملک کی وجہ سے چیز آ دی کی طرف منسوب ہوتی ہے ای طرح بیجہ عاریت وغیرہ کے منسوب ہوتی ہے اس احمال دور کرنے کے واسطے ملک کی تصریح ضروری ہے اور فما وی رشید الدین باب پنجم میں ہے کہ اگر کواہوں نے کہا كربم كواى دية بي كر (اي غلام آن فلال ست) توييمز لداس قول كے ب كد لمك فلال ست اس واسطى كدية جمداس عبارت كاب كر بدالداور بدافظ ملك كرواسطيلا ياجاتا ب

اگر قاضی نے اُن ہے استغداد کرلیا کہ تہماری کیامراد ہو اُس کو یا تقیار ہادراگر گواہوں نے اپنی گوای میں بیان کیا

کرایں ما ملک ایں مدنی ست اور بیند کہا کہ دروست ایں ماعاطیہ بتائن است تو اس میں مشائے میں مشائے میں ہے اور سے بیہ ہے

کراگر مدلی نے بیدرخواست کی کہ میرے تام میری ملک ہونے کا تھم دیا جائے تو ایس گواہی آبول ہوگی اوراگر مدلی کی درخواست بیہ ہے

کر جمے دلا دی جائے تو ایس گوائی پر اس کا تھم نددیا جائے گا جب تک کہ گواہیان نہ کریں کہ دروست ایں معاطیہ بنائن ست اور آبایہ

بھی شرط ہے کہ گواہ یوں بیان کریں کہ (واجب ست برین معاطیہ کہ دوست کوتاہ کند ) تو اس میں مشائح نے اختلاف کیا ہے اور سے اس میں مشائح نے اختلاف کیا ہے اور سے اس میں مشائح نے اختلاف کیا ہے اور سے کے ساتھ کو کہ بتا ہے کہ بیان کرے نہ بیان کرے اس میں میں ہو تھائی تو ہے۔

يے كديثر فرنس بكوا وال كوذكركر سطة زياد واحتياط بيضول عاديم بي ب

درا ثبات قر مدمطنت بعد تسميد كے لكے كرمل تعنا وكور و بخارا مي فلال قاضي كے سامنے اس كانام ونسب ولقب بيان كر وے جو بخارا میں متولی قضاء واحکام اور اہل بخارا میں نافذ القصناء والامضاء از بہانب فلاں امیریا سلطان ہے فلا بہتاریخ فلاں مہینہ فلال سندي حاضر موا پير اكريدى و هدعا عليدونون اين نام ونسب سيمعروف مول تو أن كانام ونسب بيان كر ياب كعي كدفلان ين فلال حاضر موااوراي ساتح فلال بن فلال كولايا اوراكر دونول اين نام ونسب عدم وف ندمول تو لكے كرايك فنص حاضر موا اورأس نے بیان کیا کے فلال بن فلال میرانام ہے اور اپنے ساتھ ایک خفس کولایا اور بیان کیا کہ فلال بن فلال اس کا نام ہے پھراس حاضر ہونے والے نے اس محض پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے روی کیا کہ اس حاضر ہونے والے کاس پرجس کوساتھ لایا ہے اس قدر و بنار نیٹا پوری سرح جید کمنا صفه موزونہ بوزن مٹا قبل مکہ کے بسبب سیج قرضداد زم وحق واجب ہیں اورا ی طرح اُس مخص نے جس کو ايي سياته حاضر لاياب اين جواز اقراري مالت من بلوت ورغبت خودان تمام دينارون كاجن كاذكر وصف اس معفرهي فدكور موا ہے اس محص کے واسطے جو حاضر مواہے اپنے اوپر بسبب سیح قرضہ لازم ورین واجب ہونے کا اقر ارکیاہے کہ جس کی اس حاضر ہونے وانے نے خطابا تعمدین کی ہے ہی اس مخص برجس کوایے ساتھ حاضرالا یا ہے اس مخص کو جوحاضر ہوا ہے اس مال کا اواکر نا واجب ہے مجراس نے جواب کا مطالبہ و درخواست کی ہراس کے بعد و محصا جائے گا کہ اگر مدعا علیہ نے دعویٰ کا اقر ارکیاتو کام بوراہو کیا اور مدعی کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت نیس ری اور اگر اُس نے دعویٰ مرا سے تکار کیا تو مراک کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی پھر تکھے کہ مدى چند نفر حاضراا يا اور بيان كيا كه ميمبرے كواه بي اور جحه بدرخواست كى كدأن كى كوانى كى ساعت كروں ليس ميں نے منظور كيا اورو وفلان وفلان وفلان بي كدأن كانام ونسب وحليدومسكن ومصلاسب تكصاور قامني كوجا بين كدلفظ شهادت فارى بس ايك ككر ي كاغذ يركف كاتكم دے تاكم صاحب مجلس قاضى اس كوقاضى كرا منے كوا بول كوير حسنادے اور الفاظ شہادت اس طرح كيے كركوائ میدہم کداین مدی علیہ (اورأس کی طرف اشار ہ کرے) بحال روائے افرار خویش بہمہ وجو ہمقرا ندبطوع ورغبت وچنین گفت کہ برمن ست این مدمی راداوراس کی طرف اشار و کرے ) بست دینار زرسُرخ بخاری سره مناصغه موزونه بوزن مثاقبل مکه چنا تکه اندرین محضر یاد کرده شد (اور محضر کی طرف اشاره کرے) پس امرالازم وحق واجب ست بسیب درست واقراری درست واین مدی (اوراس کی طرف اشار وکرے ) راست کوئے داشت و ہرادریں اقر اروپاروی ہیں اس کوصاحب بجلس کواہوں کو قاضی کے سامنے پڑھ سنائے مجرقاضي كوابول سے كے بيالغاظ شهادت جوتم كورد وستائے بين تم نے سے اورتم الى كوائل كے اول سے آخرتك كواہ بوتے بولس اگرانہوں نے کہا کہ ہم نے سنااور ہم ای طرح کواہ ہیں تو قاضی ہرایک کواہ سے کے کہ ( کہ چین کوابی میدہم کم خواجدامام صاحب برخوا عداز اول تا آخر مرای مدفی رابرین مرعاعلیه) اور قامنی اشاره کرے کا کدان میں سے ہرایک کو تھم دیا جائے کدالفاظ شہادت اول سے آخرتک جس طرح اس کو پڑھ کرستائے گئے ہیں بیان کرے پھر جب و ولوگ اس کو بیان کردیں و محضر علی کوا ہوں ے نام دنسب وسکن ومصلے لکھنے کے بعد لکھے کدان گواہوں نے بعدازا فکدوعویٰ مدی وا تکار مدعا علیدواتع موابعدورخواست موابی از جانب مری کے شہادت مستقیم معجد معقد اللفظ والمعنی ایک سخدے جوان سب کوسنایا حمیا ہے اور ہرایک نے اشار و کی جگداشار و کیا ہے

این وعوی بعدتسمید کے لکھے کہ فلال قامنی اس کا نام ونسب ولتب بیان کردے جو خاتان عادل عالم خلد اللہ تعالی ملکہ و اعز نصره كى طرف سے يخارا مى اورأس كى نواحى من متولى تضاه واحكام وائل بخاراونواحى كدورميان نافذ القصناء بادام الله تعالى تو فيقد كہتا ہے كەمىرى مجلس قضاء كورة بخارا مى فلاں روز فلاں تاریخ فلاں سندمی ايك مخص حاضر ہوا اور بيان كيا كه فلاں أس كا نام بادرائ ساتحدایک مخف کولایا اور بیان کیا که اس کا فلال نام ہادراگر قاضی دونوں مرقی و مدعا علیہ کو پیچا سا ہوتو لکھے کہ فلال حاضر ہوااوراتے ساتھ فلاں کو حاضر لا یا بھر بہ جو حاضر ہوا ہے اس پرجس کوساتھ حاضر لا یا ہے دعویٰ کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے ال مخض يرجس كويه حاضر لايا بيس وينارش فيشابوري جيد مناصغه بوزن مثاقيل مكه بسبب يحج قرضد لازم ووين واجب باورابيا بی اس مخف نے جس کوایے ساتھ ماضرلایا ہے اپنے جواز اقرار کی مالت میں بطوع خوداس سب مال کا جس کے مبلغ وجنس وعد ومحضر دعویٰ میں ندکور ہاس مدمی کے واسطےاپنے او پر قرضہ لازم وحق واجب بسبب سمجے ہونے کا اقر ارکیا ہے کہ جس کی تقعد این اس حاضر ہونے والے نے کی اور اُس سے اس سب مال کے اوا کروینے کا مطالبہ کیا اور جواب وجوئی ما تکا پس اُس نے قاری میں جواب ویا کہ مرایایں مرق بیج چیز وادنی نیست کس بیدی اینے ساتھ چندنفر کولایا اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ بیں اور جھ سےان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی اس میں نے منظور کیاادراس نے گواہوں سے گوائی طلب کی اور وہ فلاس بن فلا بجس کا بیرطید ہےاور فلان جكر بتا ہے اور أس كامصلے اس كوچ كى مسجد ہے اور دوسرا فلاس بن فلاب ہے اور أس كا يده فيداور بيمسكن اور بيمصلے ہے اور سوم فلال بن فلال كه جس كا عليديد باورمسكن يه ب اورمسلى يدب يس ان كوابول في بعد درخواست مدى كاوردعوي اس مدى اورا تكاراس مدعاعليد كے شہادت مستقيمه صححه متفقه اللفظ والمعنی ايك نسخه سے جوان كے فارى من براحه سنايا مميا ہے اور مضمون أس نسخه كاجوان كو پر حکر سایا گیا ہے یہ ہے کہ گواہی میدہم الی آخر و یعن تمام الغاظ شہادت فاری میں جس طرح ہم نے بیان محضر میں ذکر کیا ہے تھے جب الفاظ شہادت لکھے سے فارغ ہوتو لکھے کہ بس ان کواہول نے بیکواہی جیسا جائے ہاور جو کواہی کا طریقہ ہے بیان کی اور ہر ایک نے اشارہ کی جگداشارہ کیا ہی ش نے اُن کی بیگوائی تی اور اُس کوخر بطر انتظم میں محضر مجلد میں جبت کرایا چراس کے بعد اگر گواہ لوگ قامنی کے نزد یک عوالت میں معروف ہوں تو لکھے کہ میں نے اُن کی گوائی تبول کی کیونکہ میرے نزد یک وہ عوالت میں معروف جیں اور جائز انشہا دت جیں اور اگرمعروف بعدالت نہ ہوں بلکہ معدل اوگوں کے تزکیہ ہے اُن کی عدالت ٹابت ہوئی ہوتو کھے کہ میں نے ان کواہوں کے حال دریافت کرنے کے واسلے جولوگ اس تاحیہ معرر بیں کہ عدالت بیان کریں اُن کی طرف رجوع کیا پھر اگرسب كوابول كى تعديل بوكى بوتو ككے كەمدىلىن نےسب كوعادل دجائز الشهادت عان كيابس مى نے ان كوابول كى كوابى تبول کی کیونکہ علم نے اُن کی کوائی تبول کرناوا جب کردیا ہے اور اگر معدلین نے بعض کو عاول کہا ہواور بعض کونبیں تو کھے کہ معدلین نے دو مواہوں کو ان میں سے عادل کہااور وہ اول و دوم ہے اور علی بذا القیاس زیاد و میں میں مجمعتا جائے لیس میں نے ان دونوں کواہوں کی موابی بسبب ایجاب علم کے قبول کی اور بیسب اُس وقت ہے کہ شہود علیہ یعنی مرعاعلیہ نے کواہوں برطعن کیا اور اگر اُس نے طعن ند کیا ہوتو استحریر کے بعد کدیں نے اُن کی گوائی ٹی اوراس کو مضر جازیں خریط تھم میں جبت کرلیا ہے لکے کداس معاعلیہ نے ان گواہوں میں طعن نیس کیااور جھے سے بدورخواست نہیں کی کہ معدلین سے ان کا حال دریافت کروں ہی میں نے معدلین سے ان کا حال دریافت كرنے كى طرف توجدند كى اور أن كى ظاہر عدالت عدالت اسلام يراكتفا كيا اور ائدوين وعلاء سلمين سے ايے امام كول ير

## فتاوئ عالمگيري..... جلد 🛈 کاک 🗥 ۱۳ کاک کاب المعاضر والسجلات

عمل کیا کہ جوظا ہرعدالت برتھم وینے کوجائز فرماتا ہے اس میں نے اُن کی کوائی قبول کی کیونکہ ایس کوائی کا قبول کرنا جس طرح بیان کیا گیا ہے شرع نے واجب کیا ہے ہی مرے نزد یک ان گواہوں کی گواہی ہے جس کی انہوں نے گواہی دی ہے جس پر گواہی وی أس ير ثابت بوكيا ين من في مشبود عليكواس عة كاوكيا اورخردى كدمر عزويك بديات ثابت بوكى باورأس كوقابودياك اس وعویٰ کا دفعیدلائے اگراس کے پاس ہو پس وہ مجمد فعیہ ندلایا اور خلاصی کی کوئی بات ندلایا اور میرے نز دیک اس ہے اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوگیا پھر جھے سے اس مدعی نے اس مشہود علیہ کے رو ہر وجو بات اس سے میرے نزد یک ٹابت ہوئی ہے اپنے واسطے اس مشہود علیہ برتھم دینے کی اور جل لکھنے کی اور اس بر کواہ کرویئے کی ورخواست کی تا کہ اس معاملہ میں اُس کے واسطے جحت ہوپس میں نے اُس کی ورخواست منظور کی ہی میں نے اللہ تعالی سے استخارہ طلب کیا اور زلغ وزلل سے عصمت طلب کی اور خطاو خلل میں برج انے سے بچاتے کی دعا کی اور سچاتھم حاصل ہونے کے واسطے اُس مضبوطی طلب کرے اس معاعلید یراس می کے واسطے بیتھم ویا کہ اس مد عاعليه كاابي او براس مال كاجس م ملغ وعدو وجنس وصفت اس جل هي ندكور ب بطور دين لا زم وحق واجب كے بسبب سيخ اس مدى ے واسطے اقر ارکرنا اور تقد بی اس مدی کی اُس کے اس اقر ارکی بطور خطاب جس طرح اس بیل میں ندکور ہے تابت ہوگیا بھراگر گواہ لوگ معروف بعدالت ہوں تو بعد لکھنے اس عبارت کے کہ جس طرح اس بحل میں فرکور ہے لکھے کہ بگواہی ان گواہوں کے جومعروف بعدالت بی اوراگران کی عدالت تز کیدمعدلین فابت ہوئی ہوتو کھے کہ بگواہی ان گواہوں کے جن کی عدالت بعد بل معدلین فابت ہوئی ہے اور اگر بعض کی عد الت ظاہر ہوئی اور بعض کی ندظاہر ہوئی تو لکھے بگواہی ان وو کواہوں کے جن کی عد الت تبديل معدلين ثابت ہوئی ہے مجملہ ان کواہوں کے جن کا نام محضر میں بیان کیا گیا ہے اور ہردو کواہ عادل نے روبرواس مدی واس مدعا علیہ کے ہر ایک کی طرف اشار و کرے میری مجلس قضاوا تع کورو بخارا کہ او کول کے درمیان برسیل تشمیر واعلان کے ہے کوائی دی اس می نے ایسا عمد یا کقطعی کردیااورنا فذکردیا جوتمام شرا نطاحت ونفاذ کا جامع ہاور میں نے اس محکوم علیہ پراس مال کا اداکرنا جس مے مثلے وجس وعدودمفت اس من ندكورلازم كرديا كماس محكوم له يعنى مرى كوادا كرے اور من في اس محكوم عليه كواور برذى حق وجت و دفع كواپين حق وجت و دفیعہ پر چھوڑ دیا کہ میشہ جب اُسکاجی جاہے تن کا دعویٰ یا جت چیش کرے یا دفعہ پیش کرے اور میں نے اس جل کی كآبت كانتكم وياكه ال محكوم للمسك واسطحال مقدمه من جمت رہاور ميں نے اپنے مجلس كے حاضرين الل علم وعد الت وامانت و میانت کوأس پر گواه کردیا اور بیسب فلال روز فلال ماه فلال سند می واقع جوافظ پس بیمورت جوجم نے بیل من تحریر کردی ہے تمام ا است من اصل ہا دراس من كوئى چر بدلى نہ جائے كى سوائے دعوىٰ كے كدوعوىٰ بہت ہوتے ہيں بعض كے مشابنيس ہادركاب تبل میں اور کھی ہوتا ہے سوائے اس کے کہ بعد بعینہ وہی جو کل جومخر میں فدکور ہے اور اُس کے بعد الفاظ شہادت بعینہ جل میں عادہ کرے اور الفاظ شہادت کے بعد سب سجلات میں تمام شرائط ویسے ہی جیں جیسے ہم نے اس سجل میں بیان کردیتے ہیں۔ پھر قاضی کو عائے کے صدر جل کوایے تو قع معروف سے مرین کرے اور آخر جل میں قبل تاریخ لکھنے کے جل کے بائیں طرف یہ لکھے کہ فلال بن الل نے سیجل میرے تھم سے میری طرف سے تکھااور جو ماجر واس میں ندکور ہے اس کا تھم میرے یاس اور میری طرف سے جاری ہوا ہاور جو تھم میں ندکور ہے وہ میراتھم ومیری قضارہ کہ میں نے اس کوبسب جمت کے جومیر ریز دیک ظاہر ہوئی ہے نافذ کیااور و تع من فصدر جل راكمى إدريواريا في سطري جيد خط من أنى مون مير باتحدى تحريب اور محى يجل بطريق معائد لكما باتا ہے کہ بیروہ تحریر ہے جس پر ان کواہوں نے جن کا نام اس تحریر کے آخر میں فدکور ہے سب شاہد ہوئے کہ مجلس تضاء واقع و و فخص جس کے واسطے قاضی نے ڈ گری دی ۱۲

. کور و نجار ایس ساین فلاں بن فلاں قاضی کے جواس دقت فلاں امیر کی جانب ہے متولی تضاوا حکام اس کورہ کے واسلے ہے ایک فخص حاضر بوااور بيان كيا كدفلان أس كانام باورايي ساته ايك فخص كولايا اوربيان كيا كدفلان اس كانام بهمرالفاظ ووي اى طرح کھے جیے ہم فصورت اولی میں بیان کیا ہے اور تیز الفاظ شہادت بھی ای طرح کھے جیے ہم فے صورت اولی میں بیان کیا ہے پھر جباس سے فارغ موتو الصے کہ اس قاضی نے اُن کی گوائی ٹی اوراس کومخر جلد میں خریط تھم میں جبت کرایا پھران گوا ہوں کی تعدیل کے واسلے جولوگ اس واسلے میں کرنواح میں کواہوں کی تعدیل کریں ان کی طرف رجوع کیا آخرتک وی عبارت تنعیل سے لکھے جس طرح ہم نے بیان کردی ہے پر کھے کہن قاضی کے زویک ان کواہوں کی کوائی ہے جس امر کی کوائی جس پر اُنہوں نے وی تحى وه تابت ہوگیا اورأس نے دعویٰ اور الفاظ شہادت ان اماموں کے سامنے پیش کیا جن براس ناحیہ بس فتویٰ کا مدار ہے ہیں أنہوں نے اُس کی محت کا اور اس کے موافق تھم قضاء جاری کرنے کا فتو کی و یا اور قاضی نے مشہود علید کو آگا و کرویا کہ قاضی کے نزد کی جس امر کی گواہوں نے جس پر گوائی دی ہے و وابت ہو گیا تا کہ وہ کوئی دفعید چین کرے اگر اُس کے باس ہو مگروہ کوئی دفعید ندلایا اور ندکوئی الي بات لاياجس ےأس كا چينكارا بواور قاضى كنزديك أس كا عاجز بونااس بات سے ظاہر بوكيا بحرمشہودلد (يعني مرى ) نے قاضی ہے موافق أس كے جيماأس كے زويك اس مقدم على ابت مواہے تم كى اوراس مقدم كى جل تحريركرنے كى اورأس يركوانى كراوية كى ورخواست كى تاكه أس كے واسطے جت ہو يس اس قاضى نے الله تعالى كى جناب مى استخار مكيا اوراس سے زيغ وزلل و وقوع خطا وظل سے عصمت کی دعا کر کے اس مشہودلد کی درخواست برأس کے واسطے اس مشہود علیہ پر سی تھم دیا کہ اس مشہود علیہ براس مال كاجس كے ملے وجنس وعد دومغت اس بحل ميں فركور ہے اپنے او پر بسبب سيح اس مشہودلد كے واسطے دين لازم وحق واجب ہونے كا اقر ارکرنا اورمشہودلہ کا اُس کے اس اقرار کی خطابا تقدیق کرنا جس طرح کداس بجل میں ندکور ہے بگوائی ان گواہوں کے روبروان دونوں متقامین کے اُن کے عاضر ہونے کی عالت میں اس قاضی کی مجلس میں جوکورہ بخارا میں او کوں میں معروف ہاس قاضی نے فطعي تظم وبإاور قضاءكونا فذكره بااوراس محكوم عليه كوتكم وبإكراس محكوم له كويد مال جس كيعد دوميلغ وجنس وصغت أسجل عس ندكور باوا کردے اور محکوم علیہ و ہرصاحب جمت و دفعیہ کوائی جمت و دفعیہ پر چھوڑ ویا کہ اس کوا تقتیار ہے کہ ہمیشہ جب جا ہے چش کرے اور اس قامنی نے اس بیل کے لکھنے کا اور اس بر کو ابنی کرنے کا تھم ویا واقعہ تاریخ فلاں سندفلاں اور سیجل بھی اصل ہے لیکن او کوں میں ستعمل وی جل ہے جواؤل ندکور ہوا ہے اور مجی سیل بطریق ایجاز لکھا جاتا ہے کہ قاضی فلاں بن فلاں متولی قضا واحکام بلد و بخار الی آخرو کہتا ہے کہ میرے زور یک جس طرح حوادث شرعید دنوازل حکمیہ ٹابت ہوتے ہیں بعددعوی میجداز جانب تعم عاصر برقصم عاضر کے كر حكم ف أى طرف توجد كرناوا جب كرويا ب بذر بعد كوامان عادل كے جومير سامن قائم موسة ياشهادت فلان وقلال كيجن كى عدالت وجوازشهادت ميريز ديكمعروف بينابت مواكه فلال في اقراد كياب كه فلال كاس يراس قدرويناروقر ضدلازم و حق واجب بسب صیح میں اور ای طرح ثابت ہوا کہ جس نے ایساتھم وینا واجب کردیا ہی میں نے اس مشہودلد کی درخواست سے اس مشہود علیہ برتھم تمام اس مال کا جس کا اس مشہود علیہ نے اس مشہود لہ کے واسطے اقر ارکیا ہے دونوں کے رو برواس طرح دیا کہ اس کو تحطى كرديااور تضاءكونا فذكره بإبعدا تجماع شرا كطصحت عم جواز كابي مجلس تضاوا قع كورة بخارا بس جولوكوں بس معروف باور م نے اس محکوم علیہ پراس مال ندکور کا او اکر نا محکوم ارکولا زم کرویا اور محکوم علیہ وہرؤی حق وجبت و دفعیہ کواپنے حق وجبت و دفعیہ پر مختار جموز دیا ہیشہ جب میا ہے جیش کرے اور میں نے اس محکوم لدگی درخواست سے اس بحل کے لکھنے کا تھم دیا تا کہ محکوم کے واسطے جب رہ اور اس پراینے حاضرین مجلس کو کوا و کردیاوا قع تاریخ فلال۔

محضرا

درا ثبات دفع برائے ایں دعویٰ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کے بعد لکھے قامنی فلا ل متو لی کارقضا وواحکام بلد و بخاراا دام اللہ تو فیقد کی مجلس قضاء واقع کوره کم بخارا می قلال روز ایک مخض حاضر جوا اور بیان کیا که اس کانام زید ہے اور اینے ساتھ دوسرے کو لایا اور بیان کیا کہ اس کا نام عمرو ہے چراس زید نے اس عمرو پر اس عمر و کا جؤد ہو گی اس زید کی جانب ہے اس کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کیونکہ اس عمرونے اس زید پر پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس عمرو کے اس زید پر ہیں دینار قرضہ ہیں اور اُن کی نوع وصفت عدد بیان کردے اور ایسا بی اس زید نے اپنی عالت جواز اقرار میں ان دیناروں مذکور و کا اس عمر و کے واسطے قرضہ لازم وحق واجب بسب سیح ہونے کا ایسا اقرار مجیح کیاتھا کہ اس عمرونے اُس کے اس اقرار کی خطاباتھد بی کی تھی اور عمرونے ان دینار نذکورہ کے اواکرنے کا اس سے مطالبہ کیا تعاادراس کےاس دعویٰ کے اٹکار کے بعدائس نے اس زید پر کواہ قائم کے تھے ہی اب بید بچراس کے اس دعویٰ کے دفعیہ ش جس کا ذكركيا كياب اسعروير بدووي كرتاب كديم واسيناس ووي مي جموناب كونكداس زيدك أس كويد يناراداكرف ساسعرو نے پیرسب دینار غدکورہ بقبضہ میحدوصول پائے ہیں اور ایسا ہی اس عمرونے اپنی حالت جواز اقرار میں بطوع خود قبضد کریانے کا ایسا اقرار میج کیا کماس زیدنے خطاباس کی تقمدین کی ہی اس عمرو پرواجب ہے کماس زید کی طرف اپنا بدو وی ترک کردے بھرزید نے أس جواب كامطالبه كيا\_ بيصورت أس وقت بكرجب وموئ اوّل كالحكم اس قاضى في ندويا مواورا كراس قاضى في وعوي اوّل كالحكم دیا ہوتو اس قول کے بعد کہاس سے ان دیناروں کے واپس دینے کا مطالبہ کیا اور زید کی طرف ہے اُس کے دعویٰ کا انکار ہونے کے بعداس عرونے اینے گواہ قائم کے اور میری طرف سے اس عمرو کے واسطے اس زید پر بیٹھم جاری ہوا۔ پھر لکھے کہ اس زید نے اس عمرو پر دفعیہ کا دعویٰ کیا آخرتک جیسا ہم نے بیان کیا ہے چر تکھے کہ اس زید نے اس عمرہ سے ایخ دعویٰ کا جواب طلب کیا پھر اس کے بعد کھے کہ پھر قاضی نے اس محروے جواب ما تکا پس اُس نے فاری میں کہا کہ من مطل ہم اندرین دعویٰ پس مدی دفع بعنی زید چند نفر حاضرالایا اور بیان کیا کہ بیمیرے کواہ بیں اور مجھ سے درخواست کی کدأن کی کوائل سنول پس میں نے اُس کومنظور کیا اور وہ اوگ قلال وفلاں جیں بین کواہوں کے نام ونسب وحلیہ وسماکن ومصلی کھے پھر تکھے کہ ان گواہوں نے بعد دعویٰ دفعیہ اس زید کے اور اس عمر دکی طرف سے جواب با نکار کے اس زید کی گواہی طلب کرنے کے بعد سب نے ایک نے بعد دوسرے کے گواہی صحیحہ معنفت الالفاظ والمعانى ايك نسخ سے جوأن كو ير حسنايا كيا تعااداكى اوراس نسخه كامضمون سيا كوائل ميد جم كرمقرة مداين فلال-اوراس عمروكى طرف اشاره كياب بيال روائة اقرار خويش بطوع ورغبت وجنس كفت كقبض كروه ام ازين فلان اور مدى دفعيه يعنى زيد كي طرف اشاره كيا ہے۔ابن بست دینارزر کہ نے کورشد واست درین محضراوراس محضر کی طرف اشار و کیا ہے۔ قبض درست برسانیدن ایس قلال ۔اور مدعی وفعید لین زید کی طرف اشار و کیا ہے۔ ایں زر ہارا اقرارے درست وایں مدعی دفع اور زید کی طرف اشار و کیا ہے۔ راست کوئ داشت مرای معاعلیدرااورعمروی طرف اشاره کیا ہے۔اندری اقرار کدة وروورو برواورا کر گواہوں نے بعد معائد کرنے بر کوائ دی تو بجائے اتر اربقہ سے معائد قبعنہ تحریر کرے جس طرح ہم نے اقر ارکی تحریر میں بیان کیا ہے اور لکھے اور پھر عمر و نے وینار ہائے موصوف اس زبدمدی سے بعہد میحد بریں طور کرزید نے اُس کوسب اوا کے بی وصول یائے اور اگر زید نے اس طرح وفعیہ کا دعوی ایک كر عروف أسكوتمام دعوى وخصومات سے يرى كرديا ہے وہ يرى موكياتو كھے كدرى وفع اس زيد فے دعوىٰ كيا كداس عروف ال اسے دوئ کے اس زید کو اسے تمام دوئ وخصومات سے جواس کے بجانب اس زید کے موں مال وغیرہ کے باہداء سے بوق

کردیا ہے اوراقر ارکیا ہے کہ اس عمروکا اس زید کی طرف کوئی وہ کی وہ کی خصومت قبل یا کثیر مال میں کسی وجداور کسی سب ہے ہیں ہے اور اس زید نے اس عمرو ہے بیا ہم اور کی سب ہے ہیں ہے اور اس زید نے اس عمرو ہے دار انکہ اُس نے زید کو جہنے دعویٰ ہے ہر ک کرنے کا اقر ارکیا ہے اُس کی جانب دعویٰ کرنے میں مبطل آ ہے تن پر نہیں ہے ہیں اس عمرو فہ کور پر واجب ہے کہ ایسے دعویٰ ہے ہاز رہا اور زید سے تو اس کی جانب دعویٰ کرنے میں مبطل رہاور زید سے تو اور اس عمرو سے اُس نے جواب کا مطالبہ کیا ہیں اُس نے جواب دیا کہ میں اپنے اس دعویٰ میں مبطل منہیں ہوں ہیں مدی نے چند نفر ساتھ لا کر بیان کیا کہ یہ میر ہے گواہ میں پھر یہاں سے آخر تک وہ عبارت لکھے جو ہم نے بطریق وصول یا نے کے دفعیہ میں بیان کی ہے گئی بطریق میں جہاں لفظ قبضہ کھاتھا وہاں اس ابراء کی صورت میں ابرا ہم میرکرے۔

مجل کمن

ایں دعویٰ۔ بعدتسمیہ کے تکھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ زید ندکور حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر دکو حاضر لایا اور تمام دعویٰ جومحضر میں ندکور ہوا ہے اوّل ہے آخر تک اعادہ کرے چر جب مری دفعید یعنی زید کے کوابوں کی گوائی کی تحریر سے فارغ ہوتو لکھے کہ میں نے اُن کی بیکوائی سی اور اُس کومجضر مجلد خریط بھی میں جبت کرلیا اور برابر عیارت لکستاجائے یہاں تک کہ اُس عبارت برآئے کہ میرے نزد کی جس بات کی گوای جس مخص پر گواہوں نے دی ہو وابت ہو گئ ہی می نے مرعا علید نعنی اس عمرو پر بدویش کیا اور أس كو آ گاہ کیا کہ میرے نزویک میں ابت ہوگیا ہے اور اُس کو قابودیا کہ اگر اُس کے پاس اس کا دفعیہ موتو لائے ہی وہ کوئی دفعیہ وقلص نہ لایا ندالي كوئى جحت پیش كى جس سے ميدونعيد ساقط مواور مير سنزويك ثابت مواكدوه وفعيد پيش كرنے سے عاجز ہے اور محمد سے اس مدفی زید نے اس معاعلیہ عمرو کے سامنے درخواست کی کہ جومیر سے زویک ثابت ہوا ہے اُس کا تھم دوں اور جل لکھ کر گوائی کرادوں يمان تك كديد كع كديس من في اس زيد كواسط أس كى ورخواست براس عمر ومد عاعليد براي عمرو كروبرواس وفعيد كي ورخواست مجوای ان گواہوں کے جن کا نام اس میں ترکور ہے اپن جلس تضاءوا تع بخارا می تعکم دیا ایسانھم کی قطعی ہے اور ایسی تضاء کہ میں نے اس کو یا فذکر دیا ہے جوشرا نطامیحت و نفاذ کو مجمع ہے سامنے ان دونوں متخاصمین کے دونوں کی حاضری کے وقت دونوں کی طرف اشار وکر کے تھم دیا ہے اور اس عمر وکو تھم کیا کہ اس محکوم لہ زید ہے اس مال ندکور کے اداکرنے کے مطالبہ کا تعرض ترک کرے اور اس عمر دکواور ہر صاحب حق و جحت و دفعیہ کواسپنے حق و محبت و دفعیہ پر چھوڑا کہ بمیشہ جب جاہے پیش کرے اور اس زید کی جحت ہونے کے واسطے میں نے اس بحل کی کتابت کا علم دیا اورا ہے عظم پر حاضرین مجلس قضا کو گواہ کردیا واقعہ تاریخ فلاں سنہ فلاں اور اگر دعویٰ قرضہ کا دفعیداس طور ے ہو کہ زید نے دعویٰ کیا کے سلطان نے مجھ پراس قدر مال کے اقرار پراکراوع کیا تھا تو تھے کہ اس زید نے جس کوایے ساتھ لایا ہے تعنی اس عمر و پراُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں بیدونویٰ کیا کہ میں اس اقر ارفیر سلطان کی طرف ہے با کراہ بھی مجبور کیا گیا تھا اور بیر کہ میرا لیہ اقرار مجی نہیں ہوااور یہ کہ عروات و بناروں کے دعویٰ میں مطل ہے ہیں اُس پر واجب ہے کہ اس دعویٰ سے بازر ہے اور اگر دعویٰ قر ضد کا دفعیہ بدعوی مسلح بمال ہوتو دعویٰ دفع میں لکھے کہ اس زید نے بددمویٰ کیا کہ بدعمرواہے دعویٰ اسمبطل ہے أس واسطے کہ اس عمرو نے اس زید کے ساتھ اس قدر مال برائے قرضہ سے سلح کر لی تھی اور تمام پدل سلح پر تھند کرلیا تھا اور دفعیہ کے دعویٰ بہت ہو سکتے ہیں اس دعوی اے دفعیہ علی ہے جودموی بیش آئے اس کوای مثال پر تکھے اور اگر دعوی قرضہ کی سبب سے بوتو اس سبب کو محضر دعویٰ علی تحريركر اوراكرسبة مفصب موتو لكيے كماس قدر دينار قر مدلازم وحق واجب بيں بدي سبب كماس تعمل في جس كوساتھ حاضراا با باس مخص کے دیناروں میں سے جو حاضر ہوا ہاس قدر سطع ند کورموصوف و محضر غصب کر بے صرف کرڈا لے ہیں اور مثل ان ویناروں کے اُس کے ذمہ قرضہ و می ہیں اور اگر سب قرضہ بچے ہوتو لکھے کددین لازم وحق واجب شمن المی متاع کا ہے جو حاضر ہونے والے نے اس محص کے ہاتھ جس کو حاصر لایا ہے فروخت کر کے اُس کے سپر دکر دی ہے اور اگر سبب قرضہ ا جارہ ہوتو لکھے کہ قرضدان زم وی واجب اجرت ایک چیز کی ہے جس کوأس فيد عاعليد کوأجرت يرد ے كرسپرد كردى تحى اور دعاعليد فيد ت اجاره

ا مینی دعوی باحق کشدوا اس سے داہر در بر کارے داشتن یعنی کی ہے بروروز بردی کام کراماا

The pass

وہ کے والد فلال محض پر اس قدر دینار۔ ان کا وصف بیان کرے اور مبالغ پھرائن زید نے اس بھر و پردھوئی کیا کہ اس زید کے اس محرو کے والد فلال محض پر اس قدر دینار۔ ان کا وصف بیان کرے اور مبالغہ کرے بسبب سیح قرضہ ان رہ وحق واجب ہے اور ایسا بی والد عمر و فلال نے اپنی زندگی وصحت و جواز اقر اروسب طرح نفاذ تعرفات کی حالت میں بطوع خودان دیناروں نہ کورہ کا اس زید کے واسلے اسپ او پر قرضہ ہونے کا اقر ارسیح کیا تعاجی اس نے اس کی اس زید نے خطابا فلال تاریخ تصدیق کی تھی پھر والد عمر و فلال محض نے ان و بیاروں کو اس ذیر کو اوا کرنے ہے پہلے و فات پائی اور اس زید کے واسلے حل ان دیناروں کے اُس کر کہ میں قرضہ ہوا در اس موالئہ کے واب کے بیان مبلی بھی جس کو ساتھ لا یا ہے لیتی بیعمرو چھوڑ ااور ترکہ میں اپنا مال فہ کورے اوائے مال ترضہ نہ کورکی مقدرارے زائد اس عمرہ کے بیشت میں چھوڑ اے اور اس عمرہ کے ہوڑ اور کر کے میں اپنا مال فہ کورے واب کا مطالبہ کیا ہی ترضہ نہ کور اپنا فلاس موالمہ کے اس زید کو اوائل موالمہ کیا ہی اس پر واجب ہے کہ بیات قرضہ نہ کور ایس موالمہ سے آگا تی ہے ہی اس پر واجب ہے کہ بیات قرضہ نہ کور ایس موالمہ کے ایس کے جواب کا مطالبہ کیا ہی میں اور کی کھی کر نے اس کر خرج کر واب میا در محمر کو مع الفاظ شہادت کے بروئن دعوی کھی کر خرج کر دی ہے۔ وجمالا در میں ہوئی کھی کر سے بید خرو میں ہے۔

۔ این دعویٰ۔ قامنی فلاں کہتا ہے کہ زید حاضر ہوااور اپنے ساتھ عمر وکو حاضر لایا چردعویٰ احدید اعادہ کرے اور گواہوں کے نام و الفاظ شہاوت و گواہوں کے عدالت اور بیکدائس نے اُن کی گوائی بیجد فلاہری عدالت اسلام کے یا بسبب اُن کے عادل معروف ہونے کے یا بعب تعدالت فابت ہونے کے قبول کی بہاں تک کداس عبارت تک مینے کہ میں نے تھم دیا ہی تکھے کہ میں نے

اس زید کے واسلے اس مرو پرمتونی ندکور کے عالت زندگی وصحت و نفادتھر فات میں اپنے او پر اس زید کے واسلے اس مال ندکور کے قرضہ ہونے کا اقرار واس زیدگی اس کے اقرار کی خطابا فلاں تاریخ ندکور میں تھد بی اور مال ندکور میں سے پہواس زید کوادا کرنے سے پہلے قرض دار ندکور کی وفات اور عمر و کے پاس اس قدرتر کہ جس سے شل مال ندکورادا ہوسکتا ہے مع زیادتی کے چھوڑ تاسب تابت ہونے کی قضا اپنی ہونے کا بذر بعد ان گواہان کو بت ہونے کی قضا اپنی معروف ہے جس می درج ہے محم مرم دیا اور ان سب باتوں کی گواہی گواہان کا بت ہونے کی قضا اپنی مجلس قضا واقع کورہ بخارا میں جولوگوں می معروف ہے جس مجمع بھر المصحت و نفاذ بحضور ہردو متحاصمین کے م دونوں کے دو ہرونا فذکر دی اور اس مروکھ کیا کہ اپنے پرومتونی کے ترک میں سے جواس کے قبضہ میں ہے قرضہ ندکوراس زیدکوادا کردے فتلا۔

محضر مكر

درا بات دفعہ برائے این دوئی کے عرو حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ذید کو حاضر الیا پس اس عرو نے اس زید براس کے دوئی کے دفعہ بی جواس عمر و خذکور پر ہے دوئی کیا اور بیاس واسطے کہ اس زید نے اس عمر و پر دوئی کیا تھا کہ اس زید کا اس عمر و کے بدر متونی پر آخر تک پور اوٹوئی اعادہ کر ہے پھر تھے کہ اس غرو نے اس ذید کے دفعہ بیس دوئی کیا کہ ذید اس دوئی بیس جودہ اس محروبی میں برون اس کے دفعہ برد بنار ہائے ذکور ہے مسلل ہے اس واسطے کہ اس زید نے اس کے پدر متونی ہے جس کا نام ونسب محتر میں فہ کور ہے اس کی زندگی میں بدر بنار ہائے فہ کور سے مسلل ہے اس والیا بی اس زید نے اپنی حالت صحت و ثبات عقل میں بطوع خود ان دینار و سکا اس کے متونی پر دفلاں ہو مسلل کی اس کے متونی برائی کی حال کے دوئی کی سب اور کی وجہ ہے تین ہو اور اس کی متونی فہ کور پر اُس کا کہ کھروٹوئی کی سب اور کی وجہ ہے تین ہا جا در اس کہ متونی فہ کور کوئی نہ کور و میں جو عمر و کی جائز اتر ارکیا جب کہ اس محت و تا ہو کہ کہ دوئی نہ کور و میں جو عمر و کی جائز اتر ارکیا جب کہ اس کے متونی بیس ہے۔ یہ کھر کوئی مرد سے اور کی دفعہ بدین طور ہوتا ہے کہ اس ذید متونی نہ کورکوا ہے تمام دوؤں سے بہلے گذر چکا ہے پھر ان اور وس می ای طرح تھے جس محل میں جو جم طرح جم نے پہلے میان کر دیا ہے اور دوسرے دجوہ سے بھی ہوتا ہے جن کا بیان اس سے پہلے گذر چکا ہے پھر ان صورتوں میں ای طرح تھے جس طرح جم نے پہلے میان کر دیا ہے۔

مجل 🏠

متحضر 🏠

ولون نکاح الی مورت کے ساتھ جس کا کوئی شو ہرنیں ہاور نہ وہ کی کے قبضہ ش ہے۔ زید نے ہندہ کے نکاح کا دعویٰ کیا اور بیزیم ہے۔ نید نیا جائی ہو ہرنیں ہاور ہندہ نکاح ہے۔ نید نے ہندہ کے اس مندہ کے ساتھ دخول کیا ہے اور ہندہ نکاح ہے۔ مکر ہے اور ضرورت اثبات نکاح کی اور تحریک ہیں آئی تو کھے کہ زید حاضر ہوااور اپنے ساتھ ایک عورت کولایا جس نے بیان کیا کہ میرانام ہندہ بنت عمرہ ہے ہیں اس زید نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اس زید کی بیوی ہے اور اس کی منکوحہ وطال دمدخولہ بنکاح سمجے ہے کہ اس نے زید کے ساتھ اپنا نکاح در حالیکہ عاقلہ

بالغسب صورتوں سے نافذ التصرفات يمي اور برغير كى طرف سے اور اس زيد كى طرف سے عدت ميں نديمي بوجودكي وحضور كوابان مردان آزاد بالغ وسلمان کے اس قدرمبر برکرلیااوراس زید نے ور حالیک سب صورتوں سے نافذ التقر فات تھا اس ہندہ کے ساتھ اس مجلس مزوت بمی انبی کواموں کے سامنے جواس مجلس مزوت کی مدا ضریحے ای قدرم برندکور ہرا ہے واسطے جو و یکے سیم نکاح قبول کیااور البدان كوابول نے جواس مجلس مزوت على ماضر تھے أن دونوں متعاقد بن كا كلام ستااور بيہندو آج كے روز بحكم نكاح ندكور ك أس كى بیوی وحلالہ ہاورناحی احکام تکاح میں اس کی اطاعت سے انکار کرتی ہے ہیں اس بندہ یرواجب ہے کہ احکام تکاح میں اس زید کی تابعداری واطاعت کرے ہی درخواست کی کداس ہے جواب دعویٰ کا مطالبہو ہی ہندہ ندکورہ سے دریافت کیا گیا اور اگرشو ہرنے اس كے ساتھ دخول ندكيا موتو محضر على كيے كداس زيد نے اس عورت منده يردعوىٰ كيا كديد منده أس كى بيوى ومنكوحدو طلاله باور دخول سے پچے تعرض نہ کرے اور اگر میں مقد نکاح کا ماجرااس زیداور ہندہ کے ولی مثلاً اُس کے والد کے درمیان ور حالیکہ ہندہ بالغظی واتع ہوا ہوتو محضر میں لکھے کہاس ہندہ کو اُس کے والدعمرو بن بحر قرارتی نے در حالیکہ ہندہ سب صورتوں سے نافذ التصر فات عا قلہ بالغہ تھی ونکاح غیر دعدت غیرے خالی تھی ہندہ کے تھم ورضا مندی سے سامنے گواہان عاول کے اس قدرمبر پر جو و ترج تھے اس زید کے ساتھ نکاح کردیا پر محضر کوتمام کردے اور اگر بیصقد زیدو ہندہ کے دیکس کے درمیان جاری ہوا ہوتو لکھے کہ اس ہندہ کا تکاح اس زید كساته بنده كوكل فالدين محمة فاورآ محسب وي لكيے جوہم في إب كي صورت من بيان كيا باورا كريوعقد بنده كي مغرى کی حالت کس والد ہندہ اور اس زید کے درمیان جاری ہوا ہواور زید بعد ہندہ کے بالغ ہوجانے کے اُس سےخصومت کرتا ہوتو کھے کہ اس ہندہ کوأس کے باپ عمرو بن بکر قرایش نے اُس کی صغرتی میں بولا مت پدری زید کو کفود کیدکراس قدرمبر پر جواس کا مبرحش ہے نکاح کر دیا اور اگر عقد نکاح زید و ہندہ دونوں کے والدین کے درمیان دونوں کی صغریٰ میں جاری ہوا ہواور دونوں نے اینے بالغ ہونے کے بعد خاصمہ کیاتو تکھے کہ اس زیدنے دعویٰ کیا کہ یہ بندہ اُس کی بوی وطلالہ ومنکوحہ ہے اُس کواس کے باب عمرو بن مجرقریش نے أس كى مغرى على يولا يت يورى اس زيد كے ساتھ سب طرح سے اسيخ تصرفات نافذ ہونے كى حالت على سائے كوابان عاول کے جو و ج سیح میاه دیا اور اس زید کے باب فلال بن فلال نے اس تروت کو موسوف کو اسے پسر اس زید کے واسطے اس کی مغری میں تجلس تزوتنج میں بولایت پدری سب طرح اپنے نفوذ تصرفات کی حالت میں ان کواہان عادل کے سامنے جو کبلس تزوتنج بذا میں حاضر ہوئے تے بطور مح قبول کیا اور محضر کوتمام کرے۔

ایں دوی کی کی پیٹائی موافق رسم کے تر کرکے نی محضرے تمام دوئی کا اعادہ کرے اور اسائے گواہان ولفظ شہادت تمام کھتا جائے یہاں تک کہ تھے کہ شم نے اس ذید کی درخواست سے اس ذید کے واسطے اس عورت ہندہ پر اُس کا منکو حدزیدواس کے حلالہ ہوناسب جو ہر سے نز دیک ان گواہان غدکور کی گوائی سے بسبب نگار سیجے فہ کورمین کے عابت ہوا ہے ہردومتی صید بسبب نگار سیجے فہ کورمین کے تاب ہوا ہے ہردومتی صید نشاوا تع کورہ بخارا کا بہت ہوا ہے ہردومتی صید نشاوا تع کورہ بخارا سب کا تقم طعی وقعنا کے شرکی مجمع بشرا اکا صحت ونفاذ اپنی مجلس تضاوا تع کورہ بخارا سب کا تفد کردیا اور اس ہندہ پرا دیکام نگار میں اس زید کی اطاعت ال زم کردی مجرج لکوتمام کردے یہ ذخیرہ میں ہے۔

\_\_\_\_\_ ورد فع دعویٰ تکاح۔ ہندہ حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ زید کو حاضر لائی مجراس ہندہ نے اس زید کے دعویٰ کے دائیہ ہیں جواس کا اس ہندہ کی جانب تھا دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا تھا پھر دعویٰ کو بعینہ اوّل ہے آخر تک اعادہ کرے پھر لکھے کہ اس زیدکایددون ناح بجانب بنده ساقط ہا س وجہ کہ اس بنده نے برطرح اپنے تصرفات نافذ ہونے کی حالت میں اس تکا تہ ذکور میں اس زید سے بطلاق واحد اپنے مہرونفقہ عدت و برق پر جو کورتوں کا اپنے شوہروں پر خلع سے پہلے یابعد واجب ہوتا ہا ور ہرایک کے واسطے دونوں میں سے دوسرے کے سب دکوئی وضعو مات سے بریت ہونے پر خلع کر الیا تھا اور یہ کہ اس زید نے سب طرح اپ نفوذ تصرفات کی حالت میں اس دہندہ کو بطلاق واحد برشرا الطذکورہ اس بجلس اختلاع میں بخلع میجے خالی از شروط مفسدہ و معانی مبطلہ خلع کر دیا اور یہ کہ بیزید اپنے اس نکاح کے دعویٰ میں جو ہندہ کی طرف کرتا ہے بعد از انکداس زیدواس بندہ میں مخلع کورہ واقع ہو میل ہے مبطل ہے جی نہیں ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس وحویٰ سے بازر سے پھر ہندہ نہ کورہ نے اس سے جواب کا مطالبہ کیا اور

مجل ۲۵

این دفعیہ برستورسائی لکھتاجائے یہاں تک کہ تھم پر پینچ ہیں کھے کہ جرے زدیک بگوائی ایں گواہان سمین کے ثابت ہوا کہ اس ہندہ نے اپ میں دفقہ عدت پراور ہرتی پر جو گورتوں کا اپنے شو ہروں کی طرف طلع سے پہلے یا اس کے بعد واجب ہوتا ہے اس زید سے بطلاق واحدہ اپنا خلع کرالیا ہے اور اس زید نے بعوش بدل نہ کود کے اس مجل خلع میں اس کو بطلاق واحد خلع وے دیا ہے اور بی خالفت دونوں متح اس کو بطلاق واحد خلع وے دیا ہے اور بی خالفت دونوں متح اس میں سب طرح دونوں کے جوازنعر فات کی حالت میں جاری ہوئی ہے ہی میں نے اس سب کا اس ہندہ کے واسلے اس زید پر تھم دیا اور تعنائے شرقی بدین طور کہ بیہ تدہ واس نے بر بسبب خالعت نہ کور و کے بطلاق واحدہ حرام ہوئی ہے ہردو متحاصین کے واسلے اس زید پر تھم دیا اور تعنائے شرقی بدین طور کہ بیہ تدہ واس کے جردو میں ہے۔

مجفر

وقوئ نگاح الی خورت پر جو دوسر عرد کے پاس باور سے گورت اس مرد کے واسطے نگاح کا اقر ارکرتی ہے لکھے کہ ذید حاض ہوا اور اپنے ساتھ ایک خورت کو ایا جس نے ہیاں کیا گرجرا تا م ہندہ ہا اور ایک مروکو ایا جس نے ہیا کہ مراتا م مرو ہے گراس فرید نے اس ہندہ پر اس ہمرہ کے سام خوصی کیا گیا گیا گیا ہے۔ ہمراتا م ہو ہے گراس نے بارہوئی ہے اور سے ہندہ اس فروکو کیا گیا ہی ہندہ نے ہی ما عت ہا ہمرہ ہوگی ہے اور سے مروکو اس فیل کے سے ہمراکی سے باہرہوئی ہے اور سے مروکو اس فیل کے بیاں اس عمرہ پر والی ہندہ کو اس فیل ہندہ نے ہوا ہوں ہی ہو کہ اس کے عروب والی ہندہ نے ہوا ہی اور خواب دھوئی ما نگائی ہی ہندہ نے ہوا ہوں ہو ہو گیا انگائی ہی ہندہ نے ہوا ہوں ہو ہوا ہوں ہوا اور محمل اس فیا میں اور مجھ پر اس کی اطاعت واجب نیل ہے ہی اس محمد کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو گیا ہوں ہو ہو ہو ہوا اور محمد ہو گوئی ہو گیا ہوں ہو گراہوں ہو

ساتھ ہندہ کوجس کے نکاح میں جھڑا ہوا ہے لایااوراہے ساتھ زید کولایا چراس مرو نے اس زید براس کے دعوی و کواہوں کے دفعید میں ب دوی کیا کہاس زید نے اولا اس مندہ پراس عمر و کےرو بروروی کیا تھا کہ بیورت اُس کی بیوی وطلا لدو مدخولہ بناح سی م کی اطاعت سے خارج ہوگئ اور بیمرواس کواس مدعی کی اطاعت کے منع کرتا ہے اور بیان کردے کہ اس زید نے اس عورت سے اسے انتیار کا اور مرد ے منع اطاعت ہے بازر ہے کا مطالبہ کیا اور بیان کردے کہ اس مورت نے اور اس مرد نے اس مری کے اس مورت کی جانب دعویٰ سے انکار کیااور بیان کردے کہاس عورت نہ کورہ نے اس عمرو کے واسطے اپنے نکاح کا اقرار کیا اوراس عمرو نے اُس کے قول کی تصدیق کی اور بیان کردے کے دید می نے ایم عورت پرایے تکار نہ کور کے دعویٰ کے گواہ قائم کئے پھر تھے کہ اس عرد نے اس زیدی اس كدوكى كودفعيدي جوكورت فدكوره كى جانب بأس كروبرويدوك كياكريكورت جواس زيد كساته حاضر باس عمروكي هلالمد مدخوله بنكاح سيح جودونون عن جارى مواسهاورائ ووى كواوقائم كاوركها كمن اسكانكاح كاستحق مول بحكم أكدهن قابض بھی ہوں اور میرے یاس کواہ بھی ہیں ہیں اس زید پر واجب ہے کہ اس عورت ہندہ کی طرف اپنادعویٰ نکاح ومطالبہ ترک کرے تا کے عورت نذكورايين شو براس عمروكي اطاعت برقادر مو مجريد عاعليه يصطالبه كيااور جواب ما نكااوراس دفعيه كا دفعيه چند طرح سي موسكما ب-ايك بيد كرزيد غيرة ابض عروة بض يردوي كر يكراس عروف اس كوبطلاق بائن بارجعي طلاق دى اورأس كى عدت كذر كي مجراس زيد في اس حورت عروى عدت گذر جانے كے بعد تكاح كرليا ہے إس اكر اس طرح دفعيد كا دفعيد كا بوتو ايسے دعوى كے تحرير كى بيصورت ہے كدنيد حاضر ہوااورائے ساتھ عمرو بن شعیب اور ہندہ بن سالم کولایا ہی اس زید نے اس عمرو پراس عمرو کے دفع وعویٰ کے دفعیہ میں وعویٰ کیا ہی ملے دعویٰ زیدتح ریکرے پر عروی جانب ہے اس کے دعویٰ کا دفعیتح ریکرے پھرزید کا دفعیتح ریکرے پس لکھے کہاس زیدنے اس عمرور دوی کیا کیا کی سے اپنی بیوی اس منده بنت سالم کوفلال تاریخ طلاق دی پھراس کی عدت گذرگی پھراس مری کو بعد افتضاے عدت کے فلان تاریخ عورت ذکورہ کے قلاب ولی کی ترویج برضا مندی عورت ذکورہ سے بحاضری کوابان عاول اس مبرمعلوم پر نکاح میں ویا اوراس مرى كرات كرات كالمنظم المجلس تروت على هو لي تول كيااوراب آج كروزيكورت الدى كى يوى وطالداسبب ب اورية مرواية اس دعوى من جواس زيدى جانب كرتاب بعداز انكه حالت بيب جوبيان كي من مطل محت نبيس باور محضر كوتمام كروب اوروجدد مگراس دعویٰ کے دفعید کی بیہے کے ذید دعویٰ کرے کہ اس عمرونے فلاں کووکیل کیا کہ میری اس عورت بند و کوطلاق بائن یارجعی دے دے بھروکیل عمرونے اس عورت کوموافق اس عمرو کے تھم کے طلاق دی اوراس کی عدت گذرگی بھراس زیدنے اُس سے نکاح کیا۔وجدد مگر آ تكديدزيددوي كرك كداس عرون اقرادكياب كديرورت أس رسب معاجرت يارضاعت كحرام بيذخروش ب-

مبرکاتر کہ شوہر پرقر ضدہ بات کرنا۔ ہندہ حاضر ہوئی ادرائے ساتھ ایک مردزیدنای کو حاضر لائی پھراس ہندہ نے اس زید پر دعویٰ کیا کہ یہ ہندہ یوی فلاس بن فلاس والداس زید کی تھی اوراس کی منکوحہ وحاللہ ویدخولہ بنکات سیجے تھی اوراس مورت کے اس پراسیے ہاتی مہر کے جس پراس نے نکاح کیا تھا اس قدردینار قرضہ لازم دخل واجب ومہر ٹابت بنکاح سیجے جودونوں بھی قائم تھا واجب تھا ور ایس ہورت ہوں گا اس خاور ایس میں اس زید کے والد فلاس بن فلاس نے اپنی صحت وسب طرح نفاذ تصرفات کی حالت بھی ان دیناروں کا اسپنے او پراس مورت ہوں ہو ہا ہما فہ خطا ہا ہندہ کے واسلے بسبب نکاح نہ کو دیے قرضہ و نے کا اقرار سیج کیا اور اُس کے اقرار کی تعدیق اس میں سے بچھے اوا کرے مرحم ہا ہی ہی میر کی بھر یہ فلاس بن فلاس نے کہ اس مورت کو اس قدر مہر سب یا اس بھی سے بچھے اوا کرے مرحم ہا ہی ہی میر

فتاوي عالمگيري..... جاد 🛈 کي کي کي ۲۲ کي کتاب المعاضر والتجلات

فد کوراس مورت کے واسلے اُس کے ترکہ میں قرضہ ہو گیا اور وارثوں میں اُس نے ایک بدیوی چھوڑی ہے جو حاضر ہو کر دی ہوئی ہے اور ایک بد بیٹا صلی جس کو مورت فدکورہ اپنے ساتھ حاضر لائی ہے چھوڑا ہے ان دونوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس نے ترکہ میں وینار ہائے فدکورہ کی جنس ہے اس زید کے قبضہ میں اس قدر چھوڑا ہے جو قرضتہ فدکورہ کے اواکر نے کے واسطے کائی ہے اور اس سے ذاکد ہے بیٹلم پر بدیمں ہے۔

حجل ☆

اں دعویٰ ومحضر دفعیداس دعویٰ کا مجل دفع اس طور پر لکھا جائے جس طرح ہم نے تر کدمیّت میں قر ضدمطلق کا دعویٰ کرنے میں بیان کیا ہے۔

محضرين

درا ثبات مبراکش ۔ اگر کسی مخص نے اپنی دختر بالغہ کواس کی رضامندی ہے کسی مخص کے ساتھ بنکاح سیجے بیا و ویا اور اُس کا مبر م کھے بیان ند کیاحتی کے مہر المثل واجب ہواورمبر المثل کے اثبات کی ضرورت ہوئی بایس طور کدمرِ د ندکور نے اس کے ساتھ خلوت سیحد اس کے یا دخول کر کے اس کو طلاق دی اور مہر المثل ہے اٹکار کیا ہی اگر وختر ندکور و نے اپنے باپ کو وکیل کیا ہے تقی کداس نے اپنی وختر کے واسطے دعویٰ کیا تو محضر میں لکھے کے زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا اور اس زید نے اپنی دختر ہندہ کے واسطے بعید و کالت کے جوزید کے واسطے اپنی وختر مذکورہ کی طرف سے تابت ہے اس عمرو ہر دعویٰ کیا کہ اس کی دختر ہندہ موکلہ اس زید کی اس عمرو کی بنکاح سیحے بیوی ہے کہ اس کوأس کے باب اس زیدنے اُس کی رضامندی ہے کوا ہوں کے سامنے اس عمرو کے ساتھ بیاہ ویا اور عقد کے وقت اُس کا پچے مہر بیان نبیس کیا اور اُس کا مبرشل اس قدر دینار بین اس واسطے که اُس کی بری مبهن یا حیونی بهن مساۃ فلانہ جواُس کی ماور پدر کی طرف ے یا پدر کی طرف ہے بہن ہے اُس کا مہرای قدر ہے اور زید کی موکلہ سما ۃ ہندوا بنی اس بھن کے ساتھ حسن و جمال و بکارت وین میں برابر ہے۔اورہم نے بیچنزیں اس واسطے ذکر کردیں کہ اُن چیزوں کے مختلف ہونے نے مہر مختلف ہوجا تا ہے اور یہ بھی بیان کرے کہ موکلہ ہندہ کی بہن جس کا ذکر کیا گیا ہے اُ ی شہر میں مقیم ہے جس میں موکلہ ندکورہ ہے اس واسطے کہ شہروں کے اختلاف سےمبر مختلف ہو جاتا ہے ہیں اس عمر ویروا جب ہے کدأس کی دختر موکلہ کے واسطے ان درموں یا دیناروں کے مثل اداکر ہے پھراس ہے اس کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کا جواب طلب کیا ہی اس عمروے دریافت کیا گیا جمرة خرتک تحریر کرے اور اگر ہندہ فدکورہ کی کوئی بہن ندہوتو أس كے باپ کی برادری علی ہےالی عورت تلاش کی جائے جونسن و جمال وین و بکارت عمی اُس کے مثل ہواور بیشر ط ہے کہ بیعورت بھی ای شہر ہے ہو کونکداس کی دجہ ہم نے ذکر کردی ہے اور اگر اُس کے باب کی قوم میں کوئی عورت ان اوصاف کی نہ بائی جائے تو اُس شہر کے اجنی لوگوں میں ہے کی مورت کے مہر حل پراس کے مہر حل کا اعتبار کیا جائے گا اور اُس کی ماں کی قوم میں ہے کسی مورت کے مہر حل پر اس كا عتبار نه كياجائ كاايهاى يحت الاسلام خوابرزاده في اوّل باب المهور عن ذكركيا ب ادر نيز يحتم في مسئلها ختلاف الروجين من بیان کیا ہے کہ موافق امام اعظم کے اُس کے مہر شل کی تقدیر اجنہوں میں سے می عورت کے مہریر جو اُس کے مشابہون کی جائے گی پس اس روایت کے موافق جو تھم اوّل باب اہمو رمیں ذکر کیا ہو وصاحبین کے قول کے موافق ہوگا اور اگر اس عورت نے کسی اجنبی کو وكيل كيابونو كيصي كبيسي حاضر بوااورايخ ساتحة عمر وكوحاضرلايا بجراس عيلي نيداحي موكله منده بنت زيدمخزوي كيواسطياس عمروير دوئ کیا کہ اس کی موکلہ یہ عورت ہندہ اس عمر کی برکاح سمج بوی تھی جس کو اُس کے باب زید بن خالد مخزوی ا بینی و ومکومت که جس می کوئی مانع شری شل رمضان وغیرو کے نہ واا نے اُس عمر و کے ساتھ برضامندی ہندہ ندکورہ کے گواہوں کے سامنے بیاہ دیا تھااور پکی مہر مقررہ بیان نہیں کیا تھا آخر تک تمام عبارت تحریر کرے بیجیط میں ہے۔

محضر مكر

درا ثبات مہرائش مندہ حاضر ہوئی اورا ہے ساتھ عمر وکو حاضر لائی اوراس مندہ نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اُس کو اُس کے ولی مسکی زید نے اس عمر و کے ساتھ بر مضامندی مندہ کے بھبا دت کواہان عادل کے بنکاح سیح بیاہ دیا تھا اور پجھ مہر بیان تہیں کیا تھا ہی شرع نے اس مندہ کے واسطے مہرشل واجب کیا اوراس کا مہرشل اس قدر ہاس لئے اُس کی بہن ایک ماور پدر کی مسماۃ سلیمہ کا مہرای قدر تھا اور بہ بندہ مال و بھال وین و بکارت عمل اُس کے مساوی ہاورگرانی وارزانی کی راہ ہے اُس کا اور اِس کا زباندایک ہے ہی ووثوں کا مہرایک ہے ہیں اس عمر وکوشل ان سب دیناروں کے بشر طیکہ مندہ کوا ہے او پر حرام (۱) کرلیا ہونہ بفقد رجمل کے اس میں ہیں میں سے بندہ نکورہ کوا داکرتا واللہ اللہ میں اُس کے سام میناروں کے بشر طیکہ مندہ کوا ہے او پر حرام (۱) کرلیا ہونہ بفقد رجمل کے اس میں ہیں ہندہ نکورہ کوا داکرتا واجب ہے فقا واللہ الملم۔

مجضرية

محضري

ورا ثبات ظوت ۔ ہندہ عاضر ہوئی اور عمر دکو عاضر کر کے اُس پر دعویٰ کیا گدائی عمرہ نے اس ہندہ کے ساتھ ہڑ و تنجاس کے فلاں دکل یاد لی سے اس کے ساتھ بر منا مندی ہندہ ندکور کے اس قد رم پر پر سامنے کواہان عادل کے جو عاضر ہوئے تنے نکاح کیا پھر اس عمرہ و نے اس ہندہ کے ساتھ خلوت سیجے کی کدان دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اند تقااور کوئی مانع شری یا طبعی ندتھا پھر اس کے بعد اُس نے ہندہ ندکورہ کو طلاق بائن دے دی اور ایسا ہی شوہر لینی اس عمرہ نے بھی اس کا اقر ارسیح کیا ہی اس عمرہ پر واجب ہے کہ شل ان دیاروں کے اس ہندہ کو اداکرے اور اس کی فر مدداری سے خارج ہو پھر اپنے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا ہے تھیں ہے۔

公产

درا آبات جرمت غلیظ۔ جانتا جائتا جائتا جائتا ہے کہ دوئی جرمت بطلاق چھواتسام ہیں ایک یہ کہ دوئی جرمت مرتح تمین طلاق کے ساتھ اوراس دوئی کے محضری تحریکی بیمورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اورائس نے اپ ساتھ عمر وکو حاضر کیا بھراس ہندہ نے اس عمر و پر یہ دوئی کیا کہ یہ ہندہ اس عمر و کی محکوحہ و حال اور حرفر لہ بڑکا حرفی اور اس ہندہ کے اس عمر و پر اس قدر دیناریا اس قدر درم بسبب اس نکاح کے قرضہ لازم وحق واجب شے اور اس عمر و نے اس ہندہ کو اپ اور تمن طلاق سے بحرمت غلیظ جرام کیا کہ اس کے بعد اس پر حال نہیں ہو کئی ہے بہاں تک کہ غیر شوہر سے نکاح کر ساور آئ کے روز یہ ہندہ اس عمر و پر بوجہ اس سب ندکود کے جرام ہواور یہ عروبا و جود علم اس بات کے دولوں کے درمیان جرمت غلیظہ تابت ہوگئی ہے اس طرح جرام اپنے ساتھ دکھتا ہے اور اپنا ہاتھ اس سے کو تا ہیں کرتا ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے آئ کی راہ روکنا چھوڑ دے اور جومبر اس کا اس عمر و پر ہے اس کو کوتاہ نیس کرتا ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے آئی کی راہ روکنا چھوڑ دے اور جومبر اس کا اس عمر و پر ہے اس کو

ادا کردے اورش نفقہ عدت کے اس کی عدت منقصی ہونے تک اس کودیا کرے پھر ہندہ ندکورہ نے اس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ سجل ہد

ایں دعویٰ۔ بدستورسابق تحریر کرنے کے بعد تھم کے وقت کھے کہ میں نے اس بندہ مدعیہ کے واسلے اس حرمت غلیظ کے مجوت کا اس عمرو پر بسبب مذکور کے بعد از انکہ عمروکی حلالہ بعقد نکاح بھی مجوابی ان کواہان کے ہر دومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے روبرو بھم دیا اوراس عمرو محکوم علیہ براس ہندہ کا چھوڑ دیناوأس ہے اپنا ہاتھ کوتا ہ کرنالا زم کر دیا اور اس عمر و کوأس کے مال مہر مذکور ے اس کوادا کردینے کا اور اُس کی عدت معقعی ہوئے تک اُس کا نفقہ شل اس پر جاری رکھے کا حکم دیا اور جل کوتمام کردے وجدوم آ ککے حرمت کا دعویٰ اس وجہ ہے کرے کہ عمرو نے اقر ارکیا کہ بیس نے اس کو تین طلاق دے دی ہیں اور اس کے محضر کے تح رہے کہ یہ صورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اور عمر وکو حاضر لائی بھراس ہندہ نے اس عمر ویر وعویٰ کیا کہ بیہندہ اس عمر وکی بیوی منکوحہ ویدخولہ بنکاح تسیخ تھی بھراس عمرونے اپنی حالت صحت ونفاذ تصرفات میں اقرار کیا کہ میں نے اس ہندہ کوتین طلاق دے کراہیے اور پر ترام کر دیا بھر اس منده کوای طرح حرام ساتھ رکھتا ہے اورنین چیوڑ تا ہے ہی اس پرواجب ہے کداس کوجد اکردے اور اس کا مہر نہ کوراس کواوا کر دے اور کی اس دعویٰ کا بطریق کل دعویٰ اوّل کے ہے لیکن اس صورت می تھم می اقرار کا بیان کرے پس یوں لکھے کہ میں نے اس ہندہ کے واسطے اس عمرو پرجوت اقرار عمرو ندکور بایں حرمت غلیظ ندکورہ بھیا دت گواہان مسمین کا تھم دیا اور بحل کوتمام کرے۔ وجیسوم آ نکه تمن طلاق ہے جرام ہوجانے کا بسبب علف کے دعویٰ کرے کہ جس حالت میں ہندہ دعمرو کے درمیان نکاح قائم تھا یہ مکمائی تھی کہ اگروہ میں کرے تو اس کی بوی ہندہ پر تین طلاق ہیں پھرائ نے بیغل معین جس پرتنم کھائی تھی کیااورا پی قتم میں جانث ہوااور ہر سه طلاق مشروطه أس كی بیوی منده پر واقع موئیں اور بیورت منده أس پرحرام بحرمت غلیظه موثی اور بیعرو باوجودهم اس حرمت غلیظه كاس كوحرام اسيخ ساتهد كمتاب اورجدانيس كرتاب يس اس عمروير واجب بكداس كوجدا كرد ب اوراس باس كامطالبه كيا يمر محضر کوتمام کردے۔ای طرح اگر ایک طلاق یا دوطلاق کی دجہ ہے حرمت کا دعویٰ کرنے تو اس کو محضر میں بیان کردے اور ای طرح اگر سمی دوسرے لیب ہے حرمت کا دعویٰ کرے تو ووسب محضر میں بیان کرے۔

يل ١٨٠

آین دوی گی۔ جل کی پیٹائی اپنی رسم کے موافق کھ کراس قوم کواہان کا اپنی جلس میں حاضر ہوتا اور اُن کی گوائی جس طرح
انہوں نے اوا کی ہے کھے اور مرد فہ کور کو اس فہ کور وکا طلاق سے انکار کرتا تھے پھر کھے کہ پس میں نے ان کوا ہوں کی گوائی نی اور اُس
کو محتر مجلد میں ویوان تھم میں شبت کر دیا اور گواہوں کا احوال برعم خود ان لوگوں ہے جن پر مدار رسم تعدیل وز کیداس نواح میں ہے
وریافت کیا ہی انہوں نے ان کو بجانب مدالت و جواز شہادت مضوب کیا اور قائل قبول بیان کیا ہی میں نے ان کی گوائی قبول کی اور
میرے نزد یک اُن کی گوائی ہے جس چیز کی گوائی جس پر انہوں نے دی تھی فابت ہوگیا اور میں نے مشہود علیہ کو آگاہ کو اُن کے اور ایس میں نے
اُس کے پاس اس کا کوئی وفعیہ ہوتو چیش کر ہے کروہ کوئی وفعیہ ندالیا اور میر سے نزد یک اس سے اس کا عاج ہونا ظاہر ہوا ہی میں نے
الشریقائی سے استخارہ کر کے آخر تک اس کی عہارت تھے پھر کھے کہ میں نے تھم دیا کہ یہ ہندہ ہندہ اندا ہے شو ہر اس کر وہ نور کر یہ بندہ
طلاق سے جرام ہواریہ تھم میں نے دونوں کی حاضری میں دونوں کے رویر و دیا آخر تک یہاں کی عبارت بدستور سابق کھے اور می میں
دومرے شو ہر سے نکاح کر سے اور دواس کے ساتھ دخول کر لے پھر دومر انجی اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت اس شو ہر سے کور کر میے ہیں دومر سے بھر ایک کوالاتی دے داوراس کی عدت اس شو ہر سے کورکر یہ ہندہ
جائے گراگر ریم و جائے کو معامندی اس بہندہ کی عدت اس شو ہر سے کورکر کیے ہیں ورسے بھر ایک کوالاتی دے داوراس کی عدت اس خو ہر سے کورکر کے بھر وہ سے بھر ایک کوالاتی دے داوراس کی عدت اس خو ہر سے کورک کی دوران کر سے بھر ان کی کہا گر کر ہے کہور کیاں کی ساتھ دونوں کر سے بھر ان کی کوالاتی دے داوراس کی عدت اس خو ہر سے کورک کی دوران کی دیں کہا کہ در سے کھر کورک کی دوران کی دوران کی عدت اس خو ہر سے کورک کی دوران کی دوران کی دوران کی سے بھر کی دوران کی دورا

مخفرتك

مجل ثمة

آیں دعویٰ۔ بدستورجس طرح رسم ہے پھرجس طرح ہم نے دعویٰ کی عیادت بیان کی ہے اعادہ کرے بہاں تک کد دعیہ کے گواہوں تک کد دعیہ کے گواہوں تک پہنچ اس لکے کہ ہوئی کے موافق کواہ بیں اور جھے کے گواہوں تک پہنچ اس لکھے کہ پھر رہے تداور دعا علیہ کی طرف سے السی حرمت ہے اُن کی گوائی سننے کی درخواست کی لہن بی نے درخواست کو منظور کیا پھر دعویٰ مدعیہ کے بعداور دعا علیہ کی طرف سے السی حرمت

واقع ہونے کے انکار کی مدعید فد کورہ کی درخواست سے ایک نے بعد دوسرے کے ایک نسخہ سے جوان کو پڑھ کرسنایا گیا گوائ دی اور مضمون اس نسخه کا مدہے کہ (محوای مبدہم کہ ایں زن حاضر آیہ ہ) اور مدعیہ مورت کی طرف اشار ہ کیا (زن فلان بن فلان بود وایس فلاں و برابرخویشتن حرام کرد واست بسه طلاق وامروز این زن حاضرآ مدوحرام است برفلان بسه طلاق)اور ہرایک نے تمام مواضع <sup>ل</sup> اشاره ص اشاره كرديا بس من ف أن كى كواى فى يهال تك كدبرستور لكية بوئ عم تك بنجية لكے كدمى في كم كيا كريورت ہندہ حاضرہ اپنے شو ہرفلاں پر بسبب ندکورہ ترام ہے اور بل نے تھم دیااس عورت ہندہ حاضرہ کے واسطے اس مرد حاضر بكر پر كہ واجب ہاں مرد بحر پر کہاں کو میر مال مذکور جس کے ملع وجنس وعدو مذکور ہاورو واس قدر ہادا کردے بسبب منانت مذکورہ کے دروفتیکہ اس كى شرط يائى كى بادروه يدب كدفلال مخف اس منده حاضر و ك شوجر في أس كوايية او يرحزام كرليا ب جس طرح كراس مي ندکور ہادر سے محم تضاین نے ہردومتفاصمین کے رو ہرونافذ کیا ہے۔ پرجل کوتمام کردے وجددوم آ تک ایک مردحاضر پر نفقہ عدت کی صانت کرنے کا اس طرح وعویٰ کرے کرتونے میرے نفقہ عدت کی اگر جھے میراشو ہر تین طلاق دے کراہے اوپر حرام کر لے صانت كر ليتمى اور يس نے تيرى اس منانت كى اس مجلس منانت عن اجازت دے دى تھى پھر ميرے شو ہرنے مجھے فلال تاريخ تمن طلاق دے کراہے او پرحرام کرلیا ہے اور ش آج کے روز اُس کی عدت میں موں اور تھے پرمیرے واسطے میری عدت کا نفقہ واجب موا یہاں تک کمیری عدت گذر جائے کیونکہ تو نے منانت ذکور ہ کر لی تھی اس تھے پر واجب ہے کہ میر انفقہ عدت جو تھے پر بسبب منان ذکور کے لازم آیا ہےوہ جھ کوادا کر کے عہدہ صانت سے خارج ہو۔ پھر مدعا علیہ نفقہ عدت کی صانت کرنے کا بشر طقح میم ندکور اقرار کر لے مگر تجريم ذكوروا تع ہونے سے انكاركر بيل مورت ذكور وچند كواولائے جواس مضمون كي كوائى ديس كداس كے شو برقلال مخص فياس کواپے او پر تمن طلاق دے کر حرام کیا ہے اور میٹورت اس وقت اپنے شو ہر فلال کی عدت میں ہے بس بیدومویٰ کی صورت ہو گی اور اس دعویٰ کے محضر کی بیصورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ بگر کوحاضر لائی اور ہندہ حاضرہ نے اس بکر حاضر پر بیدعویٰ کیا کہ اس بكر في مرب لئے نفقه عدت كى اگر شو ہر مجمع تين طلاق دے كراسيند او پرحرام كر لے ميرے شو ہركى طرف سے منانت كركيمى مجراد لے ا خرتک أس كا دعوى كھے اور آ مے يہاں تك كه مجراس منده نے چند آ دموں كوما ضركيا اور بيان كيا كه بيميرے كواه بي آ فرتک لکھے۔

مجل ١٨٢

این دعوی صدرد دعوی و فیر و برابر بدستور سابق لکستا جائے یہاں تک کدائ عبارت تک پینچ کہ پس می نے اُن گواہوں کی ساعت کی اور اُن کی گوائی کو قبول کی ساعت کی اور اُن کی گوائی کو قبول کی ساعت کی اور اُن کی گوائی کو قبول کی اور شاہد کر دیا ہے اور میں نے تھم ویا کہ یہ عورت اپنے شو ہر فلاں پر حرام ہے اور میں تن کے دوزاس کی عدت می ہے اور تھم تھنا ودیا میں نے اس محورت کے واسطے اس بحر براس کی نفقہ عدت اس پر واجب ہونے کا یہاں تک کے عدت گذر جائے بگوائی ان گواہوں کے بحضور کی ہر دوستی میں کے دونوں کے روبر واور محضر کو تمام کردے۔

محضرا

تفریق میاں شوہروز وجہ بسب بجز از نفقہ۔ایک صغیر کے تحت میں ایک صغیرہ ہے اور بیصغیراس صغیرہ کو نفقہ دینے ہے عاجز بے کونکہ و وفقیر ہے کسی چیز کا مالک نیس ہے بین اس صغیرہ کے باپ نے اس کا مقدمہ اس کی نیابت میں قامنی کے پاس چیش کیا تا کہ

قاضى حنى اس مقدمه من قاضى شافعى فرب كوجونفقدوى يوس وبرك عاجز بوف يقفريق جائز مجمتا بابنا فليغدكرد ياس قاضى حنى أس كواس حادث من خداتم يركر على أس كى صورت يدب كد بعد تسميد وتحيد كے كصفير وسماة فلاندكى نيابت من أس كے باب اس فلاں نے اُس کا مقدمہ میرے یاس اس طرح پیش کیا کہ میں غیرہ ندکورہ فلاں بن فلال صغیری بیوی ہے جس کواس کے ساتھ اس صغیرہ کے باپ فلاں بن فلاں نے بولایت پدری اس قدرمبر پر کواہوں کے سامنے بڑ ویج سیج بیاہ دیا تھااورصغیر ندکور کے باپ نے اپنے پسراس مغیر کی طرف سے بیزون کا تھول تھے قبول کی اور بیم غیرواس صغیر کی بنکاح تھے بیوی ہوئی اور بیم غیرمعدم ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اورو و کمائی والانہیں ہے اور مد بیشہ و ہے اور میرے زویک اُس کے گواہوں سے جن کی تعدیل ہوگئی ہے جنہوں نے میرے یاس اس سب كى كوائى دى بيرطا بر موكيا كديم غيراس مغيره كونفقدوي عاجز جاور جحد اس مغيره كے باب في درخواست كى كرتم كوادام الله تعالی فضلہ خط تکسوں ہیں میں نے اُس کے التماس کو تبول کر کے تم کو خط تکھا کہ بمہریانی اس خصومت واقع میں توجہ کر کے موافق اپنی رائے و اجتباد كالله تعالى ساستعانت واصلبة الحق كى توفق طلب كر يجتد مويس يصورت أس خطى ب جوقاصي حنى يجانب قاضى شافعي تحريركر سكا يمرجب ينط كمتوب اليدكو بينجانو يدرصغيره قاضي كمتوب اليدك مائ پدرصغير سدموانن تخرير قاصى عنى كنصومت كرب گااوراس بات کے گواہ قائم کرے گا کہ اس کا مقال صغیر جس کا تام خط علی فرکور ہے معدم ہے اُس کا پچھے مال بی نہیں ہے اوروہ اپنی بیوی اس مغیره کونفقہ و بے سے عاجز ہاور قاضی ہے درخواست کرے گا کہ ان دونوں میں تفریق وجدائی کراد ہے ہی قاضی شافعی ان دونوں میں جدائی کرادے گا اور جل اس صورت ہے لکھے گا کہ فلال بن فلال شعوی کہتا ہے کہ جھے فلال بن فلال متولی کار قضا واحکام کور ہ بخارا اوام الله تعالى تو فيقداز جانب خا قان فلال كا خطر پنجاجس ميل و هوا قعد لكها تما كه جوأس كے ياس پيش مواكه فلال بن فلال اموى اپني دختر صغيره فلاند بنت فلان كواسط خصومت كرتا تمااور فلال مخروى اين يسرصغير فلال كى جانب سے خصومت كرتا تما اور بياس وجه سے تما كداس فلال پدرصغیرہ نے کورہ نے اس قاضی کا تب کے پاس دعویٰ کیا کہ میری دختر صغیرہ ندکورہ اس صغیر کے فلاس بن فلال اس مخص کی بیوی ہے و حلارے بنکاح سیجے جس کومی نے اس کے ساتھ جو و تا کا سیجے بیاہ دیا ہے اور اس مغیر کے والد اس فلاں بن فلاں نے اس مغیر کے : اسطے بي نكاح اس مجلس تزوج من بعنول سح تبول كياب اورميرى بيدخر صغيره يحتاج نغقه باورأس كاشو بريه مغير معدم بنفقدوي سه عاجز ے جس كا عاجز ہونا اس قاضى كاتب كيز ديك ثابت ہوكيا اور پدرصغير و فدكور و فلال بن فلال في اس قاضى سے درخواست كى كد جھے خط لکھےاوراس خصومت کی ساعت کی اورموافق اجتہادورائے اپنی کے اس میں فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہی میں نے اُس کا خط پڑھااور سمجے کراس کے عکم کی پابندی سے اس خصومت کی ساحت کی اور اس کے واسلے ایک جلسمقرر کیا اور میرے سامنے اس صغیرہ کا والدسمی فلاں اور اُس کے ساتھ صغیر کا والدسسی فلال حاضر ہوئے بھراس فلاں حاضر نے اس فلاں حاضر کروہ پراپنے اس صغیرہ کے واسطے بدوعوى كيا كصغيروسها وقلانه جواس حاضر شونده كى دختر باس صغيركى جواس حاضركرده شده كابياب يوى باور يصغيرسى اس مخف كاجيًا جس كو حاضر لايا بمعدم باس صغير ومساة كونفقدد ين عاجز باوريه فيرومساة ندكور ونفقه كالخناج بهركواه عادل اس بات کے قائم کئے کہ میصغیر سمی جواس مخص کا جس کوساتھ لایا ہے بیٹا ہے اس صغیرہ کونفقہ دینے سے عاجز ہے۔ مجراس مغیرہ کے دالد نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس مغیرہ نے کورہ اوراس مغیر نہ کور میں جدائی کرادوں پس میں نے اس میں تامل کیا تو میرا اجتهاداس امر برواقع مواكدالي تغريق ان دونوس من جائز ب باخذ قول ايسام كعلاء سلف من سے جوفر ماتا ب كه يوى ومرد من ببب عاج از نفقہ ہونے کے تغریق جائز ہے ہی میں نے بعد از انک دونوں کے درمیان تکاح ہونا معلوم ہو گیا اور بعد از انک اس مغرکا نفقدد ینے سے عاج ہونامعلوم ہوگیا دونوں میں تغریق می کردی اوراس کیل گر برکا اس مقدمہ میں جمت ہونے کے واسطے کم دیا اورا گراس نے قاضی اصل ہے اس جل کے امضا لے کی ورخواست کی تو قاضی اصل بھم کرے گا کہ اس جل کی ہشت پر کھا جائے کہ قاضی فلاں کہنا ہے کہ تمام ماجرے جس کو یہ جل مطعمی ہو اقت رائے واجتہاد کھی بناری فی گرور کہ میں نے فلاں ہو خط صفی بھو یمن ساحت خصومت نہ کور دوساعت کو اہاں و ممل ہموافقت رائے واجتہاد کھی بالیہ تجریکی ہے سب میری طرف سے تعااور میں نے کمتو بالیہ فلاں کو اپنا نا ئب مقرر کیا کہ موافق اپنی رائے واجتہاد کے مل کر سے ہیں میں نے اس نا عب کا بھم نافذ کر دیا اور اُس کی اجازت دے دی اور تھم دیا کہ اس اصفاء کی تحریک میں جائے واقع تاریخ فلاں اورا گر شو ہرو ہوی دونوں بالغ ہوں اور شو ہر نفقہ دینے سے عاج ہونے کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہے کی اس صورت میں جب تاضی شافی سے عاج ہونے کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہے کی اس مورت میں جب تاضی شافی خدیب کے سامنے شو ہرو ہوی میں خصومت واقع ہوئی اور ہوی کی مورت میں ہم نے بیان کیا ہے کی اس مورت میں جب ہی اگر شو ہر از کر لیا تو شو ہر کے اقر ار سے بیوی کی درخواست پر قاضی دونوں میں ہاتر ارشو ہر اس تقریق کرا دے گا اور اگر شو ہر نے اقر ار نہ کیا تو ورت اس کی عاج ہونے کے گواہ پیش کرے گیا اور قاضی دونوں میں ہاتر ارشو ہر اس کے عاج ہونے کے گواہ پیش کرے گیا اور قاضی دونوں میں ہاتر ارشو ہر اس تھر بی کراد سے گا اور اگر شو ہر نے اقر ار نہ کیا تو ورت اس کے عاج ہونے کے گواہ پیش کرے گیا ورقواست پر قاضی دونوں میں ہاتر ارشو ہر (ان تقریق کراد سے گا اور آگر شورے کے گواہ پیش کرے گیا ورقواست پر قاضی دونوں میں ہاتر ارشو ہر (ان تقریق کراد سے گا اور آگر میں ہوئی کے گواہ پیش کرے گیا ورقواست پر قاضی دونوں میں ہوئی کراد سے گا اور آگر شور سے کی اور قاضی دونوں میں ہوئی کراد سے گا اور آگر ہوئی کی درخواست کر قاضی دونوں میں ہوئی کراد سے گا اور آگر ہوئی کے دونوں میں ہوئی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کر تھر ہیں کراد سے گا اور آگر ہوئی کی درخواست کی دونوں میں ہوئی کی درخواست کی

ورشخ منم مضاف۔اورا گراس مسجل جاہاتو لکھے کہ قاضی فلال بن فلال شافعی ندہب کہتا ہے کہ میرے ہاس قاضی فلال منونی کا رفتنا واحکام کور وُ بخاراونواحی بخارامن جانب سلطان فلال کا خطفتمین بمقد مدشد اگر وخصومت میال فلانہ بنت فلال ومیال خالد بن شعیب در معالمہ وقوع طلاق بسبب قتم مضاف بسوی نکاح وارد ہوا اور اُس نے جھے کواس خصومت کے سفنے و فیصلہ کرتے

و گواہوں کی ساعت کا دموافق اپنی رائے واجتهاد کے تھم دینے کا تھم کیا اس میں نے اُس کے تھم کی یا بندی کر سے اس کے واسطے ایک مجلس مقرر کی پس اس مجلس میں ہندہ بنت زید حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ اپنے شو ہر خالدین شعیب کو حاضر لائی مجراس ہندہ نے اس فالديردعوىٰ كياكديدفالد مجه عادكام تكاح عن اطاعت طلب كرتاب بدين زعم كريس أس كى بيوى مول عالانكداس في مجه س نکاح کرنے سے پہلے ہر ورت کی جس سے نکاح کرے گا اُس کے طلاق کی شم کھائی تھی پراس کے بعد جھ سے نکاح کیا ہی جھ پر طلاق پڑ کی اور میں اُسبب سے اس پر حرام ہوئی ہوں۔ چر فالد نے تکاح کا اقر ارکیا اور اس سبب سے وتوع طلاق سے اتکار کیا چر شو ہر فد کورنے جھے درخواست کی کہ علی اٹی رائے واجتہاد کے موافق اس معاملہ علی علم دوں پس من نے اجتہاد کیا اور تال کیا اور میری دائے میں یہ آیا کہ جو تھم مضاف بجانب نکاح مووو باطل ہے کہ میں نے اس میں موافق قول ایسے امام کے علائے سلف می سے عمل کیا کہ جوتم مضاف بجانب تکاح کوچے نہیں فرماتا ہے ہیں میں نے اس تم کے باطل ہونے کا اور اس نکاح سے اس تورت کے اس مرد پرحلال ہونے کا تھم دیا اور اس مورت کو است اس شوہر کی اطاعت کرنے کا تھم دے دیا کہ احکام نکاح میں اس شوہر کی اطاعت كرے اور بيتكم أن دونوں تقاممين كى حاضرى كے دفت دونوں كے روبرواس طرح ديا كيتھم مبرم ہے اور قضا وشرعى كدأس كوش نے نا فذكر ديا اوريقكم وقضاا ہے اس مجلس تھم ميں لوگوں كے درميان برسمبل شهرت واعلان كيم ون خفيدو كتمان كے نافذ كيا ہے۔ اور بيامر بعد اُس کے مواکہ قاضی فلاں بن فلال نے مجھے اس خصومت میں مطلقا اختیار دیا کہ اپنی رائے واجتماد کے موافق عکم فرول واقع تاریخ فلال ماه فلال سندفلال قاضی امام محتة الدين محرين على حلواتي في قرمايا كدهل بهت برے قاضيوں كي محبت ميں ر با كريس في كى كوندد يكما كدأس في مادير جهر فيديس كى قاضى شافعى كونط لكيني ورخواست منظور فرمائى بوسوائ اس تتم مغماف كرك اس مسئلہ على اصحاب حديث كے والأكل بهت لائح اوران كے برابين واضح بين اور نوجوان لوگ الي مم كمانے برجرات كرجاتے بين مجربیا و کرنے کی ضرورت بڑتی ہے اور معظر ہوئے ہیں ہی اگر قاضی اُن کی اس ورخواست کومنظور ندکرے توبسا اوقات اُن کے فتند م ير جانے كاخوف ب يوسى بيد مي لكماب-

تفریق کے واسطے عدی کا اثبات اور اگر گورت نے قاضی کے پاس اپنے شوہر نے ضومت کی اور کہا کہ بیمری طرف دسد نہیں ہوا اور دھوئی کرتا ہے کہ بی اُس کی جانب بیٹی گیا ہوں اپس اگر گورت نہ کورہ وقت نکار کے باکرہ ہوتو قاضی اس کو گورتوں کو دکھلائے گا اور ایک گورت عادلہ کا کی ہے ہوں اس اگر انہوں نے کہا کہ بیبا کرہ ہے قو قاضی اُس کے مرد کو ایک سال کی مہلت نے دے گا اور اگر انہوں نے کہا کہ بیٹی گیا ہے اور میہ ایک سال کی مہلت نے دے گا اور اگر انہوں نے کہا کہ بیشیہ ہے تو شوہر نہ کور سے تھم کی جائے گی کہ وہ اُس تک پہنچ گیا ہے اور میہ اس کی مہلت نے موجوز تھا کہ اور آگر انہوں نے کہا کہ بیٹی گیا ہے اور میہ اس کی مہلت ہوگیا کہ مرد نہ کور نے اس کورت کی گورت کی گورت کی کہ اور اگر اُس نے اور کیا اُس کی میواد نہ دی جائے گی اور اگر اُس نے اور کیا اور گراس میواد نہ دی جائے گی اور اگر اس نے اور میان اہل بخار ان غرب کہ قال می میواد نہ میواد نہ اللہ میں میواد نہ میں اور میں ایا م نے قال میں قال کور کہ بخار ان فر ان خواس می می میواد نہ ہوگی کیا کہ اس نے میرے ساتھ بڑو وی میچ تھاری کیا اور میں نے اُس کور میر سے اور میں اور میں نے اُس کے پاس مقدمہ ہیں کیا گہاس نے میرے ساتھ بڑو وی میچ تھاری کیا اور میں نے اُس کے پاس مقدمہ ہیں کیا گہاس نے میرے ساتھ بڑو وی میچ تھاری کیا اور میں نے اُس کے باس مقدمہ ہیں کیا گہاس نے میرے ساتھ بڑو وی میچ تھاری کیا در میں نے اُس کے باس مقدمہ ہیں کیا گہاس نے میرے ساتھ بڑو وی میچ تھاری کیا در اس کے باس مقدمہ ہیں کیا گہاس نے میرے ساتھ بڑو وی گوچ تھاری کیا در اس کی کور کیا کہ اس کے باس مقدمہ ہیں کیا گہاس نے میں ساتھ بڑو وی گوچ تھاری کیا کہ کیا کیا کہ کیا

ا اعلان اظهار لینی ظاہر کرنا سمتان چھپانا ا من جوم دھورت سے جماع ندکر سکے اس کوعنین کہتے ہیں اور مرض عند ہا ا ا اقول قالواالراد بالنة المصية وفيه ظلاف من لاعتدبا امند

عنین آپایا ہے کہ بچھ تک نیس پنجا ہے اور یام قاضی موصوف کے زود کی قابت ہوگیا جس طریق سے قابت ہوا کرتا ہے ہی شی نے موافق شرع کے جوائی نے عنین کے تق میں واجب کیا ہے کہ وقت خصوصت سے ایک سال تک مہلت و دی وہائے ہدین امید کہ شاید وہ اس مدت میں جماع کرنے پر قادر ہو جائے اس کو دونوں کے حساب سے موافق افقیار اکثر مشائخ کے ایک سال کی مہلت اس تحریر کی تاریخ سے جوروز خصوصت ہے با مہال می و دے دی اور مرد ندکور کی جمت کے واسطے اس تحریر کا تھم کیا واقع تاریخ فلاں سندفلاں پھر جب مہلت کی تاریخ سے سال تمام ہوگیا اور شوہر نے دوئون کیا کہ مدت تا جیل میں اُس نے عورت ندکورہ سے جماع کرلیا ہے اور عورت نے اس سے انکار کیا ہیں اگر نکاح کے وقت فورت ندکورہ بالا کے قاضی اُس کو ورت کو افقیار د سے گا کہ تیرا اگر انہوں نے کہا کہ یہ بیہ ہے تو تھم سے شوہر کا تو ل ہوگا ہی تو ہر کا تو ل ہوگا ہی تو ہر سے تم کی بھیا ہے ہی تا می کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ ٹیبہ ہے تو تھم سے شوہر کا تو ل ہوگا ہی شوہر سے تم کی جاتے گی کہ اُس نے اس مرد کے ساتھ دویا جدائی کرا لے اوراگر فورت نو کہا کہ یہ ٹیبہ ہے تو تھم سے شوہر کا تو ل ہوگا ہوراگر تھم سے جو ہر کا تو ل ہوگا اوراگر تم سے جو کہ کی گیا تو خورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا اوراگر تم سے جاتے گی کہ اُس نے اُس عورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا اوراگر تم سے انکار کیا تو خورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا اوراگر تم سے انکار کیا تو خورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا اوراگر تم سے انکار کیا تو خورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا اوراگر تم سے انکار کیا تو خورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا۔

محضرت

وروفع این دعوی ۔ اس مرو نے جو حاضر ہوا آس مورت پر جس کو حاضر لایا ہے بطور دفعیہ محورت ند کورہ دعوی کیا کہ بیعورت اسپنے اس دعویٰ میں کہ بیمر وعنین ہے اور تفریق کا مطالبہ کیا ہے بعد گذر نے مدت مہلت کے پس مدت مہلت گذر نے کے بعد بید عورت تفریق کے مطالبہ میں موقع کے قاضی کی مہلت دینے کے بعداس مرد کے ساتھ ور متا افتقار کیا ہے اور اس بات کا پرائی زبان سے برضا مندی میں ہوئی ہے یایوں کے کہ میں نے مدت مہلت کے اندواس سے جماع کر لیا ہے اور اس بات کا اس مورت مذکورہ نے افراد کیا ہے۔

محضرتك

وہ کی نسب ایک ورت کے پاس ایک لاکا ہے وہ ایک مرد پردھ کی کرتی ہے کہ بیالا کا اس کا بیٹا اس مرد ہے ہاس کی قراش سے در حالیہ دونوں میں نکاح قائم تھا اس کو جن تھی اور اس مرد ہے اس کا کھانا و کپڑا اطلب کرتی ہے یا ایک مرد کے پاس ایک لاکا ہے وہ ایک فورت پر دعویٰ کرتا ہے کہ بیلاکا آس کا بیٹا اس مورت کے بیٹ ہے ہے کہ مورت آس کے فراش ہے در حالیہ دونوں میں نکاح قائم تھا جن تھی اور خورت اس ہے انکار کرتی ہے۔ یا ایک مورت کے پاس ایک لاکا ہے وہ وجویٰ کرتی ہے کہ بیم را بیٹا اس میر سے خوم مورت کے بیاس ایک لاکا ہے وہ وجویٰ کرتی ہے کہ بیم را بیٹا اس میر سے خوم مورت ہے کہ بیم را بیٹا اس میر دیوٹوں کی اور خوا میں کو کا بیم وہ کی ہے ہوا وہ اس دھویٰ کی ہے ہوا وہ اس دھویٰ کے ساتھ مال مورک کی مورت ہے کہ بیم رو کوئی کے ساتھ مال مورک کی مورت ہو گئی کہ میں اس مرد کا باپ ہوں یادہوئی کرے کہ میں اس مرد کا بیٹ ہوں اور کوئی کی سات کر دیا ہوں وہ کوئی کی سات کر دیا ہوں پر معاملے پر تھم کر دے گا اور اس طرح اور کی کا دھوئی جی بدون دھوئی مال کر سے کہ اور کی کورت نے ایک مرد پر دو کوئی کیا کہ میں اس کی مال میں ہوں اور گوا ہوں پر تھم کر دے گا اور اس کر کو اوقی اس کے گوا ہوں پر تھم دے دے گا اور اس کے گوا ہوں پر تھم دے دے گا ایک میں میں موروث کی میں موروث کی کوا ہوں پر تھم دے دے گا کہ بیگر کو دے اس میں عاملے کی مال سے میں میں اور گوا ہوگی آس کے گوا ہول کرے گا اور اس کے گوا ہوں پر تھم دے دے گا کہ بیگورت اس می عاملے کی مال بول ہوں پر تھم دے دے گا

صورت محضر

جب کہ ایک مورت کے پائ لاکا ہواوروہ اپنے شوہر پردعویٰ کرتی ہوکہ بیمیر ایٹا اس شوہر سے ہے دہندہ حاضر ہوئی اور عرو کو حاضر لائی پھر اس ہندہ نے اس عمر و پردعویٰ کیا کہ بیاڑ کا جوہندہ کی گود عمل ہے اور اُس کی طرف اشارہ کیا بیٹا اس عمر و کا ہے کہ اس کے فراش پردر حاکیکہ دونوں عمل نکاح قائم تھا ہندہ جن تھی پھر اس کے بعد اگر جا ہے تو یہ بھی دعویٰ کرے کہ اور اس عمر و پر اس طفل کا کھا تا وکیڑ اوا جب ہے اور اگر جا ہے بید عویٰ نہ کرے۔

كتأب المحاضر والسجلات

صورت محضر

جب كرمردكي پاس مغير بچه بهوده دعوى كرے كديد بچر مرابينا اس مورت كے بيث سے ہے۔ عرد حاضر بواادرائي ساتھ بنده كو حاضر لا يا بحر عرد نے اس بنده بردعوى كيا كديد فلل جو مرب باس ہادراً سى كی طرف اشاره كيا يد جھ سے اس مورت كا بينا در حاليك ہم دونوں ميں نكاح تما مير سے فراش سے جن ہے جراس كے بعد جا ہے يدييان كرے كداس مورت برداجب ہے كداس كو دود حاليك ہم دونوں ميں نكاح تما مير سے فراش سے جن ہے جراس كے بعد جا ہے يدييان كرے كداس مورت برداجب ہے كداس كو دود حاليا ياد ساور جا ہے ذكر ندكر سے۔

صورت محضر

مرد بالغ کا ایک مرد پردمویٰ کرنا کہ بٹس اس کا بیٹا ہوں۔ زید حاضر ہوااور عمر دکو حاضر لایا پھراس زیدنے اس عمر و پردعویٰ کیا کہ بیزیداس عمر دکا بیٹا ہے اس زید کی مال قلانہ بنت فلال اس کو اس عمر و کے فراش سے در حالیکہ دونوں بٹس نکاح قائم تھا جن ہے۔ صورت محضر جہر

ایک مرد نے دوسرے پردوئی کیا کہ بیدی اُس کا باپ ہے۔ اس مرد حاضر شوندہ نے اس زید پرجس کو حاضر لایا ہے دوئی کیا کہ بیدی اُس کا باپ ہے۔ اس مرد حاضر دونا کیا ہے اور بیزید ہے اور بیزید ہے مرد کے فراش ہے اُس کی بوی فلانہ بنت فلال کے پیٹ سے در حاکیہ دونوں میں نکاح قائم تھا پیدا ہوا ہے آخر تک تحریر کرے اور بھائی یا چیا ہے اس مجتبایا سگانوتا ہونے کا دعویٰ سے نہیں ہالا اُس صورت میں کہ اس دعویٰ تنسب کے ساتھ مال کا دعویٰ ہو مثلاً مرگ تھا ہواور وہ کی تھی پر بھائی یا چیا ہونے کا دعویٰ کرے اور اپ واسطے نفقہ کا مری اور اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ برادران مرعا علیہ کے واسطے متونی کی طرف سے وصیت کا دعویٰ کرے۔

### وصيت 🏠

صورت بیب کرزید حاضر ہوااور عمر وکو حاضر لایا پھراس زیدنے اس عمر و پردوئی کیا کہ فلال میت نے اس عمر وکووسی کردیا
تھا کہ بعد اُس کی وفات کے اُس کے کام کی درتی کر ہے اور اپنے ترکہ علی ہے اس قدراس فخص کے پاس چھوڑ ااور میت نہ کور نے
حامہ بن خالد سب بھا نیوں کے واسطے اس قدر مال کی وصیت کردی تھی اور حامہ بن خالد تین بھائی ہیں شعیب و حامہ وزید بھی مدئی ہی
اس عمر و پر واجب ہے اس مال وصیت علی سے زید کا حصداس کو و سے و سے اور وہ اس قدر مال ہوا پھر مدعا علیہ سے جواب کا مطالبہ
کر ہے ہی مدعا علیہ نہ کور وصیت میت کا اور اپنے وسی ہونے کا اقر ارکر سے اور ذید کے شعیب و حامہ کے بھائی ہونے سے انکار کر سے اور ان کی ایک دوسری صورت ہے کہ مورت دوگی کرے کہ شوہر نے جمعے پر طلاق واقع ہونا اس پر معلق کیا تھا اگر حامہ کے بھائی سے خود
کلام کر سے خالا تکہ شوہر نے زید سے گلام (ایک سے بی فیر و علی ہونے)

(١) يسشوبراس بات سالكادكر عكديداس كابحائي بيس ووجابت كرتابا

محضرين

وہ کی وال رقباقہ ۔زیدم گیا پھر عمر و آیا اور دھوئی کیا کہ بیت میرے والد فالد کا آزاد کیا ہوا ہے کہ اس کومیرے والد نے میں اپنی صحت وحیات میں آزاد کیا ہے اور اس میت کی میراث جھے چاہے ہی واسطے کہ میں اُس کے آزاد کرنے والے کا بیٹا ہوں میرے ہوائے اُس کا کوئی اور وارث نہیں ہے ہیں ہمارے بعض مشارخ نے اس دھوئی کے فاسد ہونے کا فتوی ویا ہے اور بعض نے اُس کی صحت کا فتوی ویا ہے اور بعض ہے اُس واسطے کہ دی نے اپنے دیوی میں بیدیان نیس کیا کہ اُس کا باپ آزاد کرنے کے دوز اُس کا مالک تھا اور غیر ملک کا آزاد کرنا باطل ہوتا ہے ای واسطے اگر کی تحق نے ایک غلام پر اپنے مملوک ہوئے کا دوئی کیا اور فلام کے کواہوں میں اور فلام کے کواہوں کے اور مسلے میں اور اگر غلام کے کواہوں میں کہ اور اگر غلام کے کواہوں نے کہا کہ فلال نے اس کو آزاد کہا ور اگر غلام کے کواہوں میں کہ فلال میں میں کہا کہ فلال میں نے کہا کہ فلال نے اس کو آزاد کہا در صالیک اس کا مالک تھا تو غلام کے کواہ میول ہوں میں اور بیر مسلے دوئی الاصل میں نے کور ہے۔

درا ثبات بعصوبت

قال المترجم

فقاعصبش عمی و اوارث ہے جس کا کوئی حصہ مقر تبیل ہے بعد اُن لوگوں کے جن کا حصہ مغروض ہے جو باتی رہنا ہو و سب لے لیتا ہے اور اگر تنہا ہوتا ہے تو سب لے لیتا ہے اب بیان کتاب سننا چاہے قال بھی تضا ہ کور و بخارا میں فلاں قاضی کے سامنے ایک تضا ہ کور و بخار المی فلاں قاضی کے سامنے ایک تضا ہ کور میان کیا کہ اس کا نام ابو بکرین محمد بن احمد بن عمر و بن عبد الله بن عمر و ہے اور اسپنے ساتھ ایک محمد بن احمد بن احمد بن عبد الله بن عمر و نے اس ابو بکر بن محمد بن عمر و بن عبد الله بن بن عبد الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن عبد الله بن عب

محدین عمروکے پاس بارہ دینار فیشا پوری مجبوڑے ہیں اوراس کی موت ہے بیال اُن وارثوں کے واسطے بفرائفن اللہ تعالیٰ میراث ہو

میا چنا نچے ہوی کے واسطے تعوال حصہ اور دختر کے واسطے نسف اور باتی اس بچازاد بھائی کے واسطے ہوااوراس ابو بکر بن محمہ بن عمروکو

اس کاعلم ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس مدگی کو اُس کا حصراس میں ہے جو چوہیں سہام میں ہو تے ہیں دے وے پیمراس میں کامطالبہ کیا اور اپنے دعویٰ کا جواب ما نگا پس مدعا علیہ نے قاری میں جواب دیا (کہ مرااز میراث خوارگی ایں مدی علم

میست ) پھراس مدی نے چند نفر حاضر کے اور بیان کیا کہ بیر میرے گواہ ہیں اور جھدے درخواست کی کہ اُن کی گوائی کی ساعت کروں

ہی ہی نے اس کی ورخواست منظور کر کے اُن کی طرف توجہ کی اور وہ فلال وفلال ہیں پس ان اور گوں نے گوائی دی۔

ہیں ہیں ہے اس کی ورخواست منظور کر کے اُن کی طرف توجہ کی اور وہ فلال وفلال ہیں پس ان ان گول نے گوائی دی۔

این دعویٰ۔فلاں قامنی کہتا ہے۔ برابر اکھتا جائے جس طرح ملے بیان کیا گیا ہے بہاں تک کہ کواموں کی کوائ کا بیان آ ئے کس تکھے کہ چراس مدمی کے وعویٰ وا تکاراس مدعا علیہ و درخواست اس مدمی کے بعد ان گواہوں نے میرے بیاس گواہی دی كه جوشنق الالغاظ والمعانى ايك نسخه يحقى جوأن كويز مدكرسايا كياتها اورمضمون اس نسخه كابيب كد كوابي ميدهم كدابن سعد بن احمد عمرو بین عبدالله بمر دواز و بے میراث خوار ما ند زن دے سارہ بنت فلال بن فلال و دختر سعاوہ دابن عم ایں بدعی احمد بن عمرو بین عبدالله بن عمرو بسرعم و سازروئے پدر بدا تکداین احمه اوراس مدی کی طرف اشار کیا۔ پسرعمرو بودو آن سعدمتونی پسراحمہ بودو عمرو پدراین مدگی یا احمه پدراین متوتی برادران پدری بودند پدرایشان عبدالله بن عمرد بجز ایشان هرسه میراث خوارد محرتمید اینم پس کواہوں نے یہ کوائی جس طرح اوا کرنی جا ہے ہے اوا کی اور بجل کو ہرا برتا تھم لکھتا جائے جس طرح معلوم ہے بہاں تک کداس قول تک پنچ کہ چر جھے ہے اس مرقی احمد بن عمرو بن عبداللہ نے اس کے موافق جومبرے نزد یک ثابت ہوا ہے تھم اور اس کی تحریر تجل مع موای کروینے کے اپنی ججت ہوئے کے واسطے مانگا ہی میں نے اس کی درخواست منگور کی اور اللہ تعالی ہے استخارہ کیا لینی تو فق خیر مالکی بہاں تک کداس لکھنے تک میٹیے کہ میں نے اس مدمی احمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو کے واسطے اس مدعا علیہ ابو بکر بن محر بن عمر و پر در حاليكه دونو ل متحاصمين ميري مجلس تضاوا تع كورهٔ بخارا مي حاضر تعے رو بروتكم ديا كه مير ي ز ديك مجواي ان تحوا ہان عا دل کے بیرٹابت ہوا کہ سعد بن احمد بن عبداللہ بن عمرو نے وفات یائی اور ٹابت ہوا کہ اُس نے وارثوں عمل ہے یاپ کی طرف ہے چیاز او بھائی بیدی اوراپی بیوی سارہ بنت فلاں اوراپی دختر مساۃ سعادہ چیوڑی ہےا بیاتھم دیا کہ وہبرم کردیا اورالی قضا وکووہ نافذ کردی پھر آخرتک بدستورمعلوم بجل کوشتم کرے اور اگر مدعی میت کے پچازاد بھائی کا بیٹا ہوتو صورت محضر بیہ ہے کہ مودین ظاہرین احمد بن عبداللہ بن عمرو بن علی حاضر ہوا اورائے ساتھ ایک مخص کو حاضر لایا اُس نے بیان کیا کہ اُس کا نام حسن بن على بن عبدالله بن عمرو ب عمراس حاضر مونے والے نے اس مخص پرجس کو حاضر لایا ہے بیدوی کیا کہ عمرو بن محمد بن عبدالله بن عمروف وفات بائي اوروارتوں من ايك بيازاد بعائى كاجيا يكى مدى جھوڑا جو يسر ظاہر بن احمدا ہے اور عمرومتونى ابن محمہ ہے اور محمد والدمتونی بندا اور احمد اس مدی اک دادادونوں ایک باپ کے بیٹے دونوں بھائی ہیں کددونوں کا باپ عبداللہ بن عمرو ہاوراس متونی کا سوائے اس کے جو حاضر ہواہے کوئی وارث نہیں ہاور بیخص جس کو حاضر کیا ہاس کے پاس اس متونی کے تر کہ بی اس قدرد ینار خیٹا بوری بیں اور بید بنار ہائے ندکور واس کی موت سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میراث ہو مکتے اور يخف جس كوحاضرالا يا باس كوبيرهال معلوم بيل استخف يرجس كوحاضرالا ياب واجب بكربيسب ويناراس مرى كوادا كردے چراس مدعا عليہ سے اس كا مطالبه كيا اورائي وجوئى كا جواب ما نكاليس أس نے قارى على جواب ديا ( كدمرا از ميراث

فتأوى عالمكيرى..... جلد ١٠٠٠ كالتكر ٢٣٠ كالله المحاضر والسجلات

خوارگی این مدی علم نیست) لینی مجھے اس مدی کی میراث خوارگی کاعلم نہیں ہے پھر مدی چند نفر لا یا اور بیان کیا کہ میرے گواہ ہیں آخر تک بدستورمعلوم لکھے۔

خيل تهيئة

اس وحوی کا بطریق آکورہ بالا کے ہاوراگر دی آئی اور ایک کے پچازاد بھائی کے پسر کا پسر ہوتو آس کے محفری صورت ہے ہے کہ بحد بن محود بن فلاہر بن احمد بن عبداللہ بن عمرو بن علی حاضر ہوا ادرا ہے ساتھ ایک فحض کولایا جس نے بیان کیا کہ آس کا نام حسن بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرو بن علی نے بن عبداللہ بن عمرو بن علی نے وفات پائی اور وارثوں میں فقط اپنے پدری پچازاد بھائی کے بسر کا پسر چھوڑا ہے وہ میں ہے جو فلاہر ہوا ہے اس واسطے کہ یہ حاضر ہونے والا پسر محمود بن فلامر ہوا ہے اور طاہر اس مدی کے دادا کا باپ دونوں ایک باپ مونے والا پسر محمود بن فلامر ہے اور طاہر اس مدی کے دادا کا باپ دونوں ایک باپ ہے اور سے بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبداللہ بن عمرو بن علی ہے اور سو ٹی فدار کو گی وارث سوائے اس حاضر ہونے والے کے بیں ہے اور اس متو نی فدکور نے مال نقدی میں اس قدرد بیتار نیشا پوری اس فحض کے باس جس کو حاضر لایا ہے چھوڑے ہیں اس پر واجب کی موت سے دس حاضر ہونے والے کے بیں اس پر واجب کی موت سے دس حاضر ہونے والے کے بیں اس پر واجب کی موت سے دس حاضر ہونے والے کے واسلے میر ات ہو گئے اور اس فحض کو جس کو حاضر لایا ہے اس کا علم ہے بی اس پر واجب کی موت سے دس حاضر ہونے والے کے واسلے میر ات ہو گئے اور اس فحض کو جس کو حاضر لایا ہے اس کا علم ہے بیں اس پر واجب کی موت سے دس حاضر بونے والے کے واسلے میر ات ہو گئے اور اس فحض کو جس کو حاضر لایا ہے اس کا علم ہے بیں اس پر واجب کی موت سے دس حاضر ہونے والے کے واسلے میر ات ہو گئے اور اس فحض کو جس کو حاضر لایا ہے اس کا علم ہے بیں اس پر واجب کی مستور سابق تکھے۔

سجل تهرّ

اس دعویٰ کا بھی بطریق بل فرکورہ بالا ہے اور اگر مدعا علیہ نے اس صورت میں دعویٰ مری کے دفعیہ میں بیدو وی کیا کداس مدی نے پہلے اقرار کیا ہے کہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے تو بیدعویٰ مدی کے دعویٰ عصو بت کا دفعیہ ہوگااس واسطے کہ تناقض لازم آتا

محفر

سے دوئی۔ اس جل کی پیٹانی موافق اپنی رہم کے لکھ کرعبارت دعوی تندہ محضر بتا مدفق کرے اور اسامی کواہان و الفاظ شہادت تھے اور بعد تحریر عبارت استخارہ کھے کہ بی نے اس زید بن عمر و کے واسطے اس بکر بن خالد پر تھم و یا کہ بیزید بن عمر وخود مع والدین کے حرالاصل ہے اس پروأس کے والدین پروقیت طاری نیس ہوئی اور اس بکر بن خالد کو تھم ویا کہ اس سے اپناہا تھے کوتاہ کرے اور اس سے احکام رقیت کی مطالبہ کرنے سے ہازر ہے۔

محضريك

قابض پراس کے اعماق کرنے کی وجہ ہے عمق کا دعویٰ کرنا۔ اس زید نے جو حاضر ہوا ہے اس عمرو پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیزیداس عمروکا مملوک و مرقوق ق علی مراس عمرو نے اس زید کواپی صحت و ثبات عمل بحد وجوہ جواز تصرفات کی حالت میں بطوع خود خالصة لوجہ اللہ تعالی و طلب مرضانہ بعثق سے جائز نافذ بغیر بدل آزاد کردیا اور بیزید آج کے روز اس سبب ہے آزاد ہے اور اس عمر و کواس کا علم ہے ہی بیعرواس زید سے خدمت لینے کا مطالبہ کرنے اور اُس پر دقیت کا دعویٰ کرنے میں مطل ہے جی نہیں ہے ہی اس پر واجب ہے کہ اس زید سے ہاتھ کوتا ہ کرے اور تعرض چھوڑ دے پھر اس سے جواب کا مطالبہ کیا۔

مجل 🕸

۔ ایں دعویٰ بطریق سابق تحریر کرنے کے بعد جب عظم لکھنے تک پہنچ تو بعد استخارہ کے لکھے کہ ش نے بگوائی گواہان مسیان اس زید کے واسطے اس عمرو پر بیتھم دیا کہ بیزید آندا دا پیے نفس کا ہا لک ہے بسبب ندکور کسی کامملوک تابعد ارتبیل ہے اور سبب ندکوریہ ہے کہ اس عمر و نے اس کوخود آزاد کر دیا اور مید کہ اس عمر و کا اُس پر دقیت کا دعویٰ کرنا باطل ہے اور جل کوختم کردے۔

محضر مهلة

تابض پر اس کے سواتے دوسرے کی طرف ہا تا تا تا تا کی دجہ ہے آزادی کا دعویٰ کرنا اس زید حاضر شوندہ نے اس عمرو پر جس کو حاضر لایا ہے بہدعویٰ کیا کہ بیزید مملوک و مرقو ت خالد بن بکر کا اُس کے بعند و تصرف میں تھا اور خالد بن بکر نے بخو ف عذاب اللہی وطلب جنت و تو اب آخرت و یرضائے اللی خاصة لوجہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص مال و ملک ہے اس زید کو آزاد کر دیا اور اس اعماق فیکورکی وجہ سے بیزید آزاد ہو گیا اور ای سبب ہے آئ کے روزوہ آزاد ہو اور بیا و جود علم اس بات کے اس زید سے خدمت فلاماندازرا قالم و تعدی لیتا ہے لیس اس پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ کوتاہ کرے آخر تک بدستور کھے۔

مجل ؿ

آیں دعویٰ بطریق گذشتہ برابر لکھتاجائے یہاں تک کہ تھم تک پہنچ ہی بعداستخارہ کے لکھے کہ پل نے اس زید کے داسطے
اس مروپر یہ کے دیا کہ بیزید آزادا پینفس کا مالک ہے سب فدکور کے کسی کا غلام نہیں ہا اور سب فدکوریہ ہے کہ فالد بن بکر نے اس کو اس کے اس کو اس کے داکہ کے داکہ کے اس کو تاہ کرے آخر تک اس کے خالص مال و ملک ہے آزاد کر دیا ہے اور یہ کہ عروکا اُس پر رقیت کا دعویٰ کرتا باطل ہے اور وہ اپنا ہا تھواس سے کوتاہ کرے آخر تک

ا وقال المر بم مجر بعداس كركاكوني دفعية قبول نديوكاس معنى بش كدرى رقش بنايا جائة السرح مرقوق ومملوك كايك بي معنى بين ناام ١٧

محفري

درا آبات رقیت ۔ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک مردکو لایا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام کلو ہندوستانی ہے اور بیمرد
نو جوان ہے اُس کا سب حلیہ بیان کرد ہے چر کھے کہ اس زید نے اس کلو پر دعویٰ کیا کہ کلوائی زید کا (بعنی میرا) مملوک ومرفوق ہے بیہ
سب اس کے کہ زید بسبب سے اس کا مالک ہے اور یہ کلوا دکام رقیت میں اُس کی تا بعد اری وقر ما نیر داری ہے ہا ہر ہوگیا ہے پھراس سے
اس کا مطالبہ کیا اور جواب دعویٰ طلب کیا اور محضرتمام کردے۔

مجل 🏠

آیں دھوئی۔ بدستور سابق سب کھے کر بعد استخارہ کے تکھے کہ بی نے ان گواہان مسیان کی گوائی کے بوت ہے اس ذید کے واسطے اس کلو ہندو ستانی پر بین کم دیا کہ بیکو ہندو ستانی اس ذید کا مملوک و مرقوق ہے اور بیکہ بیکوا حکام رقبت میں ذید کی تابعد اری و فرما نبر داری ہے انکار کرنے میں مبلل نے اور میں نے اس کلو ندکور کو تھم دیا کہ احکام رقبت میں اس ذید کی تابعد اری وفر ہا نبر داری کرے پر کجل کو تمام کردے اور واضح رہے کہ رقبت کا تھم دینے اور اس کا جل کھے دینے میں ضرور جا ہے کہ دعا علید اپ واسطے حریت کا بیت کرنے ہوجائے اور قبل اس کے رقبت کا تھم نددے اور نہ کے تحریک سید فیروش ہے۔

محضري

وروفع این دوئی این دوئی ای دفید کے بہت طریقہ وسکتے ہیں ایک یدک مدعا علیدا ہے واسطے تربة الاصل کا دوئی کرے اوراً س کے تحریر کی صورت یہ ہے کہ کلو حاضر ہوا اور زید کوساتھ حاضر لایا اور زید کے دوئی ہے دفید ہیں جو زید نے اُس پر کیا ہے دوئی کیا اور زید نے اُس پر بیدوی کی کیا تھا کہ یہ کلواں کا مملوک و مرقوق ہے اُس کی اطاعت ہے خارج ہوگیا ہے اور قرما نبرداری کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کلونے اُس کے دوئی کے دفید ہی جو زید نے اُس پر کیا ہے یہ دوئی کی کو ترالاصل ہے اور اُس کا اطفہ حالت حریت میں قرار پایا ہے کو تکدا س کا باپ نتو ولد خیرو ہے اور اُس کی مال جمیلہ دختر اہائی ولد مولا بخش ہے اور ریدونوں مادرو پدراً س کے اصلی آزاد جی اور یہ کو ان اور دونوں پر بھی رقیت طاری نیس ہوئی اور ہیں اس دونوں پر بھی رقیت طاری نیس ہوئی اور اس دیواں کو اور اس کی مال ہونے کے جو بیان کیا گیا ہے کو ہو تا بعداری غلامانہ جا ہو اُس پر دقیت کا دوئی کرنے ہی مطل ہے گئی ہی ہی اس پر داجس ہے کہ اُس ہے بازر ہے پھراس کا مطالبہ کیا اور درخواست کی ہی ڈید ہو دریا دریا گیا ہی محضر کو تمام کردے۔

مجل مير

این دفعیداؤل سے بدستور سابق تکھے یہاں تک کہ جب تھم تک پنچاتو تکھے کہ ش نے اس کلو کے واسلے اس زید پروہ سب جومیر نزدیک اس زید کے اس کلو پروٹوئی رقیت کے دفعیہ ش کلو کے دٹوئی سے ثابت ہواتھم دیا کہ بیکلوٹرالاصل ہے اوراس زید کا اس پر رقیت کا دٹوئی باطل ہے اور بی جوہ بی ان کواہان مسیان کے بعد از انکہ اُن کی عدالت تبعد مل معدلین این نواح کما ہر ہوگئی ہے ہوا اور ش نے بیتھم ان دونو ل محکوم علیہ کے حضور ش دونوں کے دو پروا بی مجلس تضاوتھم واقع بخارا میں دیا اور اس محت کا تھم تھا والور ش دونوں کے دو پروا ہی محت کا تھم تھنا و نافذ کیا اوراس زید کا ہاتھا س کلوسے جس کے واسطے جریت کا تھم دیا ہے کوتا ہ کردیا اور کلو فدکور سے اُس کی

فر مانبر داری اُٹھانا دور کیاادراس تکوم علیہ زید کوافتیار دے دیا کہ اپنے پائع ہے ابنا تمن داپس لے (بشرطیکہ زیدنے اس کوکسی پائع ہے خرید كر بروز عقداً س كے بائع كوأس كائش نفذاداكر ديا ہو) پر جل كوتما م كردے اور مشائخ نے قرمایا كہ جہال حريت ٹابت كرنے كی ضرورت جيش آئة واجب بكان كاثبات بطريق دفعيه وباي طوركه قابض أس يملوك ومرقوق موسف كادعوى كراء اوركواه قائم كريم مملوک بطریق دفع اپنی حریت ابت کرے۔ وجہ دوم یہ کہ معاعلیا ای دفیت کے مدفی کی طرف آزاد کرنے کا دموی کرے۔

گری<sub>ے بی</sub>ہے کہ کلوحاضر ہواور اپنے ساتھ زید کوحاضر لایا اس کلونے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جوزید نے اس پر کیا ہے بيدعوى كياكديد كلوة زاد باس واسط كديد كلواس زيد كاعملوك ومرقوق تعااوراس زيدن سب طرح اسي جواز تصرفات كي حالت عي باعباق سیح جائز نافذ أس کوآ زاد کردیا اور بیکو بعیداس احماق کے آ زاد ہو کیا اور بیزید احکام رقیت میں اُس کی اطاعت وانقیاد کا مطالبہ کرنے میں مبطل ہے اور محضر کوتمام کروے۔

اں محضر کا بحل بھی بطریق بھی محضراوّل کے ہے لیکن تھم میں اس صورت میں یوں لکھے کہ میں نے اس جوت کا تھم دیا کہ بدیکلو سبب ذکورے آزادائے نفس کا مالک ہاورسب فدکوریہ ہے کہ اس زیدنے اس کو آزاد کیا ہے اور میرکہ کلوبسب اس اعماق کے تمام آ زادوں کے ساتھ میں ہو گیا اور بیک بیکلو بروز اعماق ندکوراس زید کامملوک تھا اور کیل کوتمام کروے وجہوم آ نکہ جس بر مدمی نے رقیت کا دعویٰ کیا ہے وہ غیرمدی کی طرف سے اپنے آزاد کرنے کا دعویٰ کرے اس کی صورت تحریر بیہے کہ کلو حاضر ہوا اور زید کو حاضر لایا بھراس کلونے اس زید براس دعویٰ کے دفعیہ میں جوزید نے کلوپر کیا ہے بیدعویٰ کیا کہ بیکلو پہلے عمرو بن بکرمخوومی کا غلام ومملوک تھا اوراً س نے اللہ تعالیٰ کے عذاب بخت وعقاب شدیدے بہتے اوراً س کی رضامندی وثواب عاصل کرنے کی غرض سے اس کلوکو خاصة بهجه الله تعالى اينے خالص مال و ملك سے مغت بدون برل كے الى محت والبت عمل و بهد وجوه جواز تصرفات كى حالت ش آزادكيا اورا جر یکاواس اعماق ندکور کے سبب آزاد ہے الی آخرہ۔

اس محضر کامش ندکور د بالا کے ہے لیکن قاضی اس میں تھم کا مقام ہوں لکھے گا کہ میں نے اس کلو کی تریت کا تھم اس سب جواس میں نہ کور ہے دیا اور وہ بیہ بے کہ فالدین بر مخروی نے اس کوآ زاد کیا ہے اور بیتھم دیا کہ کلوأس فالدین برمخروی کا بروز اعمّاق مملوك تعابيحيط عم لكعاب

ا ثبات تدبیر اواستیلار اگر تدبیرواستیلاد کے تابت کرنے کی ضرورت ہواورموٹی پر اُس کا جوت کرناممکن نہ ہو سکے اس واسطے کرنی الحال اُس کا کوئی حق مولی پر قابت نیس موتا ہے ہی اُس کے اثبات کا طریقہ یہ ہے کہ مولی اُس کو کسی مشتری کے ہاتھ فروخت کردے چراس پر مد بریام ولداس طرح دعوی کرے کہ اس کلوحاضر ہونے والے نے اس زید پر دعوی کیا کہ بیکوحاضر شوندہ عمروبن خالد کا غلام مملوک تھا پھراس نے اس کو بدون طمع حلام دنیاوی کے بفرض تحصیل رضائے الی خاصمة لوجه الله تعالی اینے خالص ا مد بر غلام یاباند ک کومد بر کرنایین أن کی آزادی کوکی دنت کے ساتھ موتت کر ۱۳۱

وله باندى كوجس كى مليت هيته ياحكما البت بواس طرح الي تعرف عن لانا ..... (تفصيل مزيد و يكف ص ٢٥١٠)

مال وطک سے بقد ہر سی کے دیر کیا کہ بعد وفات اس کے آزاد ہاور آج کے روز بیکاواس کا مدیر ہواور اگرام ولد مدعیہ ہوتو کھے کہ فلاندام ولد نے دوئوی کیا کہ وہ فالدین عمر وکی ام ولد ہے اُس کی طک میں اُس کے فراش سے پچے جنی ہاور آج کے روز وہ اُس کی ام ولد ہے۔ اور شخص زید اُس سے ناحق استرقاق واستعباد جا ہتا ہے ہی اس پرواجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہر ہے پھراس سے جواب کا مطالبہ کیا یہ تھی ہیں ہے۔

محضر تمكا

مجل بهر

آی محضر۔ابقدا سے برستورلکھتا جائے اور بیان تھم کے وقت لکھے کہ بن نے ان گواہان سمیان عادلان کی گوائی سے اس کلو کے واسطے اس زید ہے والدعمرو بن خالد نے کلو کے واسطے اس زید ہے تمام اُس بات کا جو میر سے نزویک خابت ہوئی سے تھم دیا کہ اس کلوکو اس زید کے والدعمرو بن خالد نے در حالیکہ بیکلواُس کا مملوک و مرتو ت تھا اپنے خالص مال و ملک سے بتد ہیر مطلق سمجے بلاقید مدیر کیا ہے اور بیکہ بیکلو بسبب موت عمرو بن خالد کے آزاد ہو گیا اور بیکہ اس تدرجیوڑ اسے کہ جس کی تہائی سے بیکلو خالد کے آزاد ہو گیا اور بیکہ اس تدرجیوڑ اسے کہ جس کی تہائی سے بیکلو بر مردیا اور بیکہ علی اس تحقاق نہیں ہے مواسے سیل ولا و کے اور بیکم علی نے بردومتی میں کے واضری میں دونوں کے اور بیکلورمبرم دیا اور تھم تھا ونا ذکر دیا بیذ خیرو میں ہے۔

مجل کمن

ا ثبات عق بر عائب و المحتمل المال كم الم المراح مراح مراح من من مرى بلس قضاوا تع كورة بخارا من الميك فنص زيد حاضر بوااورا بين ما تع عمر وكولا يا بحراس زيد في ال عمر و بردع كاكيا كرم ساس فخص براس قدر دينار دين لازم و فق واجب بسب بيح بين (اور دينار ما يحروه كي فراه و في المراس زيد بين المراس في بين المراس بين المراس بين المراس بين المراس بين المراس بين المراس المراس بين بين بين كياكه بين بين المراس بين المراس بين المراس بين المراس بين المراس بين المراس بين بين كياكه بين المراس بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين المراس بين بين المراس بين بين المراس بين بين المراس بين كياكه بين المراس بين كياكه بين كياكه بين المراس بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين كياكه بين المراس بين كياكه بين

نے اس کوائی کے دفعیہ میں بیان کیا کہ بیددونوں کواہ مملوک فالدین بکر کے ہیں جس کی نسبت مرقی اور ہردو کواہ زعم کرتے ہیں کہ اُس نے ان کوآ زاد کردیا ہے حالانک بیسب جمو فے ہیں اس نے ان دونوں کوآ زادہیں کیا ہے ہی میں نے بید فعیداس می بر پیش کیا ہی أس نے كہاكہ بددونوں آنراد بي ان دونوں كے مولى نے درحاليك بددونوں أس كے ملوك تنے باعراق محمح آزادكر ديا باورميرے یاس اس کے گواہ میں بس میں نے اُس کو تکلیف دی کہ اپنے صحت دعویٰ کے واسطے گواہ قائم کرے بس وہ چند نفر کولا یا اور بیان کیا کہ بیہ میرے اس دعویٰ کے موافق کواہ بیں اور مجھ ہے اُن کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے ان کی کواہی کی ساعت کی اورمیرے نزویک اُن کی گوائی سے ہردوشاہدین کی حریت ثابت ہوگئی کہ باعثاق فالدین بکریددونوں آزاداوراال شہادت ہیں پس مد تى بذانے جمعے سے ان دونوں كواہوں كى حريت كا اور دونوں كے الل شہادت ہونے كا اور بكوائى ان دونوں كواہوں كے اسے واسطے مال مدى بدكا تعكم قضا طلب كيا بس من في أس كى درخواست كومنظوركيا اورتهم كيا كدييد دونو ل كواه باعمّاق خالدين بكري در حاليك دونوں اُس کے مملوک سے باعثاق سیح آزاد جی اور میر کہ دونوں اہل شہادت جیں اور اس مدی کے واسطے اس مدعا علیہ پر جواہی ان دونوں کواہوں کے مال مدعی برکا تھم دے دیا ایسا تھم کہ مرم ہاورالی قضا کہنا فذکردی ہاور جل کوتمام کرد ہے ہی جب قامنی نے اس طرح عظم دیا تو مولی کے حق میں بھی ان دونوں کا اعماق ثابت ہوجائے گاحتیٰ کداگر اُس نے حاضر ہوکراس سے انکار کیا تو اُس کے انکار پر التفات نہ کیا جائے گا اور غلام کو اُس کے انکار پر دوبارہ بمقابلہ مولی کے گواہوں کے قائم کرنے کی حاجت نہ ہوگی اس واسطے کہ مشہود ول یعن مدی نے مشہود علیہ لین مدعاعلیہ برآ زادی گواہان ندکور کا دعویٰ کیا ہے اور اُس کی طرف سے بدعویٰ سیجے ہے کیونک دہ مشہودعلید برایناحق بدون اس کے تابت نہیں کرسکتا ہے اور مشہود علیہ نے اس ہے انکار کیا اور اُس کا انکار بھی سیح ہے اس واسطے کہ وہ اس کوائی کو بدون انکار جریت کوابان کے دفع نہیں کرسکتا ہے اور اصل بیہے کہ جو تحص کی حاضر پرایسے ت کا دعویٰ کرے جس کا اثبات بدون اس کے مکن ندہوکہ وہ اُس کاسب کی غائب پر تابت کر ہے تو الی صورت میں جوحاضر ہے وہ غائب کی طرف سے صم ہوجاتا ہے ہیں بنا براس اصل کے مشہود علید بر کواہ قائم کر نامثل مولائے غائب بر کواہ قائم کرنے کے بیر پیط میں ہے۔

محضري

رید نے عرو پردوئی کیا کہ تو نے میر ے درموں من سے اس قدر درم جواس دار میں فلال مقام پرد کھے تھے ہُرائے ہیں اور عرواس دار میں اور میں سے ہا دراس معاعلیہ نے اس مدگی ہے کہا تھا کہ اگر تو قتم کھائے کہ میں نے تیرے درموں سے اور اس معاعلیہ نے اس قدر درم دس دوں گا ہیں مدگی نے اپنے دعویٰ پرتسم کھالی اور معاعلیہ نے اس قدر درم جس کا تو دعویٰ پرتسم کھالی اور معاعلیہ نے اس قدر درم جود یے ہیں واپس لینے علیہ نے اس کو اس کے نصف دے کر اور باتی کے واسطے ایک دستاویز لکھ دی ہجر معاعلیہ نے اس قدر درم جود یے ہیں واپس لینے علیہ نے اس کا کہا تھم ہے جے جم الدین میں تے جواب میں تحریفر مایا کہ اگر مدعاعلیہ نے نصف مقدار وے دی اور باتی نصف دینے کا بلورسلے کے دعویٰ مدی ہے درم چورائے ہیں تو اس پر باتی کا دینار بلورسلے کے دعویٰ مدی ہے درم چورائے ہیں تو اس پر باتی کا دینار

لازم ہوگا اور اُس کو بیا تختیار نہ ہوگا کہ نصف مقد ارجو دی ہے اُس کو واپس کر لے اور اگر اُس نے بتا ہوتم می ووفائے قول خود کے نصف مقد اردے کر باتی کے واسطے ایک دستا ویز تحریر کردی ہے تو اُس پر پکھلازم نہ ہوگا اور اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہوا واپس کر لے اور بعض نے فرمایا کہ اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہوا واپس کر لے اس واسلے کہ مدی اپنی تسم سے معاملیہ پر کسی چیز کا ستی نہیں ہوتا ہے چنا نچا مام محد نے کما جائے میں مرت فرمایا کہ اگر مدی نے معاملیہ کے ساتھ اس شرط پر صلح کی کہ اگر مدی اپنے دعوی پر تسم کھا جائے تو معاملیہ مدی کے واسلے اس مال کا جس کا دعوی کرتا ہے ضامی ہوگا تو صلح باطل ہے۔

محفر ملا

محضر مكت

دعوی شرکۃ العنان۔ اس کی صورت ہے کہ ذید حاضر ہوااور عمر کو حاضر لایا اور اس ذید نے اس عمر و پردعوی کیا کہ اس ذید نے اس عمر و کے ساتھ قلاں تجارت علی شرکت عنان بدیں شرط کی تھی کہ جرایک کا راس المال اس قدر ہے بدین شرط کہ دونوں مال شرکت علی تصرف کرے ویدین شرط کہ جو پھی تق حاصل ہود و دونوں میں نصفا نصف ہوا در جو پھی تصرف کرے ویدین شرط کہ جو پھی تق حاصل ہود و دونوں میں نصفا نصف ہوا در جو پھی تقسان و خسارہ پڑے وہ جرایک پراس کے راس المال کے حساب ہے پڑے اور جرایک اپناراس المال جلس شرکت علی الایا اور ان دونوں کو فلط کر دیا جی گہر دونوں مال ایک ہو گے اور دونوں نے یہ مال شرکت اس عمر و کے پاس رکھا اور اُس عمل تصرف کیا اور اس قدر نفع حاصل کیا جس اس عمر و پرواجب ہے کہ اس مدی کے راس المال ہے وحصہ نفع ہے جو اس قدر ہے چھتگا را کرے یعنی مدی کو سب دے دے اور اگر اس شرکت نامہ ہونے کی صورت میں سب دے دے اور اگر اس شرکت نامہ ہونے کی صورت میں

کھے کہ اس زید نے اس عمرو پرتمام اُن باتوں کا جس کوشر کت نامہ حضمن ہے از بیان شرکت وراس المال بنفع مشروط خلط ہر کے راس المال خود ہمال و مگر بنا پر اینکہ شرکت نامہ سے اوّل ہے آخر تک اُس کی تحریر کی تاریخ سے فلا ہر ہے اور دونوں نے تمام مال اس عمرو کے قیمنہ میں دکھا اور اس عمرو نے اس قد رفع حاصل کیا ہے ہی اُس پر واجب ہے کہ اس زید کا راس المال و اُس کا حصہ نفع اس زید کووے دے اور اُس کا راس المال لے اس قد راور نفع اس قد رہے اور محضر کوتمام کرد ہے۔

محضرت

دردفع این دعویٰ۔اس عمروحاضر ہونے والے نے اس زید پر جس کوحاضر لایا ہے اس کے دعویٰ کے وقعیہ جواس زید نے اس عمر و اس عمر دیر کیا تھا کہ اس قد رراس المال سے باہم شرکت کی تھی اور اپنے راس المال وحصد منافع کے واپس کرنے کا دعویٰ کیا تھا پس عمر و نذکور اس کے دعویٰ کے وقعیہ عمل وعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس دعویٰ عمل مبلل ہے کیونکہ ذید ندکور نے اس سے مقاسمہ کرلیا تھا اور راس المال ا وحصد منافع ہو الیا ہے اور عمر و سے میرسب عمر و کے اُس کو میر دکر نے سے وصول کرلیا ہے۔اور محضر کوتمام کرو ہے۔

محضرين

درا ثات وقلیة \_زید حاضر موااور عمر و کو حاضر لایا پیمراس زید نے بھیم اس اجازت کے جواس کو قاضی فلاس کی طرف سے مقدمه اثبات وقنیت نرکورواین محضر حاصل موئی ہاس عمرو برتمام أس مضمون كا جس كووقف نامه جو چش كرتا ب مضمن بوعوىٰ كيا م مجروتف نامد کواؤل سے آخر تک تحریر کردے اور بینسمون وقف نامہ ہے مجر لکھے کہ پس اس تمام منمون کا جس کووقف نام منظمن ہے کہ بحرین خالد مخرومی نے اس زمین محدودہ ندکورہ میں وقف نامہ منقولہ اندریں محضر کواہیے خالص مال و ملک سے برشرا نظ ندکورہ و معاف معلومہ خرکور ووقف نامہ منقولہ اعربی محضراز اوّل تا آخر بناریخ تحریر وقف نامیہ خرکورہ وقف کیا اور قبل و تف کرنے کے بیتمام ز مین محدود و و فرکور و وقف نامداس وقف کرنے والے کی ملک تھی اور اس کے قبضہ می بہاں تک کدأس نے وقف کر کے اس متولی كوجسكانام ونسباس وتف نامد من جوادل سے آخرتك اس مضر من منقول ب ندكور ب سر دكردى اور آج بيز من ندكور و محدودو اندری محضر بروجہ فرکوروقف وصدقہ ہےاوراس عمرو کے بعند میں ناحق ہے ہی اس عمرو پرواجب ہے کہ بیز مین اس زید کے سروکر وے تا کدأس میں شرا مُطاوقف کی مراعات کرے اور اُس ہے جواب طلب کیا اور بیأس وقت ہے کدری نے وقف نامہ چش کیا ہواور ا گردی کے یاس وقف نامدند ہوتو لکھے کداس زید حاضر ہونے والے نے اس عمرو پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے بیدوی کی کیا کرتمام زین جودس کھیت ہا ہم ایک دوسرے سے متعل شہر بخارا کے پرگنہ فلال دیے فلال کے دہمین اس دید کے فلال جانب واقع ہے جو بیکھدوالی کہلاتی ہاوراس کے صدودار بعد میں سے ایک حدثارع عام ہاوراس کا وال میں شارع عام کے نام سے فقط ایک عی راستہ اور دوم وسوم و چہارم راستہ ہے اور ای طرف مرف ہے بیز مین مع اپنے سب حدود وحقوق وسرافق کے وقف دائی وجس معروف ہے جس کو بکرین خالد مخزومی نے اپنی صحت حیات و بعدو فات کے اپنے خالص ملک و مال ہے بدین شرط و تف وصد قد کیا ہے کہ اجارہ وہی میں جو لمریقہ افر خل ہواس طرح دی جائے اور اللہ تعالی کے فعل ہے جو حاصلات ہو پہلے اُس میں سے اس کے کھائیں خندق وغیرہ کی مرمت واصلاح مس خرج کیاجائے محرجس قدر باتی رہاس سے اندرون شہر بخارا میں جومجد فلال محلّم میں اس نام سے معروف ہے جس کے حدودار بعدیہ ہیں اُس کی درتی واصلاح می خرج کیا جائے چرجو باتی رہے و وسلمان فقیروں کونشیم کیا جائے اور وقف كرنے كروز بيز بين محدود واس وقف كرنے والے كى مك اور أس كے بعن بي اور وقف كرنے والے نے بيتمام زين وظى

اپ پسرفلاں یافلاں ابنی کے سردی بعداز نیکہ اس پسر بااس اجنبی کواس وقف کا متولی وقیم قرار دیا اور اس متولی نے اس کی طرف سے بیتو امت دولایت بھول سے قبول کرلی اور تمام زمین وقلی جس کا ذکر کیا گیا ہے وقف کندو سے لے کر بھیند سے اپنی اس عمر و کے بیند میں کا در آج کے دوز بیسب زمین جس کا دقف ہونا بیان کیا گیا ہے بروجہ نہ کور وقف ہے اور اس عمر و کے بیند میں تاحق ہے پس اس عمر و کے بیند میں تاحق ہے پس اس عمر و کے بیند میں تاحق ہے پس اس عمر و کے بیند میں تاحق ہے جس اس عمر و کے بیند میں اس عمر و کے بین اس عمر و نہ کور سے جو اب وقف کر نے والے کی مقرری شرطیس مرگی کی محدود و کے وقف ہونے کا اور اس مدعی حاضر آئد و کو پر دکر نے کا عمل نہیں ہے پھر مدی چند طلب کیا گیا تو اس نے جو اب دیا کہ جھے اس محدود و کے وقف ہونے کا اور اس مدعی حاضر آئد و کو پر دکر نے کا عمل نہیں ہے پھر مدی چند نفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیصر ہے گواہ جی پھر آخر تک بدستور سابق تح دیکر ہے۔

مجل تهز

این محضر۔ بدستور سابق لکستاجائے بہال تک کہ تھم لکھے تک مینچے لکھے کہ میں نے اس وقف کرنے والے فلال بن فلال پر اُس کے رو پر و بدرخواست اس مدی کے وقف سی بونے اور لازم ہونے کا تھم کیا اور وقف نہ کورہ کار جوع کر لیما باطل کر دیا اور اُس کا فیفنداس سے دور کر دیا بنا پر قول ایسے عالم کے علائے سلف میں ہے جواس وقف کولا زم فر ما تا ہے اور میں نے بیز مین نہ کورہ اُس کے متولی کو بعد از انکہ میر سے نز دیک میدوقف کرنا اور صدقہ کرنا جو نہ کور ہوا ہے تابت ہو گھیا ہے بہر وکر دی اور جل کو تمام کردے بی بجیط

-40

المعنى ان شرطون كالحاظ والن كي رعايت بيش نظرر سياا

محضرته

ورا ثبات ملک محدود۔ زید حاضر ہوا اور عمروکو حاضر لاکر آس پر دعویٰ کیا کہ جمیج اراضی تعدادی بیگید موسومہ دیگید والی از دیے فلال برگہ فلال جس کے حدود اربعہ بیان کردے میں اپنے حدود وسب حقق و مرافق کے اوراگر دعویٰ دار بوتو کھے کہ تمام دار مشتملہ بیوت خود دواقع کو چہ فلال از محلہ فلال از کور کہ فلال پھر آس کے حدود اربعہ بیان کردے میں اپنے حدود دوحقوق کے ملک اس زید کی ہے اوراس عمر و کے بیند میں ناحق ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس اراضی یا دارے کوتاہ کر کے اس زید کے برد کردے اوراس عمر و کے بیند میں ناحق ہے ہیں اس عمر و پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس اراضی یا دارے کوتاہ کر کے اس زید کے برد کردے اوراس عمر و کس میں اس عمر دیا ہے گیا ہیں آس نے جواب دیا کہ ایس ذی میں ہیا ہیں خات کے موافق ہیں اور جھ میکند ملک میں ست و حق میں ست ہا ہیں ہی گی برد فی نیت پھر ہدی چند نفر حاضر لا یا کہ بیم ہے کواہ میرے دوگوئی کے موافق ہیں اور جھ کے ان کی گوائی سنے کی درخواست کی ہی میں نے منظور کیا اور و و فلال وفلال ہیں اُن کے نہ و حلیہ آخر تک جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تو کہ کر سنایا کیا اور مغمون آس نین کا ہی ہے۔ گوائی مید ہم کہ ایس زمینیا یا ایس شراکت جا تکاہ و صدود سے در ہی محضر یا وکر دہ شدہ است اور محضر کی طرف اشارہ کیا بحد در موافق ہوں ہیں جو کر سنایا کیا اور معضون آس نین کا ہیں ہو ہو تی ہو کہ ایس زمینیا یا ایس شراکت جا تکاہ و صدود سے در ہی محضر یا وکر دہ شرف است اور اس میر کی کی طرف است اور اس میر کی اور و میناحق میں ہو ہے جملہ تحق ہائے و سے ملک این حاضر آسد و جن و سے ست اور اس میر کی کی طرف است و اور و میناحق سے جب

 روبروش نے کیا ہے اور میں نے اس محکوم علیہ کو تھم دیا کہ اپنا ہاتھ اس اراضی محدودہ یا اس دارمحدودہ ہے کوتاہ کرے پس أس نے اپنا تبعنہ چھوڑ کر اس محکوم لہ عملے کے پیر دکر دیا اور بیاس نے بعرض انتقال تھم شرع کیا ہے اور جل کواس طرح فتم کرے جیسا ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

محضرتك

درود نع این دعوی - اگر مدعا علید تدکور نے اس مدی سے خرید کرنے کا دعویٰ کیا تو لکھے کہ عمر و حاضر ہوا اور زید کو حاضر لایا پھر اس عمرو نے اس زید کے دعویٰ کے دفعید ہیں جو اس نے عمرہ پر کیا تھا دعویٰ کیا اور دعویٰ زید بیرتھا چرا آخر تک زید کا دعویٰ آقل کرے پھر کھے کہ اس عمرو نے اُس کے دفعیہ علی میدووی کیا کہ زیداہے دموی نذکورہ علی جواُس نے اس عمرو پر کیا ہے مطل ہا اس واسطے کہ اس زید نے سب طرح اینے جواز تقرفات کی حالت میں بردار محدود و مع اُس کے حدود و حقوق اور تمام اُس کے مرافق کے جواس کے واسلے اُس کے حقوق سے ثابت میں قبل اپنے اس دموی ندکورہ کے اس عمرو کے ہاتھ در حالیکہ بیددار محدود و ندکورہ کو اس زید کی ملک وحق تھا اور اُس کے تبضہ میں تھا بعوض اس قدر دینار کے بیری سمجھ فروخت کیا اور اس عمر و نے اس دار ندکورہ کو اُس ہے بحدود وحقوق و بمرافق جوأس كوأس كے حقوق سے ثابت ميں بعوض اس قدر تمن فدكور كے اپنى سب طرح جواز تصرفات كى حالت ميں بجويد سمجے خريد كيااور دونول من سے برايك نے باہمى قبضيح كرايااورا كرعرونے باوجوداس كے زيد كے ایسے اقرار كا دموىٰ كيا موتو تحرير من بعد لکسنے باہمی قبضہ سے کے اس قدر زیادہ کرے کہ اور ای طرح اس زید نے اپنے جواز قراروسب طرح نفاذ تصرفات کی حالت میں بطوع خوداس بھے وشراء ندکور کا اپنے اور اس عمرو کے درمیان اس زشن محدود و فدکور وشی بااس دارمحدود و ندکور میں مع اُس کے صدود وحقو ق و تمام مرافق کے جو اُس کے واسطے اُس کے حقوق سے ثابت ہیں بعوض اس قدر خمن مذکور کے سب مطرح دونوں کے نفاذ وتقر فات کی حالت میں واقع ہونے کا اور دونوں میں باہی قبضہ دافع ہونے کا اقر ارتیج اقر ارکیا جس کی اس عمرونے خطاباً تقعد اتی کی اور بیزیدایے اس دمویٰ ندکورہ میں جووہ اس عمروکی طرف کرتا ہے بعداز انکہ ثابت ہوا کہ حال ہے جو بیان کیا حمیام مطل ہے جی نہیں ہے یا لکھے کہ بعد از انکداس سے ایسا قرار صادر ہواہے مطل ہے تی نہیں ہے ہی اس زیدیر واجب ہے کہ اسے اس دعویٰ کو جواس عمر و کی طرف کرتا ہے ترك كرے اور مدى بدش أس مح ساتھ تعرض كرنا چيوز دے پير جواب كامطالبه كيا اور محضرتمام كردے اور اگراس عمرونے اس وعوىٰ دفعیہ کے واسطے اُجرت پر مانگنا وغیروسی بات کا دعویٰ کیا مثلاً بیدعویٰ کیا کداس زیدنے اس عمرو سے بیدوارمحدود و ذکور وقبل این دعویٰ ندکورہ کے اجارہ پر مانگا تھا یا درخواست کی تھی کہ اُس کے ہاتھ فروخت کرد ہے واس محضر میں اُس کی جگد پر لکھے کہ اس عمرو نے اس زید پر یدوی کیا کداس زید کااس دارمحدود و فدکوره کی ملیت کا دعوی کرنا بجانب عمرو ساقط باس واسطے کداس زید نے بیدار محدوده فدکورمع اسے حدودو حقوق الی آخرہ کواس عمروے کرایہ بر مانگا تھایا کھے کہ بدو خواست کی تھی کہ اس کو میرے ہاتھ اس قدر تمن کے موض فروخت کردے اور اس عمرو نے اُس کوکرایہ بردیے یا اُس کے ہاتھ قروخت کرنے سے اٹکار کیا ایس زید کا بیدارمحدود واس عمروے کرایہ پر ما تکایا اس کے خرید کی ورخواست کرنا اس کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ بیددار محدود ، ندکور واس عمرو کی ملک ہواور جب اس ے ایسا قر ارصا ورہو گیا ہے تو اس کے بعدائے دعویٰ ندکورہ میں وہ مطل ہے حق نیس ہے اور محضر کوتمام کردے۔

اي دفعيد مدرجل ودعوى دفع بمامه موافق ماريد بيان فدكوره مابقد كامقام تحريظم لكيد محركك كدمس في ان كوابان

ا ثبات دعوی میراث ولداز پدر۔ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ دار جوفلاں موقع پر والع ہے جس کے صدود اربعہ میر ہیں مع اپنے صدود وحقوق واپنے مرافق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق ثابت ہیں وہ اس کے والدخالدين بكركي ملك اور حق تحااور برابرأس كے تحت وتصرف ميں ربايها ان تك كدأس في وقات يائي اور وارثوں ميں فتلاأس في ا یک ملی بیٹا چھوڑ ااوروہ بی مدی ہے اوراس کے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ اپس بیدار نےکورجس کا موقع وحدود بیان کردیئے مجے ہیں اُس کے واسطے اُس کے باپ خالدین بحر کی میراث ہوا اور اس سب ندکورے آج کے روز بیددار جس کے حدود وہو تع بیان کیا ممیا ہاں مرگ کی ملک ہاوراس عمرو کے قضد علی ناحق ہاوراس عمر وکواس کاعلم ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس وار مرکورہ سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر کے اس مدعی کے سپر وکرے اور اس عمروے اس کا جواب طلب کیا ایس عمروے جواب ما نگا حمیا ایس اس نے فاری میں جواب دیا کدایں دارمحدودہ ملک من ست وحق من ست ومرابایں مدمی سرونی نیست مجرمدی چندنغر حاضرالایا اور بیان کیا کہ مرے دعویٰ کے موافق میرے کواہ بیں اور جمعے ان کی کوائی سلنے کی درخواست کی لیس اس مدعی کے دعویٰ وا تکار مدعا علیہ بدا کے بعدان گواہوں نے گوائی سے معقد اللغظ والمعنی ایک نسخہ ہے جو اُن کو پڑھ کرسنایا گیاادا کی اور مضمون اس نسخہ کا ہے کہ گوائی میدہم کہایں خاند کہ جائے گا دوحدودے یاد کروہ شدہ است در محضرایں دعویٰ اور محضر دعویٰ کی طرف اشارہ کیا بجد اے وهمائے ومرافق وے کے ازحق بائے وے ست ملک خالدین بحر پدرایں بوداوراس مدعی کی طرف اشارہ کیا۔وحق دی بودوور قبض وتصرف وے تاایں زمان کہ وفات بافت واز وے دیرایک پسر مائد جمیں مدمی اور اس مدمی کی طرف اشار و کیا۔ وبجز از دی وارثے دیکرنما ند وایس متونی ۔ وایس خانه براث شدازی متوفی مریسرو بدراای مدی اوراس مدی کی طرف اشاره کیاوامروزای خانه محدود دری محضر اور محضر دموی کی ُ طرف اشار ہ کیا بجد ہائے وهمائے ملک این مدمی ست وحق دے ست وور دست ایں مدعا علیہ بناحق ست اور اس مدعا علیہ کی طرف اشاره كياادر محضركوتمام كرد معوالله تعالى اعلم\_

ایں دھوئی۔قاضی فلان کہتا ہے اپنے رسم کے موافق کلے کراؤل سے آخر تک بعید دھوئی کا اعادہ کرے پھر سب اسائے کواہان والقاظ شہادت واس ہات کا بیان کہ بیس نے ان گواہوں کے معروف بعدالت ہونے کی وجہ سے یا تعدیل کرنے والوں کی تعدیل سے عدالت فاہر ہونے کی وجہ سے یا دعا علیہ کی عدم طعن سے فاہراسلام عدالت کی وجہ سے ان گواہوں کی گواتی قبول کی اور سب جو بجلات بی تکھا جاتا ہے مقام بھم تک تکھے پھر لکھے کہ میں نے اپنی مجل قضا واقع کورہ بخارا میں لوگوں کے درمیان در حالت حاضری ہر دومتخاصین کے دونوں کے درمیان در حالت حاضری ہر دومتخاصین کے دونوں کے رویر و تھم میرم و تھائے تا فذہ بھی جمیع شرائط نفاذ ان گواہان سمیان کی گواتی پر اس مدی کے واسطے اس معاجلیہ پرتمام اس بات کا جوان گواہوں سے ثابت ہوئی کہ بیدار محدودہ فدکورہ ملک خالد بن بحروالداس مدی کا تقااوراً س

کی دفات تک برابرائس کے تحت وتصرف بیں رہااور بعدائ کی وفات کے اس مدعی کے واسطے اس کے باپ سے میراث ہوا اُس بجل میں تھم دے دیااور بجل کو بدستورتمام کردے۔

محضري

دردفع این دعوی ہے و حاضر ہوااور زید کو حاضر لایا پھراس مرو نے اس زید پراس کے دعویٰ کے دفعہ میں دعویٰ کیا اور اس فرید نے پہلے اس مرو پر بیدوی کی افرار ہوفلاں موقع پرواقع ہے جس کے بیصدود ہیں وہ اُس کے باپ کی میراث اُس کے واسطے رہا کی دعویٰ باقعا کہ دار جوفلاں موقع پرواقع ہے جس کے بیصدود ہیں وہ اُس کے باپ کی میراث اُس کے داسطے رہا کی دعویٰ باقعا ہوگئی ساقط ہے اس واسطے کہ اس کے والد فالد بن عمرو نے اپنی صحت و حیات میں بیردارمحدود وہ ذکور و محضر نامہ بذااس عمرو کے ہاتھا اس قدر شن کے عوض برائے مسمح فرو خت کیا تھا اور اس عمرو نے اس شن خکور کے عوض اُس سے بیددارمحدود وہ ذکور ہ بشراء مسمح خرید کیا تھا اور باہم دونوں عمل قبضے جہوگیا تھا اور باہم دونوں میں قبضے جہوگیا تھا اور بہت کے دونہ بیدارمحدود وہ ذکورہ اس سب سے اس عمرونی ملک ہاور اُس کی حق میں اس قباد اُس کے جوزی میں اس پرواجب ہے کہ ایسے دعویٰ سے ہاز رہے پھر اُس سے اس کا جواب طلب کیا ہی اس سے دریا ہ سے کہا گیا آئی خرہ۔

سجل 🏠

ای دفعید برستورمعلوم لکھنے کے بعد تجویز تھم کے دفت لکھے کہ میں نے اپنی مجلس تضاءوا تھ کور و بخارا میں ہردومتخاصمین کی حاضری کی حالت میں دونوں کے رویرواس عمرویہ تل کے واسلے اس زید مدعا علیہ پر اس دفعیہ ندکور و کے ثبوت کا مجواہی ان کواہان مصیان کے تھم دیا اور زید کو تھم دیا کہ اپنے اس دعویٰ سے بازر ہے اور عمرو سے اُس کی بابت کوئی تعرض نہ کر سے پھر جل کوئمام کرد ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

محضر 🏠

وی کلیت مال منقول بملک مطلق نیر جامز بوااور مروکوساتھ لا یا اوراس مروکے ساتھ ایک محوز اور میانی حبدہ کا ہواور اسے دیگر کے محوز کو اہلی کے محوز اور میانی حبور کا ہوا کا ایسے دیگر کے محوز کو اہلی کی اس کے داغ کی شکل اور اس کی بال بجانب راست مائل ہے اُس کی وم پوری ہاتھ ماز ن تجل جیں اور لنبائی جس اُس کا دایاں کان کٹا ہوا ہے ایسے محوز ہے کوسوٹ لی بیال بجانب راست مائل ہے اُس کی وم پوری ہاتھ ماز ن تجل جیں اور لنبائی جس اُس کا دایاں کان کٹا ہوا ہے ایسے محوز ہے کوسوٹ لی بیال بھا وہ اس دعویٰ کی کہ یہ کہتے جیں بیس وہ اس دعویٰ کی بین جی جامز اور ایس کی اور وہ ناور اس مرو پر دعویٰ کیا کہ یہ بیس کر دون اور اس سے مائل میں اور اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے اور اس محرو کے قبضہ میں تاحق ہوا دورائی اجواب دعویٰ طلب کیا ہوا جس ہے کہ اس مرو نی خیست ۔ پھر مدگی چند بیس مرابا بین مدتی سپر دنی خیست ۔ پھر مدگی چند بیس مرابا بین مدتی سپر دنی خیست ۔ پھر مدگی چند بیس مرابا بین مدتی سپر دنی خیست ۔ پھر مدگی چند بیس مرابا بین مدتی سپر دنی خیست ۔ پھر مدگی چند بیس مرابا بین مدتی سپر دنی خیست ۔ پھر مدگی چند بیس محروب کیا کہ میس مرابا بین مدتی سپر دنی خیست ۔ پھر مدگی چند بیس مرابا بین مدتی سپر دنی خیست ۔ پھر مدگی چند بیس محروب کو اختار میں اور ان سے گوائی طلب کی اور وہ فلاں وفلاں وفلاں جیں الی آخر ہے۔

تي دعوى برسم خودمدر جل تحريركرنے كے بعد جب كوا بول كى كوائى تك پنچوتو كسے كدان كوابول سے كوائى طلب كى كئ

ا ﴿ وَرَنَّ وَالْمِلْ إِوْ اللَّهِ مِن خُواهِم خُواهِم وَخُواه مُغيد وسياه جس كوبهار عرف من حيت كما الولت بين ا

نیں آنہوں نے بعد دعویٰ مدعی وا نکار مدعا علیہ کے بدرخواست مدعی ہرا یک نے اس طرح کواہی دی کواہی میدہم کداین اسپ۔اور اسب حاضر کی طرف اشاره کیا۔ ملک ایں حاضر آید واست اور بدی کی طرف اشاره کیاوت و ےست و در دست ایں حاضر آوروہ اور مدعاعليه كي طرف اشاره كيابنات ست إس ين في أن كي كوابي نن يحربرابر بدستورمعلوم اتحرير تكم لكمتاجائ بمر ككم كديس في الى مجلس قضاوا تع کورهٔ بخارا میں درحالت حاضری ان ہر دومتخاصمین واس اسپ متدعویہ کے ان گواہان معروف بعدالت کی گواہی پر اس من كواسطاس معاعليه يرسيكم ديا كهياسي مندعوييس كالمرف اشاره كيا ب ملك الدى كى اوراى كاحل باوراس معا علیہ کے بعنہ میں ناحق ہاور علی کوتمام کردے۔

در دفع دعویٰ بر ذون ندکوراس دعویٰ کے دفعیہ کے وجوہ بہت ہو مکتے ہیں مگر ہم اُس میں سے تین وجہیں بطور مثال تحریر کرتے جیں کہ جب اُن سے کا تب واقف ہوجائے گاتو ای مثال پر دوسری دجہیں بھی تحریر کرسکتا ہے۔ایک بیک خرید کی درخواست کرنے کے ذربیدے اس دعویٰ کا دفعیہ کرے اوراُس کی صورت بیہے کہ عمرو حاضر آیا اور زید کو حاضر لایا جس کے ہاتھ میں ایک محور اتھا جس کا حلیہ یہ ہے چر چونکہ اس زید نے اس عمر و پر اس اسپ فد کور کی ملک کا جو کس دعویٰ میں حاضر ہے دعویٰ کیا تھا اور اس کا دعویٰ جما منقل کر دے چرکھے ہیں اس عمرونے اس زید پر اُس کے دعویٰ ندکور کے دفعید میں دعویٰ کیا کداس زید کا اس اسپ فدکور کی ملکت کا دعویٰ بجانب اس عرو کے جوندکور ہواہے ساقط ہے اس واسطے کہ اس ذید نے اس اسپ ندکور کے خرید نے کے اور اسپ حاضر کی المرف اشار و كيا-اس عمره سے درخواست كى تھى در حاليك جرطرح اس كے تصرفات نافذ ہوسكتے تصاوراس عمره نے أس كے ہاتھ فروخت كرنے ے اٹکارکیا ہی اس زید کا اس عمرو سے اس بر ذون مدمی بد کے خرید نے کی درخواست کرنا اس زید کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ اس زید کی اس برؤون متدعوب میں مجھ ملکیت نہیں ہے اور بعد صدور ایسے اقرار کے اس زیدے بیزید اسے دعویٰ ملکیت اس یردون عن مطل ہے ہیں اس زید پرواجب ہے کہ اپنے دعویٰ سے جواس عمرو کی جانب کرتا ہے بازر ہے پھراس سے مطالبہ کیا اور جواب مانگا۔ وجددوم اس طور پر کدزید نے عمرو سے اس کواجار ور مانگا تھا اس کے ریکر سے کہ بیزیدائے دعویٰ علی جواس اس کے اپنی ملک ہونے کا اس عمرہ پر کرتا ہے مملل ہاس واسلے کہ اس زید نے بیاسپ فدکورسب طرح اپنے نفاذ تصرفات کی حالت میں اس عمرہ ے کرایہ پر طلب کیا تھا اور کرایہ پر طلب کرنا أس کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ اس برذون میں اُس کی سیحو ملکیت نہیں ہے بس اس برواجب بالى آخر وجيسا بم نے درخواست خريد من ذكركيا ب- وجدسوم دفعيد بطور نتائ اوراً س كي صورت مي تحريركر ب کہ اس محرو نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جووہ عمرو پر اس بروذون غدکورہ کے اپنی ملک ہونے کا کرتا ہے بیددعویٰ کیا کہ زید کا بیہ دعویٰ اُس کی جانب ساقط ہے کیونکہ میریر ذون حاضرادراُس کی طرف اشار وکیااس عمروکے یہاں اُس کے محور ک سے پیدا ہوا ہے اور یے کھوڑ کااس بچرد بے کے دوز اس عمروکی ملک تھی اور اُس کاحق اُس کے قضہ میں تھی اور میرید ون حاضر ندکوراس عمروکی ملک سے دوز پیدائش ہے آج تک نہیں نکا اس جب حال میہ ہے تو بیذیداس برؤون برائی ملک کا دعویٰ کرنے میں مطل ہے تن نین ہے اس بر واجب ہے کداس عمرو پراپنا ایسادعویٰ کرنے سے بازر ہے اور جواب کا مطالبہ کیا۔

ای دفعید مدرجل تا تحریظم برسم فرکورهٔ بالاتحریر کرے محریر تقدیر وجداد ل تھم یون تحریر کرے کہ بدرخواست مدی بدا جمنوری ان مردومتخاممین واسپ ذکور کےرو ہروان وونوں کے بگوائی ان کوابان مسیان کے میں نے اس مدی کے واسطے اس معاعلیہ بریظم محضركة

دعوى مليت عقار السبب خريدارصاحب قبضد كصے كرزيد حاضر موااور عمر وكو حاضر لايا جراس زيدن اس عمرو پروعوى كياك دارواقع موقع ظاں جس کے صدودار مدید ہیں اور وہ اس عمرو کے قبضہ میں ہے آج کے روز اس مرگی کی ملک ہے۔ اُس کا حق ہے بسبباس كركاس زيد مى في أسكواس عمرومه عاعليه اس قدردينار كي موض بخريد كيا باوراس عمروف بيداراس مدمی کے ہاتھ بہجیج مجے فروخت کیااوراس مدمی کے بیتمام ٹمن مذکوراس عمرو کود ہے سے اس عمرو نے اس تمام ٹمن پر بقیضہ صحیحہ قبضہ کر لیا ہاور بیدار ندکورہ بروزخر بداس عمروکی ملک اور قبضہ ش تھا ہیں اس سبب ندکورے بیددار محدود فدکورہ اس مدعی کی ملک ہو گیا ہاور یے عمر و مدعا علیہ اس دار مذکورہ کو اس زید مدی کے سپر دکرنے ہے براہ ظلم و تعدی انکار کرتا ہے پس اس عمر و برواجب ہے کہ میددار محدودہ ندکور واس زید کے سیر دکرے چراس ہے اس کے جواب کا مطالبہ کیا اس سے جواب ما نگا کیا اور اگر بھے کے واسلے بیتنا مہواور بائع پر بمضمون بیعنامہ دعویٰ کیا حالا مکہ دار ندکور باتع کے پاس ہاوروہ دینے سے اٹکارکرتا ہے تو لکھے کے زید حاضر بوااوراً س نے عمرو کو حاضر کیا پھر زید نے اُس عمرو پرتمام اُس مضمون کا جس کوتح پر بیعنامہ متضمن ہے جس کودہ پیش کرتا ہے اور نسخہ بیعنامہ فدکوریہ ہے پھر اؤل ے آخرتک بدون زیادت ونتصان کے عبارت رونامدند کورتح بر کرد مے مجراس سے فار فع بوکر لکھے کہ ہی زید نے عمرو پرتمام مضمون بیتنا مدکا جوائس محضر میں نہ کور ہوا کہ عمر و نے زید کے ہاتھ دار نہ کور وفت کیااور اُس نے خرید کیااور حمن سبادا کیااور عمر و نے قبضہ کرلیا اور چیج کے درک کا ضامن ہوا جیسا کہ مضمون بیعنامہ مور درتار نخ بیعنامہ فدکور و محضر بذا سے واضح ہے دموی کیا اور بیدار ندکورہ جس کے عدوداً س کے بیعنامہ منقول عظم مغرافی ایس ندکور ہیں بروزخر بداس عمروکی ملک تھا پھر بیدار ندکورہ محدودہ بتا برتبح بربیعتامہ منذكرة محضر بذاكے بسبب خريد خركورہ كاس زيدى ملك ہو كيا مكر بيعمرو بيدداراس زيدكوسپردكرنے سے افكاركرتا ہے ہي اس عمروير واجب ےکدیددار فدکور واس زید کے سردکرے چراس سے جواب مانگااورا گردونوں نے باہی قضر بھی کرلیا ہوتواس طرح لکھے کہ ای زید حاضر نے اس ممرد حاضر شد و پر دعویٰ کیاتمام مضمون بیعنا مدمنقوله محضر بذا کا که باہم خرید وفرو خت ہوئی اور مشتری نے تمن دیا اور بائع نے تبضہ کیا اور بائع نے دار دیا اور مشتری نے قبضہ کیا اور بائع اس مجع کی منان ورک کا ضامن ہوا جیسا کہ ا ان جزیال کا طلاق ہوتا ہے جو غیر منقول ہوا ۔ ع وہ شے جس کا ایک جگدومری جگدے ہنا ایمکن ہواا عبارت بیننامہ سے واضح ہے اور میدکہ بیدوار محدودہ فدکورہ بیننامہ منقولہ محضر بذا پروزخر بداس محروکی ملک تھا لیں سبب خرید فدکور کے بید وار فدکوراس زید کی ملک ہوگیا پھراس محرو نے بعداس خرید وفرو شت و باجھی قبضہ کے اس دار محدود فدکورہ پر دست درازی کر سے اس کو زید کے قبضہ سے بغیری کے نکال لیا بس اس پر واجب ہے کہ بیددار فدکوراس مدمی کے سپر دکرے پھراُس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ ۔

محضركة

ا ثبات كل جس كوزيد مثلاً ووسر عشر سالا إيما كداس شهر عن اعية بالغ عدمن برة ون وايس لي جواستحقاق مي لي لیا کیا ہے۔ صورت بیہ کرز بد نے عمرو سے تمن معلوم ایک محور اخر بدااور باجی قبضہ کرلیا اور بیاج بخارا میں واقع مولی مجرمشری اس برذون کوسر قند لے کیاو ہاں کمی مخص مثلا خالد نے کواہ پیش کر کے قامنی سم قند کے سامنے اس محوزے پر اپنا استحقاق ثابت کر کے لیے لیااور قامنی سم قند نے مستحق کے نام اس مشتری ندکور پر برزون ندکوراُس کی ملک ہونے کا تھم دیااور مشتری ندکور کے واسطے اس مقدمہ کا تجل تحريركرديابي مشترى فدكوراس بحل كو لے كر بخارا مي آيا اور جابا كه باكع برذون كے ابنائمن وابس لے بحربائع فذكور في وقوع استحقاق وجوت بل سے انکار کیا تو مشتری ندکور کو ضرورت ہوگی کہ قاضی بخارا کے سامنے کوا ہوں سے بائع کے مقدمہ ہی اس جل کو ثابت كرے پس الى عالت عى محضر لكھنے كى ضرورت موكى پس كھے كدريد عاضر بوا اور عمر وكو عاضر لايا اور عمر وير دعوىٰ كيا تمام أس مضمون کا جس کو جل جواز جانب قاضی سمر قدلایا ہے عظم ن ہاوراس کی عبارت بدہ بس اوّل سے آخر تک اُس جل کوفقل کرے اورمدر جل پرتو قیع قامنی سر قد تحریر کرے اور بعد تاریخ سیل کے خط قامنی سر قد کہ قامنی سر قد مسے فلان کہتا ہی کہ بیمبر انجل ہے آخر تک جو چھ کھا ہولکے دے مجر تکھے کہ اس زید نے اس عمرو پر دمویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمرو سے مید ہدوون جس کا ذکر مجل منقول محضر بذا میں ہے اس قدرد بناریا درم کوخر بدا تھا اور اس عمرو نے اُس کے ہاتھ قروخت کیا تھا اور دونوں نے ہا ہمی قبضہ بھی کرلیا تھا چرخالد بن بکر نے اس بر ذون نہ کورکواس مشتری کے ہاتھ سے مجلس تھم کور اسم قند میں وہاں کے قاضی کیسا کنے عادل کواہ قائم کر کے استحقاق میں لیے لیااوراس خالد بن بکر کے واسطے اس زید پراس بر ذون کا تھم جاری ہوگیا اوراس قاضی نے بیر ذون اس زید کے ہاتھ سے نکال کراس غالدین بکر کو بتاریخ تحریجل ندکور جبیها کیجل مورند. تاریخ خودتمام منقولیمحضر بذا ہے واقع ہے دے دیااور بیقاضی سمرقند فلاں بن فلاں جس کا نام اس علی منقولہ محضر بندا میں ندکور ہے ہروز تھم از جانب خاقان فلاں قاضی سمر قند نا عضا ءمیاں اہل سمر قند تھا اور اس زید کو اس عمر و سے اپنا تمن واپس لینے کا استحقاق ہے اور اس عمر و کو جھ ہے باستحقاق اس طرح لئے جانے کاعلم ہے بس اس پر واجب ہے کہ جس قد رخمن اس نے زید سے لیا ہے واپس کر دے چراس سے جواب کا مطالبہ کیا ہی عمر و نے جواب دیا کہ مرااز بن مجل علم نیست ومرا کیے چڑی داونی نیست۔

مجل تمكة

این دعوی مدرجل جرسم خود کلی کراوردعوی مدی تا جواب مدعاعلیداعاده کر کے پھر تکھے کد دی چنوفر گواہ لایا اور بیان کیا کہ سیمرے گواہ بین اوروہ فلال متصاور مجھ ہے اُن کی گوائی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے تبول کیا پس ان گواہوں نے بعد دعویٰ مدی وا تکار مدعاعلیہ وطلب گوائی کے ایک نسخہ ہے جواُن کو پڑھ کرسنایا کیا گوائی سیح دشغن اللفظ والمعنی اواکی اور مضمون نسخہ یہ کہ گوائی مید جم کداین جل اوراس مجل کی طرف جس کو بیدی لایا ہے اشارہ کیا ۔ جل قاضی سمر فقد ست اینکہ نام ونسب وی درین جل ست و مضمون وی حق و قضائے قاضی سمر فقد ست عظم کر دمرا این سیخی را باین اسپ کہ صفت وی درین جل فہ کورست برائن سیخی

عليه وآ نروز كداين قاضى تكم كرد باين مضمون كدائدرين بحل ست ومارابرين بحل كوا وكروانيدوے قاضى بود بشهر سمر فتد تا فذ القصاء مياں اہل وے پس مواہ لوگوں نے کوائی کوجیسا کہ جا ہے ہے اوا کیا اور کوائی کے طریقہ سے اس کوروال کیا بس میں نے اُن کی کوائی سی اور اُس کو معفر مجلد دیوان تھم میں اپنے یاس شبت کرالیا اور ان لوگوں کا حال در یا دنت کرنے کے واسطے میں نے اُن لوگوں کی طرف رجوع کیا جن مر مدارتعدیل وتزکیدگوابان ای نواح میں ہے ہی اُنہوں نے ان کواہوں میں سے دو کواہوں فلا ب وفلا ب کوعد الب وحواز شہادت کی طرف منسوب کیا اور میرے نزو کیان دونول کواہوں ہے جن کی تعدیل ابت ہوئی ہے دو امرجس کی اُنہوں نے جس بر کوائی دی ہے۔ ٹابت ہو کیا ہے۔ کس میں فے مشہود علیہ کواس حال سے آگاہ کیا کہ مرے زد یک سامر ٹابت ہو گیا ہے اور میں نے اُس کو قابودیا کہ اگر اُس کے یاس کوئی دفعیہ ہوتو پیش کرے محروہ کوئی دفعیہ شدلایا بہاں سے تاتحریر تھم بدستور معلوم تکھے پھر میں نے اس بجل کی ثیوت کا جس کا ننداس بل میں منقول ہے تھم دیا کہوہ قامنی فلاں کا بجل ہے اور اُس کے تھم کامضمون ہے اور وہ اس تھم دینے اور اُس پر گواہ کرنے کے روزکورہ سرقدکا قاضی نافذ القعناء تعااور میں نے اُس کا بیٹم ندکور کیا اور اُس کی صحت کا تھم دیا اور بیمبر انظم ہردومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے روبرو ہوااور میں نے اس متحق علیہ یعنی مشتری کے واسلے اختیار وے دیا کہ اُس عمر و سے اپنا تمن واپس لے بعد از انکہ میں نے دونوں کے درمیان سے عقد بچے جودونوں میں واقع ہواتھا تھے کردیا اور پیجل جس کو بیدی حاضر لایا ہے تحریر نسخہ مضر کے وقت حاضر تھا اوراً س کی طرف اشارہ کیا میا ہے اور جس نے اس بحل براہے اہل جلس حاضرین کو گواہ کردیا اور بیسب میری مجلس قضاوا قع کورہ بخار ایس بروزفلاں وتاریخ و ماوفلاں سندفلاں میں واقع ہوااورا گرزیدمشتری نے وہ برذون سالم کے ہاتھ فروخت کیا ہو پھرسالم أس برذون کوسر فند لے گیااور اُس کے ساتھ اُس کابائع زید بھی گیا بھر فالدین بکرنے قاضی سر فند کی مجلس میں سالم پراس برذون کے استحقاق کے مواه عاول قائم کے اور قاضی سمرقدے خالد بن بکر کے نام اس برؤون کی ڈگری سالم پر کردی اور قاضی ندکور نے سالم کے واسطے اپنے بالعُ زيد اپنائمن والي لين كاحكم كيااور قاضى مرقد نے زيد كے واسط ايك جل لكوديا كرسالم نے اس سے اپنائمن بابت بردون فركور كوالي لياب جرزيدأى كولے كر بخارا بن آيا اورجلس قاضى بخارا بن اين يا أنع عمر وكو حاضر لاكر أس سے ابنا تمن واپس ليما جا بااور أس في التحقاق ندكور اورجل خدكور سے انكار كيا اور كل ندكور كے ثابت كرنے كى خرورت ہوئى تو أس كامحضر بدين طور ككھے كه زيد حاضر ہوا اور عمرو کو حاضر لایا پھراس زیدئے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس عمرو نے اس زید کے ہاتھ ایک محور اجس کا حلیہ بیہ ہے بعوض أس قدر درم یا دینار کے فروخت کیا تھا اور اس زیدئے اس عمرو سے میکھوڑ ابعوض اس قدر تمن ندکور کے خریدا تھا اور دونوں میں باہمی قبضہ ہو گیا پھراس زید نے بیر بردون سالم بن غانم کے ہاتھ فروخت کیا مجر خالد بن برجلس قضاء کورہ سمر قند میں وہاں کے قاضی کے سامنے ماضر ہوااور اسيخ ساته سالم بن غائم كو حاضر كيا مجراس خالد بن بكر في اس سالم ريمنوري اس بردون ندكور كي أس كي طرف اشاره كرك بيدعويً كيا کہ یہ دون میری ملک وحق ہے اور اس سالم کے قبضہ علی تاحق ہے ہی معاعلید نے اُس کے دعویٰ سے افکار کیا اور فاری علی کہا کہ بد یرد ون متدعوبیمیری ملک ہے پھراس مدعی خالدین بکرنے بحضوری مدعاعلیہ فدکورو بحضوری بردون فدکور قاضی سمر قند کی مجلس میں جس کا لقب و نام اس محضر من فركور ہے استے دعوى كے موافق كوابان عادل قائم كئے چرقاضى فركور في أس كے كوابول كى ساعت كى اور كوابى خكوراً سي تحترانط كرماته قيول كيااور خالد بن بكر خكور كواسطاس سالم يردونول متحاصين أور برذون خكور كي حضوري من برذون مندعوب كى ملكيت كاحكم ويااوربير وون فدكوراس سالم سے لے كراس خالد بن بكركود مدويااوربية قاضى بروز تحكم از جانب خا قان فلان سمر قدوأس كنواحي كاقاضي نافذ القصناه والامضاء تعاجراس سالم في اسيخ بالكاس هاضر يعني زيد ابناغمن جواس قدرد ياتحامجلس قضاء کورہ سرقد میں قاضی فلاں فرکور کے سامنے والی لیا اور پوراوصول کرلیا بعدازا نکہ اس سالم کے واسطے اس قاضی کی طرف ہاں زید حاضر پر بسب کول اس حاضر کے بین سرتبہ اللہ تعالی کی قسم کھانے ہے بیتھم جاری ہوا اور بعدازا نکہ اس نے دونوں کے درمیان عقدی کوجودا تع ہوا تھا ہوئے گئے کر کے اعتباروا لیس فرکورہ ہے دیا تھا اور اس سب امور فہ کورہ پر مضمون کیل جس کو چیش کرتا ہے شاہد ہوا تھا ہوا ہی خرید و قروخت کے اپنے بائع کوادا کیا تھا اور اس زید کو اپنے بائع عمرو ہے اپنے کو ادا کیا تھا احدال سے دوقت باہمی خرید و قروخت کے اپنے بائع کوادا کیا تھا اس تعقاق حاصل ہوا ہے ہی عمرو فہ کورے جو اب کا مطالبہ کیا اور مافر کا اس سے دریا دت کیا گیا تو اُس نے جو اب دیا کہ جراباین مجل طلم بیست و باین مدی چیزے دادنی نیست بھر میدی حاضر چنو نفر حاضر کا یا اور میان کیا کہ بیسیرے گواہ ہیں اور جھے ہے اُن کی گوائی کی سامت کی درخواست کی۔

سجل 🏠

اس دون کے ایک کا آئی طور ہے جس طرح پہلے لکھا گیا ہے لین اتنی بات ہے کہ اس بحل علی سالم کا زید ہے جن واپس لینے کا علم جوقاضی ہم قد کے پشت پر قاضی بخارااس طرح تحریر کے سکم جوقاضی ہم قد کہ پشت پر قاضی بخارااس طرح تحریر کے سکم جوقاضی ہم قد کہ بنا ہے گا وہ را نسخ بطریق ایجا نہ کے بال قاضی ہم قد کو رہے ہوا گرتے ہیں قاب ہوا کہ اس بھول کے دفال بن فلال ہا تھا دو اور از کر تھے ہیں اس بھل کی رو عمی فہ کور ہے ۔ بعوش اس قد و کہ اس بھول اس قد میں نہ کور ہے ۔ بعوش اس قد و کہ اس بھل کی رو عمی فہ کور ہے ۔ بعوش اس قد و کم سے باتی فلال بین فلال سے خریدا تھا اور فلال بن فلال فہ کور برو ہے بالی فی اس کے باتھ اس خریدا تھا اور فلال بن فلال فی کور برو ہے بالی ہیں فلال ہے باتھ کور ہے اپنا تمن فہ کور ہے اپنا بھی فہ کور ہے اپنا تمن فہ کور ہے باتھ فلال ہے جمن فہ کور ہے باتھ کو اس کے تعن مرتبہ الشہ تعالی کی تسم کھانے سے واپس لیا بعدا زا انکہ میں نے کور و سے جل میں فہ کور جریا تھا واپس لیا تعربی اور اس کے جوالے باکن کور جریا تھا واپس لیا تھی کور جریا تھا واپس لیا تھی موسلے کہ اس مرجوع علیہ کو اس مرجوع علیہ کور میں گا تات ہے کہ اس میں دور سے مشتری کا اقال ہے واپس لیا تحربی کا تور میں گا اقال ہے واپس لیا تحربی کا تور میں گا اقال ہے واپس لیا تحربی کا اقال ہے ہو میں ہے۔

محضري

درا ثبات تو درزید حاضر ہونے والے نے عرور جس کو حاضر لایا ہے دو گی کیا کدائی عروف اس نید کے باب خالد بن بکر مختوی کو جد آنا حق جزلو ہے کی چھری ہے آل کیا اُس کو مار کر بخت بحروح کیا بس اس خرب ہے وہ اُسی وقت مر گیا اور شرع بس اس پر تضاص واجب ہوا اور اگر اُس نے بید نکھا کدائی دخم ہے کہ اس نخم ہے برا پر جار پانیاں تک کدمر گیا تو یہ کانی ہے۔ اس طرح اگر کھا کہ وہ اس خیار ہے ہو اُل ہے۔ پھر کھے کدائی منتول نے اپنے صلب ہے ایک وارث چھوڑا وہ بی مدی ہے اس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس کو شرع میں اس قامل سے قصاص لے لینے کا افقیار ہے ہی اس قامل پر واجب ہے کہ وہ اس کو قابود ہو وہ بی مدی ہے اور اُس کو شرع میں اس قامل کرے پھر اُس سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب یا نگا ہیں اس سے بو چھا گیا اور اُس نے جواب ویا۔ اس طرح اگر اُس کو نیز ویا کو ارسے مار الور اُس جو موار اور کہ اس محاد ہو کہ گائے ہی اور ماصل ہے جو اور اس معاد ہو کہ شرح اُس کے واسطے حدید ہے آل کرنا ضروری ہے خوا واس جدید میں دھار ہو کہ شرح اُس کے واسطے حدید ہے آل کرنا ضروری ہے خوا واس جدید میں دھار ہو کہ شرح از و کا با نشاور یہ بنا پر دوایت اصل کے ہاور طحاوی نے امام اعظم سے دوایت کی کدا گر تر از و کہ بان سے میں میں میں اور ایس کو ایس کو دیو تھی عود آور از و کا با نشاور یہ بنا پر دوایت اصل کے ہاور طحاوی نے امام اعظم سے دوایت کی کدا گر تر از دو کہ بان سے بی تا ہو ایس کے دوایت کی کدا گر تر از دو کہ بان سے بی تر بیا پر دوایت اصل کے ہاور طحاوی نے امام اعظم سے دوایت کی کدا گر تر از دو کہ بان سے بی تھیں۔

یا عود سے آل کیا جن میں دھارٹیں ہے تو تھام واجب نہ ہوگا ہیں صاحبین کے زوک اگر غالباً اس سے آدی ہلاک ہو جاتا ہوتو تھامی ہوگا اور اگر غالباً اس سے مرتا نہ ہوتو تھامی واجب نہ ہوگا ہیں صاحبین نے بتا پر روایت اصل کے جس صدید میں دھار نہ ہو اس کو گواد کے ساتھ لاحق کیا ہے اور بنا پر روایت طود گئے اس کو لائی و غیر واکٹری کے ساتھ لاحق کیا ہے اور لکڑی کی صورت میں صاحبین کے زود کی جواب می تفصیل ہے کہ اگر غالباً اس ہے ہلاک ہوجاتا ہوتو تھامی واجب ہوگا ور نہیں۔ اس طرح اگر متنول ساخین کے زود کی جواب می تفصیل ہے کہ اگر غالباً اس ہے ہلاک ہوجاتا ہوتو تھامی واجب ہوگا ور نہیں۔ اس طرح اگر متنول نے باپ یا اس یا دختر یا پر ادراز جانب بدر چھوڑ اتو بھی اُس کو تھامی کے دعویٰ کا اختیار ہے اور تمار سے نزد کید تھامی میں ارث جاری ہونا ہوتا ہوں ہونا ہوتا ہوں جس طرح ہم نے پر کی صورت میں گھا ہا ہی طرح ہر وارث ہوں ہوتا ہوتا ہوں جس طرح ہم نے پر کی صورت میں گھا ہا ہی طرح ہر وارث ہوں ہوتا ہوتا ہوں ہوتا ہوں تو تھے اور اگر بالغ ہوں تو یا افوں کو حاصل ہوگا اور سینیا نے تھامی جارک ہو وارث ہوں ان الفوں کو بالغوں کو تھامی حاصل ہونے نے میں اختلاف معروف ہے اور اگر قاص کے نزد یک بید نہ ب ہو کہتی استیفائے تھامی بالغوں کا نام کھے پھر محضر میں متنول کے وارث چھوڑ نے کو اگر کے دفت تمام وارثوں کیام کھے اورا کا باب تھے کے مرکم میں متنول کے وارث چھوڑ نے کو کر کے دفت تمام وارثوں کیام کھے اورا کا باب کے کھے کھر کو تو اس کو کو کو کہ کا مارک کیا م کھے اورا کی بالغوں کا نام کھے کھر کہ کو کو تی استیفائے تھامی حاصل ہواد ویکھر کو تمام کو کو تو تمام کے دو کو تمام کی کا نام کھے کے کہر کے دفت تمام وارثوں کے نام کھے کھر کو کو کہ کو کو تی استیفائے تھامی حاصل ہو کہر کو تو تا تمام کی کھر کو تھا کہ کو تھامی حاصل ہو کہ کو تھا کو کو تا میاں وارث بالغ کو تی استیفائے تھامی حاصل ہو کو کھر کو تو تا ہم کو کھر کو تھا تھا کہ کو تھا کو کو تا ہم کو کھر کو تھا کہ کو تھا کہ کو کھر کو تھا کو کھر کو تھا کہ کو کھر کو تھا کو کھر کو تھا کہ کو کھر کو تھا کہ کو تھا کی کھر کھر کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تی استیکر کو تھا کو کھر کو تھا کو کھر کو تھا کو کھر کو تھا کہ کو تھا کھا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کو تھا کہ کو تھا کو تھا کو تھا کہ کو تھا کو تھا کو تا کو تھا کو تھا کی کھر کھر کو تھا ک

محضرتك

درا یجاب دیت تکھے کہ اس زید نے حاضر ہوکر اس عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اُس کے باپ کو خطا

یونک اس عمر و نے لو ہے دار تیر کو جولو ہے کا تھا اس شکار کو دیکھ کر مارا اور وہ تیراس کے باپ کے نگا اور اُس کو مجر و س کر دیا

جس سے دو اُسی دقت مرکمیا یا یہ کہا جس سے دہ پر اپر پانی پر پڑار ہا یہاں تک کہ مرکمیا تو یہ کائی ہے پھر لکھے کہ اس منتقل کی دیت اس جس سے دو اُسی دو اُسی کی عاقلہ مددگار پر اور ی پر واجب ہوئی اور یہ دیت وس جرار چاندی یا وس جرار دیتار سُر خ فالعس جید موزوں بوزن منا کی مکہ یاسواونٹ ہیں ہی اس خفس پر جس کو حاضر لایا ہے اور اُسی مددگار پر اید بہت اس زید کو اواکر نی واجب ہے پھر اس کا جواب طلب کیا ہی عمر و سے یو چھا گیا اُس نے جواب دیا۔

محضراتها

درا ثبات صدقذ ف۔ زید نے حاضر ہوکر عمر وکو حاضر لاکر اُس پر دعویٰ کیا کہ اس عمرہ نے اس زید کوقذ ف کیا لیمی تہمت نگائی ہے جس سے حدوا جب ہوتی ہے پس اپنی پر حدقذ ف کے اس کوڑے واجب ہوئے الی آخر ہاورا گراُس کوشتم کیا ہو جو موجب تعزیر ہے تو لکھے کہ اس عمرہ نے اس زید کوشتم کیا اور اس شتم کو جو موجب تعزیر ہے بطور معین بیان کر سے لینی کہا کہ اے ایسے پھر لکھے کہ شرع بیں اس پرتعزیر واجب ہے تا کہ پھر ایسانہ کرے اور اُس سے مطالبہ کیا۔

محضرتها

ررا ثبات وفات و وارثت مع منا بخد منا نخدید ب کدا یک فخص مرجائے اور وارث چیوڑے پھر قبل تقسیم میراث کے کوئی وارث مع منا بخد منا نخدید ب کدا یک فخص مرجائے اور وارث چیوڑے پھر قبل تقسیم میراث کے کوئی وارث مرجائے قبل اس کے کدمیرات تقسیم ہوا وراپ وارث مرجائے قبل اس کے کدمیرات تقسیم ہوا وراپ وارث چیوڑ جائے علی بقر التقیاس اور محضر تحریر کرنے کی بیصورت ہے کہ تربید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پھر اس زید نے اس عمر و پر از اور محضر تحریر کرنے کی بیصورت ہے کہ تربید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پھر اس زید نے اس عمر و پر از مرد کے بیاں مشقل عبارت کتاب کی وجد نے تقل کر تالازم ہوا الامند

دعویٰ کیا کہتمام حویلی جس کے صدود وصفت موقع بیان کردے مع اپنے صدو دوحقوق کے ملک وحق بکر بن خالدمخرومی والداس مدمی کی تھی اور برابراس کے تحت وتصرف میں رہی بہاں تک کہ اُس نے وفات یائی اور وارثوں میں ایک بیوی مساۃ ہند و بنت شعیب اورایک بیٹاصلی و دہمی مرمی ہے اور دو دختر صلبیہ مسماۃ علیمہ دسلیمہ چھوڑیں اوراُن کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اینے تر کہ میں بیچو کی غدکورہ ان لوگوں کے واسطے برفرائض اللہ تعالیٰ میراث چیوڑی کہ بیوی کے واسطے آٹھواں حصہ اور باتی اولا دیکے ورمیان مرد کے واسطے ورت ہے دو چھو حصہ کے حساب سے ہے لیں اصل مسئلہ (۸) سے اور قسمت (۳۲) ہے جس میں سے بوی کے واسطے میارسہام اور پسر کے واسطے (۱۴) اور ہر دختر کے واسطے سمات سمات ہوئے پھراس متونی کی بدیوی مرتی جس کا نام ہندہ ہے قبل اس کے کہ اپنا حصد تر کہ اس حو کی فدکور محدود ہے اپنے قبضہ میں لائے اور وارثوں میں ایک بیٹا اور دو بنیاں چپوڑیں اور وہ بکی مدمی حاضراوراُس کی دونو ل بہنیں ہیں جن کا نام ندکور ہوا ہے اُن کے سوائے اس عورت ندکورہ کا کوئی وارث نہیں ہے ہیں اس حو لمی محدود و فد کور ویں ہے (۳۴) سہام میں ہے اس کا حصد ندکور و (۴) سہام اُس کے ان وارثول فد کور کے واسطے برفرائض اللہ تعالیٰ اُس کی میراث ہوئی جس میں ہے(۲) سہام پسر کے اور ایک ایک سہم ہرا یک بنی کے واسطے ہوئے پھر ان دونوں دخر وں مذکورہ میں سے ایک دخر مرکی جس کا نام طلیمہ ہے تل اس کے کدان دونوں ترکوں میں سے اپنا حصہ وصول كر اوربية تهرمهام مجمله (٣٢) مهام اس حو على محدوده فذكوره على عي جس على عاست مهام تركة اوّل على عايك تھے ترکہ ٹائی ش سے ہاور اُس نے ایک اپنی وختر سماۃ وسیمہ اور ایک بھائی از جانب مادر و پدر میں مدمی اور ایک بھن از جانب مادرو پدروه سلیمه ندکوره چیوزی اور آن کے سوائے اُس کا کوئی وارث تبیں ہے پس اُس کا تمام تر کہ اُس کی موت ہے اُس کے ان وارٹان مسمیان کے واسطے اُس کی میراث برفرائض اللہ تعالی ہواجن میں سے نصف اُس کی وختر مساق وسیمہ کے واسطے اور باتی اس کے بھائی و بہن کے درمیان بسب عصبہ ونے کے مرد کوعورت سے دوچند کے حساب سے ہواہی اصل قریضدو سے اورائس کی تقیم جے ہے ہوئی جس میں ہے تین سہام اُس کی وخر کے اور دوسہام اُس کے برادر حقیق کے اور ایک سہم اُس کی حقیق بہن کا ہوا لیکن اس مساۃ متوفات کا حصہ ہر دوتر کہ میں ہے آٹھ سہام میں جن کی تقسیم جید پر بطور استفامت نہیں ہوسکتی ہے ہیں ( ۱۹۸ ) کی نسبت تو افق دو ہے و کیچ کر انصف مغروض سوم لینی ( ۳ ) کوفر بینداؤ ل بینی ( ۳۲ ) می ضرب دیا تو ( ۹۲ ) ہوئے اور منوفات مذکورہ کے (۳۲) سہام میں ہے جوآ ٹھ سہام تنے وہ یحی تمن میں مغروب ہوکر (۲۴) ہو گئے کی اس ہے اُس کے وارثوں کے جمعص با حنقامت نکل سکتے ہیں کہ اُس کی دختر کے واسطے(۱۲) ہوئے اور اُس کے بھائی اس مدمی حاضر کے واسطے (٨) ہوئے اور اُس کی بین سلیمہ کے واسطے (٣) ہوئے اس مرق حاضر کے واسطے تینوں ترکوں میں سے (٥٦) سہام منجملہ (٩٦) سہام اس حویلی محدود ندکور سے بدین تغمیل ہوئے کہ ترکہاؤل سے (٣٣) سہام اور ترکہ دوم سے (٢) سہام اور ترکہ موم ے (٨) سہام جملہ (٥٦) سہام ہوئے اور تمام بدحو کمی محدود و ندکور و آج کے روز اس مخص عمر و کے بیفند میں ہے جس کو حاضر لایا ے اور بیمرواس زیدکواس حو می محدود و ذکور و کے جملہ (٩٦) سہام ہاس زید کے برسرتر کہ کے (٥٦) سہام سے ناحق مانع ہوتا ہے حالا نکہ اُس کواس کاعلم ہے ہیں اس عمرو پرواجب ہے کہ حویلی محدود ہ ندکورہ میں سے اس کے خصص سے ہاتھ کوتاہ کر کے اس زید کے سپر دکرے اور میں نے مدعا علیہ ہے مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا پھر محضر کو تمام کردے۔

محضر م

۔ مثالیہ دیگر برائے این جنس دعویٰ۔ زیدمر کیا اور ایک بیوی اور تین پسر وایک دختر چھوڑی اور بیر فورت ان اولا دکی ماں ہے مجر قبل تقسیم میراث کے بیٹورت بھی مری اور بھی اولا دوارث جیوڑی اور اُس کا حصدان اولا دے واسطے میراث ہو گیا مجر قبل تقسیم میراث کے ان پسران میں ایک پسر مرکمیا اور دو بھائی اور ایک جمین از جانب مادر و پدر وارث جھوڑے اور اُس کا حصہ ان دونو ل بھا توں و بھن کے واسطے میراث ہو گیا ایک مرد حاضر ہوااوراً س نے بیان کیا کہ اُس کا نام محدین اہراہیم بن اساعیل بن آتحق ہےاور ا بين ساتحدا يك مردكوحاضر لاياس نے بيان كيا كهاس كانام ناصر بن اساقيل بن اسحاق بي پس اس حاضر آيده نه اس حاضر آورده یر دعویٰ کیا کہ ہم دونوں کے باب سمی ابراہیم بن اساعیل بن اسحاق نے وفات یائی اوروارٹوں شراخی بیوی بیوی ومساۃ سعادہ بنت عمرو بن عبدالله العرى وتين بسرايك بدجو حاضر مواب اورايك بدجس كوحاضر لاياب اورايك اورسمي عيلى تغااورايك وخرسها قاعا تشد چیوزی ان لوگوں کے سوائے آس کا کوئی وارث تبیں ہے اور ترکہ ٹس اس حاضرة وروہ کے قبضہ میں مال نفتر درم یا دینار اس قدر چھوڑے ہیں اپس بیمال اُس کے ان دار ٹان نہ کور کے داسطے بغرائض اللہ تعالیٰ میراث ہو گیا کہ بوی کے داسطے آٹھواں حصہ ہے اور باقی اُس کی اولا و کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے حساب سے ب پس اصل مفروضہ (۸) سے بے پر قبل تقسیم میراث کے اس اولا دکی مان مساق سعاد و ندکور و مرکنی چراس کا حصر تر کدمیت اوّل میں سے مال نفتر ندکور سے اولا و کے واسطے مرد کے لئے عورت سے دوچند کے حساب سے میراث ہوا چر ہردور کہ کے تعلیم سے پہلے سمی عیسی مرحمیا اوروارٹوں میں از جانب ماورو بدردو بعائی وایک جہن چھوڑ ہے ہیں اُس کا حصدان ہرووتر کدھی سے اس مال نفتر میں ہے اُس کے ان ووٹوں بھائی و بہن کے واسطے میراث ہو گیا اور سب ر کوں کے سہام (۲۸۰) ہوئے کی بیوی کے واسطیر کداؤل میں سے (۳۵) سہام اور ہر پسر کے واسطے (۵۰) سہام اور آس کی دخر کے داسطے ۳۵) سہام ہوئے گھر جب کہ تقلیم میراث کی مسماۃ سعادہ ان اولاد کی ماں مرحمٰی تؤمنجملہ (۲۸۰) سہام کے اُس کا حصہ (٣٥) سہام اس اولا دے واسطے میراث ہوا کہ ہر پسرے واسطے دس سہام اور دختر کے داسطے پانچ سہام ہوئے بھر چونکہ لیک تقسیم ہر دو تر کہ کے مسمی عینی مرکبالیں اُس کا حصہ ہروور کوں میں ہے جو مخملہ ( ۱۲۸ ) سہام جی اُس کے ہروو براور واخت کے درمیان میراث ہواجس میں سے ہر بھائی کے داسطے (۳۲) سہام اور بہن کے داسطے (۱۲) سہام ہوئے کی اس حاضر شوندہ محمد بن ابراہیم کے واسطے ترکہ میت اوّل اس مال نقلا ہے منجملہ (۲۸۰) سہام کے (۷۰) سہام اور ترکہ میت ووم میں سے منجملہ (۳۵) سبام کے جوأس کو (۲۸۰) میں سے لیے جی (۱۰) اسہام ہوئے اورمینت سوم کے (۸۰) سبام از جملہ (۲۸۰) سبام سے (۳۲) سہام ہوئے ہیں اس مال نفتد سے ہرسدتر کات میں سے جس قدرسب اس حاضرآ مدہ کوملا ہے وہ (۱۲) سہام مجملہ (۲۴) کے ہیں اور یے مخف جس کوساتھ حاضر فا یا اس مدعی کواس مال نقته ندکور ہے اس قدر حصہ جو اُس کو نتیوں ترکوں میں ہے ملاہے جو (۱۱۲) سہام منجملہ ( ۱۸۰) سمام کے بین نبیں دیتا ہے اور اس کا مطالبہ وجواب طلب کیا اس حاضر آوردہ سے دریا فت کیا گیا الی آخر ق۔

دعوی حوی میراث از پدرخویش ایسامحضر پہلے گذر چکا ہے کین اس میں اوراً سی فرق بیہ کہ پہلے کا مغروضہ بیتھا کہ وارث ایک ہیں اوراً سی میں اوراً سی میں اوراً سی کے مغروضہ بیتھا کہ وارث ایک ہیں اس کی صورت بیہ ہے کہ ذید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لا یا پھر اس ذید سے اوراً سی کا مغروضہ بیتے کہ اور اس کے داروں تعلق میں کہ اس کے داسطے نابت ہوا اس میں وافل ہا ور پھر جن کہ اس کے واسطے نابت ہوا اس میں وافل ہے اور پھر جن کہ اس کے واسطے نابت ہوا اس می خارج ہے اس ذید کے والد سمی عمر و بن خالد کی ملک وجن

اس دور اور از پروٹونی۔ اس کا آئی ہی اُی طور ہے ہے جیسا ہم نے گذشتہ محفر دعوی میراث داراز پررٹویش کی گل میں بیان کیا ہے پھر
اس جل کے آخر میں لکھے کہ جھے ہاں مدی نے جس کا نام ونسب اس جل میں ندگور ہے در نواست کی کہ جو پھر میر سے زویک اس معا
علیہ پر ٹا بت ہوا ہے اُس کا تھم تغنا نافذ کروں ہیں میں نے تھم تغنا یہ ناذکر کی اس می فلال و
فلال کو چھوڑ ااور یہ کہ دار محدودہ فدکورہ اس مدی کے والد کی ملک تھا اور برابراً س کے تحت وتصرف میں رہا ہماں تک کداً س نے وفات
پائی اور اس دار محدودہ فدکورہ کو اپنے ان وارٹوں کے واسطے جن کا نام بیان کیا گیا ہے میراث چھوڑ االی آخرہ اور یہ کراس فض کے
واسطے جو حاضر آبا ہے اس دار محدودہ کے آئی کہ داس قد رسہام کے اس قد رسہام میں اور یہ کہ بیٹھی جس کو حاضر لایا ہے اور اس دار محدودہ
کر اس کے حصد ہے اس کو ناخی مع کرتا ہے اور میں نے اس معاطیہ کو کھم دیا کہ اس مدی کو دار محدودہ میں ہے اُس کا حصہ اُس کے
ہر دکر وے اور یہ سب میری طرف سے میری جس تھا وہ کورہ الی آخرہ اور اگر مدی تمام دار کردے دہ اس میں کہ تا ہوائی میں کھے کہ میں نے بیر
سب سب سب میری طرف سے میری کبل تھا واقع کورہ الی آخرہ اور اگر مدی تمام وارٹ میں ہوئی اور تمام ہیروں میں فلال وفلال کو چھوڑ اور اُس نے ترک میں بیدار محدودہ اور موس ورہ وائی آخرہ وار اُس نے ترک میں بیدار محدودہ وارٹ میں کورہ اس میں تا ہوائی کر تم میں آبان آخرہ ورہ ای اور تان نہ کورہ میں اس متو نی کے ترک میں جاری ہوئی اور تمام بیروار محدودہ فدکورہ اس مدی کر کہ میں جاری ہوئی اور تمام بیروار محدودہ فدکورہ اس مدی کہ سے میں آبان آخرہ۔
میں آبان آباتہ خرہ ۔

محضري

کود واپنے بعد جیموز جائے خواوقلیل ہویا کثیر ہوا ناومسی مقرر کیا ہے اور اس کے اصلاح کار کامتولی کیا ہے اور اس زید نے اُس کی اس وصایت کواور متولی کار ہونے کو قبول کیا ہے اور اس زیر کے بھائی متوفی کے اس عمرو براس قدر دراہم وزن سبعہ سکہ چمرہ شاتی فی الحال واجب الا واجی اوراس زید کے پاس این وعویٰ کے کواہ جیں۔ایا بی صاحب الاقضید نے ذکر کیا کہ مدمی کے اس قول سے ابتدا کی کدأس کے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ بیں اور بیامام محد کا اخیر قول ہے جی کدید عاعلیہ قرضہ و سے سے بری نہ ہوگا اور اس واسطے کدا سے دعویٰ کا جواب ما ہے ہوتا ہے جواز جانب تھم ہوا اور اس مرعی کا تھم ہونا جمبی ٹابت ہوگا جب وہ وصایت کو ٹابت کرے ای واسطے اُس کے قول سے ابتدائی کہ اُس کے پاس اس دعویٰ کے گواہ ہیں۔ پھر لکھے کہ مدمی ندکورایک تا عت کو حاضر لا یا اور اُنہوں نے کو ای دی کہ فلاں بن فلاں اس مدعی کا بھائی جس کو میہ کواولوگ بمعر دنت قد مجی نام ونسب و صورت سے پہلے نتے تھے مرحمیا اور وارثوں میں اپنے باپ فلال کواور اپنی مال فلاند کواورلز کوں میں سے فلال و فلال اورلز کیوں عى قلاند وقلاند كواورا بى بيوى ومساة فلاند بنت قلال كوچيوز اب اور بدلوك حاضرتين بوت بين اوركوا ولوك سوائ ان لوكون کے اُس کا کوئی وارٹ نہیں پہچانے ہیں اور اس متو فی ندکور نے اپنی صحت عقل و بدن و جواز تصرف کی عالت ہیں اس اپنے بھائی کو جوحاضر ہوا ہے وصی کرنے کے وقت ہم لوگوں کوشاہد کیا کہ میں نے اُس کوائے تمام اُس کا جس کو بعد وفات کے چھوڑ جاؤں وصی کیا ہے اور بیاس کا بھائی اُس مجلس میں جس میں اُس نے ہم او گول کو گواہ کیا تھا حاضر تھا اپس اُس نے اس کی وصاعت قبول کر لی اور قاضی ان گواہوں کو بصفت عدالت و جوازشہادت پہیا نتا تھا لیس قاضی نے مدعا علیہ ندکور ہے اس کا دعویٰ جود واپنے بھائی کے واسطے دراہم مذکورہ کی بابت کرتا ہے دریافت کیا ہی اس معاعلیہ نے اقرار کیا کہ اس می حاضر کے بھائی فلال بن فلال کے اس قدر درم وزن سبعہ نقر چروشاہی مجھ پرنی الحال بلامیعادی واجب الا داہیں پس مدی وصایت نے جوحاضر ہوا ہے قاضی ہے ورخواست کی کہسب جو پچھ اس کے نزد یک ان گواہوں کی گواہی ہے تا بت ہوا کہ اُس کا بھائی قلال مر کیا اور اس قدر دارث چیوڑے اور اُس نے اس مدمی کووسی کیا اور یہ کہ مدعا علیہ ندکور پر جن درموں موصوف کا اُس نے فلاس کے واسطے اقر ارکیا ہے أس كے ثبوت كا اورأس كے اداكرنے كا اس وصى كوسب كائكم قضا تا فذكر دے ہى قامنى موصوف نے اپنائكم قضا اس طرح تا فذ کیا کہ فلاں بن فلاں اس مرکی حاضر کے بھائی نے وفات یائی اور اس قدروارث فلاں وفلاں آخر تک چھوڑے بتایر آ نکہ یہ کواہ لوگ اس کی کوائل پر متفق ہوئے ہیں پھر قاضی نے بیتھم تضا تا فذ کیا کہ فلاں بن فلال متونی نے اپنے اس بھائی کوجوآ یا ہے اپ تمام تركه كاوسى كيا اور بعداس حاضرة مده في اس وصايت كوقبول كياب بتابرة مكديه كواهك أس كى كوابى برشنن بوئ بي اور بیام بعداز انکے قاضی کے نز دیک اس وسی کی عدالت وامانت ٹابت ہو گئی اور بیمعلوم ہو گیا کہ د ماس کام کے واسطے کو یار کھا حمیا ہے اور اُس نے اُس کو حکم دے دیا کہ اپنے بھائی کے فلاس بن فلاس کے تمام ترکہ میں خالصاً للہ تعالی بجائے موصی کے خود تعرف کرے اور قاضی نے فلاں بن فلاں اس مدعا علیہ پرجن درموں ندکور وموصوفہ کا فلاں بن فلاں کے واسطے اپنے او پر اقر ار کیا ہے وہ اُس پر لا زم کرد ہے اور اس سب کا اُس پر حکم دے دیااور اُس کو حکم کیا کہ بیدورا ہم فلاں کودے دے اور بیفلاں جو حاضر ہوا ہے اُس متوفی فیکورکاوسی ہے اوراس کا ہمائی ہاوراس نے معاعلید فیکور کے رویرواس سب کا جس طرح استحریری بیان کیا گیا ہے تھم دے دیا اور میسب أس نے اپنی ملس قضاوا قع كورة بخارا بس كيا ہے اور بہت لوگ علاء ميں سے پہلے مدعا عليد كے جواب سے ابتدا لی کرتے ہیں جیسا کہ اُس میں رسم ہے بخلاف باتی دعوی وفعو مات کے۔

محضرته

درا ثبات دعویٰ بلوقے پیٹیم۔ زید نے حاضر ہوکر عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیٹرواس زید کے ہاپ کا اُس کی و فات کے بعداس کے دری کاروحفظ ترکہ کا اُس کے وارثوں کے واسطے وسی تھا اور اُکے ہاپ نے سوائے اس زید کے کوئی وارث نہیں چھوڑا ہے اور ایک بیز یہ بلوغ تک جس پر پورا مروہ و تا ہے باجٹلام یا بقول آن کیا تھا رہواں یا انیسوال سمال شروع ہوگیا بکتی گیا اور اس حاضر آوردہ کے قبضہ شک اُس کے باپ کر کہ میں سے اس قدر مال ہے ہیں اس پروا جب کے دیدسب مال اس زید کے میر وکرد ہے۔ محضر جہ

درا ثبات اعدام وافلاس بنا برقول ایسے امام کے جواس کو جائز فر ما تا ہے۔ زید نے حاضر ہوکر عمر و پردعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس زید پر جودعویٰ کیا ہے کہ اس قدر درا اہم وہ عمر و کووے وے اور وے کراس کے مطالبہ سے خارج ہو پس زید فہ کوراس وعویٰ کے دفیہ یس دعویٰ کرتا ہے کہ بیع کر اس کے مطالبہ ہو گئیں ہے دفیہ یس دعویٰ کرتا ہے کہ بیع کر واپنے اس دعویٰ جس مطالب ہو گئیں ہے جس سے فقر وافلاس سے خارج ہواور گواہ لوگ بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال واسباب ہیں جائے ہیں جس سے فقر سے فارج ہواور گواہ لوگ بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال واسباب ہیں جائے ہیں جس سے فقر سے فارج ہواوراً کی کوامام خصاف وفقیہ ابوالقاسم نے اختیار کیا ہے اور جائے کہ لوگ بول کہیں کہ آئے کے دوز بینا دار ہے ہم اس کی ملک میں کوئی مال ہوا ہے اس کے ان کیڑوں سے جواس کے تن پر ہیں اورائس کے دات کے کیڑوں سے نہیں جائے ہیں اور ہم نے اس کی مالت کو نفیہ و فاہر ہم طرح سے جانج لیا ہے۔

مجل 🏠

این محضر بدستور لکو کرمقام جوت میں لکھے کہ میرے نزدیک ثابت ہوا کہ بیٹن نادارمفلس فقیر ہے سوائے اپ تن کے کیڑوں کے کا بال کے مال کا مالک نیس ہے اور ثابت ہوا کہ اُس پر جولوگوں کا مال ہے اس کا مطالبہ اُس سے ساقط ہے اور میں نے تکم دیا تمام اُس امر کا جومیرے نزدیک ٹابت ہوا کہ و فقیر ہے کسی چیز کا مالک الی آخرہ۔

محضرتها

وراثبات بلال رمضان ومحضر کوایک فخص کے نام ہے دوسرے برکسی قدر مال معلوم سیعادی بما ورمضان تحریر کرے پس لکھے

کہاس زید نے حاضر ہوکراس عمرو پر جس کوحاضرالا یا ہے اس قدردینار قرضتح لازم وحق واجب بدین سب ہونے کا دعویٰ کیااوراس کی میعاد اس سال کا ماہ رمضان تھا ہیں ماہ رمضان داخل ہونے ہے بیدینارنی الحال واجب الا واہو مکے کیونکہ بیددن غرہ ماہ رمضان ہے ہیں مدعاعلیہ بدل کا اقر ارکر لے اور میعاد آ جانے ہے اور بیدن غرو کا ورمضان ہونے ہے افکار کرے پس مدعی گواہ قائم کرے کہ بیدن غرو کرمضان ہے اور گواہوں کواختیار ہے کہ جا ہیں میہ گواہی دیں کہ بیروز ماہ رمضان کا ہے اور پھی تغییر بیان ندکریں اور جا ہیں تغییر کے ساتھ بیان کریں کہ عل کوائی دینا ہوں کہ ماہ شعبان کی انتیبوی تاریخ کل شام کے وقت نماز کے وقت میں نے جاندد یکھااور آج کے روز غرہ ماہ رمضان اس سال كا باورا كركوا موس في بدون كى كودوى كالى كوابى دى تو بحى كوابى كى ماعت موكى اور تيول كى جائے كى بية خير وش بــــ متحضر كهلآ

اس امر کا اثبات کہ جس عور ت پر دعو کی ہے وہ پر وہ نشین ہے۔ بدین غرض کہ مطالبہ مدعی کہ وہمجلس تھم میں حاضر ہو د نع ہو جائے ۔ محضر میں لکھے کہ زید جو ہندہ بنت عمرو کی طرف ہے دمجوئی وخصو مات و گواہ قائم کرنے کے اختیارات میں اُس کی طرف ہے ٹا بت الوكلة ہے حاضر ہوا اور اسے ساتھ بكر بن خالد كولا يا مجراس وكيل ندكور نے اس بكر بن خالد برجس نے أس كي موكله براسية دمویٰ کی جواب دہی کے واسطے جلس علم میں حاضر ہونے کا مطالبہ کیا ہے اس کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ موکلہ ندکورہ پر دہ تھین ہے اپنے حاجات کے داسطے اپن حویل سے ہا ہرمبیں تکلتی ہے اور مردوں میں مختلط نہیں ہوتی ہے اور سیکر بن خالد اینے دعویٰ میں کہو و مجلس تھم من حاضر ہوکر جواب دہی کرے مطل ہے لیں اُس پرواجب ہے کہ ایسے دوی سے بازر ہے۔

غائب رتحريمكى مال كادوي كرنا مورت أس كى يد بكرايك مخفسسى زيدكا عمروير مال باوراس مال كي كواه شبريس موجود بیل کین عمرد غائب ہے اور اس شہرے مسافت سفر کی دوری پر ہے اور قرض خواو نے قامنی شہرے درخواست کی کہ میرادعویٰ و میرے تن کے گواوشن کرجس شہر میں قرض دارموجود ہو ہاں کے قاضی کے نام خطالکھ دی تو قاضی اُس کی درخواست منظور کرے گا بنابرتول ایسے امام کے جواس کو جائز فرماتا ہے کونکہ لوگوں کو الی ضرورت بہت ہوتی ہے۔ پس اس کے محضرتح برکرنے کی بیصورت ہے كيجلس تضاءوا تع كورة فلال من فلال قاضى كرو بروستى زيد حاضر بوااورايين ساتهكمي فعم كوحاضر ندلا يااور خصم كانا ئب بهى حاضر ندلایا پھراس حاضراً مدہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے فلال مخص غائب پرجس کا بینام دنسب واُس کا بیحلیہ ہے ہیں شناخت کی باتیں بدرجهٔ غائت جہاں تک ممکن ہوں تحریر کرے۔اس قدروینار بسب سیح قر مدلازم وحق واجب ہیں اور سبب ندکورکو بیان کردے اور ایسابی اس غائب ندكور نے جس كا حليداس محضر على بيان مواب الجي صحت و جدو جواز اقرار ونغاذ تصرفات كى حالت على بطوع تمنودان دیناروں ندکورہ کا اس محص زید کے واسطے اپنے او برقر ضالانم وحق واجب بسب سیح ہونے کا باقر ارتیج اقر ارکیا ہے جس کی تقسدیت اس زید نے خطابا کی ہاور آج کے روز میخص غائب ندکوراس شہرے بمسافت سفر غائب ہو کرفلاں شہر میں مقیم اوراس زید کے اس دعویٰ ے منکر ہے اور اس زید کے کوابان عاول اس شہر میں اُس کے دعویٰ کے موافق کوابی ویتے ہیں اور بیزید بسبب دوری مسافت کے اس بات ہے مجبور ہے کہ غائب مذکور اور ان گوا ہوں کو ایک ساتھ جمع کرے اور اس زید نے اس قاضی ہے درخواست کی کہ اس دعویٰ یراس غائب ندکور پر اُس کے گواہوں کی جوموافق دعویٰ کے گوائی دیتے ہیں ساعت کر کے اس فلاں شہر کے قاضی کوجس میں غائب ندکورے بایس عنوان کداور جس مخص کو کاضیان مسلمین و حکام اسلام میں سے بیدخط بینیے اس کے موافق فیصلہ کردے پس قاضی ندکور ل جس كوبهاد يرو ف ين تكراور مهندي عن وحرابو ليته بين السين ليلوع رضامندي يعني ثوثي خاطر ضدا كراو١٢ نے اس کی درخواست منظور کی اور مرعی ندکور چندنظر لایا اور بیان کیا کدیداً سے کواہ بیں اور وہ فلاں وفلاں وفلاں بیں اُن کے نام ونسب وطلیدوساکن جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کردے مجر جب کواہول نے موافق دعویٰ مدعی کے اوّل ہے آخر تک کوائی دی اورموضع اشارہ میں اشارہ کیا اور قامنی فرکوران کو عادل جاتا ہے یا ان کا حال دریا فت کر سے عادل معلوم کیا تو خط محلی تحریر کرنے کا بدين طور تكم فرمائ كربهم الغدالرحمن الرحيم بيميرا خط بسوى قاضى المام فيخ الاسلام اس كالقاب لكين نام ونسب ند لكصاطال القد تعالى بقاؤ وبسوے بر کے کدار قاضیان اسلام و حکام سلمین برست و ے درآ بدادام الله عز ووعز جم وسلامت وسلامتم والحدالله رب الخفین والسلوة والسلام على رسوله محمدوة لداجعين اوريه ميرى تحرير ميرى على نضاوا قع كورة فلال من عصادر موئى باورجس روزي نے اس كَتْحُرِيكَاتُكُم ديا ہےأس روز ميں از جانب فاقان فلاس عز نصر واس كوروأس كے نواح كا قاضى ہوں ميرى قضايا واحكام اس كور وو ال أواح كالوكول من نافذه جارى إيل والحمد لله على نعمائه التي لا تحصى والآئه التي لا التستقضي -المابعد ميرى مجلس قضاوا تع كوره يس بروز فلال ماه فلال سندفلال مي ايك مردحاضر جوااوربيان كيا كداس كانام زيد بن بكرمخزوي باورايخ ساتھ کسی خصم کونیس لایا اور شخصم کا نائب لایا پھراس زید نے ایک شخص غائب پر دعویٰ کیا جس کا نام میان کیا کہ اس کوعمرو بن خالد مخروی کتے ہیں بجروموی اول ے آخر تک نقل کرے بھر لکھے کہ اُس نے جھے ہے درخواست کی کہ میں اُس کا بدوموی اس فائب ذکور یرجس کا حلید بیان کردیا گیا ہے سنوں اور اس دعویٰ سے موافق اُس کے گوا وسنوں اور آپ کوادام الله عزوہ اور جرفض کے نام بطور عام كرقاضيان اسلام وحكام سلين سے جس كو بتحرير منتے كوئى ہوأس كو خطاعكى حضمن مضمون مذكور تحرير كروں يس من فأس كى درخواست کومنظور کیا پس مدعی چندنعشر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ ہیں اور وہ فلاں وفلاں وفلاں ہیں پس اُن لوگوں نے بعد طلب شہادت کے اس مدی کے اس دوئ کے بعد (اوراس مقام پریدند لکھے کداور بعدا نکار اس ماعلیہ کے فائب ہونے کی وجہ سے اُس كى طرف سے كوئى جواب پايائيس كيا ہے ہرايك نے ايك نے سے جواُن كو ير مدرسنا يا كيا ہے كوائى دى اور مضمون اس نے كابيہ الی آخرہ۔ پھر الفاظ شہادت لکھنے سے فارغ ہوکر لکھے کہ گواہوں نے بیکواہی جس طرح واقع مستحی اداکی اور جیسا ما ہے ہے گواہی دی ہی میں نے اُس کوئ کر محضر مجلد بدیوان تھم میں اپنے پاس ثبت کر لی پھر میں نے ان کوا ہوں کا حال در یا دنت کر نے کے واسطے ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جواس تواح میں تعدیل وتز کیہ گواہان کے واسلے ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں بعد از اں اگر معدلین وحرکین نے سب کو بچانب عدالت و جواز شہاوت منسوب کیا ہوتو لکھے کہ اس الل تعدیل نے سب کو بجانب عدالت و جواز شہاوت منسوب کیا اور اگر بعض کو بعد الت منسوب کیا ہوتو کھے کہ انہوں نے فلال وفلال کو عادل و جائز الشہارة بیان کیا ہی چونکہ علم نے اُن کی گواہی قبول کرنی واجب کردی اس واسطے میں نے اُن کی گوائی آبول کی پھر جھے سے اس مری نے بعد اس تمام معاملہ کے بیدرخواست کی کہ فلاں قامنی کواور ہر حاکم و قامنی کو جومسلمانوں کے واسطے مقرر ہے جس کویہ خط پہنچے خط حکمی تکھوں اور جو پچھے میرے پاس اس ماجرے ے تا بت ہوا ہے اس سے اس متوب اليدكواوران سب لوكوں كوبطور عموم آ كا وكروں اور نيز برايك كوأس كى خبركر دوں تاكہ جس وقت كتوب اليه معلوم ياكس ماكم وقاضى اسلام كويدخط بيني جس يرتجي ميرى مبرب جس طرح رسم باوراس كيزويك بحى اى طرح ے جوموجب علم ہے تابت ہوجائے تو تول کر کے اس خط کے لائے والے کے حق میں جوامراس کے زویک اللہ تعالی اپنی تو فیق ے الہام كرے أس كى تقديم كروے اور جانتا جا بنے كرة خرتح بركوكل استناء يعنى انشاء الله تعالى سے محفوظ در محماس واسطے كريداستناء المام اعظم کے زور کے تمام خط سے متعلق ہوجاتا ہے ہی تمام خط باطل ہوجائے گا پھر قاضی کا تب اس خط کوجس کواس پر گواہ کرتا ہے ر منائے اور اُس کواس کے مضمون ے آگاہ کردے اور اس کو کواہ کردے کہ بیخط میری طرف سے بنام قاضی کورہ فلال کے ہے اور

رسم ایسے خط کی بدہو کہ بسد انصاف کا غذیر یازیادہ یا کم پر بفتدر ضرورت ہو جو بعض سے بعض متصل ہوں اور خط کے دوعنوان ہوں ایک خارج ے اور دوسر اواخل ہے ہیں دائی جانب خط کے لکھے کہ بجانب قاضی فلاں بن فلاں قرائی قاضی کور و فلاں ونواح آن جود ہاں کے لوگوں ك درميان نافذ القمنا موالامضاء باور بائي جانب لكے كداز جانب فلاں بن فلال مخزوى قامنى كورۇ فلال ونواح آن جود بال ك لوگوں کے درمیان نافذ النسناء ولامضاء ہے اور اس کے اوصال پر فارج سے اور جائنین سے اعلام کردے کہ وصل سیحے ہے اور اُس کے ل واخل يردائين جانب سے لکھے كمالكم الله تعالى خارج سے سوائے نام قاضى كے جس كى طرف سے خط حكى ہے بعد شہادت كے ثيوت اقرار فلال بن فلال برائے فلال بن قلال فلانی بانیقدر دنتہار ہااوران گواہوں کا نام جن کو خطر پر گواہ کیا ہے آخر میں فکھے اور اُن کے انساب و امصلی بیان کردے محرصدر خطکوا چی تو تع سے اپنے خط سے مزین کرے اور آخر خط می تحریر کرے کہ فلاں بن فلاں الفلانی کبتا ہے کہ بیہ تط میرے تھم سے میری طرف سے لکھا کیا اور جو ماجرااس میں ذکور ہے و میرے سامنے میرے یاس واقع ہوا ہے اور بیسب سانصاف كاغذ برموصول وصلين تحريب بروصل برفادح كالعاجائ كدوسل يح بردوجانب عاورداخل عكتوب بوصل بردائي جانب ے الحكم الله تعالى معنون بدوعنوان ب ايك داخل ودوم هارج اور ميرى ال وقع سے موقع ب اور ميرى مبراس بر ب اور اس خطابر جويس نے اپن مبرك ہے أس كانتش يہ ہاوراس كتاب كے مضمون يريس فے أن كوابوں كو كوادكيا ہے جن كا نام اس خط كة خريس تحرير ہاور عنقریب اُن کو جب کہ خم کروں گاتو بند کے مہر بھی پر شاہد کردوں گااور میں نے تو قیع کومدر خط پرتحر برکردیا ہے اور بیسات یا آٹھ سطرين ياجس قدرتح ريش آئى مون مير ساته كاخط ب حامد أالله تعالى ومصلياعلى نبيهم وآلدوسلما مجرسم يحموافق خطى مهركر ب اور قاضی انیس کواہوں کوجن کومضمون خطر پر گواہ کیا ہے اس مہر ابند پر بھی گواہ کرے اور قاضی کوجائے کاس خط کی دوسری نقل بعینہ کر لے جو مواہوں کے یاب ہے اوران کی کوائی کے وقت و واوگ اُس کے مضمون کی کوائی اواکریں اور اُس کوفاری میں ( کشادنامہ ) کہتے ہیں۔ كتاب صلى وتقل كتاب حلمي 🖈

سے فار خی تا میں امام اطال اللہ بقادہ کا تعلقی تحریر کرتا۔ بعد تحرید خط صدرہ و دعا کے جس طرب ہم نے بیان کیا ہے لینی کہ ذید بن عمرہ نے قامتی امام اطال اللہ بقادہ کا تعلقی میر ہے سائے بیش کیا اوراً سی کانٹے بیے بھراؤل ہے آخر تک اُس کونٹل کرے پھراس سے فار غ ہو کر تحریر کرے کہ ذید بن عمرہ نے نہ بین عرب سے نیش کیا اور دو وی کیا کہ بیدخط فلال بن فلال کا ہے جو کور و بخارا اوراً سی کونوا می کونوا کی جا ہوراً سی کی مہراً سی بر ہے اوراً سی کی تو قیع ہے اوراً سی نے اُس کے مضمون اورا پی مہر پر گواہ کرو ہے ہیں در حالیکہ وہ اس کے مفتون اورا پی مہر پر گواہ کرو ہے ہیں در حالیکہ اس خط لا نے والے یعنی زید بن عمرہ کے واسطے گواہی جو اُس نے فالد بن بحر پر دولائی ہے اس میں منقول ہے اور کہا کہ مشہود علیہ لین فلا نے والے یعنی زید بن عمرہ کے واسطے گواہی جو اُس نے فالد بن بحر پر دولائی ہے اس میں منقول ہے اور کہا کہ مشہود علیہ لین فلا نو فلاس خالد بن بحر جس کا ذم ونسب اس خط میں تحریر ہوگا تا ہوگا ہی خال ہیں بھی نے اس خط پر گواہ طلب کئے بس دو گواہ لا یا فلال وفلال اس خط کی نقل کا خط میں بام قامتی امام قلال اور والی کے بیدگوری کہ بید خط فلال بن فلال قامتی کور و بخارا کا مزین بمبرموقع بتو قیا اور تیر سے اور جمد میں براس مدی کے بعد اس دولی کے بیدگوری کے بید کونگوں نے اس خط کو تو اواراس کے مفتون پر امراس کے بید قریل کی گوائی کی گوائی کی اور میر سے نزد یک ان نوگوں کی عور اس میں نور کی کہ میں اور میر سے نزد یک ان نوگوں کی عور ان سے بال میں براس مدی کونی ہور کے واسلام وائی کی کونوں بھی کونوں بھی ان نوگوں کی عور ان میں براس کو معنون بونوان کی گوائی کی اور اس کو کولا ایس اُس کو معنون بونوان کونوں بھی ہور کے واسلام وائی کی کونوں بھی کونوں براس کونوں بونوان بونوان کی برای وائی کی کونوں بی کونوں بی براس دور کونوں بونوان بونوان کی براس کونوں بونوان کی کونوں کونوں بونوان بونوان بونوان کی برای کونوں کی کونوں بونوں بونوان بونوان بونوان کونوں بونوں کی کونوں بونوں کی کونوں بونوں بونوان بونوں کونوں کونوں بونوں کونوں بونوں کونوں بونوں بونو

داخل وعنوان خارج پایا اور موقع بتو قیع صدروآخر پایا اور و صال پر ظاہر آو باطنا اعلام پایا یا جس طرح قاضیوں کے خطوط میں ہوتا ہے پس میرے نزدیک بیہ بات مستح ہوئی اور بیہ بات فاہت ہوئی کہ بید خطافلاں قاضی کا ہے جس نے میرے نام اس معنی میں لکھا ہا اور حالیکہ وہ کور وُ بخارا کا قاضی تھا۔ پھر جھے ہاں زید بن محرو نے بید دخواست کی کہ میں اس کی تقل بجائب آپ کے خریر کروں لیس میں سے آس کی درخواست کو منظور کیا اور اپنے اس خطائی تحریر کا تھم دیا چھر خطابطرین گذشتہ تمام کرے اور اگر وہ خطاجس کی تقل کی ضرورت بھی آئی ہے کی دوسرے خطائی تقل ہوتو اس کی ترتیب ای طور سے ہوگی جس طرح ہم نے بیان کی ہے۔

میں آئی ہے کی دوسرے خطائی تقل ہوتو اس کی ترتیب ای طور سے ہوگی جس طرح ہم نے بیان کی ہے۔

میں ہوتا ہے ہو

در ثبوت ملک محدود بکتاب علمی قاضی فلاں کہتا ہے کہ میری مجلس قضاوا قع کورؤ بخارا میں زید حاضر ہوا اوراپنے ساتھ عمروکو حاضرالا یا مجراس زیدنے اس عمرو پروعویٰ کیا کہتمام دارواقع موقع فلاں جس کے حدود سے بیں ملک اس زید حاضراً مدو کی ادراس کاحق ےاوران عمرو حاضرة وردہ کے قبضہ من ناحق ہے لیں اس پر واجب ہے کہ بیددار فدکوراس زید کے سروکردے اوراس مطالبہ کیا اور جواب ما نگا ہی اس مدعا علیہ سے در یافت کیا گیا کہ اُس نے فاری میں جواب دیا کہ ابن فائد کہ ایں مدعی دعوی میکند ملک من است وحق من است واندر دست من بحق ست بس من نے اس مدی ہے اس کے دوئ کی جت ماتھی ہیں اُس نے میرے یاس سدخط علمی بیش کیا جس کانسخہ بیہ ہے پس اوّل ہے آخر تک تحریر کرے بھر قلعے کہ یہ خط میر ہے ساینے بیش کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ خط قاضی کور ہ سرقدکا تیرےنام ہےاورمیری طرف اشار و کیااور خط کی طرف اس نے بدین مضمون تحریر کیا ہے کہ ملکیت اس دار کی محدودا ن و حقوق آن تیرے داسلے ہے بینط اُس کے تو تیع ہے موقع اور اُس کی مہرے مرین ہے اور وہ اس تحریر کے وقت قاضی سر قند تھا اور اُس کے مضمون اور اپنی مہر خاتمہ براُس نے گواہ کروئے ہیں ہی میں نے اُس سے گواہ طلب کئے تو وہ چند نظر حاضر لایا اور بیان کیا کہ یے میرے کواہ بیں اورو وفلاں وفلاں بیں اور جمعے ہے اُن کی کوائی کی ساعت کی درخواست کی لیس میں تے متقور کیا اور کواہوں کی طرف متوجہ ہوا ہیں أس كے ان كوا ہوں نے كوا بى دى كەيەخط (اس خطى طرف جوميرى مجلس تضامي حاضر تعااشار وكيا) قاضى كورۇسر قلد کا ہے جس نے تیرے تام تحریر کیا ہے در حالم کہ وہ قاضی سم قند تھا بدین مضمون کہ ملکیت اس دارمحدود کی اس مد تی کے واسطے جس نے خط چش کیا ہے (اور مرق فرکور کی طرف اشار و کیا) ٹابت ہاور بیدا اس کی مبرخاتمہ سے مرین اور اس کی توقع ہے موقع ہاور قاضی ندکور نے ہم کواس خط کے مضمون اور اپنی مہر خاتمہ بر گواو کرلیا ہے ہی بیں نے اُن کی گوائی بن کراس نواح کے تعدیل کرنے والوں کی طرف ان کی در یافت کے واسطے رجوع کیا اس أنہوں نے ان می سے دوآ دمیوں کو جوفلاں وفلاں ہیں عادل و جائز الشہاوة بیان کیا۔ بس میں نے خط کوتیول کیا اور ہر دوخصم کی حاضری میں اُس کو کھولا ایس میں نے اس کومعنون بعنوان واقل و خارج وموقع بتو قیع صدروآ خرمعلم الاوصال بظاہروباطن پایااوراً سےان گواہوں کے نام آخر خط میں رسم کے موافق جیسے قاضیوں کے خطول میں ہوتا ہے تحریر کیا تھا ہیں میں نے اُس کو تبول کیا اور میرے نز دیک ٹابت ہوا کہ بیڈط فلاں قامنی کورہ سمر قند کا در حالیکہ وہ سمر قند کا قامنی تھا اور بارہ ہوت ملک اس دارمحدود کے واسطے اس می کے اور اس معاعلیہ کے ہاتھ میں نافق ہوئے کے میرے نام ہے اور اُس نے ان کواہوں کوأس کے مضمون اورا بی مہر بر کواہ کرلیا اور جومضمون اُس ے نکلاوہ میرے نزو یک سیح ہوا اور جو پھوا س میں درج ہوہ الابت ہوائیں میں نے یہ بات معاعلیہ بر چین کردی اور اُس کواس حال ہے آگاہ کردیا اور اُس کو قابودیا کہاس کا دفعیہ چیش کرے اگر اس کے پاس ہوبس وہ کوئی دفعیرندالا یا اور نداس سے چھٹکارے کی کوئی بات چیش کی اور میرے نزو کیاس بات سے اس کا عاج ہونا ظاہر ہوا پھر جھے سے مدگ نے درخواست کی کہ جو پھھاس سے میر سے زویک اس مدفی کے واسطے ٹابت ہواہے اُس کا تھم اس ماعلیہ پردوں ۔ اِس میں نے اُس کی درخواست کومنظور کر کے اس مدتی کے واسطے اس مدعاعلیہ پر ملکیت اس وارمحدود و کا الی آخر و۔ محمد حاب

سند المعربی المان المعربی المان الم

محضركمة

وریکہ میت پرائی کے دارتوں کو حاضر لاکر مال مضار بت کا دعویٰ کرنا۔اس کی صورت میہ ہے کہ قید حاضر ہوا اورا پنے ساتھ عمرو و بکر و خالد کو حاضر لایا یہ سب ولا دابراہیم جی بی بس اس زید نے ان سب پر جن کو ساتھ لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس زید نے اُن کے مورث ابراہیم کو بڑار درم پروجہ مضار بت دیئے تھے اور اُس نے ان جی تصرف کیا اور قبل اُن حاصل کیا اور قبل تقییم اس میں مال کے دومر کیا اور قبل اس کے کر راس المال اس زید کو دے دیئے اور اُس کا حصد نفع اس کو دے اس سب مال کو تجبل (۱) کے ساتھ چھوڑ کر مرکیا اور میہ مال اُس کے کر راس المال اس زید کو دے دیئے اور اُس کا حصد نفع اس کو دے اس سب مال کو تجبل (۱) کے ساتھ چھوڑ کر مرکیا اور میہ مال اُس کے ترکہ جس قر ضد ہوگیا الی آخر ہیں بدستور معلوم لکھے ہیں بعض مشارکے نے فر مایا کہ اگر دو کی راس المال و نفع دونوں کا ہوتو مقد ارتفع کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر بیان نہ کرے تو دعویٰ جی فساد و خلل ہوگا اور اگر دعویٰ فتلا دی اس ہوگا اور اگر دعویٰ فتلا میں ہوتو مقد ارتفع کا بیان ترک کرنے جی میکومضا اُنقر نہیں ہے یہ فسول استروشیٰ جس ہے۔

रे उर्वे

ور ا ثبات شرکت عنان در کار گلہ عنی ورئی ۔ زید نے حاضر ہوکر ایک مرد عائب پر جس کا نام قراحہ سالار بن ادیم بن کریم ا رب المال و وفض جس نے اپنامال کمی فعل کو تجارت کے واسطے دیا ۱۶ تال بعنی بھیٹر دیکری وغیر وفرید کرایک جندے دوسری جُد فر دخت کے لئے لے جانا ۱۶ (۱) یعنی بیان ندکیا

جمنیاری معروف با کوش کیجدبیان کیااوراس کا حلیه ایسا بیان کیادموی کیااور بیان کیا که اس حاضراوراس غائب ندکور نے تجارت گلہ فروشی میں شرکت عنان برتغوی اللہ تعالی وادائے امانت واجتناب خیانت کے بدین شرط کی تھی کہ اس شرکت میں دونوں میں ہے برایک کا راس المال سود پینار مرخ بخار بیرانجد موزونه بوزن سمر فند بون پس سب راس المال اس تجارت کا دوسود بینار شرخ بخاری رائجہ مزونہ بوزن سمر قند ہوئے بدین شرط کہ تمام راس المال غرکوراس غائب ندکور کے قبضہ میں رہےاور دونوں اور ہرایک دونوں میں ے اس سب سے حضر وسنر میں تجارت کلے فروشان کی تجارت کر ہے اور متاع کلے فروشان و اُن کی تجارت معبود و کے لائق جو مال ہو ائس كودونون اور برايك دونون مي سے جوأس كى رائے من آئے خريد سے اور دونون اور برايك دونون ميں سے اس ميں ہے جوأس كى رائے مين آئے نفظ يا أدهار جس طرح أس كى رائے مين آئے فروخت ركے اوراس ميں جو باتى بواس سے دونوں اور برايك دونوں میں سے جواسباب اس کی رائے میں یا دونوں کی رائے میں آئے مبادلہ کرلے وہ اسباب جو گلے فروشوں کی تجارات میں معبورو معروف ہے اور دونوں اور ہرایک اس کل مال کے ساتھ بلاواسلام یا کفریش جہاں دونوں کی رائے میں یا ہرایک کی رائے میں آئے مل كرسنر كرے اور بدين شرط كه جو يجوالله تعالى اس تجارت على فع بخشے و و دونوں ميں نصفا نصف ہوگا اور جو يجو خساره ہويا تھٹي بڑے وہ بھی دونوں پرنصفا نصف ہوگا اور دونوں میں ہے ہرا یک اپناراس المال نہ کوراس مجلس شرکت میں حاضر لا یا اور دونوں نے اس مال کو باہم خلط کردیا اور بعد خلط کرنے کے دونوں نے ال سب کوبطور سے کے اس غائب کے قضہ میں کردیا اور اس غائب نے اس مال شریک ندكورك وصول يان كابا قرار سي اتراركياجس كى اس زيد حاضر في خطاباً بالشافه اس مجلس شركت بيس تقدى كى \_اور نيز اس زيد حاضر آ مدہ نے بیان کیا کہ اس کے اس غائب فرکور پر سودینار سُرخ جید بخار سرائجہ موزونہ بوزن سمر قند کے قرضہ لازم وحق واجب سبب قرض سی کے بیں کدان کواس زید نے اس عائب کواہے مال سے بقرض سی قرض دیا ہے اور اس عائب فرکور نے اس سے لے کر بقبضه صیحه فضد کر کے اس شرکت فدکورو میں ابنا راس المال قرار دیا ہے اور ایسا ہی اس غائب فدکور نے اپنی حالت صحت اقرار و بهمه وجوہ نفاذ تصرفات میں بطوع خودا س عقد شرکت ندکورہ کے واقع ہونے اوراس تمام راس المال شرکت ندکورہ کے وصول یانے اوراس زید کے سودینار ندکورہ بطرین ندکورہ کو قرض دینے کا اقرار سے کیااور بیقر افدسالار ندکورہ جے روز اس شہر بخارااوراس نے نواح ہے عائب ہاورشہر مرقد میں معیم ہاوراس زید کے دعویٰ مذکور وسب سے منکر ہالی آخر و۔

انی کرزندی کے اس مخص پر جس کو حاضر لایا ہے دوسو جالیس دینار مکیہ موزونہ بوزن مکہ بسبب سیحے قرضہ لا زم ویق واجب ہیں اور اس حاضر آ وردو نے اپنی صحت اقرار کی حالت میں بطوع ؟ خود اس سب مال ندکورو کا شیخ ندکور کے واسطے اقر ارکیااور اُس کا بیا قرار تین دستاویزوں می ندکور ہا میک میں ایک سو بچاس و ینار اور دوسری میں سر وینار کا اور تیسری میں میں دینار کا کدأس نے اپنے او پر بسب سیح قر ضالازم و حق داجب بونے كاباقر الصحيح اقرادكيا جس كى شيخ عبدالله بن الى بكر ندكور نے اپنى زندگى ميں اس سب كى خطابا تقيديق كى اور اس سب كا قاضی کورہ کر ندموفق بن منصور بن احمد نے در صالیکہ وہ تر ند کا قاضی وال ترندی کے درمیان نافذ القصناء واحکام تھاا بی مجلس قضا واحکام میں تھم دے دیا اور جل لکے دیا ہے پھراس شیخ عبدالقد بن الی بحر فدکور نے قبل اس کے کداس حاضر آوردہ سے اس ماب میں ہے کے وصول کرے وفات پائی اوروارٹوں میں اپنی جورو میر کو ہرتی ندکورہ اور تین پسر اپنے صلب سے چھوڑے جن میں سے ایک ریخف ہے جو حاضر آیا ہے اور باقی دونوں اس کے دونوں موکل ہیں جن کا نام ندکور ہوا ہے ادر شیخ عبداللہ کا ان کے سوائے کوئی وارث نبیس ہے اور اس نے اپ ترک میں اسيخ مال ميں سيمال خكوراس حاضرة ورده يرقر ضريحور اے اور سيمال خكوراس كى موت سے برفرائض الله تعالى أس كان وارثوں كے ورمیان میراث ہوگیا کہ جورد کے واسطے آٹھوال حصداوریاتی اُس کے تینوں بیٹوں کے درمیان برابر ہوااوراصل مفروض تھ سہام سےاور اس کی تقتیم چوبیں سہام سے ہوئی جس میں سے جورو ندکورہ کے واسطے تین سہام اور ہرایک کے واسطے سات سات سہام ہوں گے اور بد مال فركوراس معاعليه يرأس كاس يفح عبدالله كعين حيات من أس كيواسطيا قراركرن سائاب تعااور بداقرارأس فيجلس قضا واقع كورۇ ترغدى وبال كاس قاضى فدكور كے سامنے كيا تھااوراً س فياس مخص براس مال كاحكم دے كريل لكھ ديا تھااوراس سےاس مرعى حاضراوراً س كے موكلوں نے جو بچھائى كے مزد كيان كے مورث كے واسطے ثابت ہواہا ورككوم بيا مسجل ہے أس كے اس خط مكى ( اوراس دط کی طرف جواس کے ہاتھ میں ہا شارہ کیا) کے بجانب برخض کے جوسلمانوں کا حاکم وقاضی بوتح مرکز نے کی درخواست کی پس أس نے اس درخواست کومنظور کر کے اس خط کے (اور خط نہ کور کی طرف اشارہ کیا) مضمون ندکور تحریر کرنے کا بتاری ندکورہ آخرتک عظم دیابعد اجتماع شرا نطصحت خط بدا کے اوّل ہے آخر تک اور خط کی طرف اشارہ کیا اور قاضی ندکورجس روز اُس نے اس خط کے لکھنے کا تھے دیا ہے (اور خط کی طرف اشار و کیا ) کورہ تر زواس کے نواح کا قاضی تھا ادر آج کے روز بھی وواس طرح قاضی ہے اور پیخف جس کوساتھ لایا ہاں کواس سب کاعلم ہے ہیں اس پرواجب ہے کہ مال فرکورہ جو بسبب فرکوراس پر لازم ہاں مرعی فرکورکوادا کرے تا کہ اپنے واسطے اصالته اورائي مولكوں كے واسطے وكالته برسهام ندكور و قبعته كرلے اورائي دعوىٰ كا جواب طلب كيالي اس مدعا عليه فدكورے جواب طلب کیا گیا تو اُس نے قاری میں جواب دیا کہ (مراازین وام وازین نامہ معلوم نیست ومراباین مدعی چیزے وادنی نیست بایں سبب کہ دعویٰ ميكند ) بحريدى ندكور چندنعنر حاضر لايا اوربيان كياكديدأس كواه بن بحربرايك في ان الفاظ عرفوانى دى ( كوابى ميدجم كراين نامد على)اوراشار داس خط كي طرف كيا\_ازان قاضى ترندست الموافق بن منصور بن احد كهنام ونسب و يرعنوان ظاهرابن نامد كمتوب ست ای موفق بن منصور که برعنوان ظاهرای نامه ند کورست اوراس خط کی طرف اشاره کیا۔ آ نروز کشبتن فرحود ایں نامهرااور خط کی طرف اشاره کیا۔قاضی بود بھیر تر فدونوا ی آن وادان اور باز بر مل تصاب تر فدست ونوای آن و آن نامه۔اور خط فدکور کی طرف اشاره کیا۔ بمبروے ست وتقش برمبرو بالموفق بن منعور بن احدست ومضمون این نامهاوراً می طرف اشاره کیا۔ این ست کداین مدعاعلیه اقرار کرده است ادراس مدعاعليه كي طرف اشاره كيا يجال جواز اقر ارخويش بطوع كه يرمن ست و درگرون من ست براين عبدالله بن بكرراكه نام ونسب وے اندرین محضروا ندرین نام مذکورست اور اس محضرو خط کی طرف اشاره کیا دولیت و چهل وینار کی بخی سروبورن مکه هی واجب و دامی

لازم بسبب درست اقر ارد دیار و سه این مقرلد کداندرین محضروا ندرین نامه ندکورست اوراس محضرو خطر کی طرف اشاره کیا تقدین کرده بود و مقرراا ندرین اقر ارد دیار و سه بی این عبدالله بن الی بکر که نام و نسب و سه اندرین محضرو خامه ندکورست اور محضرو خط دونوں کی طرف اشاره کیا دازو سے بیراث خوار مانده ارین ذر با که مبلنی وصفت و جنس دوزن دی اندرین محضرو نامه کورست و مدبسر دونوں کی طرف اشاره کیا دازو سے بیراث خوار مانده است کی زن این گو برگ که نام و نسب و سه اندرین محضرو نامه کورست و مدبسر صلبی ماند کی از ایشان این مدفی اورائی کی طرف اشاره کیا ۔ ووود میرموکلان این مدفی که بنام و نسب بر دودرین نامه و محضر فه کورست دیا ایراء نیباد میراث شده است براین مانده خوارش نمید این در با که اندرین محضرونا مدفی کورست اور دونوں کی طرف اشاره کیا ۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکدا ندرینم محضر تامه فیکورست اور دونوں کی طرف اثاره کیا ۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکدا ندرینم محضر تامه فیکورست اور دونوں کی طرف اثاره کیا ۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکدا ندرینم محضر تامه فیکورست اور دونوں کی طرف اثاره کیا ۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکدا ندرینم محضر تامه فیکورست اور دونوں کی طرف اثاره کیا ۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکدا ندرینم محضر تامه فیکورست اور دونوں کی طرف اثاره کیا ۔ واجب ست بدین مدعا علیہ تا این حال چنا نکدا ندرینم محضر تامه فیکورست اور دونوں کی طرف اثاره کیا که اور و مید دونوں گواہ چیں گوائی دی ہے اس کی عوام و سے مادونوں کیا دونوں کیا دونوں کیا دی کیا کہ کیا کہ کورست کا تھم میری طرف سے جاری ہوا ہے ۔

はな

ويمر تمكى يجلس تضا (كورو بغارا من شخ امام عفيف الدين عبدالغني بن ابراجيم بن ناصر الحجاج قزو بي حاضرة بااور يخ عجاج محود بن احمد السفار قزوين جوامروز وكيل مساة قراة العين بنت ابراجيم بن نامر قز وينيه كاأس كي طرف يصدعوني وخصوبات واقامت کواہان کا اور اگراس پرکوئی کواہ قائم کرے تو اُس کی ساعت کا سب صورتوں میں سوائے تعدیل ایسے مخص کے جواس پر کوائی دے اورسوائے أس يركسى جيز كا اقراركرنے كے تابت الوكالت باوراس كى طرف سائس كواجازت بكر جس كوچا باسے فيچائى طور ہے جس طرح أس نے اس كو دكيل كيا ہے دوسرے كو دكيل كر لے حاضر آيا اور دونوں اپنے سالا راحمہ بن حسن بن جائ جلاب كو حاضران نے پر شخ امام عبدالغی حاضراً مدہ نے اپنے واسلے باصالت اور شخ امام محود حاضراً مدہ نے اپنی اس موکلہ کے واسلے بوکالت اس مخص حاضرة ورده يردعوى كيا كه عمروبن ابراجيم بن ناصر جاج قزويى في وفات يائى اوروارون بس ابى وخرصلى مساة فرخنده اور ا بناا کی ماں باب سے سرگا بھائی سبی سی القنی اور اپنی ایک ماں وباپ کی سکی بہن سبی سینے امام محدود کی موکلہ چور ی اُن کے سوائے اس کا کوئی وارٹ نیں ہے اور اینے ترکہ میں اس محص حاضر آوروہ کے یاس دس کھالیں مدبوغ قدر جس میں سے ہرایک کھال کی قبت جارو بنارميثا بورى جيدرامجد شرخ مناصغه بوزن مثاقيل مكه بحجورى بي اوربيسب أس كي موت عاس كان وارثان نامبردہ کے داسطے بغرائض اللہ تعالی میراث ہوئیں کر دختر کے داسطے نعف اور باتی سکے بھائی بہن کے داسطے ہوئی اوراصل مفروض (۲) ے اور اس کی تقسیم ہے (۲) ہوئی جس میں ہے (۳) سہام دختر کو اور ایک بہن کو اور (۲) بھائی کے واسطے اور ان ووٹو ل نے جو حاضر ہوئے ہیں گواہ عادل مجلس قضاء كورہ قروين من عروين عبد الحميد بن عبد العزيز خليف اپنے والد سے امام ابوعبد الذعبد الحميد بن عبد العزيز قاضی کورہ ۔ قزوین دنواح آن جس کوأس کورہ لواح میں اپنے تضانا فذکر نے اور اپنانا ئب مقرر کرنے کی اجازت ہے اُس کے سامنے اوركورة رے كى مجلس تضايم محدين الحسين بن محدين احداستر آبادى خليفدات والدمدرامام الى محد الحسين بن محربن احداستر آبادى قامنی کورورے ونواح آن جونا فقرال لقسنا ووالامضا ووصاحب اجازت دربار وُتقرری خلیفہ کے ہے ادام اللہ تو فیقہ کے سامنے چیش کے خلیفہ اور قاضی کورہ رے کے سامنے تمام اُن باتوں کے گواہ پیش کئے جس کو قاضی کورہ قزوین کےخلیفہ نے باجازت اپنے والد کے بعد ثبوت بگوا ہان عاول کے خطاعکی میں جو نیام ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پہنچے لکھا تھا کہ عمر و بن اہر اہیم بن ناصر حجائ قزویل نے وفات یائی اور وارٹوں میں اپنی وختر صلبی واز جانب مادرو پدرایک بھائی وایک بہن جن کانام درج خط ہے چھوڑ ااوران کے سوائے اُس کا کوئی وارث نبیں ہے ہی قاضی کورورے و تواح رے کے خلیفہ قاضی نے بھی اس کا حکی خط بنام ہر قامنی و حاکم مسلمانان کے جس کو میدخط مینیجے بعد ٹیورت بکواہان عادل کے تکھااور میدونوں خط میہ ہیں جن کو میدونوں جو حاضر ہوئے ہیں پیش کرتے ہیں اور دونوں میں سے ہرایک نے خط علمی تحریر کرنے کا حکمد یا ہے اور ان دونو سِ حاضر آمدہ کی طرف سے مجلس قضا واقع کورہ قزدین میں وہاں کے قامنی کے سامنے کواہ چیش کرنا اور مجلس تضاءوا تع کورورے میں خطاعی چیش کرنا بعد اس یات کے ہوا کہ جب پہلے ہی محمود بن احمر نے ائی و کالت از جانب موکلہ ندکور وخود قاضی کور و تن کے سامنے ثابت کر دی اور قاضی کورؤ۔ رے سے سامنے خط حکمی کے وقت ثبوت وكالت كے باوجودتمام اس ماجر كوجوأس نے خطاعكى من بجانب قاضى كورۇر بو بجانب ہرقاضى د حاكم مسلمانان كے جس كو يہنيے تحريركيا ب ثابت كرديا اوران دونوں نا بول من سے علم و تضامي اپنے اپنے كورو من جس وقت أس نے خط كى تحرير كا عكم ديا ہے ك بنام ہرقامنی و حاکم مسلمانان کے ہے جس کو پہنچے ہرایک اُس وقت اپنے منوب کی طرف سے نائب تعادر حالیہ جس کا وہ نائب ہے وہ اسيخ كوره عن قاضى تفااورأس كونفاذ قضاءو نائب مقرركر في كالختيار تفااوريه برايك نائب أس ونت سے كدأس في استحرير خط كا تحكم ديا ہے اس وقت تك تكم قضاء وامضاء اپنے كوره بي ويسائل ثابت ہے جيسا تما اور يوفض جس كو حاضر لائے بيں اس كوان دونو ل خطول کا حال معلوم ہے ہیں آس پر واجب ہے کہ اس مال ندکور ہیں ہے جعد شخ عبدالغنی اس حاضر آید د کا اس کے سپر دکرے تا کہ وہ اسين واسطياس پر قبعندكر لے اور سيمجلد چوسهام كے دوسهام إن اوراس من سے شخ محمود كى موكلد فدكور وكا حصداس كى موكلد كے واسطے اُس كے سردكرے تاكداس كواسطے بعد كر لے اور بينجله چوسهام كالكسيم باوردونوں نے اس ساس اُ مطالب كيا اور جواب ما نگائیں اُس نے جواب دیا کہ جھے کواس نام بروہ کی وفات ہے آگائی تبیس ہے اور ان مدعیون کی وراثت وان خطوں حلی کا علم بیل ہادران مرعبوں کو جومقدارجس سب سے وہ دعویٰ کرنے میں بیمقداراس سب سے دیتائیس ہے۔ محرودنوں حاضرا مدہ چندنفر ماضرالت اور بیان کیا کرید جارے کواہ ہیں اوروہ فلاں فلاں ہیں اور کوا ہوں کے نام اس طورے لکھے کہ شاہدامس سے تحدود بن ابراجيم بن فلال معروف بشرواني اورفرع أس كي يخ احربن اساعيل بن الي سعيد معروف يغازي سالا رجيخ صابر محربن محمود الصالح العجرى ساكن على روى كوچه ناجيه مسجد فلال پر لكيد كه اصل ووم يخ ابوالحن احمد بن الحسين قزو في تاجر پراس كے ينچاس كے دوفرع جو اة ل اصل كى كوابى يركواه بين اور ي محر بن احمر محرك الله اسائ فرع انى كينچان ك م ونسب لكي اورامل الث ي احد بن محر جاج اسكاف معروف باحد بن خوب اوراس اصل ك واسط فرع نديمي اس واسط كريه خود كوابى ويتاب اور قاضى بخاران استحريم سكعابعدازا تكدان كوامول في ايك نسخد عجوان كورد حكرسنايا كياب كواى اداكي من في ان دونو ساملوس كي كواى بر ان فروع کی گوائی دیے سے ان دونو ل حکی خطول کے شوت کا تھم دیا اور الفاظ شہادت برشہادت جو اُن کو بڑھ کرسنا نے محتے ہیں ب جیں گوا جی مید ہم کہ گوا بی واد پیش من محر بن اہر اہیم بن فلال شروانی وابوالحن احمد بن الحسین قزوی پینین گفتند ہر کیے از ایشان کہ گوا بی مید ہم کداین ہر دونامداور ہر دوخطوں کی طرف اشارہ کیا کیے از دونامداور خاص ایک خط کی طرف اشارہ کیا۔ نامہ نائب قاضی شہر قزوين ست اي كهنام ونسب و عدونام ونسب متوب عندو عداد سه و اندرين محضر خدكورست اور محضر كي طرف اشاره كيا- واين نامدد يكراورووس بعضط كي طرف اشاره كيا- نامدنائب قامنى رئيست كهنام ونسب منوب عندوب ولقب ويدرين محضر فذكورست اوراس محضر کی طرف اشارہ کیا۔ داین ہر دومہراور دونو ں مہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہر دونامداور ہر دو تط کی طرف اشارہ کیا۔ این کیے مہر نائب قاضی تزوین ست اینکه با م ونسب وی اندرین بحفر نه کورست اور مهر و محفر کی طرف اشاره کیا واین کیده گرمهر نائب قاضی شهر سے اینکه با م ونسب و سے اندرین محفر نه کورست اور مهر و محفر کی طرف اشاره کیا و مضمون این دو نامد اور دونوں خطوں کی طرف اشاره کیا ۔ این ست که اندرین محفر یا دکر ده شده است اور محفر کی طرف اشاره کیا ۔ و آثر وزکه جر کیا از ایشان جردوایی بنوشش فرمود تدایں بامد ۔ اور دونوں خطوں کی طرف اشاره کیا ۔ نائب بود ندا ندرین شهرخویش اندر محفر فضا ازیں منوب عندخود که نام ونسب و سے درین محفر نه کورست اور محفر کی طرف اشاره کیا ۔ و این منوب عند و سے نیز قاضی بود اندرین شهرخویش که اذن قضا و و نائب کرون نافذ بود و قاضی بود و امروز جر کی خود از ان روز که بختین فرمونداین نامد قاضی بود و امروز جر کی طرف اشاره کیا ۔ و این منوب عندخود از ان روز که بختین فرمونداین نامد و است و دروز کوائل خود بدین بحد و بغرمود مرا تا گوائل و به می کوائل و سے برین بحد و کوائل خود بدین بحد و بغرمود مرا تا گوائل و به می گوائل و سے برین بحد و کوائل و دونا کوائل و به می کوائل و به می کوائل و دروز می اندر تو کوائل و دونا کوائل و دونا

ない

مسمی آی قاضی کی طرف ہے۔ سی خود کی وجوئی کا فیصلہ کر کے تھم دے کر جل لکھ دیا۔ بعد تحریر پیٹانی خطود عاکے لکھے کہ
فلاں دوز میرے پاس ایک فیض حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلاں اُس کا نام ہے پی اُس کا نام ونسب وحلیہ عیان کر دے اور اپنے ساتھ
ایک فیض کو حاضر لا یا اُس نے اپنانام ونسب بیان کیا لیس اُس کا نام ونسب وحلیہ تحریر کر دے پھر حاضر آید و کا دعویٰ اور اپنا تھم اس محضر پر
اور نیز جل اوّل ہے آ کر تک مع تاریخ تحریر جل نہ کور لکھ کر بھر کے کہ بیدگی پھر میرے پاس حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ چکوم (۱) علیہ فلال
اس شہر ہے غائب ہو کر فلال شہر ش متم ہے اور وہ اس متدعو یہ چیز کی ملیت مدی ہے اور تھم قضاء ہے محر ہے اور اس مدی نے جھے
درخواست کی کہ آپ کے نام ادام اللہ تعالی عز کم اس مضمون کا خطاکھوں اور اُس پر گواہ کروں پھر خطاکو تمام کردے۔
سے درخواست کی کہ آپ کے نام ادام اللہ تعالی عز کم اس مضمون کا خطاکھوں اور اُس پر گواہ کروں پھر خطاکو تمام کردے۔

دیگر برائے این تحریر۔ بیصورت ہے کہ بل کو آخر تحریر میں نقل کر دے ہیں لکھے کہ اطال اللہ تعالی بقا والقاضی الا مام فلاں کہ بیت تعامیرا اندرین مغمون ہے کہ بن اپنا بجل فلاں کے داسطے مرتب کیا تھا کہ اُس پر فلاں محض کا حق اس قد راتا ہت ہوا ہے اور اس واسطے کہ اُس کے ہاتھ سے اس قد رتکال کرستی خرکودے دیا جائے اور اس محکوم علیہ نے بیان کیا کہ اُس نے بیفلاں محض ہے جواس نواح میں مقیم ہے اور اس حاضر آ مدہ نے جو سے بیدر خواست کی کہ آپ کو ادام اللہ تعالی عز کم آگاہ کردوں اور خطاکھ دوں۔ فراح میں مقیم ہے اور اس حاضر آ مدہ نے جو سے بیدر خواست کی کہ آپ کو ادام اللہ تعالی عز کم آگاہ کردوں اور خطاکھ دوں۔ فراح میں میں کہ تا ہے۔

ویگربعد پیشانی لکھنے اور دعا لکھنے کے لکھے کہ بی نے اپناس خط بیں اپنا جل جو بی نے فلاں کے واسلے لکھا ہے اور بی نے اس بیں فلاں بن فلاں کے واسلے اس امر کا تھم بگوائی گواہان عادل جنہوں نے میری مجلس تضاء میں جیسا کہ جل ہے واضح ہے گوائی دی تھی تھم دیا ہے ویجیدہ کیا ہے بعداز انکہ میری قضا کا تھم اُس میں شبت و ماشی ہے پھر جھ سے میدورخواست کی گئی کہ آپ کے نام اوام الندعز کم اس مضمون اور اُس پر گوائی گذر نے کا خط تکھوں ہی جس نے ورخواست کومنظور کرلیا والند تعالی اعلم بالصواب بید ذخیرہ

دعوی شعد۔ زید حاضر ہواور عمر وکو حاضر لایا مجراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے وار واقع کو چہ قلال محلّہ قلال ازماات شرفلان خرید کیا اوراس دار کے مدود ش سے ایک مداس مل کے دار سے ملاحق ہاور مددوم وسوم و جہارم چنین و چنان میں ال مشتری نے اُس کوائی کے عدود وحقوق وجمع سرافقہائے داخلہ و خارجہ کے ساتھ بعوض وزن سبعہ کے اس قدر درموں کے خرید کیااوراس نے اس دار پر قبضه کرلیا اور و و اُس کے قبضہ میں ہو گیا اور بیدی حاضر آید واس دار کا شفیع بجوار ہے کہ اس مدعی کا دار مملوکہ اس دارمبعیہ سے ملاصق کی ہے کہ وہ اس دارمبعیہ کے جوار میں واقع ہے اور اُس کے حدودار بعد میہ بیں اور حدملصق فلاس ہے اور اس حاضراً مده کواس حاضراً ورده کے بیدار محدوده ندکوره خرید نے کاعلم ہوااوراً س نے آگاه ہوتے بی بدون ورنگ وتا خرے بطلب مواقبہ اُس کا شفعہ طلب کیا چر میخف مدی اس حاضرا وردہ کے پاس آیا کیونکہ نیست دارمبعیہ ندکورہ کے بیرحاضرا وردہ قریب تھا او راس سے اپناحق شغداس دار ندکور میں طلب کیا اور اس بر کواہ کر لئے اور بیدی اس وقت تک اپنی طلب شغد بر باتی ہے اور اینے ساتھ تن ندکور حاضر لایا ہے اور اس حاضر آوردہ کو آگا جی ہے کہ بیدی اس دارخر پدکردہ شدہ کاشفی ہے اور اس نے وقت آگا جی کے كدييدداراس حاضرة ورده نے خريدا ہے بدون درنگ دتا خير كے فور أينا شغعه طلب كيا تعااوراس كے بعد بدون تا خير كے اس خريد كننده کے باس آیا تھا اور اس کے سامنے اپنے شفعہ لینے پر کواہ کروئے تھے اس اس پرواجب ہے کہ بیٹمن عاضر آوردہ اس مخص مرگ ہے لے لے اور بیددار فرید کردہ اس مری کے سردکردے چراس سے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا ہی اُس سے دریا فت کیا گیا اور ایس صورت میں یا تو بید عاعلیداس دارمحدورہ ندخورہ کو بعوض ثمن ندکور کے خرید کرنے کا اقرار کرے گایا اتکار کرے گا کہ بیدی اس دار ے جس کی اُس نے حدیمان کی ہےاس دارخر پر کروہ کاشفیع نہیں ہے یا اس طرح انکار کرے گا کہ جس دار کی اُس نے حدیمان کی جس ے شغعہ کا استحقاق ٹابت کرتا ہے و واس مدعی کی ملک نبیں ہواور الی صورت میں بعد جواب مدعا علید کے تحریر کرے کہ بیدعی چند نفر عاضر لا یا اور بیان کیا که بیم رے گواہ بیں اور فلا ال وفلا ال بیں اور قاضی اسان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس قاضی نے اس کی درخواست کومنظور کیا ہی بعد دعویٰ مرحی ہزااورا تکار مدعا علیہ ہذا بعد درخواست طلب شہادت کے ہرایک کواو نے ایک نسخہ ے جوان کو پڑھ کر سنایا کمیا ہے گوائی دی کہ مضمون نسخہ ہزاریہ ہے کہ گوائی میدہم کہ خانہ کہ بقلال موضع ست حد ہائے وے کذا و کذا چنا نکهاین مدگی یا دکرد واست در جواراین خانه که فرید شد واست ملک این مدگی بود پیش از آ نکه این مدعاعلیه مراین خانه را که موضع و صدود دے در بن محضر بادکردہ شدہ است بخرید و بر ملک و سے ماند تا امروز وامروز این خانہ ملک این مدی ست پھراس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر مد ما عليداس بات كامقر موك مدى نذكور في شفعه كومطلب مواهبه وبطلب اشهاد طلب كما يتواس بركواه قائم كرف كي ضرورت نه موكى اور اگراس سے محر ہوتو لکھے کہ وہمین کواہان نیز کوائی دادند کہ این مدی راچون خبر دادند بخریدن آن مدعا علیه مراین خاندرا کہ ایس مدی دعویٰ شغیرو بے میکند جان ساعت طلب شغیرو بے کرد بے تاخیر و درنگ ونز دیک این مشتری آمد کداین مشتری نز دیک تربود بوے ازانخانه كهخريد شده است بناخيرو كواه كردانيد ماراروبرياين خرنده بطلب كروبي خويش شفعهاين غانه كه حدود و يه محضرياد کرده شده است وامروز بر بمان طلب ست ووے برحق ترست باین خانه که خریدن و ہے اندرین محضریا د کرده شده است ازخریم و اور اگر مدعا علیہ نے اس دارمحدود و بحر بد کرنے سے انکار کیا اور اس کے سوائے مدعی کا بطلب موامیہ وبطلب اشہاد طلب شغور کرنے کا ا قرار کیا اور بیجی اقرار کیا کہ اس مدی کوحق جوار دار ندکور حاصل ہے تو مدعی کو اُس کے خرید کرنے کی خابت کرنے کی ضرورت ہوگی پس محفر ش کھے کہ قاضی نے فلاں مرعاعلیہ ہاں امرکوجس کا فلاں مرق اُس پردھوئی کرتا ہے دریا انت کیا کہ آیا تو نے دارمحدودہ فہورہ محفر بنداخر بید کرا می ہے فلاں مربا اللہ اور این کیا کہ این کہ اور انگار کیا ہی ہے فلاس بیں الی آخرہ ہی بعد دھوئی اس مرقی ادرا نگاراس مرعاعلیہ کے کوائی طلب حاضر لا یا اور میان کیا کہ بیر مرے گوائی وی کہ گوائی مید ہم کہ فلاں بن فلاں مرعاعلیہ بیجس کو حاضر لا یا ہے۔ بجر بیداز فلاں بن فلاں مرفع وحدود و سے درین محفر یا دکردہ است بچند میں از بہاواین مرعاعلیہ بیجس کو حاضر لا یا ہے۔ بجر بیداز فلاں بن فلاں خاندرا کہ موضع وحدود و سے درین محفر یا دکردہ است بین خاندرا کہ موضع وحدود و سے درین محفر یا دکردہ است بچند میں از بہاواین مدعاعلیہ بیجس کو حاضر دو امروز وردست و سے ست و کی مرز اوار تر ست باین خاند کہ کہ میں میں مربا کی ست در برسانگی این خاندرا قلب مواست چنا نگدورین محفر یا دکردہ شد ہ است اوراگر مدعاعلیہ نے ابتدا سے می کی دونوں طرح کے طلب شفید سے انگار کیا اور اس کے مواسح سب کا اقراد کیا تو مخفر میں کہ میں مربا کیک نے گوائی مید ہم کہ این مربا کی دونوں محفر بی کے دریا میں مواجب ہے تی دریا دیا ہو ہیں ہی برایک نے گوائی دی کہ گوائی مید ہم کہ این مربا کیا کہ ورد کید این خرید دونوں کی مواجد کردہ میں مواجب ہے تی دریا ہو ہوں کہ کہ این مربا کے دریا ہو ہوں کہ کہ این مربا کہ کہ مواجد کہ دورا کی دونوں کی دونوں کی مواجد کے تی دونوں کی دونوں کر دونوں کی دونوں

ہے۔ سجل ہیک

این محضر۔ قاضی فلاں کہتا ہے۔ بدستور تاتح بر عظم کھے کہ مل نے فلاں بن فلاں اس معاعلیہ کے رو برو بدرخواست مدی بندا اور تمام أس امر کا جو برے نزدیک بگوائی ان گواہوں کے فابت ہوا کہ اس مرعا علیہ نے دار محدود و فذکور و بحوض شن فدکور کے فریدااور آن کے روز بیدار محدود و فذکور و اس معاعلیہ کے بغنہ میں ہاور بیدی اس دار مجدود و فذکور و اس معاعلیہ کے بغنہ میں اس دار مجدود و فذکور و محضر بندااس کا شفید طلب ہوا ہوں کہ اس کو اس دار محدود و فذکور و کے فرید کے جانے کی فردی گئی ہے بطلب مواجبہ بطلب اشہادا سی کا شفید طلب کی اس مواجبہ بطلب اشہادا سی کا شفید طلب کی خرید کیا ہے تھم دے دیا اور میں نے تھم قضا و بنام اس مدی کے بدین مضمون کہ اس کو تی شفید جوار اس دار محدود و فذکور و میں جس کی فرید فرد ہوئی ہے جس نہ کور ہوئی ہے جس نہ کور مواجب ہوا کہ میں نہ کور مواجب کے دور مواجب کی کور ہوئی کے دور مواجب کے دور مواجب کے دور مواجب کی کہ دور مواجب کے دور مواجب کے دور مواجب کے دور مواجب کی کا کور مواجب کے دور مواجب کی کور مواجب کے دور مواجب کے دور مواجب کے دور مواجب کے دور مواجب کی کور کور کے دور کی کور کور کے دور مواجب کے دور کے دور کے دور مواجب کے دور مواجب کے دور مواجب کے دور مواجب کے دور کے دور

محضركة

وردو کی مزارعت جاننا چاہیے کہ کاشکار و مالک زمین کے درمیان کمی قبل زراعت کے خصومت واقع ہوتی ہے اور کمی بعد زراعت کے خصومت واقع ہوتی ہے اور کمی بعد زراعت کے اور اگر قبل زراعت کے خصومت ہوتو خصومت جو خصومت جمی متوجہ ہو گئی ہے جب نے از جانب کاشکار تھم ہے ہوں ورندا گر نے از جانب کاشکار تھم ہوں ورندا گر نے ان کہ زمین قرار پائے ہوں تو خصومت متوجہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ایسی صورت میں مالک زمین کو اختیار ہے کہ عقد مزارعت ہاتی مورت میں مالک زمین کو اختیار ہے کہ عقد مزارعت کو تا بت کرنا چاہا تو محضر میں لکھے کہ ذید حاضر ہوا اور عمر و

کو حاضر لایا پھراس زید نے اس محرویر دعویٰ کیا کہ اس زیدئے اس محرو ہے فلاں زمین واقع دید فلاں از برگنہ فلاں (أس کے حدود بیان کردے) تمن سال کے واسطے ایک سال کے واسطے (جیسی دونوں میں شرط ہوئی ہو) از تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدین شرط مزارعت يرلى بكراية بجول اور بيلول وكارير دازول سريع وخريف كفلهش سے جوجا بزراعت كر ساوراً سكو يفي اور اً س كى يردا خت كرے بدين شرط كه جو يكوالله تعالى أس بي بيدا كرے وہ دونوں من نصف مواوراس عروتے بياراضي اس كو بحوارعت معجد مجمع شرا لکامحت دے دی مجر بھر و بیاراضی اس زید کوزراعت کرنے کے لئے دیے سے انکار کرتا ہے ہیں اُس پر واجب ہے کہ بی مزادعت واقع ندکوروأس مے سپر دکردے اور اس سے جواب کا مطالبہ کیا ہی اس سے دریافت کیا گیا تو أس نے جواب دیا اورا گرکاشتکار کے پاس اُس کی کوئی تحریر پشہوتو کھے کہ اس زید نے حاضر ہوکر اس عمرو پرتمام اُس مضمون کا جس کو یتحریر پشہ معظمن ہے جس کووہ چیش کرتا ہے اور عبارت پٹہ رہ ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پس پٹہ اوّل ہے آ خر تک نقل کر دے پھر تکھے اینکہ اس معاعلیدنے بیز مین اس کودی اور اُس نے محصد ندکورہ پشر ارعت پر لی جیسا کداؤل ہے آخر تک پشر قومہ بتاریخ فلاں سے طاہر ہے۔ دعویٰ کیا ہی اس عمرو پر واجب ہے کدار اضی بحق این مزارعت فرکوراس کے سپر دکر ہے اور اس سے اُس کا مطالبہ کیا اور جواب ما تكا اور اكر بعد زراعت كے نزاع واقع ہو پس اگر غلہ زین ندكور می موجود ہوتو محضر می بطریق اوّل اس تول تك كيے كه بطریق عرارعت مجھ مجتمعہ شرا نکامحت اُس کودے دی۔ پھر لکھے کہ اُس نے گیہوں مثلاً اس میں بوئے اور اپنے بیجوں اور بیل وکار پر دازوں ی مجتی تیاری اورامروز میجنی اس اراضی میں کی کھڑی ہے اور بیان کردے کہ اُس میں بالین آئی ہیں یا ہوزو و خالی درخت ہیں جیسا حال ہولکھ دے اور بیسب ان دونوں کے درمیان بشرط ندکورہ مزارعت نصفا نصف ہے اور بیمرواس کاشتکار کوناحق أس مس کام كرنے اور حفاظت كرنے ہے منع كرتا ہے ہيں أس پر واجب ہے كدا بنا ہاتھ اس ہے كوتا وكر كے كيتى تيار لائق كا شخے كے ہونے تك تعرض ندكرے يهال تك كدبعدكات لينے كو وابنا حصداً سي سے اپنے واسطے وصول كر لے جرمطالبد كيااور جواب ما نگا۔ اگر كيتى تیار ہوکر کاٹ لی گئی ہوتو جھڑ اپیداوار میں ہوگا ہی محضر میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے لیکن اس صورت می بیان کھے کہ میں امروز اس ارامنی عمل کی کوری ہے بلکہ یہ تکھے کہ اس کا شتکار نے اپنے پیجوں و بیلوں و آ دمیوں سے اُس عمی زراعت کی اور پیدادار تیار ہوکر کاٹ لی می ادروہ دونوں کے درمیان موافق شرط ندکورہ مزارعت کے نصفا نصف مشترک ہےاور بیعرواس کواس کے حصہ ہے جواس قدر ہے تاحق مانع ہوتا ہے چر جواب دمویٰ مانگااوراس سے دریافت کیا گیا۔

آین دوئی۔ اگر زراعت ہے پہلے زاع واقع ہوا ہوتو کئے کہ قاضی فلال کہتا ہے تا موضح تحریر تھم برستور سابق تحریر کے بھر
تھم کی جگہ اس طرح کئے کہ میر ہے زویک ان گوا ہوں کی گوا ہی ہے بن کی تعدیل قابت ہوگی وہ وسب بات جس کی اُنہوں نے گوا ہی
وی ہے کہ اس حاضر آمدو نے اس محرو ہے بداراضی محدودہ فہ کورہ بحر ارعت میچے لی ہے اور اس عمرو نے اس کو بداراضی فہ کورہ محدودہ
بروارعت میچے برشرا لکا فہ کورہ ور حصد فہ کورہ ورک ہے قابت ہوگی ہے لیس میں نے ہردو متحاصین کے رویروان دونوں کے درمیان اس
مزارعت فہ کورہ کے برشرا لکا فہ کورہ وراقع ہونے کا بدرخواست مدی فہ اتھم مبرم دے دیا اور اس مدعا علیہ کو تھم کی کہ بداراضی فہ کورہ اس
مری کے بہر دکرد ہے ہیں جل کو تم مرا کر وے۔ اور اگر کھیتی کا فی جانے کے بعد دونوں میں نزاع واقع ہوا ہوتو موضع تھم میں تحریر کے درمیان گوا ہوں کی
کہ میں نے بدرخواست مدی فہ ارویر و فلال بن فلال مدعا علیہ کے اُس پرتمام اُس صورت میں ہے جو میر نے ذرد یک ان گوا ہوں کی
گوائی ہے جن کی تعدیل قابت ہوگئ کہ چنین و چنان واقع ہوا ہے تھم مبرم دے دیا اور اس مدعا علیہ کو تھم کی کہ حصد اور یہ

نسف پیدادارارائس ندکورہ ہے جگم حرارعت ندکورہ برشرا لکا ندکورہ کے اُس کودے دے پھر جل کوتمام کرے اورا کرفل زراعت کے الک نہ شن کے افراد سے بیں اورائس کو عقد حزارعت کا بھے کی ضرورت ہوئی تو محضر الک ذہین نے حزارعت کا دموی کی اور آج کی اللہ نہ میں کام کرنے ہے جس پر عقد حزارعت واقع ہوا ہے انکار کرتا ہے اورا کر بعد کھیں کا اس کے کہاور الرفت میں کام کرنے ہے جس پر عقد حزارعت واقع ہوا ہے انکار کرتا ہے اورا کر بعد کھیتی کا نے جانے کے عقد حزارعت کی دوروں کی کہ اس کا دعوی کی پیدادار حاصلہ میں ہوگا ہے تو السی صورت میں اس کا دعوی پیدادار حاصلہ میں ہوگا ہے تو السی صورت میں اس کا دعوی پیدادار حاصلہ میں ہوگا ہیں محضر میں کھے کہ اور یونی جس کوسراتھ لا یا ہے اس کو اس کے حصہ پیدادارد سے ہے انکار کرتا ہے۔

محضر كم

سجل 🖈

این دوئی۔ شروع ہے موافق طریق سابق کے تاتح رشوت نکھے کھر کیکے کہ جرے نزدیک اس عمروکا اس ذید ہے بیز مین عمرودہ ذکورہ اجارہ نام منقولہ محضر بذا بحد معلومہ فکورہ اجارہ نام منقولہ محضر بذا اجارہ لینا اور پھراس زید کا ای اراضی محدودہ فکورہ پر الجارہ لینا اور پھراس زید کا ای اراضی محدودہ فکر میں اللہ میں

محل نهم

این محضر شروع سے تاتحریث و سم نوو و سابقہ کے تحریر کرے پھر کھے کہ برے بزدیک فلال فخص کی بیتمام ذہن میں معدودہ فیکورہ اجارہ نامہ منتولہ محضر بنداوا سطیدت فیکور کے بعوش مال فیکور کے بشرا افلا فیکورہ محضر نامہ بندا اجارہ لیتا اور جیل اجرت (۲) و حصر اس اجارہ بندا ہوں محتود کا جو حاضر ہوا ہے ایام اجارہ بن بحضودی موجر اس اجارہ فیکورہ کا فیح کرتا سب طابت ہو گیا اور بیک اس موجر پر واجب ہوا کہ باتی مال اجارہ اس متاجر کودا ہیں و ساور بیاس قدر مال ہے پھر تکھے اور حکم کیا بن نے مام ان باتوں کا جو بیر سے زود یک فایت ہوئی جی اور بیجائے اس عبارت کے کہ جس کا بن فی ذکر کیا ہے لین بجائے ذکر کے جوت کھے اور اگر اجارہ فیکورہ بسب موت موجر کے فتح ہوگیا ہوتو محضر کو وار فان موجر پر اُی طرح کھے جس طرح موجر پر لکستا تھا ورصور تیکہ وہ زندہ تھا اور اس سے اس قدر زیادہ کر سے اور بیاجارہ بسب موت فلال موجر کی فتح ہوگیا اور وقت اجارہ ہے تا وقت موت اس موجر کی اجرت فیکورہ محضر بندا جس سے اس قدر جاتی رہی اور اس قدر باقی رہی اور بیاجی موت فلال موجر کی اجرت فیکورہ محضر بندا جس سے اس قدر جاتی رہی اور اس قدر باقی رہی اور بیاجی موت فلال موجر کی اجرت فیکورہ محضر بندا جس سے اس قدر جاتی رہی اور اس قدر باقی رہی اور بیاجی موجر می کردے۔

سجل

اس محفر کا ای طرح ہے۔ جیماہ م نے پہلے بیان کیا ہے لین اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس موجر کی وفات اور اس کی موت ہاں اجارہ کا ٹوٹ جانا اور وارث موجر پر مستاجر کو باتی اُجرت مجلد طبخواس قدر ہے والہی دینا واجب ہونا زیادہ بیان کرے اور اگر مستاجر مرکمیا اور موجر زندہ ہے لیکن وہ اجارہ واقع ہونے کا مشر ہے اور وار ثان مستاجر کو اثبات اجارہ اور اُس کے فتح کی ضرورت ہوئی تو محفر کو ای طور سے تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس قدر زیادہ کرے کہ بیاجارہ بہب موت فلال مستاجر کے فتح ہو گیا اور اُس نے وار توں میں اپنا ہے جی وار اور اس اجرت نہ کور میں سے وقت اجارہ سے تاموت مستاجر فلال جو مت گذری اس قدر کی اُس تی اجرت جاتی رہی اور باقی مال اجارہ مفوجہ اس مستاجر مستونی کی میراث اُس کے اس وارث کے واسطے رہا اور اور ایس اور ولئے اور لئے جی اور باقی مال اجارہ مفوجہ اس کی وانت بین اور ولئے اور ای اور ای اور ای ایکن اس کی وانت بین اجرت کی اور ور ایکن الحال و مول با ۱۲ ا

اس موجر کواس کاعلم ہے پس اس برواجب ہے کہ باتی مال اجار وسفسو محداس وارث فدکورکودے دے اور محضر کوتما م کردے۔

وراثیات رجوع از مید محضر میں لکھے کرزید حاضر آیا اور عمر وکو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر ویروموی کیا کہ اس زید نے اس عمر وكويد مال يد ميد محد بهد كيا اوراس عمر و سهاس زيد في مدال جلس بهدهن بعيضه مع و قضد كرايا اوربير مال موجوب اس عمر و ك یاس قائم ہےنداس کے بعند میں کم ہوا ہاورنے یا دہ ہوا ہاورنے کی طرح متغیر ہوا ہے اوراس عرو نے اس زید کواس ہدے مقابلہ عل کوئی چیز موض تبیں دی ہے چراس زید نے اس بہدند کورہ سے رجوع کیا اور اس عمرو سے بسب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس زيدكوسير دكرد ساور جواب ما لكا\_

این محضر۔مقام جوت میں لکھے کہ جھےان کواہوں سے بہ بات ثابت ہوئی کہاس زید نے اس عمروکو یہ مال بہم معجد ہد کیا اور عمرونے أس سے بيد ال جلس بيد ش بعب معجد تبغد كرايا اوراس زيدنے بحرابية بيد فدورو سے رجوع كرايا بنابرة كلد كوابول نے موای دی ہے اس میں نے اُس کے اس ہدے رجوع کرنے کی صحت کا تھم دیا اور ہدفنغ کر دیا اور اس مال ہدکوند ہم ملک اس واہب میں مودکر دیا اور اس موجوب لدکو تھم دیا کہ بیال موجوب اُس کے داہب کودے دے اور جل کو بدستورتمام کردے۔

ورا ثبات منع رجوع از ہیداس عمرو نے اس زید کے دعویٰ کے دفعید علی دعویٰ کیا اور بات بدہے کداس زید نے اس عمرو بر يبلے دوئ كياتھا كەش نے أس كويد مال مبدكياتھا الى آخر و يعرض نے أس مبدے دجوع كرليائي يعروأس كے دعوى كوفيدي وقوی کرتا ہے کہ بیال موہوب اس مروکے پاس بزیادتی متعلیز ائد ہو گیا ہے اور اس کا رجوع کرناممنوع ہو گیا اور محضر کوتمام کردے۔

وراثیات رئن ۔اس زید عاضرا مده نے اس عمر وحاضرا ورده پردعویٰ کیا کداس حاضرا مده نے اس عمر وکواس قدر کیڑے اُن کی صفت بیان کروے بعوض اس فقدر دینار قرضہ واجب کے برہن سیح رہن دیئے جیں اور اس عمرو نے بیر کپڑے جن کا ذکر ہوا ہاس زیدے بعوش اس قدرد بناروں ندکورہ کے بطور سے رہن گئے ہیں اور اس زیدے اُس کوسر دکرنے سے اُن پر قبعتہ سے کرلیا ہے اور آج كروزيد كير عدكوراس عمروك ياس رجن بي اوربيزيداب اس دينار بائ ذكوره كوما مراايا بيس اس عمرو يرواجب كدان ویناروں کووصول کر کے بیرمال مرجون اس زید کے میر د کرے لیں اپنے دعویٰ کا مطالبہ کیااور جواب ما نگا۔

درا ثبات احصناع على مورت اعصناع يهب كدا يك فض دوسر عواد بإيا تا نباد عا كدأس كواسط برتن و حال دے یا اُس کے حس کوئی اور چیز ڈھالنے کے واسلے دے پس اگر دہ چیز اس کے شرط کے موافق ڈھالی تو صالع کودینے ہے اٹکار کا اختیار نہ ہوگا اور شعصع کوجس نے ڈھالنے کے واسطے دیا ہے تعل سے انکار کا اختیار ہوگا اور اگر شرط کے برخلاف ہوا توسعصع کو اختیار ہوگا عابات او م كوس الما الموال الماور وولو إأس مالع كاموجائكا اوراً سكوم دوري كمهند ملى اورجاب برتن

ا بدكرده شدوال ع كاريكركومس ديرأس كيكولي چيز بنواناا

公公

تھی در دعویٰ عقار۔اگر دعویٰ عقار کی بابت واقع ہوااور مدی نے قامنی سے خط مکی کی درخواست کی تواس میں دوصور تیں ہیں۔ اقل آ نکدعقار ندکورشمر مدی می واقع موا اور مدعا علیددوسر بشر می مواورالی مورت می قامنی اس کو خط لکه د ی اور جب بدخط كتوب اليدكو بينج كاتو أب كواغتيار موكا جا بدعاعليه ياس كوكيل كورق كراتحدروان كرينا كدقاض كاتب أس يرذكري كرك مرفی کوعقار فرکورسپرد کرادے اور جا ہے خودھم دے دے کہ جست موجود ہاور کل لکھدے اور فیصل تحریر کرے اس پر گواہ کر کے مدعی کودے و الميكن عقار فدكور ميروندكر الساكل واسط كدوواس كى ولايت عن كرافي يرقادر نديوكا كمرمير وكرافي يرقادر نديونام يروكرافي بى سے مانع ہے تھم دینے سے مانع نیس ہے ای واسطے فرمایا کہ مدی کے نام عقاری ڈگری کردے گا مگراس کے سرونہ کرے گا اور جب مرق تھم قعنہ قاضی کمتوب الیدکوقاضی کا تب کے پاس جا کراس کے اس قبنہ پر گواہ قائم کرے گاتے قاضی کا تب اس گواہی کو تبول نہ کرے گا اس واسطے کہ اُس کو جمعید تضاء کی ضرورت ہے اور جمعید تضا کے ہے ہی مخص غائب پر جائز ندہوگی ای طرح دار ندکور بھی مدی ندکور کے سردند كرے كاس واسطے كدوار سردكرنا قضا ہے ہى غائب برجائز ندہ وكالكن قاضى كتوب اليدكو جائے كہ جب أس فيدى كے واسطے ذكرى كرك أسك واسط كل كوديا تومعاعليه كوهم دے كدى كى ساتھ ابنا اين بينج كدو مدى كودار فدكوركوس وكرد ساور اكر مدعا عليه في اس سے اتکارکیا تو قاضی کمتوب الیہ قاضی کا تب کوایک خط لکھے گا اُس میں اُس کوآ گا وکرے گا کہ اُس کا خط کمتوب الیہ کو بہنچا اور مدی کے حضور می دعاعلیدد می کےدرمیان بهما جراواقع بوااور س ندی ندکور کنام اس عقار کامدعاعلید برحکم دیااور معلید کوشکم کیا کدی کے ساتھ اپنا اٹن رواندکرے تاکد مدی کووار فرکور سے اور اُس نے اس بات سے انکار کیا بھر لکھے کہ بیامر تیرے اوپر ہے اور مدی نے مجھ سے درخواست کی کدیں بچھ کو خط تکھوں اور اُس میں آگاہ کروں کدیں نے اس مدعی کے واسطے مدعاعلیہ پر دارمتد توب کا حکم دلایا ہے تا كتوبيدار فدكوراس من كي سيروكرد يرس واس كى كاروائى الله تعالى ك واسط كرد سالله تعالى تحمد يراور مجمد يرسب يردهم كرساور عقار شکورہ محدودہ خط بندائی مرفی فلال بن فلال رسائندہ خط بندا کوسپردکردے لیں جب بیخط قامنی کا تب کو بہنچ گا تووہ معاعلیہ کے قبضہ ےدار ندکور تکال کر مدی کے سپرد کرے گا دوم آ تک عقار متد کو بیشر مدی کے سوائے دوسری جگہ ہواور اُس میں دوسور تیس ہیں ایک بیکدوہ عقارا سے شہر على موجهال مذعاعليد ہے اور السي صورت على بحق قاضى و بال كے قاضى كو خط كھے كا اور جب كتوب على اليكو خط بيني كا اور أس ل لین جو قیت بیان کردی ۱۲ ع و وقتی جس کی جانب خواکلما عمیا ۱۲ نے مدی کے واسطے بھم دے دیا تو مدعا علیہ کو بھم دے گا کہ دار نہ کوراس مدی کے ہر دکرے اوراگراس نے ہر دکرتے ہے انکار کیا تو تاضی نہ کورخود ہر دکردے گااس واسطے کہ دار نہ کوراس کی وفایت بھی واقع ہے اورا کر عقار نہ کورکی دوسری جگہ جہاں مدعا علیہ بین ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے مدعا علیہ یااس کے وکیل کو ہوتا ہوتا ہوتا ہے تا کہ واسلے مدعا علیہ یااس کے وکیل کو مدی کے ساتھ ایسے قاضی کے پاس دوانہ کرے جہاں و ودار داقع ہادراً س کو خطاکھ دے تاکہ واحدی کے واسطے مدعا علیہ کے روبرو دار نہ کورکا تھم دے تاکہ واحدی کے واسطے مدعا علیہ کے روبرو دار نہ کورکا تھم دے تاکہ واحدی کے واسطے مدعا علیہ کے روبرو دار نہ کورکا تھم دے دوران کے بردنہ کرے گا جیسا کہ ہم نے دار نہ کورکا تھم دے دوران کی کونکہ عقار نہ کورائس کی واسطے تھی تھیں ہے۔

بیان کردیا ہے کونکہ عقار نہ کورائس کی ولایت بھی تیس ہے۔

公公

معمی دربارہ غلام کر بخت منابر قول ایسے امام کے جواس کوروافر ماتا ہے اگرایک مخص بخاری کا غلام سر قدکو بھا کے کیاد ہاں مسى سرقندى نے أس كوكر فاركيا اوراس كے مولى كوفررى كى اورمولى كے كواہ سرقند يس نيس بيل بنارا يس موجود جيں بس مولى نے قاضی بخارا سے درخواست کی کہ جس امر کی گوائی موٹی کے گواہ اُس کے سامنے دیتے ہیں اُس کو خط مس لکھ دیت قاضی اُس کی ورخواست کومنظور کرے گا اور اُس کے واسطے ایک خط بنام قاضی سمر قندلکھ دے گا جیسا کہ ہم نے قرضوں کی صورت میں بیان کیا ہے مگر یوں تکھے گا کہ میرے سامنے قلال و فلال نے گواہی دی کہ غلام سندھی جس کا نام فلال ہے اور اُس کا حلیہ ایسا ہے اور قد و قامت ایسا ے ملک اس قلال مدی کی ہے اور و وسم قدکو ہما گ میا ہے اور آج کے روز ووسم قد می قلال کے بعند میں ناحق ہے اور اپنے خط پر ا بسے دو گواموں کو گواہ کر دے جو بجانب سمر قند تخص موں اور اُن دونوں کو مضمون خط سے آگاہ کردے گاتا کہ قاضی سمر قند کے سامنے خط اوراً س کے مضمون کی مواہی و میں چر جب بے خط قاضی سمر قند کو مینچاتو غلام کومعداً سے قابض کے حاضر کراوے تا کہ دونوں مواہ اس خط کی اور اس کے مضمون کی گواہی ویں کہ اسی گواہی بالا جماع قبول ہو پھر جب قامنی نے اُن کی گواہی قبول کی اور ان کی عدالت اُس کے زویک ثابت ہوگئ تو خط کو کھو لے گا ہیں اگر اُس نے غلام ندکور کے حلید کو اُس کے برخلاف پایا جیسا کہ کوا ہوں نے قاضی کا تب کے سامنے کوائی دی ہے تو جب کہ ظاہر ہوا کہ بیقلام اس کے سوائے دوسراہے جو خط میں ندکور ہے تو خط کووالیس کردے گا اوراگر اُس کے موافق ہوتو خط کو قبول کرے گا اور غلام فدکور اس مد کل کود ہے دے گا بدون اس کے کد اُس کے نام ڈگری کرے اس واسلے کہ گواہوں نے غلام کی موجود کی بی گواہی نہیں دی ہے اور مری سے نس غلام کے واسطے کوئی تغیل لے لے گا اور غلام کی گرون میں ایک را تک کی انگوشی ڈال دے گاتا کے راہ میں کوئی اس غلام ہے تعرض نہ کرے کہ اس نے بیغلام چرایا ہے اور قامنی بخارا کواس حال کا خط ككود عادرائي من خطيراورمبريردوكواه كرد عيم جب خط فدكورقامني كويني كاادركوا بول في كوابى دى كديدخط قامني سرقندكاور اس کی مہر ہے تو مدعی کو تھم کرے گا اُن کوا موں کو صاضر کرے جنبوں نے پہلے اُس کے رو برو کوائی دی تھی ہیں بیلوگ غلام کی موجود کی یس کوائل دیں کے کہ بیفلام اس مرق کی ملک ہے اور جب انہوں نے الیم کوائل دی تو پھر قاضی بخارا کیا کرے کا لیس اس میں امام ابو بوسف سے مختلف روایات ہیں بعض روایت میں یہ ہے کہ قاضی بخار ااس مدعی کے نام اس غلام کی ذکری نہ کرے گا اس واسطے کہ تعم لی نائب ہے لیکن دوسرا نط قامنی سمر قند کے نام لکھے گااور جو کچھ ماجرا اُس کے نز دیک پیش آیا ہے تحریر کر کے مضمون خط اور مہرردو مواہ کر کے مدعی کو خط غلام سمیت سمر قند بھیج دے گا تا کہ قاضی سمر قند بحاضری مدعا علیداس مدعی کے نام تھم دے پھر جب یہ خط قاضی سمر قد کو پہنچے گا اور کواہ لوگ مضمون خط و محط ومہر کی کوائل دیں ہے اور کواہوں کی عدالت طاہر ہوجائے گی تو مدمی کے واسطے بحضور مدعاعلیہ کے قلام کی ملیت کا تھم دے گا اور کفیل مدگی کو ہری کردے گا اور دومری روایت میں ہے کہ قاضی بخار ابنام مدگی ملیت غلام کا تھم دے گا اور قاضی ہم وقد کو لکھ دے گا کفیل مدگی کو ہری کرے اور جس روایت کے موافق امام ابو بوسٹ نے با عدیوں کی صورت میں خط حکی قاضی ہم آئز رکھا ہے اُس کی صورت بھی اُسک ہے جسی ہم نے غلام کی صورت میں بیان کردی ہے فرق اتنا ہے کہ اگر مدگی مردثقہ مامون نہ ہوتو تاضی اس با ندی متدعو ہے کو اس کے حوالہ نہ کرے گا بلکہ مدگی کو تھم دے گا کہ ایک مردثقہ مامون جس کی عقل ودین پر اعتاد مواضر لائے جس کے ساتھ اس باندی کو بھیجاس واسطے کہ باب القروج (۱) میں احتیاط واجب ہے۔

رسوم کی

قضاۃ و حکام اور ہا ب تھلیہ (۲) او قاف کیے کہ قاضی کورہ بخاراد تواح ان جواس کورہ کے لوگوں ہیں نافذ القضاء از جانب خاصی فلاں ہوں ہے۔ کہتا ہے کہ جربخارا کے حکر فلاں کو چلال کی مجد فلاں کو گوں ہیں ہے ایک جماعت نے جوامی فلاں وفلاں و فلاں وفلاں ہیں سب نے ہا تفاق ہد پہند کیا کہ اس مجد کے واسطے جو چڑیں وقف ہیں اُس کی درتی کا رفلاں بین فلاں الفلانی کے ذہ ہواور وقل ہیں سب نے ہا تفاق ہد پہند کیا کہ اس مجد کے واسطے جو چڑیں وقف ہیں اُس کی درتی کا رفلاں بین فلاں الفلانی کے ذہ ہواور نے اُس کے افقیار و پہند کرنے کوروال کر کے اُن کے اس پہند ہو ہ آ دی کومتو لی مقرر کر دیا کہ بیاس کا قیم لے ہا کہ اُس کی مصارف ہیں خرج کرنے کے گہداشت و صافح ہونے کے دوروال کر کے اُن کے اس کے حاصلات کو برعایت شرا لکا وقف کنندہ اُس کے مصارف ہیں خرج کرنے کے کاموں ہیں الشرق کی مصارف ہیں خرج کرنے کے کاموں ہیں ایک تھے و علائے ہے دورور ہے کی وصیت کردی اور ہی نے اُس کے پاس مال وقف کے حاصلات سے دید یا یا وہ چوڑ دیا کہ اُن کے اخری سے خرا کہ اور اور ایک ان کام کردیا گئر ہی اس کے باس مال وقف کے حاصلات سے دید یا یا وہ چوڑ دیا کہ اُن کے اخری سے میری طرف سے شرا کہ اور ایک اس کام کے واسط اس تو لیہ تا می کواری کام میں دیا تو جست کردی اور ہی نے اُس کے لئے جت ہونے کے واسط اس تو لیہ تا می کور کام کے واسط اس تو لیہ تا می کور کے اور اُن علم کی اور اس کے اور اس کے اس کے دور کے دواسے اس تو لیہ تا می کور کے اور ان کو کوری ہوا ہے اور میں نے تو تی میں ہوا ہے اور میں نے تو تی میں ہوا ہوں ہوا ہے اور میں نے تو تی میں ہوا ہے اور میں نے تو تی ہونے کی واسط میں پر کھوں کہ وار یہ طرف سے ہیں۔

Mars.

قاضی بجانب بعض حکام نواتی می دربارہ افتیار متولی اوقاف۔اللہ تعالیٰ فلاں کا مددگار رہے میرے پاس پیش کیا گیا کہ جو
مالہائے وقف تمہارے گاؤں کی مجد کے واسطے ہیں وہ متولی ہے فالی ہیں اُن کا کوئی متولی ہے کہ اُن کی پردا فت کرے اور حاصلات
مجمع کر کے اُس کو مصارف میں خرج کرے اور ضائع ہونے ہے بچائے ہیں میں نے بدین غرض تھے کولکھا کہ کوئی متولی جواچھی طرح کام
وے سکتا ہے جا حب عفت وامانت اور کا موں میں اچھی چال ہے بکھا یت چانا ہواور تقوی وریانت میں نیک ہو پند کر کے میرے اس خطا
کی پشت پرشرح جواب کھے تا کہ میں اُس پرواقف ہوکر جس کو تیم ہونے کے پند کیا ہے اُسکو تیم مقرر کردوں ہون اللہ تعالیٰ۔
کی پشت پرشرح جواب کھے تا کہ میں اُس پرواقف ہوکر جس کو تیم ہونے کے پند کیا ہے اُسکو تیم مقرر کردوں ہون اللہ تعالیٰ۔

یا خطاز کتوب البیش القاضی الا مام ادام الله تعالی ایامه آپ کا خطر بنجااور میں نے اُس کو پڑھااوراس کے مضمون سے واقف

ا کاربرداز دخران کاراا ب نواحی جمع تاحیه بمعنی اطراف وجوانیاا

<sup>(</sup>۱) یعنی فرن کے مقدم میں کرز تا ہے بچاتا ہا ہے۔ ا

ہوااور آپ کے علم کی تعمیل میں کہ کوئی تیم اپنے گاؤں کی مجد کے واسطے پند کریں میں نے اور میرے گاؤں کے مشاکخ نے اپنے گاؤں کی مجد کے اوقاف کے متولی وقیم ہونے کے واسطے فلاں بن فلاں کو پند کیا کیوفکہ ہم لوگ اُس کی پر ہیر گاری و دیانت وعفت سے واتف جی اور ہم نے اُس کے واسطے کا روقف می معروف سے واتف جی اور جی اور جی اللہ تعالی میں مقدم مقدم میں مدولتی ہونے میں مدولتی رہاوں۔

تقليدها

وصایت قاضی فلاں کہتا ہے کہ ہمرے پاس مرافعہ کیا گیا کہ فلاں مر گیا اور ایک پسر ٹا بالغ تھوڑ اور کی کواس مغیر کے کام کی درتی کے واسطے وسی نیس کیا حالات کاس مغیر کے واسطے وسی نیس کیا حالات کیا ہے۔ چواس کے کاموں کی درتی کرے اور اس کا ایک پھیا فلاں فلاں وفلاں وفلاں فلاں وفلاں میں جاور وہ مردد پندار پر بیزگار کاموں بھی بلا بات واری بھی مشہور ہے اور نیک چال سے خرج کرتے و بکھا ہے انجام دیے جم معروف ہے لیس بھی نے اس کے حال کی جہی کرنے و بکھا ہے انجام دیے جم معروف ہے لیس بھی نے اس مور وی کہ بیٹن میں نے اس مور وی کہ بیٹن میں نے اس مور وی کہ بیٹن میں نے اس مور وی کور کو اسباب میں کا کرا مید پر چلانے کو اس کے اسباب وہ تمام اموال کی انہوں خور تھا ہے اور ان کی حاصلات کو اور جواس کی حاصلات کی حاصلات کو اور جواس کے معمار ف کی صور تھی بیں اور مغیر نہ کور کے مزود کی حاصلات سے وہ یا نیادہ تھو ڈر کے وال واسباب کی حاصلات سے وہ یا نیادہ تھو ڈر دیا اور ان کے کہ خود کے اور میں نے اس کو اس میں مور کی تھار میں دو کی تھے ہوں دوال کی سب کے خرود کے ال واسباب کی حاصلات سے وہ یا نیادہ تھو ڈر یا دور یا در ہوں تھی کی تھے ہوں دوال کی مور تھی ہو کہ کاس کی حاصلات میں حاصلات میں مور دیا تھار کی در اسلے کی حاصلات میں مور دیا تھار کی در اسلے کی مور تھی ہوں تھار کی در اور میا ہوں تھار کی در اسلے کی تھار میں دور تھی کے اس کو اسطے جو ت در اس کو موسایت نامہ کھے کا تھی دیا کہ اسلام عصاحب در اے کے مور کو کا در اور کی دور تھی ہوں کی تھار کی در اور تھی ہوں دیا در میں تھار کی در اور تھی ہوں در اسلام کی مور تھی دور اسلام کی دور اسلام کی در اسلام ک

公区

بچانب بعض حکام نواح برائے قسمت ترک و پہندیدگی وسی برائے وارث صغیریہ برا نظ بجانب شیخ فقید حاکم فلا ب الی آخرہ
اطال الشرتعالی بقاؤہ میرے پاس مرافعیہ کیا گیا کہ فلاں گاؤں کا فلاں فض و ہیں مرکیا اور وارثوں ہیں ایک نابالنے مجبوڑا ہے جس کا نام
فلاں ہے اور ایک وختر بالخد سماۃ فلانہ مجبوڑی اور بہت بال طرح طرح کا مجبوڑ اے اور بید فتر بالغداس تمام مال پر مجیط ہوکر اُس کو تلف
کرتی ہے اور ضروری ہے کہ اس مغیر کا حصد الگ کر کے اس وختر بالغد تم کورے ہاتھ ہے فکال لیا جائے ہی جس می کواس معاملہ میں لگھتا
ہوں کہ تمام ترکہ محد و دات غیر منتو لات او کو اور منتو لات و حیوانات کو تحریر کر دواور جو فنص و بان اُس کو جانا ہوائی سے فنص حال کر کے
سب تکھواور تمام ترکہ اس صغیر اور اس کبیرہ کے درمیان دونوں کے حصہ کے موافق ہرا کہ کونشیم کر دواور اس تقسیم میں عدل و انسان کو
کام فرما ڈاور ایک گفت و می کرتے کے واسطے جو پر ہیزگار صاحب عنت وصایت و دیانت و کفایت و ہدایت ہو پہند کر کے تحریر کر کہ کونسان کو میں اند تو ان اور حصہ صغیر اُس کے میرد کر دوں اور حصہ صفیر اُس کے انجام دیے میں اللہ تو اُل کی طرف سے تو فیل حاصل ہوگی افتا واللہ قبال کی داری اللہ تو اُل کی طرف سے تو فیل حاصل ہوگی افتا واللہ تو اُل کی اُللہ تو کر دوں اور میں کے انہاں کام کے انجام دیے میں اللہ تو اللہ کی طرف سے تو فیل حاصل ہوگی افتا واللہ تا کہ کی ان اندی خور اس کی کر دوں اور کی کورد کی دون اور منتوں کی کر دون اور کر دون اور کر دون کی دون کر دون اور کر دون کی دون کی دون کر دون کی دون کر دون کی دون کر دون کور کی دون کی دون کی کر دون کر دون کی دون کورن کی دون کی دون کورنسان کی دون کی کر دون کی دون کورنسان کے دون کی کر دون کر دون کی کر دون کر دون کر دون کر دون کر کر دون کر کر دون کر دون کر کر دون کر کر دون کر کر دون کر کر دون کی کر دون کر کر دون کر

ورباب تقرري حكام ورويهات - قاضى فلال كبتائ كرير كاه مير عنزويك بيربات فلابر بوتى كدفلال بن فلال مردصالح اور باوجودا دراک حقائق احکام وعلم حلال وحرام سب کاموں میں میخف صاحب میانت وسدادو دیانت و کفایت (۱) و بدایت ہے تو على نے أس كو قلال نواح على تحكم مقرركيا كه جن دوآ دميول على خصومت ونزاع جوأن كى يا جى رضا مندى سے بطريق معالحت أن دونوں کے بچے میں درمیانی تصفیہ کرنے والا ہوجائے بعد از انکہ اس واقعہ میں اچھی طرح تامل کرے اور بیرنہ کرے کہ کسی شریف کی اُس کی شرافت کی وجہ سے جمایت کرے یاکس ضعف براُس کے ضعف کی وجہ سے قلم کرے اور میں نے اُس کو بیتا کم نہیں کیا کہ کی حادث من کواہ سے اور کسی صورت میں کسی کے واسطے کسی ریحم تضاجاری کرے اور جب خصومات کا تیمراضی فیصلہ کرنا اُس سے ناممکن ہوتو مدی و مدعا عليه كوجلس تقلم من بعيج دے اور ميں نے أس كوتكم كيا كدجن تورتول كے شو برتيري جي اور و و نكاح وعدت سے خالي جي اور ان كا ولی نیں ہان کوأن کے ہمسروں کے ساتھ اُن کے مہرش پر بیاہ دے محر خوب احتیاط کے ساتھ کرے اور میں نے اُس کو حکم کیا کہ مالبائے وقی و مالہائے بیمان کے واسلے قیم ایسا پیند کرے جس کی پر بیز گاری و ثقابت پر اتفاق بواورو وان کوانجام دے سکتا ہواور اختیار کرے اور میں نے اُس کو تھم کیا کہ ہر حال میں ہوشید ووطا ہرائند تعالی کی قرمانبرداری کرے اور اس سے ڈرے اور اُس کے احکام کو بجالائے اوراس کے منہات سے دورد ہے ہیں میں نے آس سے بیعبدلیا ہے اور جو مخص اس تحریر کو پڑھے یا اس کو پڑھ کرسنائی جائے اُس کو جائے کداس مخص کا حق و ترمت بہجانے اور جو کھوا س کوتفویض کیا گیا ہے اُس میں خوض نہ کرے اور اپنے آپ کو طامت ے دورر کے واللہ الموقی للصواب

公局

ورتز وتے ۔ بعددعا کے لکھے کہ می فتید فلاں ابدہ اللہ تعالی کومعلوم ہو کہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں کوفلال مجنس نے خطبہ کیا کہ اُس کو حروبالغدعا قلدخاليداز نكاح وعدت بإيااور بدخطبهرن والاأس كاكفو بهس اكرأس كاكونى ولى حاضرياولى غائب جس ية جان كا ا تظار ہونہ ہوتو برضامندی مساق نہ کورہ کے اس فلال کے ساتھ کوا ہوں کے سامنے اس قدر مہر پر نکاح کردے اور اگر و وسسا ق صغیرہ ہو تکرالی ہے کہ مردوں کے لائق ہوگئی ہیں اگر اُس کا کوئی و ٹی حاضریا و لی غائب جس کے حاضر ہونے کا انتظار ہونہ ہوتو خط اس طور ہے تحریر کرے جیساہم نے بیان کیا ہے اور لکھے کہ اگر تو اس مسماۃ کوالسی یائے کہ شو ہر کے تھر سیجنے کے لائق ہوگئ ہے اور اس کا کوئی ولی حاضر یا غائب جس کے حضور کا انتظار ہونہ ہوا دراس فلال مرد کے ساتھ اس ساۃ ندکورہ کا نکاح کرنا تیری رائے میں سلحت معلوم ہوتو ایس مساق کواس مرد کے ساتھ پر مهمعلوم یا پر مبرشل بیاود ساور جس قدر مبرے مجل کے لینے کی رسم ہے اُس قدر مبر علی سے بطور تعجل لے کرأس کواس کے شو ہر کے میر دکردے اور شو ہرے بقید مبر کا وٹا فت نام مکھوا کرأس بر کوائ کرادے۔

قاضى بجانب نواح كے كسى علم كے جورى و مرعاعليد كے درميان من علم موا ب فلال بن فلال بن فلال فرمرے پاس مرافعیہ کیا اور اُس کا وعویٰ فلاں بن فلال بن فلال پر ہاوروہ اُس کے ساتھ انساف کا برتا و مبیں کرتا ہے اور اس کا حق نہیں دیتا ہاوراس کے ساتھ مجلس تھم میں حاضر دیں ہوتا ہاورا الکاران سلطانی سے ل کرانیا بچاؤ کرتا ہے ہی میں اس مقدمہ میں تھو کو لکھتا ہوں (١) بركام على بوشيار ب، وبكفاعت انجام ويتابي ا ا معنى في الفوراا کے دونوں کو جع کر کے دعویٰ مرقی و جواب مدعا علیہ من کردونوں کے درمیان برضامندی علم ہوکر دونوں کا فیصلہ کرد ہے پس اگراصلاح ہوجائے تو خیرور نہ دونوں کومیری مجلس تھم میں بھیج دے تا کہ تھم دے کر دونوں میں فیصلہ کردوں انٹا واللہ تعالیٰ۔

公以

قاضی بجانب ما کم و بدائے ایک زشن کوموقف رکھائی کی صورت بے کہ زید نے عمرہ کی مقبوضہ زشن پردوئی کیا اور صحت دوئی کے اور قاضی ہنوز ان گواہوں کی عدالت دریافت کرنے علی مشغول ہے ہیں مرقی نے قاضی ہے درخواست کی کہ ما کم دیر ہو ترفر مائے کہ زشن متد حویہ جو اُس گاؤں علی ہے اُس علی کی طرح کا تعرف زیادتی یا کی کا شہوئے دے و قامنی کی کہ ما کم دیر ہو ترفر مائے کہ زشن متد حویہ جو اُس گاؤں علی ہو کی کے گالاں من فلاں نے فلاں بن فلاں پر ملکیت ادامنی کا جو کیے گا۔ بدین صورت کہ پیشائی موافق رم کے لکھ کر اُس کے بعد کیے گا کہ فلاں من فلاں جانب جس کے مدودار بدیہ ایک چہارد یواری کا باغ اگور مع عمارت میں اور اس قدر جریب زشن ہے جو فلاں موضع کی زشن فلاں جانب جس کے مدودار بدیہ ہیں دعویٰ کیا کہ بیز بین نہ کور مدگی کی ملک ہے اور اس معاعلیہ کے تبخیہ میں بغیر حق ہوادواں کا حال معلوم نیس ہوا ہے ہی اس مدی نے جھ سے درخواست کی کہ تھے گڑج ہوکروں کہ بیادامنی متناز علی کو متا علیہ کے تبغیہ میں موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا کا مال معلوم نیس ہوا ہے ہیں ان جائو فیم ورز میں مدید اس کے تبغیہ موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا کا ان خواب کی کہ کو ابوں کا نہر ہو ہی کہ کی ای کر بدون اللہ توائی۔

عَائب بِرقر ضه لينے كى اجازت دينے كى تحرير

عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر ا

ایک عورت اپ شوہر سے نفقہ طلب کرتی ہے اور دعوی کرتی ہے کہ وہ اِس کو نفقہ نیس ویتا ہے اور اُس نے قاضی ہے درخواست کی کہ اُس کا نفقہ قرض کرد ہے تو تھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ میرے پاس سماۃ فلانہ بنت فلاں نے مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر اُس کی نفقہ نیس دیتا ہے اور جھے ہے اُس کی درخواست منظور کر کے اس کے اُس کی درخواست منظور کر کے اس کے شوہر پر اُس کے نان نفقہ کے واسطے اس تاریخ ہے ماہواری اس قدر درم اور اُس کے کپڑے کے بدلے ششمانی اس قدر درم مقرر کر

دیناورشو برندکور پرلازم کردیا که اُس کو برابر جاری رکھتا که وہ اپنی تن پروری کر سکے اور بیسیا قذکور واس تقدیر (۱) پر داختی ہوئی
اور جس نے اس تحریر کا حکم دیا ۔ یا لکھے کہ قاضی فلال نے فلال بن فلال پر اُس کی زوجہ سما قافلانہ بنت فلال کا نان نفقہ بابواری اس
قدر درم اس تاریخ ہے اور اس کا کپڑ االی آخر و۔ اور قاضی نہ کور اس تحریر کی پیشائی پراپی تو تع لکھے اور آخر جس لکھ دے کہ بیتح بر میری
طرف ہے میرے حکم سے لکھی می اور تقدیریان و جامہ جواس میں نہ کور ہے میری طرف سے ہے کذائی الحیط ۔
تحریر ہے بھی میں اور تقدیریان و جامہ جواس میں نہ کور ہے میری طرف سے ہے کذائی الحیط ۔
تحریر ہے بہا

مستورہ بجائب تعدیل کنندہ دریافت احوال کواہان۔قاضی ایک کورے کاغذیر بعد تسمہ (۲) کے لکھے کہ اندتحالی فقیہ کی مدد
کرے در معاملہ دریا دفت احوال چند فقر کواہوں کے جنہوں نے میرے پاس قلال روز فلال بن فلال کے واسطے فلال بن فلال پر اُس
کے اس دعویٰ کی کوابی دی ہے اور دعویٰ کو لکھ دے پھر لکھے کہ عمل ان کواہوں کے نام اپنے خفیہ خط ہذا کے آخر علی مفصل تحریر کرتا ہوں
تاکہ اُن کا احوال دریا فت کر کے جھے کو آگاہ کو جو پچھ تہارے نزدیک ان کا احوال اور معاملہ عدافت کا ہر ہوتا کہ میں اُس پر واقف
ہول اور اُس پر کاروائی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ پھر کواہوں کے نام فلال بن فلال اور اُس کا حلیہ کہ ایسالیا ہے اور اُس کا مقام تجارت کہ
فلال بازار ہے اور اُس کا مصلی کے فلال مسجد ہے سب کھے دے۔

جواب از جانب تعديل كننده

تعدیل کننده کوچاہئے کہ اُن کے تین درجہ کرے اعلی درجہ جائز الشہادة باعدل شمس الائمہ برخسی نے فرمایا کہ فقد عدل کہنے پر
اکتفانہ کرے بلکہ عادل مقبول المشہادة کے کیونکہ بیجائز ہے کہ آدی عادل ہو گرمقبول المشہادت نہ ہواس واسطے کہ عدالت بیہ ہے کہ
آدی اُن با توں سے پر بیزر کے جن کوکر نے ہوہ اپنے دین شمس فرروحرام جانتا ہے اور بیجائز ہے کہ ایک فض ایسا ہو گراس کی
گواہی قبول نہ ہو بایں طور کہ اُس کو حدفقہ ف اور گئی ہو پھر تو بہر کے ایسا ہو گیا ہواور وجہ دوم مستوراور مستوردہ واست ہو اور ثقدہ ہ ہو کہ اور تقدہ ہے کہ اُس می مشل فقلت ونسیان وغیرہ کے ماندکوئی امر ہاور جس کی گواہی مقبول نہ ہونداس وجہ سے کہ اُس میں مشل فقلت ونسیان وغیرہ کے ماندکوئی امر ہاور مشاور ہار کے قرار دیتے ہیں ایسا ہی شیخ عالم سمر قدی نے ذکر کیا ہے اور مستور ہمارے مشارک کے فرف میں اس کی سے بعض و دافقہ کو بجائے ایک عادل کے قرار دیتے ہیں ایسا ہی شیخ عالم سمر قدی نے ذکر کیا ہے اور مستور ہمارے مشارک کے فرف میں اس کو کہتے ہیں جس کا حال معلوم نہ ہونہ متدین معلوم ہو بی تامیم موریظ میر بیمی ہے۔

محاضر وتجلات 🏠

جو کی ظل کی وجہ سے درکر دیے گئے۔ ایک محضر ہیں ہوا جس میں ایک فخص نے جوز م کرتا ہے کہ ووصفیر کا اُس کے باپ کی طرف سے وصی ہے اس صغیر کے داسطے قرضہ کا دوسر سے فض پر دعویٰ کیا ہے ہیں بیم خضر درکر دیا گیا ہے بدیں وجہ کہ محضر میں بیذ کر نہیں کیا کہ اس صغیر کے داس مقیر کے داس مقیم ہوگا جب تقیم جاری ہواور قرضہ کی تقیم ہا طل ہے اور کو ابوں نے اپنی کو اس مقیل ہے داس مقیم کو میں دی مالانک میں مقیر دری ہے۔

محضرك

وعویٰ عقار برائے صغیر باجازت تھی۔ اس کی صورت بیہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا کہ اس زید نے اس عمر و پر یا مینی پاک دائن کو تبت زنا لگانے کی حد ماری من اللہ (۱) لیمن بیر تقدار مقرر کرنے پر ۱۱ (۲) بسم اللہ الرمن الرجم ۱۲

الله وواجعة: حفاظت كي ليمامانت ركهنا\_

سمج اپنے بضہ میں کر لیمنی اورو وقبل مجھے واپس کرنے کے مرعیا اور تجبیل کے ساتھ بدون بیان کرنے کے مراد ہے ہیں اُس وربیت کی سب قیمت ندکورہ اُس کے ترقم مر مر صربوئی اور کواہول نے اس کی کوائی دی۔ بس بیمخریا میں وجدروکردیا کمیا کہدی نے اپنے دعویٰ یں اور نیز کواہوں نے اپنی کوائی میں ریبیان ندکیا کہ تجہیل کے روز ان چیزوں کی کیا قیمت تھی بلکہ فقط دینے کے روز کی قیمت بیان کی ہے حالانکہ ایک صورت میں واجب أس قيمت كابيان كرنا ہوتا ہے جوتجبيل كے روز ہواس واسطے كدا مي صورت ميں سبب منان يمي تجبيل ہے بس روز تجبيل كى قيمت كالحاظ كيا جائے كاوانلەتغالى اعلم من كہتا ہوں كدا مام محمد نے كفافة الاصل ميں ذكر قرمايا كدا بكة خص نے دوسرے کو مال عین ود بعت دیا اورمستو و ع نے اُس ہے انکار کیا اور و مستورع کے پاس تلف ہو گیا پھر مودع نے ود بعت دیے کے اور روز انکار کی قیمت کے گواہ قائم کئے تو مستودع پر روز انکار کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم روز انکار كى اس كى تيمت نبيس جانع بين محرود بعت دينے كروزكى قيمت جانے بين كدوه اس قدر مقى تو قاضى مستودع ير يحكم ايداع قيف كرنے كے روزكى قيمت كى وگرى كرے كا اور بداس وجد سے بے كەستودع پر منان واجب بونے كاسب درصورت ا نكارود بيت کے انکار ہے بشرطیکہ روز انکار کی ود بعت کی قیمت معلوم ہواور اگر روز انکار کی قیمت معلوم نہ ہواور روز ایداع کی قیمت معلوم ہوتو سب منان اس کے حق می بھکم ایداع قبضد کرتا ہے اور بیاس وجہ سے کہ ضان مستودع پر بسبب انکار و قبضہ سابق کے واجب ہوتی ہے کیونکہ اگر مثلاً و وود بعت ے انکار کر جائے اور کہے کہ میرے یاس تیری ود بعت کچھنیں ہے اور بات مبی ہوجیسی و و کہتا ہے باس طور کہ اُس نے تعدید کیا ہوتو منان واجب ندہو کی (باوجود یک انکار پایا کیا) اور اگر اس نے تبعید کیا ہواور انکار نہ کیا تو بھی منان واجب ندہو کی ای وجہ سے جوہم نے بیان کردی ہے لیکن ان دونوں سبول میں سے انکار بحسب وجود پیچھے ہے بس منمان تا امکان أسى بر ڈ الى جائے می ایس جب گواہوں نے روز ا نکار کی قیمت کی گواہی دی تو هنان اُس پر ڈ الناممکن ہوایس ہم نے مستودع سے حق میں سبب منان مہی انکارقر اردیااوراً سیرروزانکار کی قیمت واجب کردی اور جب گواہوں نے روزانکار کی قیمت کی گوائی نددی بلکدروز ایداع کی قیمت كى كواى دى توا نكار برصان كا احاله كرنامسعدر موكيا بس بم في أس كو قيد سابق برا حاله كيا اورسب صان أس كے حق عن قبضه سابقه قرار دیااوراگر گواہوں نے کہا کہ ہم اُس کی قیمت بالکل نیس جانتے ہیں نہ قیمت روز انکار اور نہ قیمت روز ایداع ۔ تو مستودع ندکور پر اُس کی قدر قیمت کی ڈگری کی جائے گی جس قدروہ روز انکار کے قیمت خود بیان کرے جیسا کہ غاصب کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر مال مفصوب غامب کے پاس تلف ہو گیااور اُس کی روز غصب کی قیمت معلوم ندہوئی تو اُس پراُس قیمت کا تھم دیا جائے گا جس کا خود بروز غصب ہونے کا اقرار کرے ہیں بھیاس اس سئلہ کے مسئلہ جہیل میں یوں کہنا جا ہے کہ اگر گواہوں نے روز جہیل کے قیمت بیناعت کی موائل نددی بلکہ جس روز اُس نے بیناعت دی ہے اُس روز کی قیت کی موائل دی تو اس ردوابداع کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور اگر مواہوں نے بالکل اُس کی قیمت جانے کی کوائی نددی تو بروز ابداع کے جس قدر قیمت ہوئے کا خود اقر ارکرے اس قدری ڈ گری کی جائے گی اور میں سمج ہے۔

ایا پی ہواجس میں آخر میں تھے کے وقت یوں نہیں لکھا کہ میں نے اس تھم کوائی جلس قضا کورہ فلاں میں صادر کیا ہے یعن

۔ مترجم کبتا ہے کہ ماتن نے کہا کہ یہ جبی مکن ہے کہ میت زندہ ہو والانکدہ وزندہ نیس ہے مگر آ ککہ کہاجائے کہ یہ سکداس صورت کے ساتھ مخصوص ہے اور علی کہتا ہوں کہ ایسناع اس مقام کی جانب اشارہ ہے تولدالا بداع اس صورت میں ایداع ندکور ہے نا ابناع اور بحسب سہاتی آ سائی فہم کے واسطے اس کی قیمت گذرہ کی اا

کورہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تو بیچل اس وجہ سے در کردیا گیا کہ نفاذ تھا کے داسطے فلا ہرالرولیة کے موافق شہر ہونا شرط ہے۔ اس طعن کے دفع کرنے والوں نے فرمایا کہ کیا ہے بات موجود نہیں ہے کہ اُس نے ابتدائی جل جی لکھا ہے کہ میری جلس تھنا ہوا تع کورہ فلاں بی حاضر ہوا ہی اس کے جواب بی کہا گیا کہ یہ چہلے دموئی کی حکارت ہا اور یہ جائز ہے کہ دعوی شہر بی واقع ہواور تھم قضا شہر سے فارن ما در ہو ہی ذکر تھم وقضا کے وقت شہر کا ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ بیا حتیال جاتا رہے گیان میر سے زد کیے بیطن فاسد ہے اس واسطے کہ روایت نوا در کے موافق نفاذ قضا کے واسطے شہر شرطنیں ہے ہی اگر قاضی نے شہر سے باہر کی امر کا تھم نافذ کیا تو اُس کی قضا واقع ہو وہ بالا نفاق نافذ ہو جاتا ہے ہی جل تھے ہوگا اور انفاقی ہو حائے گا۔

سجل جملة

ایک قاضی کے پاس ایک جل آیا جس نے اُس کے آخر بی الکھا تھا کہ فلاں قاضی کہتا ہے کہ یہ لیمری طرف ہے ہرے عمر ہے گئے سے لکھا گیا ہے اور اس کا مضمون میر انتخم ہے کہ چنین و چنان پس مشائخ نے اُس پر مواخذہ کیا اور کہا کہ اُس کا بیہ کہنا کہ اس کا مضمون میر انتخم ہے خطا ہے اس واسطے کہ مضمون جل میں تحریب ماللہ الرحمٰ ومکا تب دعویٰ مدی وا نکار مدعا علیہ وشہادت گوا ہان ہے اور ان سب میں کوئی تکم قاضی نہیں ہے اور تکم قاضی مرف بعض مرف بعض میں جاور تکم قاضی مرف بعض میں میر انتخا ہے لیا اول کھتا جا ہے کہ اس کے مضمون میں میر انتخا ہے اور ایک کے کہ اس میں فرون ہے وہ میری قضا ہے جس کو میں نے ایک جس کی وجب کے داس میں جو قضا و ذکور ہے وہ میری قضا ہے جس کو میں نے ایک جس کی وجب کی وجب کے داس میں جو قضا و ذکور ہے وہ میری قضا ہے جس کو میں نے ایک جب کی وجب ہوئی ہے نافذ کیا ہے۔

محضركة

یدین مغمون وارد ہوا کہ راس المال شرکت کے دیار ہائے کیے اوجوئی کیا ہے۔ صورت اُس کی ہے ہے کہ ذید حاضر ہوا اور عرو

کو حاضر لا یا پھراس زید نے اس عمر و پر دحوئی کیا کہ اس زید نے اس عمر و کے ساتھ بشرکت حنان بدین شرط اشتراک کیا کہ دونوں بنی

ہرا یک کا راس المال اس قدر عدالی اس ضرب کے ہوں و بدین شرط کہ برایک دونوں بنی تنہا ہے اور دونوں نے آس کوظو طاکر کہ اس عمر ایک کا راس المال حاضر لا ہے اور دونوں نے آس کوظو طاکر کہ اس عمر و خوال میں المال عدالیات ہے اس قدر تھان خرید ہے پھر اُن کو بعوض اس قدر وینار ہائے کید موزونہ بوزن مکہ کے وقت کیا پس المال عدالیات ہے اسے اس قدر تھان خرید ہے پھر اُن کو بعوض اس قدر وینار ہائے کید موزونہ بوزن مکہ کے وقت کیا پس المال عدالیات ہے اس ایک کہ ہے اس قدر بودا اور کر ساس فی اس کہ کہ کہ اور اور کی اس کے کہ اس خوال دورونہ این اورونہ بال کے کہ بوز اس کے کہ کہ اور اورونہ بال کے کہ بال معتور ہیں اور اُس سے کہ کورہ وینار ہائے کہ مال معتور ہیں گئے دورونہ بال معتور ہیں ہو جو دہ بال معتور ہیں ہو جو دہ بالمارہ کیا اورونہ بالم اس کے موجود ہیں اوران علمت کی وجہ ہو گئی اس موجود ہیں واسطے کہ اس موجود ہیں اوران علم کی اس کے جو دہ وہ اس کی موجود ہیں اوران دونوں اماموں کے موجود ہیں ایک جو اس میں موجود ہو اس موجود ہو اس میں موجود ہو اس موجود ہو اس موجود ہو اس موجود ہو اس میں موجود ہو اس میں موجود ہو گئی اس موجود ہو گئی ہو تھا ہو اس میں ہو جود ہو تا ای واسطے شروع موجود ہو تیں ہو تھا ہو اس کی موجود ہو تا کی وہ سے کہ ہو تا کی وہ سے کہ موجود ہو تا کی وہ ہو تا کی وہ سے کہ ہو تا کہ اس موجود ہو تا کی وہ سے کہ دونوں اماموں کے موجود ہو تا کی وہ کہ ہو تو ہو ہو تا کی وہ کہ ہو تا کہ اس موجود ہو تا کی وہ کہ ہو تا کہ اس موجود ہو تا کی وہ کہ ہو تا کہ اس موجود ہو تا کی وہ کہ ہو تا کہ اس موجود ہو تا کہ اس موجود ہو تا کی وہ کہ ہو تا کہ وہ کہ ہو تا ہ

عقد شریک اراس المال نیل ہوتے ہیں۔ پھراس کے بعد دیکھا جائے کداگر دراہم عدالیہ دینے والے نے اپٹر یک سے عدالیات و سے کو روز بیکہا ہوکہ اُن کے وقی پور پنر یدونر وخت کرتو جب شریک نے بعوش عدالیات کے تعان شرید سے اور اُن کو دینار و سے کا سے کوش فروخت کیا ای طرح پر وفروخت کیا ای طرح پر وفروخت کیا ای طرح پر وفروخت کیا ای طرح بر وفروخت کیا ای طرح بر وفروخت کیا ای طرح مشترک تو سب معاملات تیج نافذ ہوں گے اور جو چیز ہر بارشریدی ہو وہ دونوں میں ہر بارشترک ہوگا اور شن می فقع ہر بارای طرح مشترک ہوگا اس واسلے کہ یقر فات از جانب شریک اگر چرد سے والے پہلام شرکت نافذ ند ہوں گے کونکہ شرکت می نیس ہوگا ہوگا کہ ان عدالیات کوش فرید کر و کا لئت نافذ ہوں گے کہ اُس نے تھم ویا ہوگا کہ ان عدالیات کوش فرید کر و کا لئت نافذ ہوں گے کہ اُس نے تھم ویا ہوگا کہ ان ورشریک ہوئی کر گرائی نے ان عدالیات کوش فران کوفروخت کر دیا تو فروخت کر اور خت کر پھرائی نے دانے دائی اس کے والے کی اور شریک ہو وخت کر پھرائی دیار ہائے کید ہیں ہوئے جو الے کو بقدرائی کے حصد راس المال کر مع مصد نو و اسلے کو بین کر اس کے حصد کا در رضامی ہوگا۔ حصد نو و اسلے کی اور شریک ہوئی کی خور کر دیا تو دیار ہائے کہ ہیں تا سے دیے وال ہوگا اور اگرائی نے دیار ہائے کہ میں ہوگا۔ کو اسلے خرید نے وال ہوگا اور اگرائی نے دیار ہائے کہ میں نو میں کے دائے کو اللہ ہوگا اور اگرائی کے دیار ہائے کہ میں نے دیار ہائے کہ دیار کر اس کے حصد کے قدر دنام میں ہوگا۔ کہ دیار کر اس کے حصد کے قدر دنام میں ہوگا۔

محضرج

دعویٰ کفالت مورت اس کی بیہ ہے کہ اس حاضر آمدہ زید نے اس حاضر آوردہ محرو پردعویٰ کیا کہ اس محرو نے میرے واسطے نفس خالد کی کفالت باین شرط کی تھی کہ اگر میں اُس کوفلاں روز تھے سپر دنہ کروں تو جو مال اس زید کا اُس خالد پر ہے وہ مجھ پر ہوگا اور بیہ مزار ورم تھے اور میں نے اس کی کفالت کی اجازت دے وی مجر اس عمرو نے جھے اس خالد کو بروز معین سپر دنہ کیا اور جو مال میر اس

پرتھا اس مال کا کھیل ہوگیا اور یہ بڑارورم ہیں آئی ہے اس کا مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا۔ یس یو محفر ید ہیں وجد ودکردیا گیا کہ محفر ہلی اس کا ذکر تیں ہے کہ یہ بڑار مال کھالت جن کا وجوئی کرتا ہے کس وجد ہے ملفول عنہ پر واجب ہوئے ہیں حالا تکہ اس کا بیان کرتا کہ ضروری ہے اس واسطے کہ بعض مال کی کھالت بھی نہیں اور وہوئی گیا ہت وہ بیت ہوئی ہوئی ہے اپنیں اور وہوئی گیا است کے ہوئی تھی یا نہیں اور وہوئی کھالت کی ہوئی ہے اپنیں اور وہوئی کھالت آپھے ہے یا نہیں اور وجد دیگر یہ ہے کہ اُس نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ہی گیا کہ ہی کھالت میں اُس کی کھالت کی اجازت و دوی تھی مطالت میں اور اوجد دیگر یہ ہے کہ اُس نے دور کی کھالت کی اجازت و دوی تھی مطالت میں اس کی طرف ہے کی غالب کی اجازت و دی تھی کھالت میں اس کی طرف ہے کی غالب کے واسطے کھالت کی اور تمل کھالت میں اس کی طرف ہے کی غالب تو وہوئی کھالت کی اجازت دوری اور کھالی کھالت میں اور ہوئی کھالت میں اس کی طرف ہے کی غالب اور تعلی کھالت میں اور ہوئی کھالت کی اجازت و دوری تو امام ابو ہوست کا تو ل اور اور ہمار یونی کھالت کی اجازت دوری کہالی کھالت میں وہوئی کے ذروی کہالی کھالت میں وہوئی کھالت کی اجازت دے دی اور ہمار نے کہا کہ میں نے آس کی کھالت کی اجازت دے دی اور ہمار نے کہا کہ میں نے آس کی کھالت کی اجازت دے دی اور ہمار کے کہالی کھالت میں وہوئی کھالت کی اجازت دے دی تو یہ اور کہال کھالت کی اجازت دے دی تو یہ اور کہالی کھالت کی اجازت دے دی تو یہ اور کھالت کی اجازت دے دی تو یہ اور کھالت کی اجازت دے دی تو یہ اور دوری کھالت کی اجازت دے دی تو یہ اور کھالت کی اجازت دے دی تو یہ اور کھالت کی اجازت دے دی تو یہ اور کھالت کی اجازت کی اجازت دے دی تو یہ ہمار کھالت کی اس کی کھالت کی اجازت دے دی تو یہ جہال میں کہا کہ میں نے کہالی کھی کھی ہمان کی کھالت کی اجازت دے دی تو یہ جہال میں کھی تو ہم جہ ہم

محضرتها

دوی امریکم خان صورت ہیں کہ مساۃ ہندہ نے زید پردی کی کیا کہ پرورت متکو حد عمر دی کہ اس نے اس جورت کو بیوش ہزار درم مہر کے بنکاح سے نکاح سے اس کی مشانت کی مجلس خانت میں اجازت دے دی تھی تھر ہر ہر دو اسٹے اس کی مشانت کی مجلس خانت میں اجازت دے دی تھی تھر ہر ہر دو اسٹے اس کی مشانت کی مجلس خانت کی افوارس کا مہراس کے شوہر عرد دو اس ذید پر جس نے مہر کی حفارت کر کی تھی افوارس کا مہراس کے دور دو اس نید پر اردوم ہیں تھر اس سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب یا نگا ہی ہوجود درکر دیا حمیا کہ اس نے سیس جرمت بیان نہ کیا کہ وہ سیس جورت ہیں اجازت ہوا ہو ہو گئے ہو اور جورت سے براکہ میں احتمال ہے کہ اُس نے اسے سیس سے خورت کا نہ ہوگئی ہوا وہ کہ کہ اُس نے الیے کہ اُس نے الیے سیس جورت کی اس کے برخلاف ہوا وہ بر براکہ ہوگئی ہوا وہ ہوگئی ہوا وہ ہوگئی ہوگئی

مورت مدعیہ ہے آیا دخول سے پہلے ہے یابعد دخول ہے کے ہے ہی بدون بیان کے اس کا تمام مبر کا دعویٰ فیل پر نمیک نہیں ہے۔ محمد ملا

وعویٰ کفالت چیزے از مال مہر بدین شرط کدا گرشو ہرے جدائی واقع ہوتو گفیل مال بیں ہے اس کا ضامن ہے صورت پی ے کہ ایک عورت مساقا ہندہ نے زید پر دعویٰ کیا کہ تو نے میرے شوہر عمرو کی طرف سے میرے واسطے میرے مہرے جومیر امیرے شو ہرعمرو پر ہے ایک دینارسُرخ جیدی کفالت بدین شرط کرلی تھی کہ اگرتم دونوں میں جدائی واقع ہوتو میں ایک وینارسرخ جید کا تیرے واسطے ضامن ہوں اور میں نے تیری منانت کی مجلس منانت میں اجازت دے دی تھی اور اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی واقع ہوگئ بدین سبب کہ میرے شوہر نے امراطلاق کا اختیار میرے قبضہ میں بدین شرط دے دیا تھا کہ جب و ومیرے پاس سے ا یک مهینه غائب موتو مجھے اختیار ہے کہ اپنے تیس ایک طلاق بائن دے دوں اور وہ اختیار دینے کی تاریخ سے میرے پاس سے ایک مہینہ غائب ہوتو مجھے اختیار ہے کداسیخ تیس ایک طلاق بائن دے دوں اوروہ اختیار دینے کی تاریخ سے میرے یاس ہے ایک مہینہ عائب ہوا ہے اور می نے بھم اس اعتبار کا ہے تیس طلاق دے دی اور تو میرے واسطے میرے میر میں سے ایک دِینار کالفیل ہو گیا الى تحديد واجب بكريد ينار جمعادا كرد ي مراس ورت ذكوره في السب دعوى يراي كواه قائم كي قومشائخ في المحفرى محت كافتوى ديا اورفر ماياكداس كے كوا وقبول كئے جائيں اوركفيل برايك ديناركا تھم قضاء نافذ كيا جائے اورمشائخ نے فر ماياكه يتم قضاءاس کے شوہر پر بھی تھم بغرفت ہوگا اس واسلے کہ عورت نہ کورہ نے تغیل پرایسے امر کا دعویٰ کیا ہے جس کے توصل بدون اس کے ممکن نہیں ہوسکتا ہے کہ شوہر پر ایک دوسرا امر ٹابت کیا جائے اوروہ سدہے کہ اُس نے امر طلاق اس عورتِ کے اختیار میں دیا اور اس عورت نے جمکم اس اختیار کے شرط یائی جانے کے وقت اپنے آپ کوطلاق دے دی پس اس بات مس کفیل ندکوراس کے شوہر کی طرف ہے محصم مقرر ہوجائے گا اور بیامسل تو اعدشرع على ممبد ہے۔ لیكن مير سےزو يك اس على اشكال ہے اس واسطے كدووي على دو یا تین ہیں کہ فائب پر فردنت کا دعویٰ ہے اور حاضر پر مال کا دعویٰ اور غائب پر جودعویٰ ہے وہ اس دعویٰ کے جوت کا جوحاضر پر ہے سب نہیں ہے بلکہ اس کے واسطے شرط ہاور الی صورت میں جوفعل حاضر ہے از جانب عائب معمنیں ہوجا تا ہے اور یہی عامد مشاکخ کا ندبب بيس جاس جائ كه حاضر ير مال كانتم و عدعا ورشو برير فرقت كانتكم ندوس-الم

ملیت زین ایسے فض پرجس کے بعد بھی اس سے تعور ی زین ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے محرو پر ایک زیمن کا جواس کے بعد جواس کے بعد ہوا کہ کہ بعد ازا کہ معاملیہ نے اس کے بعد ازا کہ معاملیہ نے اس کے دو گئی ہے اور اس محرو کی کیا ہے بعد ازا کہ معاملیہ نے اس کے دو گئی ہے اور اس کے دو گئی ہے اس کی مسئلے دو صورتی ہیں کہ اگر یہ بات می کے اقرار سے ظاہر ہوئی تو ظاہر ہوا کہ تھم تضایا طل ہے اس واسطے کہ مدی نے اس طرح اقرار کرنے سے بعد تھم تضاء کے اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں بھذیب کرنا موجب کے اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں بھذیب کرنا موجب کے اس کا اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں بھذیب کرنا موجب کی اور بعد قضاء کے مدی کا اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں بھذیب کرنا موجب کی اس منابی سے دور اللہ میں بھر دار المصند رحم اللہ تعالی کواس بیان شانی سے افتال نے رفع ہو گیا کی کہ بعض مشائخ نے اختلا ماکر کے دیم کیا کہ سب وشر مالیک ہو در بھر اللہ کو رہ جہاں نہ کو د بھر ایک میں بھر بیاں نہ کور بے جو جہاں نہ کور بے گئی اللہ اور فیرسی سے اور صواب سے بھر جہاں نہ کور بے گئی الموافق اللہ میں تال کرنا جا بے اور تھر کے بھر اللہ الموافق اللہ میں تال کرنا جا بے اور تھر کے بھر اللہ الموافق اللہ میں تال کرنا جا بے اور تھر کے بھر اللہ الموافق اللہ میں تال کرنا جا بے اور تھر کے بھر اللہ الموافق اللہ الموافق اللہ میں تال کرنا جا بے اور تھر کے بھر اللہ کور بھر کی کور کے اللہ الموافق اللہ میں تال کرنا جا بے اور تھر کی کا اس کے دور کہ کور کے دور کے دور کور کی کور کے دور کہ کور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کور کے دور کی کر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کر کر کر کے دور کے دور کے دور کے دور کی کر کے دور کے

بطلان تضاء ہوتا ہے جیسا کہ اشارات اصل وجامع ہے واضح ہے اور اگر مدعاعلیہ نے اس بات کے گواہ قائم کرنے جاہے کہ جس زین کا میرے قبضہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ دعویٰ کے وقت میرے اور فلاس کے قبضہ بی تھی تو اس کے گواہ تبول نہ ہوں گے کہ وہ دعویٰ کی چیز کی اُس کے قبضہ ہیں ہونے کی فنی کرتے ہیں بعد از انکہ بیامر مدعی کے گواہوں سے ٹابت ہو گیا ہے ہی ایسے گواہ تبول نہ ہوں گے اور اس سے تھم تضاء کا باطل ہونا ٹابت نہ ہوگا کذائی الحیط۔

محضري

وی کی حسر شائع از ارامنی مشال کی زمین کاس قدر سہام میں سے اپنے سہام کا دعویٰ کیااور کواہوں و مدی نے یہ کرنہ کیا کہ بیتمام زمین معاطیہ کے تبغید میں بہتو اس میں مفتوں کے جواب خلف ہیں بعضوں نے جواب دیا کہ یہ فاسد ہاس واسلے کہ جب ان لوگوں نے معاطیہ کے تبغید میں بوری زمین کا ہوتا بیان نہ کیا تو در صور حیکہ حسر مشاخ کا دعویٰ ہے تو یہ می تابت نہ ہوگا کہ یہ بعض مشاخ اس کے تبغید میں ہے رتا کہ مدعا علیہ پر مطالبہ وارد ہو ) اور بعض نے اس کی صحت کا فتوکیٰ ہے تو یہ می تابت نہ ہوگا کہ یہ بعض مشاخ اس کے تبغید میں ہے واسطے بیشر طفیل ہے کہ بوری چیز پر اپنا قبغید جمائے کی آول اوّل میں اشارہ ہے کہ مال عین میں سے نصف شائع پر اپنا قبغید ہما ہے کہ اور ایسا ہی رکن الاسلام ابوالفسل نے اپنے اشارات میں اور صدر الشہید نے ذکر میں سے نصف شائع کا غصب کر نامتھور ہے اور ایسا ہی رکن الاسلام ابوالفسل نے اپنے اشارات میں اور دور الشہید نے ذکر ایک غلام کو غصب کر لیما متصور ہے اور ایسا ہی میں جرایک خاصب کر نے والا تر ار دیا جائے گا اور آیا تعمیل کر فیا ہے کہ اور ایسا ہی تعمیل اور دونوں نے آس کوا چی متاح مشرک سے کھیر لیا تو دونوں نے اس کے کہ اگر دوآ دمیوں نے اس کوا چی متاح میں چندمتام پر مرت کو میں ہے کہ ال عین کے میں سے جرایک آس کے نصف شائع پر اپنا قبغیر جمانے والا ہوگا اور ایام میں نے جائم میں چندمتام پر مرت کو مایا ہے کہ ال عین کے نامیسہ متعور ہے بیضول استروشی میں ہے۔

محضرين

عاقل اورأس کا تقرف پر وجرمحت محمول کیا جائے گا بھکم فقد الاصل اور بیاس مقام پر بایس طور ہے کہ دعویٰ مدی باقر اربح بتاریخ ذکور اس کے دعویٰ اقر اربتاریخ فذکور پر بعد ہے کے واقع ہونے کے محمول کیا جائے اور گوائی عمل بھی بھی سورت ہے اور دوم آ نکہ مطلق کلام عاقل ایک صورت پر محمول کیا جاتا ہے جیسی لوگوں عمل عادت ہوا ورلوگ اپنی عادت کے موافق ایسے بول جال عمل ایسے کلام سے کلام عاقل ایسی مورت پر محمول کیا جاتا ہے جیسی لوگوں عمل عادت ہوا ورلوگ اپنی عادت کے موافق ایسے بول جال عمل ایسی کام میں مراد لیتے ایس کہ بھی مراد لیتے ایس کی گوائی ہے اور رکھ سب ملک ہے اور ایسی میں میں میں میں ہے کہ باس بیا قر ادرائ میں ہے اور رکھ سب ملک ہے اور میں ہے۔

محضرين

با ندى بر مك ك وعوى كرتے كے مقدمه مى - زيد حاضرة يا اورائي ساتھ ايك باندى كو حاضر لايا اور دعوى كياك بياندى أس كى ملك ب حالاتكه باندى اس منكر ب يمرزيد چندكواولايا جنبوس في كواى دى باي عبارت (روز مرد بيارواين جاريه حاضرة وروه راباين حاضرة مده و بفروخت بربهائ معلوم وبوے تعليم كرد ) يس ميخفرد وعلتوں سے ردكر ديا كيا دونوں ميں سے ایک بیے کے گواہوں نے مری کے واسلے ملک کی بطریق انقال گوائی دی بعنی دوسرے کی ملک سے خطل ہوکراس مری کی ملک میں بعجد رئع كة في بيس مرورى بركم يملي أس بالع كى ملك ثابت كى جائة تاكدا تقال ما لك فدكور بجانب مدى ثابت موحالا نكسان صورت میں الی گوائی سے ملک باکع تابت نہو کی کیونکہ بائع مجبول ہے اور مجبول کے واسطے ملک کا اثبات محقق نہیں ہوتا ہے اور جب کہ اس صورت میں اس موای سے باکع کے واسطے ملک ٹابت نہ ہوئی تو اس مواہی سے مدمی کے واسطے کیونکر انقال ملک ٹابت ہوگا حتیٰ کہ باکع اگر مردمعلوم ہوتا تو بیر کوابی مغبول ہوتی اور مدعی کے واسطے بائدی کی ملک کا تھم نددیا جاتا اور دوسری علت بیرے کہ کواہوں نے فقط بیگواہی دی ہے کہ ایک مخص نے اس مری کے ہاتھ فروخت کی اور بیگواہی نیس دی کہ اس مشتری نے بھی اس کواس سے خریدا ہاور یہ ہوسکا ہے کہ باتع ندکور نے باندی ندکوراس مدی کے ہاتھ فروخت کی ہو گرمدی ندکور نے اس کوندفر بدا ہواورفظ تے سے بدون خرید کے ملک ٹابت نہیں ہوتی ہے لیکن علت دوم بھے نہیں ہاس واسطے کہ ذکر تھے متضمن ذکر خرید ہے اور تیز ذکر خرید متضمن ذکر و الله الله الله المركمي في ووسر مروي كياكه على في المدين المري ال اوراس ے من كامطالبه كيا تواس كا تح كا دعوى سح بوكا أكر چدماعليه براس في بيدعوي نيس كيا كداس في حريدي باوراى طرح اگر کس نے دمویٰ کیا کہ میرے ہاتھ اس مرد نے یہ باعری فروخت کی ہوتا اس کا دعویٰ سیجے ہوگا اگر چہ اس نے بیدعویٰ نیس کیا کہ میں نے اس کواس سے خرید کیا ہے اس امر کوا مام محد نے بہت جگہ ذکر کیا ہے اور نیز ایک محضر یا ندی پر دموی کرنے کا مقدمہ پیش ہوا کہ زید حاضر ہوااور ایک باندی کو حاضر لا بااور دھوٹ کیا کہ بیمبری باندی ہے میں نے اس کوفلاں مخص سے خریدا ہے ہی میری اطاعت اس پر واجب ہادر با عری فرکورہ اس سے محر ہے چر بیزید فرکور چند گواہ لایا جنہوں نے بیگوائی دی کہاس مرق نے اس یا عری کوفلاں محض سے خریدا ہے تو اس میں مفتیوں کے جواب مخلف ہوئے بعضوں نے فتوی دیا کہ ملکیت کا تھم دینے کے واسطے بید دموی صحیح ہاور اطاعت واجب ہونے کی قضاء نافذ کرنے کے واسطے جہنیں ہاس واسطے کداطاعت اجب واجب ہوگی کہ جب بائع نے باندی مذكوراس مدى كيروكروى باوراس كالبروكر نابعدادائين كي بوكااور منى في اين دوي من بيذكرنيس كياب كدأس في ممن ادا کردیا ہے اور بعضوں نے دعوی بالکل سے نہونے کا فتوی دیا ہے اور یمی سے ہے۔ اس داسلے کہ گواہوں نے ملک با تع کی صریحاً یا دلالة كسي طرح كوان نبيس دى اور بدون اس كے مشترى كى ملك كاتھم نددياجائے كا اور يدمسكله كتاب الشباد وش ب

در باردعویٰ ولاءعماته چین ہوا کہ زیدمر کیا پرعمروآ یا اور دعویٰ کیا کہ میت ندکور میرے والد بحر کا آزاد کیا ہوا ہے کہ آس کو میرے والدنے اٹی زندگی میں آزاد کیا تھا اور اس کی میراث جھے جائے ہے کیونکہ میں اُس کے آزادہ کنندہ کا بیٹا ہوں میرے سوائے اس كاكوئى وارث تبيس ہے۔ پس بعض مشائخ نے اس كے فاسد ہونے كافتوى ديا ہے اور بعض نے اس دعوىٰ كى محت كافتوىٰ ديا ہے اور سی سے کہ بیدوعوی فاسد ہے اس واسطے کرمدی نے اپنے دعویٰ ش بینیں کہا کرمیرے والد نے أس کوا بی زندگی میں آزاد کیا درحاليك ميراوالداس كاما لك تعااورغير مالك كاآزادكرنا باطل باورجوبم في بيان كياب أس كى صحت كى وليل وه بجوامام محر نے دعوی الاصل میں باب دعوی العنق میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی غلام نے کواہ قائم کئے کہ اُس کوزید نے آزاد کرویا ہے اور زید اس ے مكر بياس كامقر بادر عرونے كواہ قائم كے كہ يديمراغلام بوق قاضى عمروك نام ذكرى كرد سے كاس واسطے كرآ زادى كے كوابول في عنق باطل كي كوابي وي هي كونكمانبول في افي كوابي هي مينيل بيان كيا كداس حالت شي زيدأس كاما لك تمااور بدون کوائی کے زید کی ملک فابت ندموگی اور سخت بلا ملک باطل ہے اور جارے اس قول کی کہ کواموں نے سخت باطل کی کوائی دی ہے ميم معنى بيں ايس الين كوائل كا وجود وعدم كيسال ہا وراكر بالفرض اليك كوائل موجود نه بوتى تو عمر و كے واسطے مك كى ذكرى كى جاتى پس ایسانی درصورت موجود ہونے اسی کوائی کے بھی بھی تھم ہوگا۔ای طرح اگر سخت کے کوابوں نے غلام کے واسطے اس طرح کواہی دی کرزید نے اس کوآ زاد کیادر حالیہ بیغلام اُس کے قبضہ میں تعاقو بھی عمرو کے داسطے جس نے اپنی ملک ہونے کے کواہ قائم کئے بیں مك كالحكم دياجائ كاس واسط كداعمًا ق يحج مون كرواسط ملك معترب قبضه كالعتباريس باور كوامول في ملك كي كواي نيس دى ہے۔اوراگر حتى كے كواموں نے يوں كوائى دى كرزيد نے اس كوور صاليك زيداس كاما لك تما آزاد كيا ہے اور عمر و كے كواموں نے موای دی کہ بیاس عمروکا غلام ہے و عتق کے کوا موں پر حکم موگا اس واسطے کہ غلام کا اپنے آ زادکنندہ کی ملک فابت کرنامثل آ زادکنندہ ك الى ملك ابت كرف كے باور اكرة زادكننده بالفرض كواه قائم كرے كديد ميرا غلام سابق بيم في اسكوا في ملك كي حالت میں آزاد کردیا ہے تو عن کے گواہوں پر تھم ہوگا اس واسطے کہ دونو ل فریق گواہ ملک ٹابت کرنے کے حق میں بیسال میں مگرا بیٹ فریق میں اثبات عن زاند ہے ہیں ایسابی اس صورت میں جب کے غلام نے ایسے کواہ قائم کئے ہیں بھی تھم ہوگا ہی بیستارا س بات کی دلیل ب كه غير كى طرف سے عنق كا دعوى كرنے ميں اس غيركى ملك كا ذكر كرنا ضرورى ہے۔

دروعویٰ دفعید پی ہوا۔ جس کی صورت میہ بے کہ زید نے عمرو کے متبوضہ غلام کی نسبت عمرو پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو خالد ے ١١ تاریخ محرم • ١١٠ جرى كوفر يدا ہے اور مدعا عليہ نے اس كے دعوىٰ سے انكاركيا اس زيد نے اپنے دعوىٰ كے كواہ قائم كئے اور تھم قضاء بناء کواہان زید کے واسطے عمرو براس غلام کی ملک کی نسبت متوجہ ہوا پھر مدعا علید نے اس وعویٰ سے دفعید میں وعویٰ کیا کہ بیخض جس کی طرف ہے تو ملک حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس نے تیری خرید کی تاریخ ہے ایک سال پہلے بطوع خود بیا قرار کیا ہے کہ بیہ غلام میرے بھائی برکی ملک وحق ہے اور اس کے بھائی برنے اس کے اس اقرار کی تقدیق کی ہے اور اس نے بیغلام اُس کے بھائی مرے خریدا ہے ہی اس سب سے تیرادعویٰ مجھ پر باطل ہے۔ تو مفتوں نے بالا تفاق جواب دیا کہ بدوفعیہ ہے چراس کے بعد فتوی طلب کیا گیا کہ اگرزید نے مدمی دفعیہ عمرو ہاس اقرار کا وقت طلب کیا کہ س روز کس شہر میں واقع ہوا ہے لی آیا قاضی اُس کو اس بیان کی تکلیف دے گاتو بھی بالا تغاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تکلیف نددے گااس واسطے کہ اُس نے ایک بار بعدرضرورت ب بیان کردیا کہ تیری تاریخ خریدے یا تیری خریدے پہلے اقرار کیا ہے۔

محضرين

در باز دعویٰ سے میراث وی ہوجس کی صورت بیہ کے کئس تضاء میں زید دعمر ووہندہ حاضر ہوئے اور بیسب اولا دیکر ہیں مجران سب نے خالد مرجس کوحاضر لائے ہیں ایک دارمحدود <sup>ل</sup>ے کا پی مادرسلیمہ میت کی میراث اینے واسطے ہونے کا دعویٰ کیا ادر محضر على بيلكما كديددار محدود ملك مسماة سليمددالدوان بردو مدعيون كااوراى كاحل تعااور برابرتادم موت أس كے قبضه على رائيال تك کہ دوم کی اور اُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو کمیا۔ تو بیمحضر دوعلتوں سے روکر دیا گیا ایک بیدکہ محضر میں یوں لکھا ہے کہ ان دو مدعيول كى والده حالاتك جائي كان سب مدعيول كى والدولكها جائے اور دوم عن كاكم محضر من لكها ہے كه مرحنى اور أس ك فرز تدوں کے واسلے میراث رو میااوراس میں بیند کورنیس ہے کہ کیا چیز فرزندوں کے واسلے میراث رومی اور یوں لکھتا جا ہے کہ بیدوار محدوداس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو کمیا بول لکھنا جا ہے کہ بداس کے فرزندوں کے واسطے میراث رو کمیا تا کہ مال متر وک بھر سمج یا بکنا یہ ندکور ہوجائے اور بدوں صریح یا کناریدذ کر کرنے کے جس میں دعویٰ واقع ہوا اُس کی خبر میراث تمام نہ ہوگی اور شیخ ایام جم الدین عمر وسعی نے حکامت کی کدیس نے خبر میراث میں ایک فتو کی لکھااور اُس کے شرا نطاصحت بیان کرنے میں خوب مبالغہ کیا لیکن اتی بات تھی کہ اس تول كي جكه كه أس كومير ات چهوژ اخمير چهوژ دي تحي صرف به لكها تما كه اورميراث جهوژا تو شخ الاسلام ملي بن عطا ، بن حز والسغدي رحمته الله عليه نے أس كى صحت كافتوى شدد يا اور جھ سے كہا كداس بي شمير لكھ دے اور يوں كردے كدأس كوميراث چھوڑاتب بيں صحت كا فتوی ووں گا۔امام زامد مجم الدین مقی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک محضر پیش ہواجس میں زید نے عمرو پرایک زمین کا وعوىٰ كيا تفاكدية بن اسدى كى مك وحق إوراس ماعايد كمورث فلاس فأس يربغير ق ابنا قيضه كرليا اور برابراي قيضه عى ركمايها ل تك كرم كيا جراس كوارث ال حاضرة ورده ك قضد عي عاحق بيل الى يرواجب بكرايا باتهوال عاوتاه كر كاس مرى كوسر دكرد ساور مرع عليد في إس كرووي كردفعيدين كها كدمير سامورث قلال في اس كواس مرى كيمورث ے بطور مع تعلقی خرید کیا تھااور با جس تعد طرفین ہے ہو گیا تھااور میرے مورث کے تعند میں تاحیات أس کے بحق رہی یہاں تک کہ أس نے وفات یائی چرمیرے واسطے بحق أس مے میراث دہی اس مل نے اس دفعیہ کے دفع میں کہا کداس ماعلیہ کے مورث نے اقراركيا كه جوئ مار بدرميان من جارى موئى بوء عوف وفاء بكرجب بالع محدكوتمن ديدوي و محديراس زمن كاوايس كرنا لازم ہوگا اوراس برگواہ قائم كرو يے پس آياس طور بوفعيكا وفع كرنا يج بية شخ جم الدين نے فر مايا كرقاضى القصاة عادالدين علی بن عبداللہ اور بیخ امام علاءالدین عمرو بن عثان معروف بعلا بدرتے جواب دیا کہ بیچے ہے اور میں جواب دیتا ہوں کہ بیج نہیں ہے كيونك من ف اوّلاً وموى كياكياس معاعليه كا قبعة بغير حق بي مجر جب بيع وفا وكا اقرار كيا تو اقرار كياكداس ك قبعته بي جن باور بعض نے فرمایا کہ جوی دفعید کا سیح ہوناوا جب ہے بتار قول ایسے امام کے کہ بیج الوفاء رہن کے تھم میں ہے۔اس واسطے کہ مرق نے اس دفعیہ میں معاعلیہ کے واسطے جس بات کا ابتدا میں بالکل انکار کیا تھا لینی بیز مین محدودہ اس کے قبضہ میں ناحق ہاس میں سے تموزے کا اقرار کیا اور یہ بدین طور کہ جب اس بچ کو تھم رہن حاصل ہے تو مجھ مدمی کی ملک دیں لیکن مدعا علیہ کورو کتے اور اپنے پاس ر کھنے کا استحقاق حاصل ہے حالا تکسدی نے اس اراضی محدودہ کی اپنی ملک ہونے کا اور مدعا علیہ کے قبضہ میں بغیری ہونے کا دعویٰ کیا

ا کینی صدیمان کردہ شدہ مینی برچار جبت کی مدیں بیان کیا ہوا ۱۲ ع متر جم کہتا ہے کہ بیدونوں کی والدہ بیس مقتول ندہو گااور جوہم نے بیان کیا ہو اُسی صورت میں نہے جزمیان ہو چکی ا ہے چر جب اس کے بعد مدعا علیہ کے واسلے بھی پالوفا م کا اقر ارکیا تو اپنے واسلے محدود ندکور کی ملکت کا دعوی اور مدعا علیہ کے واسلے بختی جندر کھنے کا اقر ارکیا اور یہی ہمارے اس قول کے معنی میں کہ جس امر کا مدعا علیہ کے حق میں اقرالا اٹکار کیا تھا اس میں ہے بعض بات کا اقراد کیا اور ایکی اور اگروفا میں اقراد کیا اور میں اور کی اور اگروفا میں معتوبی ہوگی ہوگی ہیں دعویٰ مدی کی ساعت نہ ہوگی اور اگروفا معقد بھی میں شروط ہوتو بھی فاسد ہوگی ہیں اگر اُس نے متح عقد کا دعویٰ کیا تو دعویٰ دفعہ جبح ہوگا ور زنیس کذا فی الحریظ ۔

the jase

محضر يها

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 کيات ( ١٩٢ کيات المحاضر والـجلات

مضاف کیا جوسب ملک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور وہ اقرار ہے جی کہ اگر وہ اپنی ملک کو الیمی چیز کی طرف مضاف کرے جو سب ملک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلاً یوں کہے کہ یہ باغ انگور میری ملک ہے میں نے اس مدعاعلیہ کے فرید نے سے پہلے اس کو اپنی مال سے فریدا ہے تو اُس کا دعویٰ الجمیح ہوگا۔

محضر 🏠

دعوی میراث معتن بیش ہواجس میں بیذکور ہے کرزید نے ایک مخص مسی عمرو پردعویٰ کیا کہ بیفلام میرے پچازاد بھائی كركا غلام تما اوروهم كميا اورجس وتت مراب أس وقت بيأس كى ملك تما اور بي أس كودارث موس اور مير في سوائ أس كا كوئي وارث بیں ہے ہی بیفلام أس كی طرف سے مرسدوا سطے مراث ہو كيا حالا نكدية غلام مرى اطاعت سے افكاركرتا ہے ہی مدعا عليه نے أس كے دعوىٰ تحد فعيد بيں دعوىٰ كيا كدأس كے مورث فدكورنے جھ كواسے مرض الموت ميں آزادكر ديا تعااوراس كے تهائى عمال ے برآ مد ہوتا ہوں اور آج کے روز میں آزاد ہوں اُس کے واسطے جھ پر کوئی راوجیں ہے اور اس پر کواہ قائم کردیئے پھراس مدعی نے دوبارہ دعویٰ کیا کہ میں نے اِس غلام کوا ہے بچازاد بھائی فلاں ذکور ہے اُس کی صحت میں خرید کیا ہے تو شیخ مجم الدین نسفی نے جواب دیا ہے کہ دوسرادموی اُس کا سیجے نہیں ہے اس واسطے ہردو دعویٰ میں تناقض واقع ہوتا ہے اور توفیق نہیں ہوسکتی ہے کیونک اُس نے پہلے میراث پانے کا دعویٰ کیا پرمورث ندکورکی زندگی میں اُس سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور بیجواب سیح ہے اور علت ندکور ظاہر ہے اور امام محر نے آخر جامع کبیر میں ذکر فرمایا ہے کہ ذید کا باپ عمر ومر کیا ہی زیدنے بحرے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ بیددار میراہے میں نے اس کواپنے باب سےاس کی حیات وصحت کی حالت میں خرید کیا ہے اور اس پر کواہ قائم کئے مگر اُن کی تعدیل نہ ہوئی یا اُس کے پاس کواہ تھے اور اُس نے مدعا علیہ سے تھم لے لی پھر اُس نے گواہ قائم کئے کہ بیددار اُس کے باپ کا ہے وہ مرکبیا اور اُس کو اُس کے واسطے ميراث چيوڙ اگيا ہے اور گواولوگ كتے بيں كه بم اس كے سوائے اُس كاكوئي وارث تيس جانے بين تو قاضى بنام مدى اس داركى ذكرى كردے كااس واسطے كر پہلے باب سے حالت حيات وصحت من خريد نے كے دعوى اور چردوبارہ أس سے ميراث يانے كے دعوىٰ میں تناقف نہیں رہنا ہے اس واسطے کہ وہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اُس سے فریدا تھا جیسا کہ میں نے پہلے دعویٰ کیا تھالیکن میں اپنی فرید ٹابت کرنے سے عاجز ہوا اور بحسب فاہر بیدارمیرے باپ کی ملک میں دہا ہی بظاہر وہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے واسطے میراث ہوااور اگر الی صورت میں پہلے اُس نے باپ سے میراث پانے کا دعویٰ کیا پھراس کے بعد اُس سے خرید نے کا دعویٰ تو کیا دعویٰ خرید کی ساعت ندہوگی اس واسطے کہ پہلے میراث یانے کے دعویٰ اور پھرخرید نے کے دعویٰ میں تناقض ہے اس واسطے کہ وہ یہ نہیں کہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے میراث پایا جیسا کہ میں نے پہلے دمویٰ کیا پھر جب میں میراث ثابت کرنے سے عاجز ہوا توسی نے اس سے خریدااوراس کی تو میں ہے ہے ہا ہے جو چیز خریدی ہے وہ می میراث ہو عتی ہے ہایں طور کہ مثلا اس کی زندگی یں دونوں کے درمیان بیج فتخ ہوجائے پابعد موت کے نتخ ہو کہ دارث اُس میں کوئی حیب یا کراُس کو واپس کر دے ہیں تناقض خقق نہیں ہوسکتا ہاور جو چیز "باپ کی طرف سے میراث لی ہوو واس کی خرید شد وہیں ہوسکتی ہے ہیں تناقض تحقق ہوگا۔

ا قال الهم بم اور مرے نزدیک اب بھی سی مندوگائ واسطے کو آئے یہ بیان نیس کیا ہے کہ یہ باٹ خدکور آئی کی ماں کی ملک تھا درحالیہ اس فر فروخت کرو ہے تو ما حب استحقاق کو مشتری ہے بعدا ثبات استحقاق کے لیے کا افتیار ہوتا ہے آگر چواس فر میکیا فروخت کرو ہے تو ما حب استحقاق کو مشتری ہے بعدا ثبات استحقاق کے لیے کا افتیار ہوتا ہے آگر چواس فر میکن میں ہے کہ وہ درخوال و بیشنل یہ ہوتا ہے تو کہ میں ہے کہ وہ درخوال و بیشنل یہ است کو مشترم نیس ہے کہ وہ درخوالا سی اگر لفظ باپ کور کے مورث کا لفظ کہا جائے تو زیاد ووالنے ہوجائے اور

محضرجة

وہ کے تعدیدہ کے دور کے جمہ ان اس کی صورت سے ہے کہ زید سرگیا مجرا کیے تحق مستی عمروآ یا اور پچازاد بھائی ہونے کی وجہ سے عصبہ و نے کا داوا فلاں دو کیا اور نسب پر گواہ قائم کے کہ داوا تک تام ونسب ذکر کے مجراس نسب واس میراث کے محاور اس کے گواہوں کا وفید ہوگا این سے اور بیسوائے اُس محض کے سے جس کو مدی سے داوا ثابت کیا ہے جس آیا یہ دو کی مدی اور اُس کے گواہوں کا وفید ہوگا این سی قضی کے اور نسب تعارش کے کہ میں گواہوں کے موافق تھم تھنا نافذ ہو چکا ہے تو وفید ندہوگا اور اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم تھنا نافذ ہیں ہوا ہے تو دفید ندہوگا اور اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم تھنا نافذ ہو چکا ہے تو وفید ندہوگا اور اگر پہلے گواہوں کے موافق تھم دینا جا تربیس ہے اور فر بایا کہ بینظیر سنا مطلاق جور ووعات غلام کے دایک فر باتی کو اور وعات خلام کے دایک فر باتی کو اور وعات خلام کے دایک فر باتی کو اور وعات خلام کو اور وہوں نے فر بایا کہ بینو کو موں تو تو تو اور ایک مالی کو باتی کو اور وہوں کے اور اس کے دار کہ میں اس خلال کی قربائی کے روز کہ میں اس خلام کو آزاد کیا ہے اور بعض نے فر بایا گواہوں نے فلام کو واور وہوں کے گواہوں کا دفید نہ بواور دھ عاملیہ کے گواہوں کے دور ایس کی تو باتی کی تو تو اور ایک نام کو آزاد کیا ہوں گواہوں کا دور پر سے اس واسطے کروہ اس میں جسم نہیں ہوا ور یاد تو گا می کی تھی پر تو اس کی تو بر اور دور کی کو کو راہ نہیں ہوا کہ دور سے پر دو کی کیا دور سے بردو کی کیا تار میں کا میں اس مورت کی ہے کہ ایک می کوئی راہ نہیں ہوا کہ دور سے بردو کی کیا دور سے بردو کی کیا دور سے بردی کیا تام کیا تو معاملیہ کے گواہوں کا دور میں مورت کی ہو گا اس مورت کیں۔

محضر ميز

ور مقد مدوی کا تھ عنی جس میں تکھاتھا کہ اس کومع اُس کے صدود و تقوق کے فروخت کیا اور بی محضر شخ الاسلام سغدی کے سامنے پیش کیا گیاتو شخ سے اس کورد کردیا کہ عنی تش ہا اور نیز شخ رحمت اندعلیہ کے سامنے لکھ کر دوسر اسمنے پیش کیا گیاتو شخ سے اس کورد کردیا کہ عنی سے اور نیز شخ رحمت اندعلیہ کے سامنے کھور سے دوسر اسمنے کہ کہ نہ یہ حاضر ہوا اور اپنے ساتھ محمر و کو حاضر لا یا پھر اس دوسر اسمنے کہ کہ دعا علیہ حاضر ہوا اور اپنے ساتھ محمر و کو حاضر لا یا پھر اس کے ذیر ہے اس کی صحت کا فتو کا دیا اس واسطے کہ کہ دعا علیہ حاضر ہے اور حاضر میں اشارہ کا نی ہے اس کے اور اگر مدعا علیہ اور اسمنے کی بدرجہ اولی ضرورت نہ ہوگی اور اگر مدعا علیہ اور اُس کے باپ کے نام کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے ہیں وادا کے نام بیان کرنے کی بدرجہ اولی ضرورت نہ ہوگی اور اگر مدعا علیہ عاشر ہوتو دادا کا نام بیان کرنا ضروری ہے اور میں مصاحب صد کے دادا کا نام بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین بیان کرنا ضروری ہے اور میں کہ اس کا نام بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین بیان کرنا ضروری ہے اور میں کہ شنا خت میں داوا کا نام بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین

فتاوي عالمكيري ..... جلد ١٠٠٠ كالكار ٩٣٠ كال المعاضر والسجلات

سغدی ابتدا میں اُس کی شرط تبیں فرماتے تھے کہ داوا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے پھر آخر عمر و میں اس کی شرط کرنے لگے اور بہی سیح ہے اور اس پرفتوی ہے۔

محضر 🏠

پیش ہواجس میں شغعہ کا وعویٰ ہے اور اس میں بہرسرطریق شغعہ کا طلب کرنا فدکور ہے بس میمخسراس علت ہے دد کیا گیا کہ دعوی و کواہی میں بیندکورنہیں ہے کشفیع نے طلب کے کواہ وفت قدرت میں فی الغور کر لیے ہیں اور اُس نے اس محدود کے شفعہ طلب كرنے بركواه كركے بين اور محدود فدكور بنسبت باكع ومشترى كشفيح سے زياد ونز ديك تعا حالانكداس كابيان ضرورى باس واسطےك شرط بہے کہ ایسے پر کواہ کر لے جوشفیع سے زیادہ نزد بک ہوخواہ محدود ہو یا باکع ہو یامشتری ہواور جانتا جا ہے کہ طلب اشہاد کی مت کی تفدیرای اقدر ہے کہ بخلاف قدرت (۱) بالع یامشری یامحدودان تمن میں سے ایک کی حاضری میں فورا مواہ کر اے اورمشری ے طلب کرنا ہر حال میں سیحے ہے خوا ومشری نے بہتے پر قضہ کیا ہو یانہ کیا ہواور بائع سے طلب کرنا جب سیحے ہے کہ جب داراً س کے قضہ میں ہواور اگردار اس کے قبضہ میں نہوتو سے الاسلام نے بھی شرح می ذکر کیا کہ استحسانا اس سے شغعہ طلب کرنا سج ہے قیاساً سجے نہیں ہے اور شخ ابوالحن قدوری نے اپنی شرح میں اور ناطعی نے اپنی اجناس میں اور عصام نے اپنی مختر میں ذکر کیا کہ بیسی نہیں ہے اور استحسان وقیاس کا کچھوذ کرنبیس کیااور اگر شفیع نے بخرض طلب اشہادان تمن میں جوزیاد وقریب ہے اس کوچھوڑ کردوری والے کے باس جانے کا قصد کیا ہی اگر بیرسب ایک ہی شہر میں ہوں تو اُس کا شفعہ باطل نہ ہوگا ایسا بی شخ الاسلام نے اپی شرح میں اور عصام نے ای مختصر میں ذکر کیا ہے اس واسطے کہ شہروا حد باوجود تبائن اطراف کے حکم میں مثل مکان واحد کے ہے اور خصاف نے ادب القاضى مى ذكر فر ماياك اكروه فرو يك كوچمور كردوروالے كے ياس كيا تو أس كا شفعه باطل موجائ كا اورايا اى صدرالشهيدنے اہے واقعات میں ذکر کیا ہے اور اگر میسب متفرق و بازیاد وشہروں میں ہوں پس اگران میں ہے کوئی ایک ای شہر میں موجود ہوجس یں مستفی ہے پر شفی اس کوچیو ڈکر دوسرے شہر میں طلب اشہاد کے واسطے گیا تو اس کا شغصہ باطل ہوجائے گا اور اگر شفیع دار محدود ومشتری وبالكع ان سب من سے ہرايك على وعلى وشرين ہولى و ونزويك والے كوچھور كرايے كے ياس كيا جوبنسبت أس كے دور باتو اس میں مشامخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ اس کا شغصہ باطل ہوجائے گا اور ایسا بی عصام نے اپنی مختر میں ذکر کیا ہے اور بعض نے فرمایا کا شغعہ باطل ندہوگا اور ایسائی ناطفی نے اجناس می ذکر کیا ہے اور اس کی وجد بیدے کد کا ہے ایسا اتفاق ہوتا ہے كشفيح كسى سبب سے زويك والے كے ياس نبيس جاسكتا ہے ہى دوروالے كے پاس جانا أس كے شفعه كام بطل ند ہو كا اورعلى بدا أكر نزدیک والے کے پاس کینچے کے دورات ہوں ہی شفیع نے نزدیک کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ اختیار کیا تو بھیاس اس کے جوعصام نے ذکر کیا ہے اُس کا شغعہ باطل ہوجائے گا اور بقیاس اُس کے جس کو ناطعی نے ذکر کیا ہے اُس کا شغعہ باطل نہ ہوگا۔ پھرجس شہر میں ان سب سے زیادہ قریب موجود ہے جب اس شہر میں بہنچا تو طلب سے ہونے کے واسطے بیٹر ط ہے کداس چیز کے حضور میں طلب ہو خواہ یہ شے دار ہو یا بائع ہو یامشتری ہوسب کا تھم کمسال ہے یکی مشہور ومعروف ہے اور قاضی امام ابوز ید کبیر فرماتے تھے کہ بائع و مشتری میں اور دار می فرق ہے کہ صحت طلب کے واسطے باکع یامشتری کا حضور شرط ہاور دار اگر زیاد وقریب ہونو اُس شہر میں پہنچ کر دار کاحضور شرطنیں ہے بلکہ اُس شہر میں جس میں دارہے بدون تاخیر کے جہاں جا ہے شغد طلب کرنے کے گواہ کر لے تو طلب اشہاد ل کین اُن میں کے سی کو صاضر پاکر باوجود قدرت اشباد کے فورا کواوکرنا جاہئے ہے لیکن صحت کے جملے شرا لکا شغصہ شی مذکور ہوئے ہیں قا کہے یہاں بیان (۱) جس وقت اشهاد بر قاور مواا ہونے ہیں اا

صحیح ہو جائے گی اور فرماتے تنے کہ ای طرف امام محریہ نابر اختیار امام ابوزید کہیں اشار وفر مایا ہے اور علی ہذا اگر دار نہ کوراً می شہر میں ہو جہاں شفیع موجود ہے تو طلب اشہاد کی صحت کے داسطے بنا پر اختیار امام ابوزید کہیں کے دار نہ کور کا بطلب اشہاد سات واسطے اس دار کا سامنے ہونا شرط نہ ہوگا اور اگر بائع ومشتری شہر شغعہ میں ہوں تو اُس کے حضور میں طلب اشہاد بالا تفاق شرط ہے کذا فی انحیط۔

محضرته

اس مقدمہ میں چیش ہوا کہ مادہ فرخر پد کردہ پر استحقاق ٹابت کر کے لیے جانے کے بعد مشتری نے اپنائمن واپس لینے کا وعویٰ کیا۔اُس کی صورت ہے ہے کیجلس قضاء بخارا ہیں مسمیٰ حیدرحمیری حاضر ہوا اوراینے ساتھ ایک مخص مسمی عثان تمیری کو حاضر لایا مجراس حاضراً مدونے اس حاضراً وردہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضراً وردونے میرے ہاتھ ایک مادہ پورے جند کی اس قدر شن کے عوض فروخت کی اور بیفروخت ماہ قلال سند قلال میں واقع ہوئی اور میں نے اس ماد وخرکواس سے فرید کیا اور ہم دونوں میں باہمی قبضدوا تع ہو گیا مجر میں نے بیاد وخربدست احمد بن خالد بھن معلوم فروخت کی اور اُس نے جھ سے اس شمن معلوم کے عوض خربد لی اور ہم دونوں میں باہمی قبضہ ہو کمیا پھر احمد بن خالد نے مید ماد ہ خر بدست علی بن محمد دہنان فروخت کی پھر سمیٰ زید نے اس ماد وخر کو علی بن محمد کے ماتھ ہے جلس تصابے کور وزسف میں قاضی معین الدین بن فلاں کے سامنے اپنا استحقاق ٹابت کرکے لے لیا اور قاضی معین الدین اس وقت عن از جانب قاضی امام علاء الدین عمروین عثان متولی احکام قضائے کورؤسمر قندوا کثر شهر ماوراء النبر کے کورؤنسیف وأس کے نواح کا قاضی تھا اور بیاستحقاق بدر بعد کواہان عاول کے جوقامنی معین الدین کے حضور میں شاہر ہوئے تنصفا بت کیا اور قاضی معین الدین کی طرف ے زید کے واسط علی بن محمد دہقان پر اس ماد و خرکا تھم جاری ہوا اور قامنی موصوف نے اس ماد و خرکوا س کے ہاتھ سے نکال کر اس مستحق کودے دیا پھر قاضی امام سدیدالدین ظاہر کی طرف ہے جو بخارا میں از جانب متولی احکام قضاء وشہر بخاراونواح آن قاضی ا مام صدر الدين احمر بن محمد كے ثابت الحكم باس مستحق عليه و بقان على بن محمد كے واسطے اپنے باكع احمد بن فلال سے اپنائمن اواكر دہ شد ووابس لینے کا تھم جاری ہوا پس أس نے اپنے بائع سے اپنا ثمن تمام و كمال واپس ليا بحراس قاضى سد بدالدين كى طرف سے اس احمد بن فلاں کے واسطے تھم جاری ہوا کہ اپنے بائع ہے اپنا اوا کردوشد وقمن واپس لے پس اس نے مجھ سے اپنا تمام و کمال ثمن واپس لے لیا اور مجھے استحقاق حاصل ہوا کہ میں نے جو حمن اس حاضر آوردہ کواوا کیا ہے سب اس سے واپس لوں مجراس مدعا علیہ سے جس کو مدی حاضر لایا ہے جواب ما نگا ممیا تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ جھے اس مدعی کو پچھودینائیس پھر میدی اپنے دعویٰ پر چند گواہ حاضر لایا۔ بساس وعوىٰ كى صحت كافتوى طلب كياممياتو بعض في جواب دياكماس وعوى من چندطرح عظل باقل آ مكدرى في بيس بیان کیا کہ قامنی علاء الدین کے خلیفہ کرنے کی اجازت حاصل تھی حالانکہ بیشرط ہے کیونکہ اگراس کوخلیفہ مقرر کرنے کی اجازت نہ ہو کی تو اُس کا خلیفہ کرنا سیجے نہ ہوگا اور معین الدین قامنی نہ ہوگا اور دوم آئکہ اُس نے قامنی معین الدین کے قامنی مقرر ہونے کی تاریخ منہیں تکسی تا کہ دیکھا جائے کہ قاضی علاءالدین اُس کو قاضی مقرر کرنے کے وقت خود قاضی تھا یا نہ تھا تا کہ معلوم ہو کہ قاضی معین الدین اس کے مقرد کرنے سے قاضی ہو گیا اور نیز اُس نے صریحاً بیذ کرنہ کیا کہ قاضی سمر قند کونسف پر ولایت حاصل تھی بلکہ بیذ کر کیا کہ اکثر شہر بائے ماورا والنہ حالانک ماوراء النہر میں بہت سے شہر ہیں لیس اس بات کوذکر کرنے سے نسعف داخل ند ہوجائے گا اور نیز اُس نے بیہ بیان کیا قاضی معین الدین نے عاول کواہوں پر تھم وے دیا اور بیربیان ندکیا کہ بیگواہ دعاعلیہ کے روبر وقائم ہوئے تھے حالانکہ جب تک کواہی وتھم رو ہر و مدعا علیہ کے نہ ہوت ہے تک تھم بھی نہیں ہوتا ہے۔اور نیز اُس نے صرف یہ بیان کیا کہ قاضی معین الدین کے رو ہرو

مجضرتكا

دردوئ اجارہ طویلہ جس میں لکھا تھا کہ اقبال دوزاس اجارہ کا روز جارشنبہ چھٹی ماہ شوال ہے اور اُس کے بعد لکھا اور دونوں نے تاریخ مذکور میں باہمی قبضہ کرلیا تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ تاریخ ندکور میں قبضہ کرلیا تو بیان کرنا خطاہے اس واسطے کہ بیشتو ہے کہ وتا ہے ہیں ہوتا ہے۔ وہ عقد کے ساتھ ذیانہ واحد میں واقع ہوا ہے حالانکہ ایسانہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ تقابض جو بحکم عقد ہووہ بعد عقد کے ہوتا ہے ہیں ہوں لکھنا چاہے کدودوں نے تقابض اُسی دوز کرلیا جس وان مقدوا تع ہوایابوں لکھے کہ جس وان مقد کردیا ہے اُسی وقد کرلیا تا کہ تقابض بعد مقد کے تابت ہواور میرے نزدیک مجھے بیہے کہ یوں لکھے کہ مقدقر اردینے کے بعددونوں نے باہی تبنسا کی دوز کرلیا جس دن مقدوا قع ہوا ہے۔

محفر کم

دردوئ مال اجارہ مفسو تند (۱) أس كى صورت يقى كداس زيد حاضرة مده في اس عمر وحاضرة ورده يردعوى كيا كراس عمروك والدسمى بكرنے بيسے ايك و لي محدوده يحدود چنين و چنان بعوض اس قدر مال كاجاره طويله مرسومه برايدى تى مجروه مركيااورأس كى موت سے اجارہ تنج ہو کیا اور بقید مال اجارہ اُس کے ترکہ پرمبراقر ضہ ہو کیا۔ پس بیمضر بدین علت رد کردیا کیا کہ مخری بدند کورمیس ہے کہ موجر نے مال اجارہ بعنی کرایہ ہر قبعنہ کرایا تھا مالانکہ جب تک موجر مال کرایہ وصول نہ یائے تب تک اُس کی موت ہے اُس کے تركديس إس كا مجريمي قرضدنه وكا أورنيزأس في اجاره كي اوّل تاريخ وآخرتاريخ ذكرتيس كي حالانكدأس كا ذكر ضروري بتاكه و يكما جائ كه ال اجاره يس سي كه باقى رباب يانيس اور بعض مشائحة فرمايا كه ال اجار وير قبعند كرف كانفرت كرنى جاست اور اس پر اکتفانه کرنا جاہے که دولوں نے البعد معجد باہمی قبضه کرلیاس واسلے که اگر مستاج مال اجار والا یا محرموجر کو دیانیس اور جوجیز اجار واف كل إلى بي تعدر كرايا بسليم موجراورموجرن مال اجار وير قبند كرايا بدون تعليم متاجر كوري ويول كرفتا بعن واقع موهما ب سی موالدین اعتبار باوجود آ ککه مردو بدل می سے ایک پر قبعز نہیں بایا کیا اور مارے بعض مشائخ نے اس قول کی تربیف کی ہے اور فرمایا کدید کھ بات بیں ہاس واسلے کنظیر شرع وقو اعد شرع میں اوگوں کے مفہوم کا اعتبار ہے اور اس قول سے کدوونوں نے باہی قبعند كرايا يى مغيوم موتا ب كدموجر في اجرت يراورمتاجر في جوجيز اجاره يرلى بأس يرقبعند كرايا اوربعض في فرمايا كه يندي يوں تاكمنا جائے كملى ان يزرع المعاجر مابدالدين برين شرط كدمتا جرأس مى جوأس كى دائے عى آئے زراعت كرےاس واسطے كركلم على كلم شرط ب اور كا برب كدمتا جركا بنفس خود زراعت كرنا متعنفائ مقد مى سينيس بياس بيلازم آئے كاكداس عقد می الی بات مشروط ہے جو عضائے مقدنیں ہے بال یول کھے کہ لیزرع مابدالہ تا کہ جو اس کی رائے میں آئے زراعت کرے اور بیمو جب فسادنیں ہے اس واسلے کداس کا مرجع بیان غرض متاجر ہے شوط کی جانب نہیں ہے لیکن بیقول میرے ز دیک نہایت ضعیف ہاس واسطے(۴) کداجارہ دراصل متاجر کے نفع حاصل کرنے کی ضرورت کے واسطے مشروع ہوا ہے ہیں اُس کا بننس خود انقاع حاصل كرنا مقتضائ عقد سے ہوااور اگر مانا كەمستاجركا بننس خود نغ أفحانا مقتضائے عقد نبیس ہے ليكن غير مقتضائے عقد كے عقد عى شرط لكانام وجب فساد عقد جمي موتاب جب كدونول عاقدين على سي كي كواسطياس عي نفع مو بالاجماع يادونول على س سمى كے واسطے معترت ہو بنا يرقول امام ايو يوسف كے إلى جب كردونوں ميں سے كى كے واسطے نفع يا ضرر نہ بوتو عقد فاسد نہ ہوگا چنانچا کرانائ خريدااور بالع في مشتري پرشرطالكائي كهاس كوكهائ قاسدتين باوراس مقام پرجمي دونوں ميں سے كسي كواسطے اس شرط میں نفع ہے اور ند ضرر ہے اور اگر حقد اجارہ میں جو چیز زراعت کرے گاوہ بیان ند کیا تو جامع صغیر میں ذکر کیا کہ اجارہ فاسد ہاوردوسرےمقام پر ذکر کیا کہ استحسانا اجارہ جائز ہے کذانی الذخیرہ۔

در مقدمدد وی اجاره و دریکه موجرنے جو چیز اجار ویرلی ہے اُس پر قبند کرایا۔ اس زید حاضر آید و ف اس عمر و حاضر آورده

پردوئی کیا کہ اس عمرو نے جھے دی کھیت زین از اراضی قلال جس کے صدود بدین اچارہ پردی تھی اور جھے ہرد کردی تھی اچا کہ اس نے اس نہین پر بغیری اپنا قبند کر لیا ہی اس پر واجب ہے کہ اس اراضی سے اپنا ہا تھ کوتاہ کرے اور تعرض چیوز کر جھے ہر وکر ہے کہ اس اراضی کا مالک کے اس ایم محتر بدین ملت دو کردیا گیا کہ اس میں بے ذکر ہیں کیا کہ اس نے جھے ہداراضی اجارہ پردی در مالیکہ بیاس اراضی کا مالک کی اور اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ ہالک کے سوائے دوسرے کا اجارہ پردی دریا تیجے نہیں ہا کر چداس کے بعد اس کا مالک میں ہوجائے اور ٹیز بیذکر نہ کیا کہ اُس نے بیاراضی جھے اجارہ پردی اور اُس وقت بیاس کے قبنہ بیسی کی مالانک اُس کے بیاراضی جھے اجارہ پردی اور اُس وقت بیاس کے قبنہ بیسی کی مالانک اُس کا بیان کرنا ضروری ہوائے اور ٹیز ہور کہ وہ ہوگر جنوز اُس پر قبنہ نہ کیا ہوا وہ قبنہ کہ ہوسکا کہ جسیا کہ بعض مشائ کے کا بالا تفاق تیل سی کے جسیا کہ بعض مشائ کے کے بابالا تفاق تیل سی کے جسیا کہ بعض مشائ کے کے بابالا تفاق تیل سی کے جسیا کہ بعض مشائ کے نے فرمایا ہے اور ٹیز اس جد ہے کہ اس کے بیاراضی لائق زراعت ہو اور اس قول پر کہ ہا شیار سی کا جارہ پر لی اکتفا نہ کیا جائے گائی واسطے کہ ہو حت کہ دوست کر لینے ہو گائی زراعت ہوجائے لی گائی کیا جو اسلے کا فرد کی استجار سی درست کر لینے سے قائل زراعت ہوجائے لی گائی کیا جو اسے کا فی ہو کہ متاج کے درست کر لینے سے قائل زراعت ہوجائے لی گائی کیا جو اسے کا فی ہو کہ متاج کے کہ درست کر لینے سے قائل زراعت ہوجائے لی گائی کیا جو اسے کا فی ہے۔

محضر کہا

دعويٌ بقيه مال اجاره مفسو تعدر بيرها ضربهوا اورغمر وكوحا ضرافايا اور ميخص حاضرة مده ايني بهن بالغدمسماة فلاندكي طرف س دموی ندکورہ محضر کے واسطے وکیل ہے اور اپنی بہن صغیرہ مساۃ فلانہ کی طرف ہے با جازت حاکم دعویٰ ندکورہ محضر کے واسطے وصی ہے اور بیسب اولا دفلاں بن فلاں بیں ہیں اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ پر اپنی ذات کے واسطے بطریق اصالت اور بالغہ بہن کی طرف سے بطریق و کالت اور بہن صغیرہ کے واسلے باجازت حکی اس حاضرة ورده پر دعویٰ کیا کداس حاضرة ورده نے ہارے باپ فلاں کوتمام ارامنی محدودہ بحدود چنین و چنان بعوض اس قدرد یناروا کے باجارہ طویلہ مرسومہ اجارہ دی تھی اور جارا باپ قل اس کے كديدا جاره فتح بواور قبل اس كركد مال اجاره ندكوره من ي يحدوصول كر يرم كيا اورأس كي موت عدا جاره فتخ بو كيا اوريه مال اجارہ جواس قدردینار ہیں اس کے ان وارثوں مذکور کے واسطے اُس کی میراث ہوگیا سواسے ایک دینار کے کہاس میں سے کی قدر چھ مدت اجارہ گذرنے سے کیا اور کی قدر اس وجہ سے کیا کہ جاری ہاپ نے اپنی زندگی میں اس سے اس کو ہری کرویا تھا ایس اس مدعا عليه يرواجب ے كديد ينار بائ فكور وسوائ ايك وينار كےسب إداكرے اكدى اپنا حصد بطريق صالت اورمساة فلاندائي بهن بالغه كاحصه بطريق وكالت اورفلاندا يي بهن صغيره كاحصه بإجازت علمي وصول كرليبس بيمحضر بدين وجدد وكرديا كميااس ميس ندكور ہے کہ مال اجارہ أس كے وارثوں كے واسطے مراث ہو كيا ماسوائے ايك وينار كے كدأس ميں سے كى قدراس وجہ سے جاتا رہا كہ ہمارے باپ نے اُس موجر کوا چی زندگی میں اُس ہے بری کردیا تھا حالا نکساً س صورت سے دعویٰ ابراء فاسد ہے اس واسطے کہ ابرا وفقط بعدوجوب کے بابعدسب وجوب کے جو اے اورمتاجری زندگی میں مال اجارہ موجر پرواجب بیل ہور مالید اجارہ قائم ہواور ہوز تنخ نه جوا ہو۔ اور نیز سب وجوب بھی بایانیس کیا اس داسطے کہ سب دجوب یہ ہے کہ اجارہ تنخ ہوجائے اور اجارہ ہنوز تنخ نہیں ہوا ہے اور دوسرى علت اس من سيب كدوموى من فدكور ب كداس مدعا عليه يرواجب ب كدمال اجاره اس مرقى كود ، عناكه وه اينا حصه ا الول مير ين ويك وجووظل اس عن بهت جي كدأس في اجاره كاول وآخرة اربح نيس كي اوربيديان تدكيام وجرف امام اجاره بي أس ير تبغركر ليا ب اورشايد بوج تلبور كان كوبيان تدكيا والله اللم ١٢ مند

بطرین اصالت اور اپنی بھن بالغد کا حصد بطرین و کالت وصول کرے حالا نکہ جو مخص خصومت کے واسطے وکیل ہو و و امام زقر کے نزویک قبضہ کرنے کا عقارتیں ہوتا ہے اور اس پر فتو کی ہے ہی بنا پر مفتی بہ کے اُس کا حصد موکلہ کا مطالبہ سے نہ ہوگا اور واضح ہو کہ پہلی وجہ رمحضر کے واسطے بھی جنس ہے اس واسطے کہ دموکی ایرا واکر چہ سے نہ ہوائین بیدائی بات ہے کہ اُن کے ذمہ لازم آئے اور اس سے باتی مال اجار و کے دموکی میں بچر خلل نہ ہوگا کی فکہ بیر مال قو اُن کا حق بذمہ موجر لازم آیا ہے۔

محضرتها

وی اجارہ مال مفود النواز واردان متاجر بسب موت موجر المراس مختری واردان متاجری طرف ہے دوئی ٹھک تھے

اس میں کوئی شلل نہ تھا گھر لکھا کہ دعاعلیہ نے دفع دحویٰ مدی کے واسطے بیان کیا کہ جیرے باپ نے میرے باپ ہے میرے باپ کہ نال زعل میں اس قد رمن گیبوں بعوش مال اجارہ کے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے وصول کے جیں ہی بیم میمخر بدین علمت روکر دیا گیا کہ مال اجارہ کے جون گیبوں دیا جی ہوسکتا ہے کہ جب مال اجارہ واجب به وجائے حالا نک موجری زندگی میں موجری مال اجارہ برحال خود قائم تھا اور مال اجارہ جب بی واجب ہوتا ہے کہ جب اجارہ فتح ہوجائے ہی اس واسطے کہ موجری زندگی میں مال اجارہ برحال خود قائم تھا اور مال اجارہ جب بی واجب ہوتا ہے کہ جب اجارہ فتح ہوجائے ہی الی حالت میں مال اجارہ کے جون مستاجری گیبوں وصول کر لین کو کوشمور ہوسکتا ہے اور دوسری علمت یہ ہے کہ اس نے بدیان ندکیا کہ اُس نے گیبوں وصول کر لئے جیں اور اُس کے وقع میں گیبوں وصول کر لئے جیں اور اُس کے وقع میں وصول کرنے میں اور اُس کے وقع میں وصول کرنے میں اور اُس کے وقع میں وصول کرنے میں اور اُس نے وقع میں میں دیے ہوں وہوں کر ان میں جون میں کہوں وصول کر ان میں جون میں میں دیے جی اور اُس کے وقع میں میں کہوں وصول کر لئے جیں اور اُس کے وقع میں وصول کرنے ہیں وادر میں میں دیے جی کہ جب سے کہ گیبوں کے مالکی طرف سے بیلور وقع دیا تا بہت نہ وہ

اجارهامه

اجارہ تا مدپی کیا گیا جس می اکھاتھا کہ ظال نے فلال کواراضی محدودہ پنین و چنان جولائن ہے ذرا عتاس شرطی اجارہ دی کہ متاجراس میں اس چنز کی زراعت کرے تو بعض نے قربایا کہ بیاجارہ نامہ باطل ہے اس واسطے کہ کی خاص چنز کی زراعت کی مزاعت کے عقد میں اسکی شرط لگائی جو مقتضائے عقد میں ہے جالانکہ اس میں ہرووعاقد بن میں نے ایک کے واسطے نفع ہے اوروہ موجر ہا ادرائی شرط بالا تفاق موجب فساد مقد ہا اور بعض نے فربایا کہ اس میں ہرووعاقد بن میں نے ایک کے واسطے نفع ہا اوروہ موجر ہا ادرائی شرط بالا تفاق موجب فساد مقد ہا اور بعض نے فربایا کہ اس میں ہوجو یہ اس واسطے (۱) کدا ہے مقام پر بیکہنا کہ ملی ان بزرع فیہا کذا کدا س میں اس چنز کی ذراعت کرے دونوں کیاں جی اور خاہر ہے کہ لیزرع فیہا کہنا شرط نہیں ہے بلکہ یہ بات کہ اس میں اس چنز کی ذراعت کرے دونوں کیاں جی اور خاہر ہے کہ لیزرع فیہا کہنا شرط نہیں ہے بلکہ یہ بیان نے کہا کہ وہ سے فیاں کہنا کہ وہ کس چنز کی ذراعت کرے گا تو عقد فاسد ہوگا ہی جس چنز کی ذراعت کرے گا اس کا بیان ترک کر نے سے جب عقد فاسد ہوتا ہی جس چنز کی ذراعت کرے گا اس کا بیان ترک کرنے ہے جب عقد فاسد ہوتا ہی جس جو بیان کرنے ہے کہ کو خاسد ہوگا ہی جس چنز کی ذراعت کرے گا اس کا بیان ترک کرنے ہے جب عقد فاسد ہوتا ہی جب عقد فاسد ہوتا ہی جس جو بیان کرنے ہے کہ کو خاسد ہوگا۔

مخفري

دریان شاخت مملوک ۔ می الاسلام علی سفدی سے دریافت کیا گیا کہ ایک محضر کے اقل علی تکھا ہے کہ روزید بن عبداللہ میری نے للاں پر دوئی کیا تو جواب دیا کہ بیری نہیں ہوتی ہے اس واسطے کہ اس طرح نسبت کرنے ہے آگا تی وشاخت نہیں ہوتی ہے اور واجب ہے کہ یول تکھا جائے کہ وہ فلال کا غلام ہے یا فلال کا مولی ہے بینی آزاد کیا ہوا غلام ہے اور نیز محضر علی تکھا تھا کہ قرض دار علی ہوا جارہ جو کی دیدے نے کہ دیا گیا ہوا اس علی افلال کا مولی ہوتی ہے کہ پہلے موجر مرکمیا چر ہوزمتاج نے نصومت ندکی تھی کہ وہ مرکمیا اس دا) اس واسطے کہ بعض اناح کی زراحت ہے دین کم اتھی ہوتی ہے ا

قلاں نے اُس کے واسطے اس کا اقر اربطوع کے خود کیا تو قربایا کہ بیضروری بیان کرتا چاہیے کہ روزید بن عبداللہ آزاد ہے اُس کو اُسطے ہو یا بیبیان نہ کر ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کا غلام مجود ہے تاکہ اقراراً س کے مولیٰ نے آزاد کیا ہے تاکہ اقراراً س کے واسطے اور مال اُس کے مولیٰ کا ہو یا ہیں بیان کرے کہ ماذون (۱) کہ بون ہے ہیں اقراراً س کے واسطے ہوگا اور مال اُس کے مولیٰ کی ملک ہوگا اور مال اُس کے مولیٰ کی ملک ہوگا اور تھم اقرار باختلاف اقوال مختلف ہوتا ہے اس واسطے اس کا بیان کرتا ضروری ہے اور فرمایا کہ آزاد شدہ کی شتا خت اُس کے مولیٰ کی طرف نبست کرنے ہے ہوتی ہے اور اگر اُس کا مولیٰ بھی آزاد کیا ہوا ہوتو ضرور یوں کہنا چاہئے کہ قلال کا آزاد کیا ہوا ہے اور اگر اُس کا مولیٰ بھی آزاد کیا ہوا ہوتو سرور یوں کہنا تو منسوب نہ کیا تو مفال نقرین ہے اس واسطے کرتیسرا مولیٰ ایس ہے جیے (۲) نسب میں وا وابوتا ہے جی اس پراقتصار کرنا جائز ہے۔

公人

محضرين

جس می غلام اجارہ پردینے کا دیوئی فدکور ہے۔ اس کی صورت یہ فدکور ہے کہ ذید نے ایک فض کے پاس جو غلام ہے اُس کا دیوئی کیا کہ شی نے یہ غلام اس قابض کو ایک درم روز اند پر اجارہ دیا تھا اور استے ایام گذر کے ہیں پس اس پر واجب ہے کہ یہ غلام مع اس قد راجرت کے جھے پر دکر ہے۔ پس یہ محضر بدین علت رد کردیا گیا کہ اُس نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے ایک درہم روز اند پر اجارہ پر دیا اور مدت اجارہ کی کوئی انتہا بیان نہ کی ہر روز جو آتا ہے اس میں نیا اجارہ منعقد ہوتا ہے اور بیروز جس میں دیوئی واقع ہوا ہے اس میں اجارہ منعقد ہوااور مستاجر کو اُس سے انتفاع حاصل کرنے اور روکنے کا اختیار ہوا اس کی کرمدی کی طرف سے مستاجر پر اُس کے پر د

ل معنی بلاا کراه دیکرے خودا پی خوش خاطر اور مضامندی کے ساتھ کیا ا

<sup>(</sup>١) اجازت ياقة قرض دارجا الها العنى بس طرح نب عى دادابوت باامند

کرنے کا مطالبہ بھی ہوگا اور اگر اس کے واسطے کوئی مدت میان کی ہواور بیدو کی کا روز مجملہ مدت فدکور ہے ہوتو بھی بھی ہوگا اس واسطے کہ جب بیدوز دعوی مطالبہ بھی ہوگا اور مستاج کوا حتیار ہوگا کہ فلام کواپنے پاس روک رکھے اور اُس کہ جب بیدوز دعوی مجملہ مدت اجارہ کے ہوتو عقد اجارہ بیں واضل ہوگا اور مستاج کوا حتیارہ ہوگا اور مستاج کوا حتیارہ کے اور اس نے فلام اجارہ پر دیا اور بیا اور جوئی کی اور محضر دعوی میں کھا ہے کہ اُس نے فلام اجارہ پر دیا اور بیا ہوگا اور بین میں کہ اور بین اس کے بیروکر دیا جس اسکی تحریر سے فلام کا سیروکر دیا تا بعت نہ ہو کا بیروکر دیا تا بعت نہ ہو کا بیروکر دیا تا بعت نہ ہوتا ہے اس واسطے کہ جائز ہے کہ اُس نے کوئی اور چیز بیروکی ہواور بخب تک فلام کا بیروکر دیتا تا بعت نہ ہو تب تک اور میں ایس اور جیز بیروکی ہواور بخب تک فلام کا بیروکر دیتا تا بعت نہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جائز ہے کہ اُس نے کوئی اور چیز بیروکی ہواور بخب تک فلام کا بیروکر دیتا تا بعت نہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جائز ہے کہ اُس نے کوئی اور چیز بیروکی ہواور بخب تک فلام کا بیروکر دیتا تا بعت نہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جائز ہے کہ اُس نے کوئی اور چیز بیروکی ہواور بخب تک فلام کا بیروکر دیتا تا بعت نہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جائز ہے کہ اُس نے کوئی اور چیز بیروکی ہواور بخب تک فلام کا بیروکر دیتا تا بعت نہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جائز ہوگی تھی نہ ہوگا۔

公司

محضري

میں میت کے وارثوں کے حضور میں میت پر مال مضار برت کا دعوی ندکور ہے بدیں صورت کدنید حاضر ہوااورا بنے ساتھ فلاں و فلاں کو جوسب اولا دفلاں جیں حاضر لا یا پھر ان حاضر آ ہدہ نے ان سب پر جن کو حاضر لا یا ہے دعوی کیا کہ میں نے اُن کے مورث فلاں کو جزار درم بطر اپنی مضار بت دیئے تھے اور اُس نے ان درموں میں تفرف کر کے طرح کا نفع حاصل کیا پھروہ قبل تقسیم مال کے اور قبل اس کے کدرب المال کو اُس کا راس المال و سے و سے اور نفتی تقسیم کر کے د سے دے اس مال کو جہیل چھوڑ کر مرجمیا تعنیم مال کے اور قبل اس کے کدرب المال کو اُس کا راس المال و سے و سے اور نفتی تقرب کر کے د سے د سے اس مال کو جہیل چھوڑ کر مرجمیا تعنیم میان نہیں اور کی اور اُس المال کا دعوی راس المال و منافع دونوں کا ہے تو مقدار نفع کا بیان چھوڑ نے میں گھر مضا کہ تعنیم کرے د مقدار نفع کا بیان چھوڑ نے میں گھر مضا کھر بھی ہے۔

محضرين

جس میں اعماقی مستبلکہ کا دعویٰ ہے۔ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر وکو لایا پھر اس زید نے اس عمرو پر ہزار وینار قیمت اپنے مالہائے مین میں ہے کسی مال بین مکف کروہ کا جس کو سمر قند میں مکف کیا ہے دعویٰ کیا۔ تو بیر محضر بچند وجوہ رو کر دیا گیا اوّل آ کلہ اُس نے بال مکف کردہ بیان نیس کیا حالا نکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض مال میں ایسے ہوتے ہیں جن کے کف کرنے پر اُن

ا نعنی میرے اور اس کے درمیان میں باہم تجارت میں شرکت می ا

کی قیمت واجب ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ تلف کرنے پرائس کے مثل منان واجب ہوتی ہے اور شاید یہ مال تلف کر دوایا ہوجس کی ضان بمثل واجب ہوتی ہے تو مطلقا دعویٰ قیمت کی طرح نمیک ہوگا اور اس وجہ سے کہام اعظم کے اصول ہیں ہے یہ کہ فقط تلف کرنے ہے اس کا حق اس مال بین ہے منقطع نہیں ہوتا ہے اور اس واسطاعات نے جو مال مضوب تلف کردیا ہے اس سے اس کی قیمت سے زیادہ پرصلح کر تا جا کر زکھا ہے اور اس کا حق مال مقطع ہوکر قیمت کے ساتھ جھی متعلق ہوتا ہے جہ جسم قاضی جاری ہو بیا ہم دونوں اس پر دضا مند ہوں اور قبل اس کے ما لک کاحق متعلق بعین ہوتا ہے ہیں اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور اس وجہ سے کہ اس کا بیان کرنا منروری ہے اور اس کے ما لک کاحق متعلق بعین ہوتا ہے ہیں اس کا بیان کرنا منروری ہے اور اس میں ایک بیان نہ کیا کہ مقدار اس مال عین تلف کردہ کی قیمت سے جہاں اُس کوتلف کردیا ہے ۔ ہی اس کا بیان کرنا شروں میں ایک بی جیج ہاں اُس کوتلف کردیا ہے ۔ ہی اس کا بیان کرنا منروری ہے۔

محضر

جس میں گیبوں کا دعویٰ ہے صورت رہے کے زید حاضر ہوا اور عمر وکوحاضر لایا مجراس حاضر آیدہ نے اس حاضر آ وردہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آوردہ کے بھائی بکرنے اس حاضر آمدہ سے ہزار من گیہوں لے کراسینے قبضہ میں اس طرح کئے تنے کہ اُن کا واپس کرنا واجب تھا اور گیہوں کے اوصاف بیان کر دیتے اور ایسائل اس حاضر آوردہ کے بھائی بکرنے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں اِن مندم موصوف پر قبضر نے کا افرار کیا ہے کہ اُس نے فاری میں کہا ہے ( کہ تیرا برارمن گندم آ بے یا کیر و میاندمر در ابوزن اہل بخارا بامن ست ) اور بدا قرار سج کیا جس کی اس حاضر آبدہ نے خطابا تقعد یق کی ہے پھراس برنے قبل اس کے کدان گیہوں میں سے کھے ادا کرے و فات یائی در حالیکہ ان گیہوں کو و وجہل چھوڑ کر بدون بیان کرنے کے مراہے پس بی گیہوں ندکور واس حاضر آید و کے واسطے اُس کے ترکہ میں مضمون ہوئے اور وارثوں میں اپنا یہ بھائی جیوز اہاورتر کہ میں اس بھائی کے قبضہ میں طرح طرح کا مال جیوز ا ہے جس میں ہزارمن گیہوں بھی ای وصف ندکورہ کے ہیں ہی اس حاضر آ وردہ پر واجب ہے کداس مدعی کوشل گندم متدعویہ کے تر کہ کے گیہوں سے جو بیاوصاف ندکورہ ہیں اوا کر دے اور کواہوں نے مدعاعلیہ کے ایسے اقر ارکی کوائی دی پس بیمختر تین وجہ سے دوکر دیا گیا اوّل آ نکدأس نے پہلے دوئ کیا کد مرا مال اس طرح اسے قبضہ من لیا ہے جس میں واپس کرنا واجب ہے اور قبضہ مطلق اورعلیٰ الخضوص جس میں بدوصف بھی بیان ہو کہ اُس کارد کرنا واجب ہدا جع بجانب غصب ہوتا ہے ای طرح مطلق لے لینا بھی ہی عظم رکھتا ہے چراس نے کہا کدابیا ہی معاعلیہ نے اقرار کیا کدأس نے فاری میں کہا کہ را ہزار من گندم الی آخرہ جیسا کرتح ریموا اور بیا قرار معاعلية اليانبيس بجبيامي في وعوى كياب كيونكده عاعليد في كها كرر الممن ست اور بيدعا عليدى طرف سهود بيت موفي كا اقر ارہے اور گواہوں نے اقرار معاعلیہ کی گوائی دی ہے اور اقرار مدعاعلیہ ودبیت ہونے کا ہے پس اُن کی گواہی ودبیت ہونے کی موئی ہی گواہی موافق وعویٰ فرکورہ کے نہ ہوئی۔ دوم آ نکہ مدی نے اُس پر بوزن ومن دعویٰ کیا ہے اور گیہوں کی صانت طلب کی ہے اور تاوان اواکرنے پرجس کا تاوان اواکیا ہے وہ ضامن کی ملک ہوجاتا ہے ہیں ان وزن کے ہوئے گیبوں میں اوراس کی ممان میں مقابلہ ہوا اور گیہوں کیلی ہیں وزنی نیس ہیں ہیں الی صورت میں وزن ومن کے ساتھ اُس کا دعوی سی نے ہوگا وسوم آ نک اُس نے کہا کہ اس پر اس کے مثل ترکہ میں اوا کرنا واجب ہے حالا نکہ وارث پر عین ترکہ میں سے قرضہ اوا کرنا لامحالہ واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ لے لین اس کی مثل کا ضامن ما لک ہوگا اور وہ کیل ہے ہی متحمل ہے کہ ایک میں بسیت دوسرے کے کمی وہیٹی ہو ہی بقدراس کے ربوا ہوگا اس واسطے کہ كيبون بحي از مال ربواسية ا

وارث کواختیار ہوتا ہے جا ہے ترک میں سے اواکر سے اور جا ہے ال سے اواکرو سے اور وارث کے قبضہ می ترک ہونے کی شرط اس واسطے ہے کہ اُس برمطالبہ قائم ہو سکے اس واسطے نیس ہے کہ اُس جس سے لامحالہ اداکر ہے اور واضح ہو کہ تیسر ااعتر اض میجے نہیں ہے اس واسطے کہ اصل و جوب ترکہ میں ہوتا ہے لیکن وارث کو میا نقیار دیا جاتا ہے کہ اپنے مال ہے قرضہ ادا کر کے ترکہ بچا لے اور ہرگاہ ابت موا كدامل وجوب تركدهن موتاب تو نظر براصل فدكورتر كديدا واكرف كادعوى فعيك موار

عدالیات پر بغیر حق بعند کر کے ملف کردیے کے دعویٰ میں۔اس کی صورت بدے کرزیدنے حاضر ہوکر عمرو حاضر آوروہ پر دعویٰ کیا کداس حاضر آوروہ نے اس حاضر آمدہ سے بغیر حق دراہم عدالیہ (أن کےعددومف وجس بیان کردی ہے) این قبضہ من الكرأن كولف كروبا بي إس برواجب بكر كمثل ان درائم عداليد كالران كمثل بائة جائي باان كى قيت اكرأن ك مثل نہ یائے جا میں اس حاضرا مد و کواوا کرے اور قبضہ کے روز ان عدالیہ کی قیمت اس قدر تھی اور آئ کے روز اس قدر ب پس بعض مشائخ نے مان کیا کہاس دوئ میں ایک طرح کاظل ہے بدیں وجد کہاس نے بیذ کر کیا کہاس نے ان درموں پر بغیری و قبضہ کیااور اُن كوتلف كرويا اوريية كرندكيا كدائس نے بغير حق و بغير تقم ما لك ملف كرويا ہے اوراس ميں احمال ہے كہ ثما يد تلف كرنا يا جازت ما لك تحایا بدون اجازت ما لک تحااور اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا گیا که اگر مانا که تلف کرنامو جب ضان اس وجه بین بوسکتا ہے کائس میں اختال ہے تو غضب سابق پر بی احلاف منان واجب کرنے کے واسطے کافی ہے۔ پھراس جواب کا جواب اس طرح دیا گیا ك غصب سأبن كي وجد عضان كاواجب كرنامكن بيس بوسكتا باس واسطى كداخال بكدشايد ما لك ان ورمول كے قبضه كرنے ير رامنی ہوگیا اور مالک جب غاصب کے قیعنہ کرنے پررامنی ہوجائے اور غاصب نے بغرض حفاظت قیعنہ کیا موتو متان سے بری ہوجاتا ہاں کو بیخ الاسلام خواہرزادہ نے آخر کتاب الصرف میں ذکر کیا ہے اور اکثر مشائح " کے نزویک اصل خلل ند کورور حقیقت کچے خلل نہیں ہاس وجہ سے کے عصب و قبضہ احق فی نفسہ و جوب صال کے واسطے صالح ہاں مطرح تلف کر دیتا ہمی فی نفسہ و جوب صال كرداسط سب مالح بيكن ما لك كا قصد فامب كى ياتكف كرنے كى اجازت وے دينا فامب كومنان سے يركى كرنا بي محرمدى بر أس كنى ياا ثبات ي تعرض كرنا م محدوا جب نبيل ب ليكن اكراس على عدماعليه في حيز كادعوى كياتو المحاصورت على ميدي کے دقعیہ کا دعویٰ ہوجائے گا ہاں اگر مدی کے ذمداس کے بیان کی شرط کی جائے تو اُس پراس تغصیل کا بیان کرنا لازم ہوگا بھرواضح ہو كا كردى نے اس دوى مى تلف كرد يے كا ذكرندكيا بلك فقط ناحق بعندكر لينے كا ذكركياتو جا ہے كدم عاعليہ سے پہلے بينهان درمول کے واپس دینے کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ دراہم اگر بعینہ قائم ہوں اور اُن پر ناحق بعند کرنا ٹابت ہوتو مدعاعلیہ پر بعینہ ان درمول کا واپس دینا واجب موگا کیونکه سابق می معلوم موچکا ہے کد درم و دینارغصب کی صورت میں متعین موجاتے ہیں پس می بعینہ اُن درموں کے دائیں دینے کا مطالبہ کرے ہی جب وہ بعینہ ان درموں کے دینے سے عاجز ہوگا تو ان کے حص والیس دے گا بھر ا كريش دين يريمي قادرند بواتوان كي قيمت ديكا وربعض مشائح ين فرمايا كدر كويا بينك كريميلان درمول كح حاضر لل في كا مدعاعلیہ ہے مطالبہ کرے تا کدأن پر گواہ باشارہ قائم کرے مجراس ہے ان درموں کے اپنے سپر دکرنے کا مطالبہ کرے جیسا کہ ذیکر اموال منغوله مين تحم بيكن بم كبتي بين كداس صورت عن مطلقاً به مطالبه كه حاضر لائ تعيك نبيس موسكاً ب بخلاف باقى منغولات کے اس واسطے کے منقولات میں جامنرلانے کا مطالبہ ای غرض ہے ہوتا ہے کہ جب کواہ کوائی ویں تو مدعی بدکی طرف اشارہ کریں اور

اس مقام پر گواہوں سے اشار و مکن نیس ہوسکتا ہے کو تکدورا ہم ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں ہی ہوسکتا ہے کہ اشارہ دوسرے درسوں کی طرف واقع ہو بخلاف ہاتی منقولات کے کہ بظاہراُن کی شناخت ہوسکتی ہے لیکن اگر ان درسوں پر ایسی کوئی علامت ہو جس سے اپنے جنس کے دوسرے درموں ہے اُن کی تمیز ہوسکتی ہے تو ایسی صورت میں البتہ حاضر لا ناشر ط ہوگا۔

محضرين

دعویٰ شمن۔ صورت اُس کی بیہ ہے کہ ذید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کے ہاتھ میں گڑ اطلس عدنی کا کلڑا اُس کا طول وعرض میان کردیا ہے، بعوض حمن معلوم کے فرو شت کیااور بیٹن بھی بیان کردیا ہے اور اس نے مجھ سے بیکر ااطلس کامجلس تع میں اس من معلوم کے وش جو بیان کیا گیا ہے خریدااور دو کلا وعراتی واز ارو تکمداس قدر شن کے وش فروخت کے اور (مثمن کو بیان کر دیا ہے)اس مشتری کے سپروکرویتے ہیں اوراُس نے جھے لے کر بعنہ می کر لئے ہیں محرشن میں دیا ہے ہی اُس پر واجب ہے کہ من فركورا داكرے اور محضر على شرا لكاخر بدوفروخت بلوغ وعقل وغيره سب بيان كرديتے جي پر ممن فدكور كا مطالبه كيا اور مدعا عليه نے اس سے خرید کرنے سے انکار کیا اور اپنے اور بھن واجب ہونے سے انکار کیا اور مدی نے اپنے دعویٰ کے موافق کوا و قائم کر و يے جيے شرائط جائے ہيں سب كواى من موجود تے جرمحفرتحريركر كفتوى طلب كيا كيا تو بعض مفتوں في زعم كيا كداس دموى می طل ہازیں جت کدائن نے محضر میں بنیں ذکر کیا کدآ یا جی ایک کی ملک تھی یا نتھی کیونکہ جائز ہے کدائس نے فیر کی ملک بدون أس كى اجازت ك فروخت كردى موليل جمن كا مطالبه كرنے كا استحقاق حاصل ند موكا اوراس وجدے كدأس نے محضر ميں بيد ذكرتيس كيا كهيا ندازناب كاالل بخاراك كرول سے بياالل خراسان كے كروں سے بياوران دونوں يس تفاوت ہے بس ميح مجول رہے گی لیکن قائل کا زعم موجب خلل نہیں ہوسکتا ہاور دونوں کی تفصیل بیہے کداوّل اس وجہ نے نہیں ہوسکتا ہے کہ اُس نے ومویٰ میں ذکر کیا کہ ہائع نے اس مع کومشتری کے سپر دکر دیا اور بدہر دکر دینا بحول اس قول کے ہے کہ بدمیری ملک تھی اور بدمسئلہ كاب الشهادات مى ب-اوردوم اس وجد اليس موسكا بكاس في والوى عن ذكركيا بكاس فعشرى كيردكردى اور بعد سرد کرنے اور قبضہ کرنے کے مرمی بدور حقیقت وہ جمن ہے کہ عقد سے واجب ہو کراً س کے ذمہ قرضہ ہو کیا اور جمن میں چھ جہالت بیں ہاور خلل اس وحویٰ میں دوسری وجہ ہے کہ وعویٰ میں بیندکورے کدائس نے اُس کے ہاتھ اطلس کا بحرااس مفت کا اور دوٹو پیاں اس مفت کی فروخت کیں اور مشتری نے ان کو اُس سے خرید کیا اور بائع نے اُس کومشتری کے سپر دکیا اور بینیں کہا کہ ہا کتا نے اُن کوفرو دست کیااور مشتری نے اُن کوخر بدااور ہا کتا نے اُن کوسپر دکیایا بعدازاں کہ باکتا نے اس سب کوفرو دست کیامشتری نے اس سب کوأس سے خریدلیا اور ہائع نے اس سب کومشتری کے سرد کیا اوراس نے سب پر قبضہ کرلیا تا کہ بیسب میں سے ہر ا کے سے متعلق ہواور نہ شاید بدہو کہ اُس نے اطلس کا کلڑا اور ٹو بیاں قرو دست کیں اور مشتری نے فقط اطلس کا کلڑا خرید اور بیاں نہ خريدي بااطلس كاكلزاسردكيا تويال سرونيس كيس عايت مافى الباب بد ب ككلمد باخير يعنى اس جائز ب كدبرايك كى طرف داجع ہو (پی آولداس کومیر دکیا میمنی ہوئے کہ اس ہرا کیک کومیر دکیا )لیکن میری جائز ہے کہ ایک بی کی طرف راجع ہولی میا حال دور ند موگا۔ پس ضروری ہے کدایدا کوئی لفظ ذکر کیا جائے جس سے بیا حمال فرکورز ائل مواوروہ لفظ ان ہے یاسب ہے اور بدون اس کے بياحمال زائل ندموكا توجيع اورجو چزير وكى بسب مجهول رى بس بعض كادعوى درست ندموكا بس سب دعوى ردموكا كيونك جو يحمد سردکیاہے و معلوم نہیں ہے تا کہ ای کے قدر دعویٰ تمن متنقم ہو۔

محضرين

 ہاں وجہ ہو کہ اقر اداگری ہے پہلے ہونے برحمول کیا جائے قباطل ہوگا ادراگری کے بعد ہوئے پرحمول کیا جائے قدی ہوتا ہے اور عاقل کے تعرف میں اصل ہے کہ اُس کی تھی کی جائے نہ یہ کہ اُس کو باطل کیا جائے اور نیز اس زعم کرنے والے نے زعم کیا کہ الفاظ شہادت میں بھی ظل ہے کہ گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیے ہیں کہ اُس نے تھ کا اقر ادکیا اورائس کے اقر ادکی گواہی دی پھر کہا کہ آئ کے دوزیہ و بی اس سب ہے جو محضر ہندا میں فہور ہے اس دعیہ کی ملک ہا اور محضر میں سب فہوری ہا وارا قر ادر تھ سب کہ آئ کے دوزیہ و بی اس سب ہے جو محضر ہندا میں فہور ہے اس دعیہ کی ملک ہا اور محضر میں سب فہوری ہا وارائر ادر اور تھ سب موجب نسادوظل میں موجب نسادوظل تیں ہاں واسلے کہ جب گواہوں نے اقر ادرکا ہائے میں کی اوراقر ادر ویہ تر پر کو ابی سے کہ بیا ماقر ادرائ ہوں نے اقر ادرکا ہائے میں کی اوراقر ادرائی کے کہ اور اور کا بیا کہ جب اور دوم میں کہ کو ابی دی تو کو ابی دی اور اور کا بیا کہ جب اور دوم میں کہ کو ابی دی آخر ادرائ کی گوائی دی اور اربائ کی کی اور اور گوائی دی گوائی دی اور بیس موجب ملک ہو گوائی دی قول کی خوائی دی اور ایک بی کو ان کی کو ان کی کو ان کی کو ان کی کو کی کو کی کو کی کو کی دی اور اور سب ملک ہو تو کو ای کی خوائل شروا۔

مرکو کی قال شروا۔
مرکو کی قال شروا۔

محفرين

دو کاشن روغن مسیم \_ ایک مخص نے دوسرے پر چندیں دیار نیٹا پوری جید کاحق واجب و دین لازم بسب سیح شری ہونے کا دعویٰ کیا اور بسبب اس میں بیان کر دیا اور مدعا علیہ نے ان دیناروں نم کور و کا اپنے او پرسبب سیح ہونے کا کدأس نے اس مدعی ے اس قدرد فن مسم ماف اورسب اوساف بیان کردئے بخرید کھی خرید ااوراس سے لے کر بعد میحد تبضر کرلیا ہے اقرار کیا ہی اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ بیددینار ہائے ندکورواس مرقی کوادا کرے اور محضر میں جواب مدعا علیہ ہا نکار بیان کیا پھراس کے بعد مواہوں کی گوائل کسدعاعلیہ نے اس قدرروغن مسم صاف باوصاف فدکورہ خرید کرنے کا اقر ارکیا ہے بیان کی اس طرح کہ ہرگواہ نے فاری بی بول کوابی دی که کوابی میدیم که این مدعا علیداوراس کی طرف اشار و کیا بقرآ مدیحال صحت ورضائے خویش بطوع ورغبت و چنین گفت بخریدم ازیں مدی اوراس کی طرف اشاره کیا عفت صدمن روغن کنجد پاکیزه صافی خریدنی درست وقبض کردم قبضے درست مجراس دعویٰ کی صحت کا فتوی طلب کیا کمیا تو بعض نے کہا کہ بیددو وجہ ہے فاسد ہے اور کوائن مطابق دعویٰ کے بیس ہے۔ پس ہردو وجہ فسادیس ہے ایک سے کسدی نے دمویٰ کیا ہے کسدعاعلیہ نے اس مال کا اقرار کیا ہے اور دعویٰ اقرار مال عامد علاء کے زدیک دو وجد سے نیس سے ہاک یہ کدووی اقرار دوی حق کے واسلے سے نیس ہاس واسلے کرحق مدی مال ہے نداقر ار اس جب اقرار کا دوی ک کیا تو الی چیز کا دعویٰ کیا جوأس کاحق نبیل ہے۔ دوم آ نکداس دعویٰ میں وجہ کذب ظاہر ہوئی اس واسطے کے تفس اقرار وجوب مال کا سببنیں ہے۔ بلکدو جوب مال کا سبب کوئی دوسراامر مثل مبابعت لیعن خرید و فروخت یا قرضہ کا دین لین وغیرہ ہوگا ہیں اگرید کی کاحق ا ہے سب سے تابت ہوتا تووہ اس کا دعویٰ کرتا اور سب بیان کرتا اور جب اُس نے اُس سے اعراض کیا اور اقرار کی طرف جمکا تو معلوم ہوا کہ دواس دعویٰ میں جموٹا ہے اور وجہ دوم نساد دعویٰ کی ہیہے کہ ہرگاواُس نے سب وجوب مال یعنی تیل خریدنا بیان کیا تو مروری بیان کرنا جائے کہاس تدر تیل جس کی بچے کا وگوئی کرتا ہے اُس کے پاس ونت بچے واقع ہونے کے موجود تھا تا کہ بچے سے واقع ہواس واسلے کداگر پر تقدیر تمام یا تمور امعدوم ہونے کے انعقادیج ہواتو کل یا بعض کے حق میں بھے منعقدنہ ہوگی لیس تمن ماعاليه پر واجب نہ ہوگا تو بسب خرید وفرو عت کے دموی تھیک نہ ہوگا عامت مانی الباب یہ ہے کہ اُس نے بیان نہ کیا کہ مشتری نہ کور نے بقیضہ صیحہ تبعنہ کرلیا ہے لیکن میام صحت بچے و وجوب حمن کے واسطے کانی نہیں ہے بدووجدا یک بیکراس قدر تبل وقت بچے کے موجود نہ تعااور نہ

اس نے درواقع بعند کیا ہے لین کا تب نے ایسائ تحریر کیا اور دوم آ ککدا حمال ہے کدونت رہے کے موجود نہ تھا چر یا تع نے اس کو تیار کر كمشرى كيردكيااورمشرى فأسر بعد كرايااور حال يب كرأس فيديون بين كياب كجلس فريدوفرو دت ين أسف ال مجتى ير تبعنه كيا باورمجل خريد س أنه جانے كے بعد اور يرتقدير عكدوه وقت تع كے معدوم تعا بحر ميروكرنا كجي نافع ند موكاس واسطے کدالی صورت میں عقد کھ باطل واقع ہوا ہے اور کے باطل پر تعلیم وسپر دکرنا کچے مغیر نہیں ہے اس بیا تعاطی بھی ند ہو گی اس واسطے بیپردگی بربناء بھی باطل بی اور بھے تعاطی ایسے مقام پرائتبار کرلی جاتی ہے جہاں سپردگی بربنائے مقد فاسد نہ مواور یقظیراً س کی ہے جوہم نے اجارہ میں بیان کیا ہے کہ اگرا پناوار یاز من دوسرے واجارہ پردی حالانکہ وہ داراسباب موجرے یاوہ زمن موجر کی تعیق ے محری ہوئی ہے مجرمو جرنے اس کوخالی کرتے سروکیا تو اجار ہندکور ومطلب ہوکر جائز نہ ہوجائے گا ہی اُن دونوں میں ازمر تواجار وجعاطی بھی منعقد ہوگا اس واسلے کہ سپردگی ہر بتاء اجارہ فاسدوا تع ہوئی ہے ایسانی اس مقام پر بھی ہے۔ اور بعض مشائح " نے اس دموی می وجد قیاس سے انکار کیااور ہردووجد فساد میں سے ہرایک کے واسلے جواب ذکر کیا ہی اوّل کا جواب برقر مایا کہم کہتے ہیں كدووي اقرار بمال جمي نيس مح مونا ب كدجب ويوى مال فقا بحكم اقراروا تع موسلاً عدى في كما كدمير عقي يراس قدر درم بي كونكرتون مرسداسطاس قدردرم كااقراركياب ياكهاكديد مال يمن مرى ملك بكونكرتون مرسدواسطاس كااقراركياب اوراس مقام پر دعویٰ مال محکم اقرار بیس موا بلکدوی مال مطلقا بے لین اُس نے دعویٰ مال کے ساتھ مدعا علیہ کے اقرار بمال کا بھی وموئ كيااور يموجب خلل نيس إورقولهاس وموى من ايك وجد دروغ كى ظاهر موتى بي ميم منوع (١) إورقوله أس في سبكا دمویٰ ندکیا اتول سب کا دمویٰ ندکرنا اس دجہ سے بیں ہے جوتم کہتے ہو بلکداس دجہ سے کدری کوا سے کواہ نہ ملے جوسب پر کوائی ویں اورا سے کواو ملے جومد عاعلیہ کے اقرار مال کی کوائی ویں اوروجہ دوم کے جواب می فرمایا کہ تو لدیم ضروری ہے کہ بیان کرے کہ اس قدرتیل وقت انعقا و بع کے موجود تھا اقول اس کی ضرورت اسی کوائی میں ہے کہ جہاں کواولگ مثلاً یوں کوائی وی کداس مرقی نے اس معاعلیہ کے ہاتھ اس مقدار تیل کوفروشت کیا اور اس صورت میں کواولوگوں نے بچ کی کوائ نبیں وی ہے بلک اقرار کا کی كواي دى إا مرأس كاخريد مج كا قراروا تع موااور جب كى آ دى كا قرار بقرف مج يايا كياتو أس كاظم أس كرح من عابت موكا اگر چہ تحل فساد ہو بخلاف کوابی کے کہ اُس میں ایسانہیں ہوتا ہے اور کوابی وااقر ارمیں جوفرق ہے وہ اینے مقام پر ذکور ہے۔اب ہاتی رہابیان اس بات کا جوہم نے کہا ہے کہ گوائی ورموئی مس مطابقت نیس ہے سواس طرح ہے کہ گوائی مس صرف بد کور ہے کسد عا علیہ نے تبعد کا اقرار کیااور بیس ہے کہ چے پر قبعد کرنے کا اقرار کیا چنا نچہ کوا ہوں نے کہا کہ مقرآ مدایں معاعلیہ کہ بخر بدم ازیں می معتصد من روض تحد مانی یا کیزه ولیض کروم تنے درست ۔ اوروی تعند باشاره ندکورے چنانچدی نے کہا کہ بالغ ے لے کرأس ير قبضي كيا يس كوابول كوما بع تفاكدا قر أرمد عاعليد كي كوائي من يون بيان كرت كقبض كروش قيف ورست ..

(۱) یعی ہم اس کو الم میں کرتے ہیں مرف تماراخیال ہے (۱) جوسب علی شائع ہے لینی جو ملحد وہیں ہے ۱۱

ے موافق کواہ قائم کے چردوئی کی صحت کافتوی طلب کیا گیا ہی مفتوں نے فساددوئی ہنا کافتوی دیا گروج فساد عی ہاہم اختلاف کیا بعض نے فر مایا کہ وجہ سے ہے کہ اُس نے محضر علی بید فر کوئیں کیا کہ موصی نے پر ضاور قبت ومینت کی ہیں احمال ہے کہ اُس نے باکراہ لینی مجود کے جانے پرومیت کردی ہواور ومیت باکراہ باطل ہے اور بعض نے کہا کہ بیوجہ ہے کہ اُس نے انگوشی علی سے تہائی مشاع کا مطالبہ کیا ہے اور بی معصور نہیں ہے گرمیج اول ہاس واسطے کہ کہا ہے کہ اُس کے کہا کہ ہے ہے۔

محضر

وعوی تکاح ایک عورت پر بدی صورت که فلال مرد نے فلانہ عورت پر بیدوعوی کیا کدوہ عورت اس کی منکوچہ و حلالہ ہے بسبباس ككاسمرد فاس ورت عمرمعلوم يربحفوري كوابان عادل بسبباس ورت كاليفس كواس مردك تكاحي دے کے نکاح کرلیا ہےاور بیورت اس مرد کی اطاعت سے فارج ہوگئی ہے اس مورت پراحکام نکاح می اس مرد کی اطاعت واجب ہاور جواب مورت ندکور و بيهوا كه مجھ پراحكام فكاح ش اس كى اطاعت واجب نيس ہاس وجد سے كداس نے تمن طلاق اس عورت كودلائى بين اور يدعورت أس يربسه طلاق حرام باورعورت فدكور وفي اس بات كوبطريق دفعيد دعوى فكاح مرد فذكور ك گواہوں سے ابت کردیا چرمرد کی طرف سے اُس کے دفعیہ ٹس بیدو کی نہ کورے کے مرد نے دمویٰ کیا کہ بیر کورت اپنے دمویٰ دفعیہ ٹس مطل ہادرائ کابددوی دفعیرماقط ہاس وجدے کہ اس مورت نے اسے اس دعوی دفعیدے پہلے اقر ارکیا ہے کہ اس مورت نے ان تین طلاق کے بعداس کی عدت بوری کر کے دوسرے شوہرے نکاح کیااوراس دوسرے شوہرنے اس کے ساتھ دخول کیا پھراس کو طلاق دے دی اور اس نے اُس کی عدت بھی بوری کی اور دونوں عدتوں کے بوری کرنے کی مدت اس قدر بیان کی کہ جس جس دونوں عدتوں كا كذرجانا متصور بے پھراس شوہر ہے بمرمعلوم بحضوري كوابان عدول تكاح كيااور آج كےروز بيأس كى جورو ہے۔ بساس محضر پربزے بڑے مشائخ سرقند کا جواب بیلکھاتھا کہ سمج ہاورمشائخ بخارانے اتفاق کیا کہ مسرمجے نہیں ہے اوراس کی ایک بدوجہ بیان کی کہ شوہر نے عورت کی اِن ہاتوں کے اقر ار کا دعویٰ کیا ہے اور مدعا علیہ پر کسی چیز کے اقر ار کا دعویٰ مدی کی طرف ہے جی نہیں ہوتا ہے بیشرح ادب القامنی میں ندکور ہے اور میرے نز دیک جو وجہ فساد أنہوں نے ذکر کی ہے وہ مجے نہیں ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر ا سے اقرار پردمونی تکاح کامدی نہیں ہے بلکہ اُس پر نکاح کا دعویٰ مطلقاً کرتا ہے اور دعویٰ اقرار فقط بدیں میان ہے کہ و واپنے دفعیہ ے دعویٰ عرصطل ہے اور مینچے عمیم اور ای طرف آخر جامع عن اشارہ کیا ہے اور ہم نے بید منکد قبل اس سے مشرح بیان کیا ہے كذافي الدّخيرو\_

مجل 🛠

واسطے کے طاہر الرولیة کے موافق محت قضا م کے واسطے شہر شرط ہے اور ای طرف اکثر مشائخ نے میل کیا ہے بیاد ب القامنی لکضاف عمى فدكور باورمير منزويك بيظل بيس باس واسط كدموافل روايت نواور كشير البيس بيس اكر قامنى في خارج شهر من تھم قضاء دیا تو اس کی تضاء ایک صورت مختلف فید میں ہوگی ہی نافذ ہوجائے کی اور دوم آ تکداس نے ذکر کیا کہ اس نے اس کی حضوری میں اُس پر دعویٰ کیا حالا نکر ضموری تصریح جا ہے بلغظائ حاضراً مده واس حاضراً ورده کے پس اس طرح لکھنا جا ہے کہ پس اس حاضرة مده في اس حاضرة ورده يردوي كيا- كونكه أس كي تحرير براحمال ب كمثايداس من كيسوائ دوسر عد ياس من كسوائ دوسر يرصادر بوابواور فيزيول لكے كر بحضورى اس معاعليہ كتاكه بيا حمال ندر ب كداس معاعليه كى فيبت عى أس پردوئ كيا ب مراس على من كلما كدوئ كياايك حل كاجس كى مغت يه باورس اس قدر باور قيت أس كى اس قدر ب بعنورى مجلس تضاء کے اوراس کی طرف اشار و کیا کہ بیاس کی ملک واس کا حق ہے۔ تو مشائح سے فرمایا کہ ان الفاظ میں خلل ہے کہ بعض کے بیان کی ضرورت نہیں ہے چنا نچے صفت وین و قیمت کے بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے اس واسلے کہ وہ مجلس تھم میں موجود ہے اور تولداور أس كى طرف اشاره كياكدأس كى مك واس كاحل باس من طل بين بيان كرنا جائي كداس بجد كوسفند كى طرف جو حاضر ب اشارہ کیا کہ بیدی کی ملک وأس کاحق ہے۔ پر اکھا کداور ماعلیہ کے قبضہ میں ناحق ہے۔ اُس کوضروراس طرح لکھنا جا ہے کداس مدعاعليدك بعندي ناحق ب- بحراكما كداس برواجب بكراينا باتهاس يوناه كراران كويول الممناج بخ كداس معاعليدي واجب بكرابنا باتحداس بجد كوسفند مندعويد عكوتاه كرے - بحراكما كداس كا اعاده أس كے تبضيم كرے اوراس بي احال بك شامداؤل من مدى ندكور كے تعديم ندآيا بلكه مثلاً أس كا وارث موا مواور بنوز تعديد كيا موكد ما عليد فدكور في خصب كرايا مولس اليا الال كامورت من اخلاعاد ولكمناندها بن بلكه بجائ اس كانفاتيليم كلي كداس بجد كوسيندكواس مرى كرسر وكرار ويعر بعد بيان درخواست جواب مد في وا نكار مدعا عليه كے لكھا كه پس مدى ايك جماعت كوحاضر لايا تكريوں لكسنا جا ہے كه بيدى ايك جماعت كو حاضرالا یا۔ پھر کوا ہوں کی کوائی ہوں لکھے کہ اُنہوں نے کوائی دی کے حل متدعوب ملک مدی ہے اور معاعلیہ کے تبعندی ناحق ہے۔ بحر ضروری ہے کہ بوں تھے کہ کوائی دی کہ بیری کوسفند متدعوب ملک اس مدی کی ہے اور اس مدعا علید کے قضد میں ناحق ہے اور اس کے بعد لکھا کہ اور کواہوں نے متداعیین کی طرف اشارہ کیا حالاتکہ بیافظ دونوں میں سے ہروا حدکوشائل ہے ہیں ہرواحد کے ذکر کے وقت اشاره كرنے كاميان تحريركرنے كى ماجت اس لفظ سے دفع ند ہوگى كه شايد أنبول ند عاعليد كى طرف اشار وكرنے كى ضرورت کے وقت مدی کی طرف اشار ہ کیا ہواور بچے گوسفند کے ذکر کے وقت بچے گوسفند کی طرف اشار ہ کرنا تحریر کرنا جا ہے ہے لیکن اگرید ذکر کر دیا کدانہوں نے اس مشہور بدی طرف اشار و کیا اور اگر افظ اس ذکرنہ کیا تو بھی خبر ہوسکتا ہے اور بدی احتیاج تو محضرو جل میں بدہوتی ے کدالفاظ شہادت دعویٰ میں أنہوں نے مقامات اشار و میں کیا تا كداشتها ور فع ہوجائے اور دعویٰ مجمع ہواور اینے اس تول كے بعد كد بعدك جمع ساس مى نى من مى درخواست كى يول يوان كياك بس من فدعا عليه كوا كا وكيا أس مكم سے جواس يرمتوج بواب مر معاعلیہ کے ساتھ لفظ برایعی اشارہ ذکرنہ کیا ای طرح آخر جل تک مدعاعلیہ کے ساتھ کہیں (اس) کا لفظ (اس مرعاعلیہ) نبیس کہا لیکن ان جگہوں میں (اس) کا لفظ ذکرنہ کرنے میں تساہل کیا اور (اس) کا لفظ ذکر کرنے میں فقط دعویٰ و گواہی میں مبالغہ کیا جاتا ہے بعض وعوی و گوابی میں ضرور ذکر کرتا جا ہے اور تیز اس بیل میں اکھا کہ میں نے ہردومتح اسمین کے حضور میں مدی کے واسطے ملکیت ندکور ے ثبوت كا اور مدعا عليد كے قبعند على بناخل مونے كا علم كيا اور بيذكرندكيا كداس بچيكوسفند كے سامنے موجود مون في حالت على عالانکداس کا ذکر کرنالامحالہ ضروری ہے اس واسطے کہ مال منتول کا تھم دینے کے وقت قاضی کواشار وی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ کواو کو محفرين

تہائی مال کی وعیت کرنے کے اثبات میں اور موصی ایک عورت مسما ۃ ہندہ بنت اُستاد محمد بخاری سمر فقدی معروف باستاد منار چھی کدأس نے اپنی تہائی مال کی وصیت اس طرح پر کی تھی کداس کی تہائی ہے گیبوں خرید کرأس کی نماز ہائے فوت شدہ کے واسطے فقیروں کو ہانت دیئے جا کیں اور ایک تہائی سے ایک بری خرید کرایا مقربانی کے اوّل روز قربانی کردی جائے اور ایک تہائی سے نان مر دو حلواوکوز ہ وغیرہ چیزیں موافق لوگوں کی عادت کے جوایام عاشورا و میں خرید تے ہیں خریدی جائیں اور اُس نے اپنی بہن کواپنا وسی مقرر کیا تھا اور اُس کو تھم دیا تھا کہ ان وصیتوں کونا فذکرد ہے اُس کی بہن نے اُس کے شوہر پر بحضوری شوہر ذکور دعویٰ کیا اور معنری تحریث ومیت کرنے کا بیان لکھا اور آخر میں لکھا کہ اُس کے شوہراس ماعلیہ کے قبضہ میں ایک زین ہوش ہے جس کا طول اس قدر عرض اس قدراوراً س کی قیت و برده دینار ب بس اس برواجب ب كه اس وجلس عم س حاضر كرے تاكداً س س سے عقید ع وميت كا قابو باتحدة ع بشرطيكة س ع حاضر كرن يرقادر مواور أكرأس ع حاضرال ني عاجز مواوراً س كوملف كرد الا موتواس برواجب ہے کہ نصف دینارادا کرےاور بیأس کی تہائی قیت ہے تا کدأس سے ومیت نافذی جائے اوراس تحریر سے خلل پیدا ہواس وجہ سے کہ ذکور فقط قیمت ہے اور بیدند کورنہیں ہے کہ بیر قیمت اُس کے قبضہ کے روز کی یا تلف کرنے کے روز کی ہے اور اس میں شک تہیں ہے کہ بظاہر بیزین ہوش اس شوہر کے تبغہ میں بطور امانت ہوگا جب کہ بیذ کرنیں کیا گیا کہ اُس نے بغیر حق قبضہ کرایا ہے ہی اليي حالت ميں أس كے ذمد منان جبى واجب ہوكى كہ جب أس نے تلف كرديا ہے ہيں جس ون تلف كرديا ہے أس روزكى قيمت كا اغتبار ہوگا ہیں فی الحال اُس کا مطالبہ نصف دینار کا شیح نہ ہوگا تا وقتیکہ بیہ معلوم نہ ہوجائے کہ تلف کر ڈالنے کے روز بھی اُس کی قیمت ڈیٹر ہود بتار تھی اور جا ہے بیتھا کہ یوں بیان کرتی کہاس پراس زین پوش کا حاضر لاکراس وصید کے سپر دکر ناوا جب ہے تا کہ بیوصیداً س کوفرو دے کر کے اس میں سے تہائی لے لے اور اگروہ اس زین ہوش مقبوضہ کا اس موصید کی ملک ہونے سے اٹکار کرتا ہے تو بدین غرض ک مدعیداس بر کواد قائم کرنے برقادر ہو اس حاضرالانے کا مطالبہ کرنے کی وجد بھے درصور تیکہ شوہر فدکور مقرر ہوتو محقید وصیت کے ا تول اس کولین زین بوش کو حاضر کرے ا حقید بمعنی جاری کرنالینی وصیت کے موافق جاری کر سکے امند

واسطے ای طورے ہوسکتی ہے جیسا ہم نے بیان کیا کہ اس کوفرو دست کرے اُس سے تعلید وصیت کرے اور درصور حیکہ منکر ہے تو اُس پر گواہ قائم کرے۔

عجل ميد

درا ثبات وقفیت ۔جس میں تحریر ہے کہ فلاں نے فلال کو کیل کیا اور بجائے اپنے مقرر کیا دریں باب کہ اُس کے حقوق کا جن او گوں برآتے ہیں مطالبہ کرے اور اُس کے واسلے اِن کو وصول کرے اور بہتو کیل ایس شرط پرمطاق تھی جو قبل اس تو کیل کے حقق ہو کی اور وہ میں وقف ہاوراً س نے تو کیل جس یوں کہا کہ اگر فلاں نے بیموضع اپنے براور وخواہر فلاں وفلان پر بدین شرا تط و تف کیا ہاور بروز وقف جس کومتولی مقرر کیا تھااس کے سرد کیا ہے اور اس کا وقف ہونا لوگوں می مشہور ہو گیا ہے اور بیوقف اوقات قدیمہ مشہورہ ہے ہو کیا ہے تو اُن قرضوں کے وصول کرنے کا جولوگوں پر ہیں وکیل ہے اور حال ہدہے کہ اس موضع کا وقف ہونا بدین شرائط ندكوره ثابت ہو كيااور بيدونف اوقاف مشہوره ش ہے ہو كيااورشرائط وكالت جولوكوں سے قر خدفلاں وصول كرنے كے واسطة في حقق ہو تی اور فلال موکل کا اس حاضر آوروہ پر ایسا ایسا قرضہ ہے۔ پس تھم نے جواب دیا کہ بلے فلال تر اوکیل کردہ است بران وجد کہ وعوىٰ ميكني وكاليح معلوم بآن شرط كه يادكر دى ومرايغلا ب چيمرين كه دعویٰ ميكني وادنی بست حين مرااز دوقفيت اين موضع معلوم نيست و ازشهرت واستفاضت اوخبرنے ومراتبو بایں وجہ کہ دموی مکنی دادنی نیست۔ محرمدی چند نفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیأس کے گواہ ہیں کائی کے وقف ہونے برگوائی دیے ہیں ہی کواموں نے اس کی کوائی جیسی جا ہے ہوا کی اور کوائی کے طریق برگواہی کوروال كيا اور بيان كيا كدفلال في اس موضع مذكوره فلال وفلانه يربدين شرائط وتف كيا باورقاضي في اس وتفيت كي اور تحقيق شرط وكالت كاورما يربيال لازم مونے كي جوت كاتم ورد يا اوراس كوتم ديا كديد مال ماى فركوركوادا كرد عاوراس جل كي تحريكا تھم دیا لیں پاکھا گیااور قامنی نے معدر کیل پرانی تو قیعالتی اورا خبر میں برسم تکمتعاد تحریر کیا۔ پھراس کیل کی محت کا فتوی طلب کیا گیا۔ پی بعض مشائخ نے اس کی محت کا فتو کی دیا اور مختفین نے جواب دیا کہ بیفاسد ہے پھروجہ فقساد میں ہاہم اختلاف کیا بعض نے کہا کہ اس وجہ سے قاسد ہے کہ کواموں نے اصل وقف وأس کے شرائلا پر بھیرت واستفاضت (۱)موای دی حالا تکہ اصل وقف بھیرت کوائل وینا جائز ہے اورشرا تط واقف پر بشہرت کوائل وینائیس جائز ہے اور جب شرا تط پر کوائل مقبول ندہوئی حالانک کواموں نے دونوں کی کوانی دی ہے تو اس صورت میں اصل و تف کی کوائی بھی مقبول ندہو کی خواہ بدین وجد کہ کوائی ایک ہے ہی جب بعض کوائی باطل ہوئی تو کل باطل ہوگئی یابدیں وجہ کہ جب گواہوں کوشرا مُلا پر بھیمرے گواہی دینا حلال نہتی۔ پھر بھی اُنہوں نے اس کی گواہی دی تو السائعل كياجوأن كوهلال شقااور بيأن كفت كاموجب باورفس مانع شهاوت باوراكر كواولوك نادانتكى كاعذركري كدجائ ند تھے تو بیعدرمتبول ندہوگاس واسلے کہ بیامراحکام على سے ہاور دارالاسلام على احكام كى نا دانتكى كاعذر تبيل متبول ہوتا ہے دى یہ بات کہ کواہوں کا اس معاملہ عن من ہوئی کوائی دیتا کو بحر ثابت ہوا سواس وجہ ےمعلوم ہوا کہ اُنہوں نے وقف قد کی کی کوائی دی ہے جس پر بہت برسیں گذر می بیں اور بیدوقت قدی شار کیا جاتا ہے جس سے قطعاً معلوم ہے کہ بیاوگ اس وقف کرنے والے کی زعر کی میں وجود نہ تھے اور اُنہوں نے اُس سے نبیں سنا ہے۔ اک طرح ہر جگہ جہاں کی وقف قدیم پرجس پر بہت برسیں گذر گئی ہیں جس سے بھینا ٹابت ہوتا ہے کہ بدلوگ وقف کرنے والے کی زندگی میں نہ تھے اور اُنہوں نے اس سے نیس سا ہے کواہی وی توبی بات ضرورمعلوم ہوگی کہ ان لوگوں نے من سنائی کوائی دی ہا قول میرے زود یک بدیات کوئی چیز نیس ہے اس واسطے کہ کواہوں نے ع معنی کوانی کے طریق پر آس کو بیان کیا ۱۲ سے معنی و ورسم جس کی عادت یا ہم جاری ہے ۱۳ (۱) کو کون علی مجیل جا ۱۳

اگر جدا سے وقف قد می کی گوائی دی جس پر بہت برسی گذرگی ہیں لیکن اس سے بیات ابت جیس ہوتی ہے کہ اُنہوں نے سی سائی گوائی دی ہے اس واسطے کہ جائز ہے کہ گواہوں نے پچشم خود کس قاضی کود یکھا ہو کہ اُس نے اس موضع کا بشر اُ نظ ندکور ووقف ہونے کا عم دیااورایک طریقداور ہے جس سے بیات ابت او کہ کواہول نے سی سنائی کوائی دی ہے وہ بیہ کہ کوا ولوگ یوں کہیں کہ ہم نے بیکوائی دی اس وجہ سے کہ ہم میں یہ بات مشہور ہوگئ ہاور بیمقبول ہوگی بخلاف اس کے اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وجہ ے کوائ دی کہم نے لوگوں سے یہ بات تی ہے تو ظاہر جواب کے موافق قبول ندہوگی چنا نچدا کر انہوں نے کہا کہم نے اس مال مین کی اس فلاں کے ملک ہونے کی گواہی دی کیونکہ ہم نے اس کواس فلاں کے قبضہ میں اس طرح دیکھا کہوواس میں مالکانہ تصرف کرتا تھا بہ شہادات مخضر عصام میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اسی کو این مقبول ہوگی اگر چہ و واو کوں سے سنے کو بیان کر دیں اس روایت کو کتاب الاقضیة میں ذکر کیا ہے اور بعض محققین نے فساد جل کی بدوجہ مان کی کدمتو لی کانام دنسب میان نہیں کیا گیا ہے بلک ایک مرد جمول ذكركيا إادر جمبول كوسيردكرنا حقق نيس موسكما إدرسردكرنا وقف مح مون كي شرط بيلين بعلت قائل اعماديس ب اوراعماداً می مملی علت پر ہےاور میرے نز ویک وکیل کی طرف ہےاس موضع کے دقف ہونے کا دعویٰ جس طرح بیان کیا ہے سیح نہیں ہا کرچددو کی وجدو مگرے جوذکر کی ہے خالی ہاوراس کی وجہ سے کہاس دوئی میں وکیل ایے حق کی شرط اس طورے تابت کرنا جا بنا ہے کہ ایک فخص غائب پر ایسانعل ابت کرتا ہے جس ہے اس کی مملوک چیز سے اس کاحق باطل ہوا جاتا ہے حالا تک کوئی آ دمی اس کی ملاحیت نیس رکھتا ہے کہ اپنے حق کی شرط اس طرح ابت کرے کہ کی عائب پر ایسانقل ابت کرے جس سے اس کے حق کا ابطال ہو۔آیا تونیس دیکتا ہے کہ اگرزید نے اسے غلام کی آزادی کواس بات برمعلق کیا کیمروائی جوروکوطلاق وے مجرغلام نے کواہ قائم کئے کہ عمرو نے اپنی جوروکوطلاق دی ہے تو قاضی اس غلام کے دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور اُس کے گواہ تبول نہ کرے گا بی مسئلہ طلاق جامع اصغر ص ای طرح ند کور ہے اور بعض متاخرین نے ایسے دعویٰ کی ساعت اور قبول کوائل پرفتویٰ دیا ہے مراة ل سمج ہے۔

جم جم نہ کور ہے کہ دی نے دعا عابیہ کو چیزیں فروخت کرنے کے واسطے بھی تھیں اور اُن کے جمن کا دھوئی کرتا ہے اور اسورت یہ فہ کور ہے کہ ذید بن عمر و مخووی حاضر بوااورا پے ساتھ بحر کو حاضر لایا چراس حاضرا ہدہ نے اس حاضرا وردہ کے پاس اپنے اجن خالا کے ہاتھ اسے تھان زیم بخی بخاری مموح جس کے ہرواحد کا طول اس قدر دوموں اس قدر درموں کے جواس کے وانا کا انداز وکریں قدر وحوض اس قدر درموں کے جواس کے وانا کا انداز وکریں فروخت کر ہے اور خالد اجن نے بیتھان اس حاضرا وردہ کو پہنچا دیے اور اس حاضرا وردہ نے ان سب پراجن کی طرف سے لے کر وخت کر ہے اور خالد اجن نے بیتھان اس حاضرا وردہ کو پہنچا دیے اور اس حاضرا وردہ کو بہنچا دیے اور اس حاضرا وردہ پر جواب کی طرف سے لے کر ایا اور ان کو دانا کے کار کے انداز پر ٹرید نے والے مشتری کے ہاتھ فرو دخت کیا اور جمن اس می کو اس کے دیاس اس معاطبہ نے کہ بیٹن اس مدی کے پر دکر ہے آگر اس وجود ہوا دراگر اُس کو اس نے کھن اس مدی کے پر واب ساس کی جواب ما نگائی اس معاطبہ نہ کور سے جواب طلب کیا تھا تو بعض نے فر مایا کہ بید ہوئی تھی تبیں واجب ہے کہ ان ویطر ہے جن کا ذکر اس دھوئی کے بید میں کہ عاصلہ کیا تھا ہے جن کا ذکر اس دھوئی کھی تبیں ہے اور اس میں دوطر رہ سے خلل ہے ایک بید کہ مدی کے دعا علیہ پر اُن تھا ٹوں کے شن تو سے کا دوش کیا اور بید کر کہ کیا کہ اس معاطبہ نے کہ اس معاطبہ نے بیتھان نہ کورہ اس قدروا موں کو فروخت کے اور شن وصل کیا اور بید کر دیا کہ اُس نے اور دور کی میں نہ کور ہے کہ اس معاطبہ نے بیتھان نہ کورہ اس قدروا موں کو فروخت کے اور شن وصل کیا اور یہ ذکر دیا کہ کہ اس نے اور کیا میں نہ کور ہے کہ اس معاطبہ نے بیتھان نہ کورہ اس قدروا موں کو فروخت کے اور شن وصل کیا اور یہ ذکر دیا کہ کہ اس نے اور کی میں دھور کی کھور کیا کہ اس نے دورا کی کھور کی تھان نہ کورہ اس قدروا موں کو فروخت کے اور شن وصل کیا اور یہ ذکر دیا کہ کور کی کھور کے کہ کہ کور کے کہ کور کے کہ کی کورہ اس قدروا موں کو فروخت کے اور شن وصل کیا اور یہ کر دیا کہ کور کی کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کور کی کھور کیا کہ اس کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کی کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کور کے کور کے کہ کور کے کو

بیتھاں چ کرمشتری کے سپرد کتے ہیں ہیں احتال رہا کہ شاید بیتھان مشتری کومپرد کرنے سے پہلے اس بائع کے باس ملف ہو گئے ہوں اور اس تقدیر پر تھانوں کے مالک کے واسطے بیٹمن نہ ہوگا بلکہ تاتا باطل ہو جائے گی اورمشتری کو اُس کاخمن واپس ملے گا اورخمن غدکور ما لک تھان کے داسط جہی ہوگا جب با لکے مذکور نے بیاتھان فروخت کر کے مشتر کا کے سپر دکرد نے ہوں لیس جلب بیک میں اگر نے کرے کہ ہائع نہ کورنے بیتھان اس کے مشتری کو سپر دکر دیئے تھے تب تک ہائع ہے تھا نوں کے ٹمن سپر دکرنے کا مطالبہ سیح نہ ہوگا اور وجہ وم نید ہے کہ اُس نے دعویٰ میں کہا کہ اس حاضر آور دو ہرواجب ہے کہ اس مدعی کو بیٹمن سپر دکرے حالانک ایسے دعویٰ کی صورت میں اس طرح كامطالبه دووج ي فيك نبيس موسكما إيك بدكه أس في فركيا كدواجب ع- حالا نكه برتقدير يكه زي سحيح موتى اور بالع فدكور نے ان تھانوں کومشتری کے سپر دکر دیا ہوتا ہم بیٹمن اس مدعا علیہ کے پاس بطور امانت ریا کیونکہ وہ بھے کا وکیل تھااور امین پر مالک ا بانت کوا بانت تسلیم ہمرنا واجب نبیل ہوتا ہے بلکہ اس پر فقط تخلید اور روک دور کر وینا واجب ہوتا ہے پس تسلیم کا مطالبہ کرنا تھیک نہیں، ہادردوم آ نکے شمن ندکورا گرامین ندکور کے پاس قائم ہوتو متعین ہوگا اور جو مال منقول متعین ہوأس کے واسطے اس طرح مطالبہ کرنا کہ مجلس تکم میں حاضر لائے تا کہ مدی اس کی موجودگی میں وعویٰ اور گواہ قائم کر سکے تھیک ہوتا ہے اور پیرمطالبہ و دعویٰ کہ اُس کوسپر دکرے ٹھیکے نبیں ہوتا ہے۔ ہمار کے بعض مشائخ نے فرمایا کہ فساد کی دونوں وجہوں میں ہے دوسری وجہ جو بیان کی ہے سیحے نبیں ہے اور قولیہ برتفذير كربيع ميج بوئي اور بالكع نے ان تعانوں كومشترى كريا تاہم يثمن الى مد ما مايد كے پائ امانت ہوگا اور المن برامانت تسليم كرناوا جب نبيس ہے اقوال امين پراگر چدا مانت كاهيقة تسليم كرناوا جب نبيس ہے محرمجاز احسليم كرناوا جب ہے يعن تخليه مجرد سے اور روک دورکرد ہے بس تسلیم کا دعویٰ کر تا ای تخلید برجمول کیا جائے گاتا کہ الامکان دعویٰ سیح رہے اور قول میں ندکورا گرامین فدکور کے پاس قائم ہوتو متعین ہوگا ہیں اشارہ کرنے کے واسطے صاضر لا تا واجب ہوگا اور تنکیم کرنا واجب نہ ہوگا اقول اس مقام پر عاضر کرنا کچومفید نہیں ہاس واسطے کہ ماضر لانا اشارہ کرنے کے واسطے ہوتا ہاور گواہوں سے مید بات نامکن ہے کہ دراہم کی طرف جواثمان ہیں یعی میز نبیں ہوتے ہیں اشار و کریں اور کچھ بیان اس کا پہلے گذر چکا ہے۔

وی ملکت فرید میں ماہورت یہ ہے کہ زید نے قرو پرا سے گدھے کی ملکت کا جوہل تھم میں صاضر کیا گیا ہے دوئی کیا کہ

پرکدھاجواس دعاعایہ کے ہاتھ میں ہے میں نے اس کو بکر ہے فریدا ہے اوراس دعاعایہ کے قضہ میں نافق ہے لیں اس پرواجب ہے

کہ جھے ہیر دکر ہے اس دوئی کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا ہیں جواب دیا گیا کہ یددو دجہ ہے فاسد ہا لیک یہ کہ اس نے بحر ہ

فرید نے کا ذکر کیا اور خمن نفذ دیتا بیان نہ کیا اور ہم نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ مشتری نے اگر فریدی چنے کو دوسر ہے قبضہ

میں پایا اور وہ جمن اوالیس کر چکا ہے قوائی کو قابض کے ہاتھ ہے انکوا لینے کا افتیار ندہوگا اور ہم نے اس کی تا نید مسلد کہ کور وہ متی ہے کہ

دی ہے اور دوم آنک بسیب فرید کے ملک کا دموئی کرنے میں ہے مرور کہنا چا ہے کہ فلال بائع نے میر ہے ہاتھ فروخت کیا در حالیہ وہ

اس کا بالک تھایا یہ ذکر کرے کہ اُس نے ہر دکر دیایا ہے کہ کہ بیر میں ملک ہے میں نے اس کو فلال سے فریدا ہے اور دیاں ان میں

ہے کوئی بات نہیں پائی می اور حاصل یہ ہے کہ بردہ جانب میں سے کی جانب ہے ملک کا ذکر کرنا فرید کی دجہ ہے دموئی کہ نے کہ صحت

محضر کم

جس میں بدر وی ندکور ہے کہ ایک مخص نے اپنی دختر کے باتی مہر کا اُس کے شوہر پر بسبب طلاق واقع ہوجانے کے کہ ا و بر کی طرف سے ممانے اور حانث ہو جانے سے اُس پر طلاق پڑ کی ہے دعویٰ کیا اور صورت دعویٰ بیہ ہے کہ زید بن عمر و کے میرے داماد یراس قدر دینار بدین سبب قرضہ تھے اور اُس نے اس علی سے اس قدر اداکر دیئے اور اس قدر اُس پر باتی رہے اور قرض خواہ کے باس میرے واماد کا اس مضمون کا خط اقراری تھا لیس میرے واماد مقر کے ایک روز اس خط اقراری پر قابو پا کر اُس كوماك كرة الا جرقرض خواوف أس كوايك روز كرفاركيا اورباتى مال كاأس في مطالبه كااوراس في الكاركيالي قرض خواوف أس سے تم لی کداگراس میں سے بچھ مال تھے پر ہوتو تیری مورت پر تین طلاق ہیں اس نے اپنی مورت پر تین طلاق کی تم کمائی کراس پر چھنیں ہے چراس نے اس کودهمکا یا اور قید کیا تو اس نے باقی مال کا جواس پرواجب تھا اقر ارکیا اور اُس کواس مضمون کی وستاويز لكه دى اوراييا بى مدعا عليد في مكمان اورخط دين اور باقى مال كاجوأس يرقرض خواه كا تماا قرار كرن كا اقرار كيايس اس معاملہ کی اس کی جوروواس کے ضرکو خردی کئی ہی انہوں نے اس کا مرافعہ قامنی کے پاس کیا ہی اس کے ضریح بذریعہ و کالت از جانب دختر خود کے اُس کے باتی مبر کا بسبب وقوع طلاق بوجہ تم ندکور کے اس پر دعویٰ کیا پس مرد نذکور نے تئم ہے اور أس كے بعد اقراركرنے سے افكاركيا چرمدى كواه لايا جنبوں نے ان الفاظ سے كوائل دى كداس شوہرنے اقراركيا كديس نے میں طلاق کی اس بات پر مشم کھائی ہے کہ فلال کے واسلے مجھ پر اس قدر قرضہ بیس ہور بیدو ہے جس کا وہ مجھ پر دعویٰ کرتا تھا کہ میرا باتی قرضہ ہے پھر میں نے اُس کواس قدر مال کی اقراری دستاو پر الکھودی اس دعویٰ کی محت اور کواہی مطابق دعویٰ کے ہونے كا استناكيا كيا كيا يس جواب ديا كياكه بيكواى موافق دموى كين باس واسطى كدوموي من بيب كدأس في قرض خواه ك واسطے بعد قتم کمانے کے باتی مال کا جو قرض خواہ کا اُس پر تھا اور اُس کواس مضمون کی دتاد پر لکے و بینے کا اقر ارکیا اور کوائی میں گواہوں نے اس طرح گواہی دی ہے کہ اُس نے بعد حم کھانے کے اُس کواس قدر مال کی دستاویز لکھد بے کا اقر ارکیا اور بیکواہی تنیں دی کدأس نے دستاویز أس مال کی لکے دی ہے جوقرض خواہ کا أس برتھا بس احمال ہے کہ شایداس نے سلح نامہ لکے دیا ہواور ب بالكل اقرارت موكا اورشايد أس في اقراري خلا مال كالكعام ومركى دوسرے مال كا اقراركر كے لكمدديا أس مال كان موجس يرقتم کمائی ہے اس اس سے اس کا تم جونی نہو کی ہی بی کوائی بریں وجہموافق ووئ کے نیس ہے اور ایک وجداس میں بیہ ہے کہمرد ند کوراس اقرار می مکر و تعالیعن مجبور کیا حمیا تعااور مجبور کے اقرار سے مال واجب نیس موتا ہے پس متم جبوث ند ہو کی بس اس مقام لمير پيفلل ڪا هرہے۔

محضرتك

وعوی استیجار طاحونداوراس می صدود کے ذکر ش الکھا کہ صداق ل محترف (۱) آب نہروصد دوم وہ مقام جہاں وادی سے نہر میں پانی گرتا ہے اور میکن کے اور اگر دعوی طاحونہ و نہوتی ہوئی صدیون کی سے واللہ تعالی اعلم ۔

۔ متر جم کہتا ہے کہ میان کرنا ضروری ہے کہ آیا ہوا کر اواس کے لائق ہے پانہیں اور اس کے بعد میان نہیں کیا گیا کہ بیتحدید کس وجہ ہے ہوئی اور آیا اُس مخفی کو جوجس کے ساتھ مجبور کیا گیا ہے لائق ہے کہا ہے حلف بالطلاق میں حانث ہوا کی صورت میں کہ جواکراہ یا بالطلاق کے معنی میں ہواا (۱) جہاں نہرے باہریانی لیا جاتا ہے ا

محضرتك

وردو کی اجارہ جومضاف بندائم معلوم میں ہاوراس اجارہ کے واسطے ایک دستادین اس وقت معین کے آئے ہے پہلے کعی اوراس اجارہ کی اوراس میں کھا کہ دونوں نے باہمی تبند میجد باہم تبند کرلیا تو جواب دیا گیا کہ یہ کہنا کہ دونوں نے باہمی تبند میجد کرلیا تیج نیس ہوسکتا ہوسکتا ہو سال داسلے کہاس زمانہ مین کے آئے ہے پہلے مقد کا دقوع نہ دوگا اوراس سے پہلے تبندی نہوگا۔

محضرتها

دراسخقاق کیز سما قادلبر۔ پس جب مشری نے جا پا کداس استحقاق واقع ہونے کوقاضی کے زویک قابت کرے تاکہ ہائع ہے اپنائش واپس لے بائدی تین کیا ہے بنشہ ہو سے اپنائش واپس لے بائدی تین بائدی تین بی جس کا نام بنشہ ہو فقط میں نے تیرے ہاتھ الیک کوئی ہائدی تین بی جس کا نام بنشہ ہو فقط میں نے تیرے ہاتھ بائدی مسا قاد الرقر وخت کی ہے کہ اگیا ہے کہ قاضی دو کی مشتری کی طرف النفات ندکرے گا وروہ ہائع ہے اپنائش واپس نیس لے سکتا ہے اس واسلے کہ ہائت ایسے نام کی ہائدی جس کا مشتری دو کی کرتا ہے مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے ہے انکاد کرتا ہے اور ہوئی کہ تا میں اس کے دو کی کی ساعت کرے گا بشر طیکہ اُس نے یوں کہا ہو کہ میں تھے ہے اس ہائدی کا ٹمن جو میں نے تھے ہے اس ہائدی کا مشتری کے دو نام ہوں بغشہ اور دلبراورا گرمشتری نے کہا کہ میں تھے ہے اس ہائدی کا ٹن جو میں ہے واپس لوں گا تو اُس کے اور وہ جھے ہاستحقاق قابت کر کے لے کی تی ہے واپس لوں گا تو اُس کے واق تول ہوں گا وراُس کے نام ٹمن کی ڈگری کردی جائے گی۔

درا ثبات استحقاق ورجوع شن - ال محفر ش فركور ب كدقاضى فلال سے فلال پر تلم ايك مماد كے استحقاق ابت ہونے كا جوأس نے فريدا تھا بہب كوائى كوابول كے صادر ہوا۔ يہ محفر بدين علم دركر ديا كيا كدأس نے بيذكر نبيل كيا كد جس محفل پراستحقاق ابت كيا كيا كدأس نے بيذكر نبيل كيا كد جس محفل پراستحقاق كے واسطے اقر ادكر ديا ہے قائم ہوئے (۱) يا صاحب استحقاق كے واسطے اقر ادكر ديا ہے قائم ہوئے (۱) يا صاحب استحقاق كے فقط دعوى بركواہ ہوئے كريے چيز اس مدى كى ہے۔ حال تكر تكم مختلف ہوجاتا ہے اور محفر شرق أس نے بيد بيان ندكيا كدا شخقاق بدر بعد ملك مطلق ہوايا كى سبب سے ملك كا استحقاق فابت كيا ہے۔

محضر

فتاوی عالمگیری..... جند 🛈 کار ۱۱۲ کار کتاب المعاضر والسجلات

کے بیر دکر سے خالانکہ تمن پر نقد برصحت نق کے مدعا علیہ کے پاس امانت ہوگا اور امانات و ووائع میں بیدواجب ہے کہ متحق کے واسطے امانت کینے سے روک ٹوک دور کرد ہے لینے کے روک کو رکز کا واجب نہیں ہے اقول میر ہے زور کی بیسب نقر برفاسد ہے ہیں اوّل اس وجہ سے کہ جب مال میں بعوض درموں کے فروخت کیا جائے تو تھم شرع کے موافق بہلے مشتری ہے جمن میر دکر نے کا مطالبہ کیا جائے گا اور دوم اس وجہ سے کہ تمن بذمہ مشتری واجب ہوتا ہے اور جو چیز اُس کے ذمہ واجب ہوو وامانت کیونکر ہوگی اور بیہ قول درست کیونکر ہوگا ہے جالا نکہ اگر مشتری کا تمام مال کاف ہوجائے تب بھی بیشن اُس کے ذمہ واجب ہو وورا ان دوگا۔

محضرين

بیش ہوہ جس میں کھر سے شرخ وینار ہائے نیشا پوری کا دعویٰ ہیں طورتھا کیٹن روغن مقدار معلوم ہے جس کو مدما مایہ نے
مدی سے خریدا اور وغن خرید وشدہ پر قبضہ کرلیا ہے اور گواہوں نے بھی اس سب کی گواہی دی اور قبضہ کرنا گواہی وعویٰ سب میں نہ کور
ہے بیس میم خطر بدین علت روکر دیا گیا کہ مدی نے اپنے دعویٰ میں اور گواہوں نے اپنی گواہی میں یہ بیان نہیں کیا کہ اس قدر تیل آیا
وقت تھے کے بائع کی ملک میں تھا اور بر تقدیر یکہ اس کی ملک میں اس وقت نہ تھا تھے جائز نہ ہوگی اور مشتری پرٹمن واجب نہ ہوگا اور یہ
امر در حقیقت پھے خلل نہیں ہے اس واسطے کہ یہ دعویٰ اور واقع دعویٰ قرضہ ہے اس واسطے کہ تیل پر قبضہ کرنا خابت ہوگیا ہے آیا تو نہیں
و کھتا ہے کہ اگر مقدار تیل و کرنے کی جائے تو دعویٰ سے ہوگا اگر چہ اس کا قبضہ ذکر نہ کیا ہو پس اس وجہ سے دعویٰ سیح ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کہا ہے کہ دار حقیقت یہ کے در حقیقت یہ کے در حقیقت یہ کھا ہے کہ در حقیقت یہ کہا ہو باس اس وجہ سے دعویٰ سیح ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کہا ہو باس کی جائے کہ در حقیقت یہ کھا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہ در حقیقت یہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گرفتہ ہوگا اگر چہ اس کا قبضہ ذکر نہ کیا ہو پس اس وجہ سے دعویٰ سیح ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ

محضرتها

محضرين

۔ پیش ہوا جس میں خدکور ہے کہ زید نے تمرو پر چند ہی آفیز گہوں کا دعویٰ کیا اورا ہے دعویٰ میں کہا کہ بید عی میر مہت ہرگی زمین سے است کی بھول نا تق اُٹھا لے گیا ہے پی اگر یہ گیہوں بعینہ قائم ہوں تو اُس پر واجب ہے کہ جھے ان کووالیں دے اور آئر آخف ہو گئے ہوں تو اُس پر واجب ہے کہ جھے ان کووالیں دے اور آئر آخف ہو گئے ہوں تو اُس پر ان کے مثل والیں و بناواجب ہے اور یہ محضر بدین علت روکر دیا گیا کہ اُس نے دعویٰ میں یہ بیان نہیں کیا کہ است کی ہوئی ہوں میرے مزدعہ سے لیا ہے حالانکہ اس کا ذکر کرنا ضرور کی ہے تا کہ والیس و بین میں اس غیر کی ہوگی تب اس مدی کی اور جب یہ بیان کر دیا ہو کی شاس میر کی دور سے بیان کر دیا ہو

کہ بیاس کے کاشتکار کی مزروعہ ہے تو آیا کاشتکار کا نام ونسب بیان کرنا ضروری ہے یائییں ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔ محمد ملہ

پیش ہوا جس میں چند مال میں کا جن کی جنس ونوع وصفت یا ہم مختلف ہے دعویٰ ندکور ہے اور ان سب کی قیمت اکھا ندکور ہے اور ہرایک مال کی قیمت علیحہ وعلیحہ و فیکورنیس ہے تو شیخ الاسلام نے فر مایا کہ اس میں مشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے جمل قیمت پر اکتفا کیا اور بعضوں نے شرط لگائی ہے کہ صحت دعویٰ کے واسطے تفصیل بیان کرتا جا ہے اور اس مسئلہ کے حاصل میں وصور تیں ہیں کہ اگر بیا موال عیاں بعینہ قائم ہوں تو دعویٰ کے وقت انکار حاضر لا ناخر وری ہوگا ہیں ایک حالت میں اُن کی قیمت بیان کرنے کی جمہ حاصل میں دو ہوگی اس کے حاصل میں مشارکہ نے کہ حاصت میں اُن کی قیمت بیان کرنی ضروری ہوگی اس کے حاصل کی خوا ہوں کہ بیا اوقات ایک صورت میں معاعلیہ بعض کے تلف کرنے کا اقر ارکرتا ہے اور بعض سے انکاد کرتا ہے تھا کی حالت میں قاضی کو اپنا تھم و سے کہ واسطے کہ بسااوقات ایک صورت میں معاعلیہ بعض کے تلف کرنے کا اقر ارکرتا ہے اور بعض سے انکاد کرتا ہے تھا کی حالت میں قاضی کو اپنا تھم و سے کے واسطے ضرور معلوم ہونا جا ہے کہ و کس مقد ارکا تھم دے گا اور باو جود اس کے اگر اُس نے اُس کا بیان نہ کیا تو اس سے دعویٰ میں کی خطل نہیں آتا ہے اس واسطے کہ اُس نے تر ضرکا دعویٰ کیا ہے اور قرضہ کی مقد اربیان کردی ہے۔

آوننی کے دعویٰ کا چین ہوااور محضر میں لفظ جمل نہ کور ہے اور ہیں جب فساد ہے کیونکہ وصف کی جہالت لازم آئی ہے اور اک وجہ ہے۔ اگر اُس نے ایک اور کی اور ایک اور سے کا دعویٰ کیا اور حضر میں دواُنٹیاں یا دواونٹ کھے قومحضراس وجہ سے دوکر دیا جائے گا جوہم نے بیان کی ہے اور ایک اور کی مار میں اشارہ کی حاجت ہوگی ہیں نے بیان کی ہے اور اگر بعینہ اُس اونٹی کا دعویٰ ہوتو اس میں اشارہ کی حاجت ہوگی ہیں مجلس حکم میں حاضر لا نا ضروری ہوگا اور اشارہ کے دقت کی وصف کے بیان کی حاجت نیمن ہے ہیں مال مین کے دعویٰ کی صورت میں ریطت نیمی نے ہوگی ۔ ا

محضركة

پیش ہواجس کی میصورت ہے کہ فلال نے فلال پردعوئی کیا کہ اس نے میرے باغ انگور میں سے استے مشی کلائی کے جس کی قیمت اس قد رہے کاٹ لئے ہیں اور اس قد رہو کی انداز کر ہے انگور فصیب کر لئے ہیں ہی محضرا س وجہ سے رو کر دیا گیا کہ اس میں فوع انگور و ہیں ہی محضرا س وجہ سے رو کر دیا گیا کہ اس میں فوع انگور و ہیں ہی محضرا س واسطے کہ انگور شام کے جن میں نمیک میں میں ہے ہے اس واسطے کہ انگور شام کے جن میں نمیک میں ہے ہے ہیں اس نے اس کی مقدار قیمت بیان کردی ہے اس پر اکتفا کیا جائے گا اور ایکن میں ہے نے فر مایا کہ اور ایکن کی مقدار قیمت بیان کردی ہے اس پر اکتفا کیا جائے گا اور ایکن سے نے فر مایا کہ اور ایکن کی قیمت بنسبت بید کے فر مایا کہ اور ایکن کی قیمت بنسبت بید کی تیمت میں ہے ہے اس واسطے کہ قیمت بنسبت کیلی کئڑی کے ذیا وہ ہوتی ہے ہی ضروری ہے کہ فوع ہیزم کی مقدار قیمت بیان کرے تا کہ معلوم ہو کہ آیا دگی اس قدر کا دھوئی کرنے میں سیا ہے۔

محضرا

كتاب المحاضر والسجلات

سے السلام علی سفدی کے حضور بھی ہیں ہوا جس کی صورت ہے ہے کہ ایک فخص نے دوسرے پراعیان مال کا دعویٰ کیا از انجملہ ایک قیص ہے کہ اسلام علی سفدی کے حضور بھی ہیں ہوا جس کی صورت ہے ہے کہ ایک فخص نے دوسرے پراعیان مال کا دعویٰ کیا از انجملہ ایک قیص ہے کہ اس کی فوع وجنس وصفت و قیمت بیان کر دی ہے تو بھی الاسلام رحمت اللہ علیہ نے قرمایا کہ بیت جی نہیں ہے اس واسطے کہ اس نے محضر بھی بید ذکر نہ کیا کہ مردانہ ہے یا زنانہ ہے چھوٹی ہے با بری ہے با بری ہواں تو محضر بھی بین کہ اگر میہ جیزیں ہوں تو محضر بھی بین کہ اگر میہ جیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تلف کردہ شدہ ہوں تو قیمت کے داسطے شروری ہوگا۔

ماتھ ان باتوں کا بیان کرنا ضروری ہوگا۔

محضرت

مغصوب منداینا عین کیال لے لے اوراس کو بیا افتیار نہ ہوگا کہ عاصب سے تیت کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ اس کو اپنا عین حق بدول كى ضرد لاحق مونے كول كيا اوراكر جائے غصب سے اس شہركا زخ كھٹا ہوا ہوتو مغصوب مندكوا ختيار ہوگا جا ہے مال مخصوب لے لے اور زیادہ اس کو پچھ ند ملے گا اور جا ہے اس سے مقام غصب میں قیمت لے لے اور جا ہے انظار کرے یہاں تک کہ غامب اس کو لے کرمقام خصب میں واپس جائے ہیں وہاں عاصب سے بیمال مین لے لے اور بیاس واسطے ہے کہ اگر اس نے اپنا مال مین لے لیا تو اس کواس کا عین مال پہنے می لیکن ضرر کے ساتھ جوائس کو عاصب کی طرف سے لاحق ہوا کیونکہ چیزوں کی قیمت جگہوں کے اختلاف سے مختلف ہوجاتی ہے اور یہ تفاوت اس کے مال میں عاصب کی طرف سے ایک فعل صاور ہونے سے لاحق ہوا ہے اور و فعل یہ ہے کہ عاصب اس کے مال کواسم مقام پرخفل کر لایا ہے ہی اس کوا عقیار ہے جا ہے مال عین لے کراس ضرر کا التزام کر لے اور وا بازتام ندكر اورمقام غصب كروز خصومت كى قيت لے ليا انظاركر يخلاف اس كاكر غاصب الى الى شهر مى ملاجهاں غصب واقع ہوا ہے حالاتک اس ونت زخ محث کیا ہے تو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا اس واسطے کرنتصان ہوجائے میں عاصب کے فعل کا وخل نہیں ہے بلکہ اُس کا مرجع (۱) او گوں کی رغبت کی طرف ہے ہی عاصب ضامن ہو گا اور درصور تیکہ عاصب اس کو دوسری عكر الوينتمان فعل غاصب كي جانب مضاف مواليني اس في نظل كر ك نتمان كيابس أس يرمنان واجب كرنامكن موااور اگر عامب کے ہاتھ میں مال مضوب تلف ہو گیا مجرمضوب منداس سے دوسرے شہر میں ملا بس اگر مقام غصب میں اس کی قیت بلسهت اس شمرك زائد بوتومغصوب مندكوا فقيارب جاب مقام غصب دهماس كي قيت جو بروزخصومت بوأس كامطالبه كرداور اگراس شہر میں جس میں خصومت کرتا ہے اُس کی تیت بنسبت مقام غصب کے زائد ہوتو غاصب اُس کواُس کی قیمت مقام غصب میں دے گااس واسطے کہ مالک کووالیس لینے کا استحقاق ای شہر میں ہے جہاں غصب واقع ہوا ہے اور اگر مال غصب مثلی چیزوں می سے ہو اوراس کے داسلے بار برداری وخرچہ ہو جے ایک مرکیہوں یا جو یا شکت تا نباوغیرہ پس اگر بیرال محسب اینے غاصب کے باس قائم ہو اورمضوب مندأس سے دوسر سے شہر میں ملاتی ہوا ہی اگراس شہر میں فرخ میں وہی ہوجومقام غصب میں ہے یاز اکد ہوتو مفصوب مند ا پنامین مال لے لے کا اور اس سے زائد اُس کو پچھے نہ ملے گا اور اگر اس شہر میں نرخ کم ہوتو منصوب مندکوا ختیار ہے جا ہے میں مال مضوب لے لے اور جاہے بروزخصومت جواس مال کی قیت ہو مقام غصب میں لے لے اور جاہے انظار کرے اور اگر بدمال غصب غاصب کے باس ملف ہوگیا ہولی اگر مقام غصب کا زخ مثل شرخصومت کے زخ کے ہوتو غاصب اس کے حل وے کر بری ہوجائے گا اور مقصوب منہ بھی أس سے مثل مال غصب واليس دينے كا مطالبه كرے گا۔ كيونكه اس صورت ميں دونوں كے حق ميں كوئى ضرفیں ہاور اگر مقام غصب میں اس کا نرخ زا کد ہوتو مغصوب مندکوا نقیار ہوگا جا ہا سے مثل واپس دیے کا مطالبہ کرے یا بروزخصومت مقام غصب ميں قيمت كامطاليه كرے اور جا ہے انظار كرے اور اگر شپرخصومت ميں اس كى قيمت زا كد ہوتو غامب كو اختیارے ماہے اس کواس کامثل دے دے اور جاہے اس کومقام خصب میں قبت دے دے کیونکہ مالک کومقام خصب ہی جس اس کے واپس لینے کا استحقاق ہے ہیں اگر ہم عاصب کے ذمہ فتلاشل واپس دینالازم کریں تو اس سے عاصب کے حق میں ضرر مینچے گا کہ أس كو يجمد قيمت ذائد وفي يؤرك كي جس كامنصوب مندستي شقااس واسطى بم في اس كومخاركيا كدميا ي الحال اس كالمثل دے دے یا مقام غصب میں قیمت دے دے لیکن اگر مغصوب مندا نظار کرنے پر دامنی ہوجائے تو اس کوابیا اختیار ہے اور اس کو بیا مقیار ے كدمقام غصب كى قيمت فى الحال ند لے۔ جب ان صورتوں كا تھم معلوم ہو كميا تو جواب محضراس سے فكاد كداكر تا نے كى قيمت بخارا ل بین فاص وی شے جو عاصب نے عصب کی ہے ناس مے وض دوسری شے ۱۱ (۱) او گوں نے رفیت کم کردی اس واسطے کہ جے ستی ہوتی ۱۱ میں وہی ہو جومرو میں ہے تو مفصوب منہ کا تن ایسے تا ہے ہے متعلق ہوگا ہیں اگر اس نے مثل کا دعویٰ کیا تو صحیح ہوگا و رزہیں اورا گرائی قیمت مرو میں برنسیت بخارا کے زائد ہوتو مفصوب منہ کو اختیار ہوگا چاہے مثل کافی الحال مطالبہ کرے اوراگر چاہے تو مرو میں قیمت بروز خصومت کا مطالبہ کرے اس جو بات اس میں ہے اس نے اختیار کی اور معین کرے اُس کا دعویٰ کیا تو اُس کا دعویٰ حجے ہوگا اوراگر اس کی قیمت بخارا میں بنسیت مرو کے زائد ہوتو دونوں باتوں میں سے عاصب نے جس کو اختیار کی اس کا مطالبہ عاصب سے کیا جائے گا اور قاضی اس کے گا تیرا تی چاہے کی کی قیمت میں مرو میں اوا کر اور چاہے اُس کا مطالبہ عاصب ہے۔

محضرينا

چین ہوا جس کی صورت میہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمرو بن بکر حاضر لایا اور محضر میں عمرو کے دادا کا نام ندکور نیس ہے تو صحت کا فتو کی دیا گئیا ہے اس واسطے کہ مدعا علیہ حاضر ہے اور حاضر کی طرف اشار و کا ٹی ہے نام ذکر کرنے کی بھی حاجت تہیں ہے بس دادا کا نام ذکر کرنے کی بدر جد اولی احتیاج نہ ہوگی اور غائب کی صورت میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ و امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزد یک دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے اور بی سے جے۔

محضر تهز

محضر 🏋

 ا طلیاط ہے اور لازم نہیں ہے اس واسطے کہ لوگوں میں اکراو کا وقوع ظاہر نہیں ہے ملک بطریق ندرت کہیں واقع ہوتا ہے اور جو چیز بطریق ندرت واقع ہوتی ہے اس پر احکام شرعیہ میں النفات نہیں کیا جاتا ہے۔

محضري

جس میں دو فحصوں نے مشتر کہ باتدی نے مہر کا دہوئی کیا ہے اور اس کی صورت ہے ہے کہ سماۃ فلانہ ترکید دو توں میں مشترک ہے اور اس سماۃ تہ کور و کا اس مرو پر اس کے دین مہر کا اس قدر مال ہے اور ایسا ہی اس مرد نے اقر ارکیا ہے اور گواہوں نے آ کر اس مساۃ ترکیہ کے واسطے اس مدعا علیہ کی اس مہر ندگور کے اقر ارکر نے کی گوائل دی پس بی مضر بدین علت دو کر دیا گیا کہ اس میں نکاح کرنے والے کا ذکر نیس ہے ہیں اختال ہے کہ شاید غیر کی طرف ہے ہید یا ارث یا صدقہ و اجدہ کی طرف ہے تروئی ان دونوں کی ہوگئی ہواورا حتیال ہے کہ اس کا نکاح کردیا ہے لیا گائے کہ اس کا نوع کی ہوگئی ہواورا حتیال ہے کہ اس کا دونوں کی ہوئی ہواں کا دونوں کا ایس دونوں کا دی گئی ہوگئی ہو گئی ہواں کی ہوئی ہواں کی ہوئی ہواں کی ہوئی ہواں کے مورث نے اس کا اس کی ہوئی ہواں کے دونوں کے واسطے داجب ہوگا ہی اس بیان تی میراث ضروری ہوا و بدین علت درکر دیا گیا کہ معیوں نے کہا کہ اس مدعا علیہ براس قدر دین مہر ہے صالا نکہ مہر واسطے مالک باتدی کے داجب ہوتا ہے ندواسطے باتدی کے اور میری گوائی دی ہوائی نہیں دی برید میں علت کہ گواہوں نے یہ گوائی دی ہو کہ جب سے اس محالة ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تی جب سے کہ یہ سماۃ ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تی بھت کہ جب سے کہ یہ سماۃ ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تی جب سے کہ یہ سماۃ ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے تی دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے بات خابت نہ ہوکہ یہ باتدی ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے جب سے کہ یہ سماۃ ان دونوں مدعوں کی مملوکہ ہے بات خابت نہ ہوگا۔

محضر كما

جس میں ایک فض کا دوسرے پر بیدوئی فرکور ہے کہ اس فض نے اس مدگی کو خطا ہے کھونسا مارا جواس کے چیرہ پر پرااور شدت ضرب ہے اُس کے اگلے دو دائق میں ہے داہت ایک دائت بڑے نوٹ گیا گہیں اس مدگی کے داشلے اُس پر پانچ سودرم واجب ہوئے اور اس کے جواب کا مطالبہ کیا تو بی محضر بدین علت دوکر دیا گیا کہ جب ضرب بخطا می تو اس کی دیت عاقلہ پر ہوگی شدفتنا مارنے والے پراگر چہ اس میں اختلاف ہے گئی اس میں اختلاف ہے گئیں ہے اور الشخملہ مددگار برادری کے دیت اداکر نے میں شامل ہے پائیس ہواور اختلاف اس صورت میں دوطرح پر ہے ایک میے کہ آیا ابتدا میں مارنے والے پر قاب ہوتی ہے بھر مددگار برادری اس کو برداشت کر اختلاف اس صورت میں دوطرح پر ہے ایک میے کہ آیا ابتدا میں مارنے والے پر قاب ہوتی ہے بھر مددگار برادری اس کو برداشت کر لیتی ہے یا ابتدا ہے میں جو ایک ہوئی ہے درم آ نکہ مارنے والا آیا مجملہ مددگار برادری ادکر نے میں حصد سدادا کرتا ہے یا شیل ہی تیا ہم کہ دیگار برادری ادکر نے میں حصد سدادا کرتا ہے یا شیل ہی تیا ہم کہ دیگار برادری ادر نے والے ہوئی ہے دم کا دیا تا تھیا ہم کہ دیگار برادری ادر نے والے ہم حصد سدادا کرتا ہے یا شیل ہی تھر کو برائی میں تو ایک ہوئی ہوگا۔

محضرته

المستحضاس بالقات كركا وكام شرعيدت وازز من المند

محضرتك

پیش ہوا جس میں دفعیہ کے طور پر دعویٰ ہے صورت یہ ہے کہ ایک مختص مرکمیا اور ایک بیٹا مچبوڑ ااور طرح کا مال جموڑ ا بجرا كي عورت نے ميت كے پسر يرووى كيا كداس كے باب اس ميت نے اس عورت سے اس قد رمبر ير فكاح كيا تما اورقبل اس كے کداس مورت کواس میں ہے بچھادا کرے مرکبااوراس پسر کے ہاتھ میں چنین و چندین ترکہ چپوز ااور یہ مال اس قدر ہے کہ یہ مہرادا كرنے كے بعد فكار بكا يس بسرنے افكاركيا كماس مورت كاميرے باپ ير يحدمبرنيس جائے ہے يس مورت مذكورہ نے اپنے دعوىٰ ير كواه قائم كئے ہر بر نے اس كے دعوىٰ كے دفعيہ ش كہا كہ تو نے مير ب باب كواس كے مرنے كے بعداس دعوىٰ سے برى كرويا ب اوراس دعویٰ پر گواہ قائم کئے پھرعورت مذکور نے پسر مذکور کے دعویٰ دفعیہ کا دفعیہ اس طورے کیا کہتو ہری کرنے کے دعویٰ میں مطل ہے كيونك تون اين باب كرم نے كے بعد جھ سے اس قدر عوض رصلح كى درخواست كى تى بىل بعض نے فر مايا ہے كداس ميں شك نہيں کہ ورت فرکورہ کے دعویٰ کا وفعیہ پسر فدکور کی طرف سے مجھے ہے باد جود بکہ پسر نے اپنے باپ پراس کا پچے مبر ہونے سے انکار کیا ہے اں واسلے کہ تو فیق ممکن ہے کیونکہ پسر ریہ جواب دے سکتا ہے کہ اس مورت کا میرے باپ پر پچھے مہر نہ تھالیکن ہر گا و اُس نے دعویٰ کیا تو میں نے اس کے پاس سفارش کرائی تا کہ بیاس کو ہری کروے ہیں اس نے بری کردیا اورعورت نے جواس کے دفعیہ کا دفعیہ کیا ہوتو و بکھا جائے گا کہ اگر عورت ندکورہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے میرے دعویٰ سے کم کی توبید دفعیہ بجائے خود دفعیہ نہ ہوگا اس واسطے کہ تمسی چیز کے دعویٰ سے سلح کرناعہ تی کے واسطے اس چیز کا اقر ارنہیں ہوتا ہے اور نیز اگر اس سے اس طور سے سلح کرے کہ دعویٰ نہ کرے تو بھی اقرارنیں ہوتا ہے ہی ایسائی اس مقام پر بھی ہوگا کہ پسر کااس کے دعویٰ مبرے سلح کرنااس کے واسطے مبر کا اقرار نہوگا اور اگر عورت ذکورہ نے یوں دعویٰ کیا کہاس نے میرے مہرے جھے سے ملح کی درخواست کی تو اس مسلد کا تھم باختلاف ہونا جا ہے کہ امام ابو بوسف رحمتہ اللہ کے نزو یک دفعیہ چھے نہ ہواور امام محمد کے نزد یک سمجے ہواس دجہ سے کہ کس چیز سے ملح کریااس چیز کا مدی کے واسطے اقراد بيس ورت كے كوابول سے بير بات ابت اوكى كر بر نے اسے باب براس ورت كے مبركا قراركيا ہے اور بسر كے كوابوں ے میہ بات ٹابت ہوئی کے عورت نے میت کومبرے بری کیا ہے اور ان دونوں کی تاریخ معلوم نیس ہوئی ہی ایسا قرار دیا جائے گا کہ مویا دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے لینی بری کرنا اور ملح طلب کرنا ایک ساتھ واقع ہوئے ہیں پس پسراس مورت کے بری کرنے کارد كرف والا ہوگا جب كدأى فى مبر ي كى كرف كى درخواست كى اور قرض خواد ف اگرميّت كوقر ضد يدى كيااوروارث في اس یری کرنے کورد کیا تو امام ابو بوسف کے نزو یک روکرنا سے ہے اوراس کا بری کرنارد ہوجائے گا اور موافق قول امام محر کے اس کے رو كرنے ہے دنہ وكا اور جب ردنہ وكاتو دفعيہ تحج ہوگا۔

مجل ثين

خوارزم ہے درمقدمدا تبات تریت بیش ہواجس میں الفاظ شہادت ذکر تیں کے میے بلکہ ید لکھا ہے کہ گواہوں نے موافق دولی کے گوائی دی ہے۔ پس ہمارے بعض مشائخ نے گمان کیا کہ یہ خلل ہے۔ حالا نکہ ہم نے اوّل کا ضریمی ذکر کر دیا ہے کہ معزد توئی میں انتقاشہا دہ کا ترک کرنا خلل ہوتا ہے جل می خل نہیں ہاور نیز اس میں لکھا تھا کہ میں نے فلاں کے داسطے فلاں پر بیتھم دیا اور بہ ذکر نہ کیا کہ دونوں کی موجودگی میں تو بعض مشائخ نے گمان کیا کہ بی خلل ہے حالا تکہ بی خلل نہیں ہے کو نکر حتی الامکان اس کے تھم قضاء

فتاوي عالمگيري ..... جاد 🛈 کيات المعالي والسجلات

کوصحت پرد کھنے کے واسطے بیتھم اس حالت پرمحول کیا جائے گا کہ اس نے دونوں کی موجودگی میں ایسا کیا ہواور نیز اس تحریمی بیللمی ہے کہ مؤکل کی جگہ وکیل کا نام اوروکیل کی جگہ مؤکل کا نام لینی دونوں میں ایک دوسرے کا نام بدل کر تکھا ہے ہی بعض مشارع سے کہ مؤکل کی جگہ وکیل کی جگہ وکیل کی جگہ مؤکل کا نام بدل کر تکھا ہے ہی اور اشارہ پایا مجا ہے ہی کہ میظل ہے ہی اور اشارہ پایا مجا ہے ہی نام کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

سجل کھ

پیٹ ہواجس کے آخر میں لکھاتھا کہ میرے نزدیک ٹابت ہوااور بیٹیں لکھا کہ میں نے تھم کیا ہی اس علت ہے بیکل روکر دیا گیا حالا تکدیہ ہو ہے کونکہ قاضی کا بیکبنا کہ میرے نزدیک بیٹابت ہوا بمنز لداس قول کے ہے کہ میں نے تھم دیا۔ سجل ہیں۔

وقف ہونے کے دعویٰ میں پیش ہواس کی صورت یہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کوایے ساتھ لایا اور بیرحاضر آید واز جانب قاضی فلاں اجازت یا فتہ ہے کے فلانہ اوراس کی اولا دواس کی اولا دکی اولا دیراس زمین کی جس کے حدودیہ میں وقف ہوتا ٹا بت کرے کہ اُس کو قلال نے اپنی وختر قلانہ پر پھراس کی اولا دیر پھراس کی اولا دکی اولا دیراور بعدان کے ناپود ہوجائے کے فلال مجدجامع يرونف كياب بى حاضرة مدوف اس حاضرة ورده يردعوي كياكداس حاضرة ورده في اس زين محدوده يرجوفلات عورت داس کی اولا دیروقف ہے ناحق اپنا تبغیر کرلیا ہے ہی اس پرواجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا و کر کے بیزین مجھے سپرو کرے تاکہ بیں باجازت تھی اُس پر قبضہ کروں۔ پس بعض نے فرمایا کہ بیجل فاسد ہے اس واسطے کہ مدمی نے اپنے دعویٰ میں بیہ ڈ کرنبیں کیا کہ بیاس زیبن فرو خت کا دعویٰ بدین غرض کرتا ہے کہ اس کا غلہ فلا نہ واس کی اولا دیر صرف کرے یا اس کا غلہ جامع مجد ندکور کی درتی میں صرف کرے حالا تکداس کا بیان کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ برتقد پریکے قلانہ یا اس کی اولا و میں ہے کوئی باتی ہوگا تو اس کا غلما صلاح جامع سجد على صرف ندكيا جائے گا اور برتقد بران سب كے نابود ہو جائے كے مدى اس كا تصم نيس ہو سكتا ہے اس واسطے كەقامنى نے أس كواى واسطے مقررنبيں كيا ہے تاكدان لوكوں كے واسطے اس زمين كے وقف ہونے كا دعوى ا كرے جامع مسجد كے واسطے وعوى كرنے كے ليے مقررتيس كيا ہے اور بعض نے قر مايا كر جل سيح ہے اور بيفلل كى وجہ يجونيس ہے اس واسلے کہ وقف واحد ہے البنۃ اس کے مصارف مختلف ہیں جن میں ہے بعض ہے بعض مقدم ہیں ہی لبحض مصارف کے واسلطے اس می کے لیے قامنی کی طرف ہے اس زمین کے وقف ٹابت کرنے کی اجازت سب معادف کے واسلے اس کے کے وقف ٹا بت کرنے کی اجازت ہوگی ہیں سب کے واسطے وقف کرنے کے لئے اجازت یا فتہ ہوجائے گا پس دعویٰ میں اس کو کسی معرف کے معین کرنے کی حاجت نبیں ہے بلکہ اس کی طرف اصل وقف ہونے کا دعویٰ کا نی ہے پس جب وراصل اس کا وقف ہونا ٹابت ہو کیا اس اگر اس فلانہ کی اولا دیش ہے کوئی باتی ہو گا تو غلباس کے مصارف میں صرف کر دیا جائے گا ور نہ مصالح جامع معجد ہیں صرف کیاجائےگا۔ حریت اصلی کے دوئی کا پیش ہوا اور دوئی بیں فہ کور ہے کہ دی حرالاصل ہے اور اس کا نطفہ آزاد قرار پایا ہے اور ان ا آزادی پرمتو لد ہوا ہے اور مدگی کی بیر مال آزاد شدہ ہے ہیں گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بیر حرالاصل ہے قراش آزادی د آزادی تی اور باب آزاد تھی پر پیدا ہوا ہے اور بیگوا ہی تین دی کہ اس کا نطفہ آزاد قرار پایا ہے یا گوا ہوں نے فقط اس کے اسلی حر ہونے کی گوا ہی دی اس سے زیادہ پچھ نہ کہا ہی ہمارے بہت مشاکح نے اس کی صحت کا فقوی دیا ہے اس واسطے کہ امام محد بہت نے کتاب الولاء میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ پی فقص حرالاصل ہے قواس پر اکتفا کیا جائے گا اور بعض مشاکح نے اس جل کے قاسد ہونے کا گمان کیا ہے اس واسطے کہ اگر بچر کا نطفہ ماں کے آزاد ہونے کے بعد قراد پایا تو بچر آزاد ہوگا اور کو کراس سے پہلے قراد پایا ہے قوآ زاد نہوگا ہیں جب دھی وگوا ہی میں بدیمان نہ کیا تو بچر کی آزادی کا تھم کیونکر دیا جائے گا اور کو کر

> ان حرور ای سے ہے مواقورت آزاد وخوادا صلی یا آزاد ہوٹی ہواور بائدی ایملو کے دلوٹری اس کے مقابلہ بی ہے۔ (حاقو) این جس فیصلہ قانسی میری و دیخلی جس کی ظیر دائری ہے۔

## ما كتاب الشروط من المناب

اس على چندنصليس بيل

فصل (ول ١٠

حلی وشیات کے بیان میں

على كا اطلاق آ دميوں ميں ہوتا ہے ليعني فلار آ دي كا حليه وشيات باقي حيوانات ميں بولا جاتا ہے مثلاً شيته فرس ليه محيط ميں ہاورانسان جب تک رحم مادر میں ہوتا ہے جنین کہلاتا ہاور جب بیدا ہو گیا تو ولید کہلاتا ہے پھر جب تک دودھ پیتار ہے تب تک رضع ہے بھر جب سات را تنس بوری گذر جا تھی تو صدیع بغین منجمہ کہلاتا ہے بھر جب اس کا دود ھیز ھایا جائے تو قطیع (۱) ہے۔ پھر جب رینگنے لگے اور نمو ہوتو وراج کہااتا ہے مجر جب یا نجے بالشت کالمباہو جائے تو خماس کہلاتا ہے۔ پھر جب اس کے دودھ کے دانت کریں تو معنو رکبان تا ہے پھر جب دودہ کے دانت گر کرانان کے دانت تکلی تو متغیر (۲) کہانا تا ہے پھر جب دس برس سے تجاوز کر ساتو مترعرع و ماشی کہلاتا ہے اور جب قریب بلوغ مینچے تو بالغ ومرائل کہلاتا ہے پھر جب اس کواحتلام ہوا اور اس کی قوت مجتن ہوئی تو وہ جزور ہےاوران سب حالتوں میں اس کا نام غلام ہے ( غلام جمعنی لڑ کا نہ جمعنی مملوک کہلاتا ہے ) پھر جب اس کے موجیس بحرآ عیں اور سرزة عاز مواتو وبيه إورجب صاحب فقامو كياتو في وشارخ مكانا عنهرجب اس كدارهي محرة في اورانتهائ شاب كويني کیا تو وہ مجتمع کہلاتا ہے پھر جب تک تمیں و بالیس برس کے درمیان رہتا ہے تب تک شاب ہے پھرساٹھ برس ہونے تک کہل کہلاتا ہے چراشمط ہوتا ہے پھر جب بالکل بال سپید ہو محے تو تخلس ہے پھر بجال بفتح الباء والجیم لینی بوڑ ھا پھوس اور جب بل وجمتن کے درمیان ہے اس وقت اس کا حلیہ یوں بیان کیا جائے گا کہ یوخط الشیب ہے یعنی شباب شروع ہو گیا ہے اور مملوکوں کوان کی اجناس ترکی وسندی و ہندی وغیرہ کی طرف منسوب کر سے بھراسی طور ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہاس کا علیہ بیان کیا جائے سرکا حلیہ ا ترسر بردا ہوتو کیے اراس ہے یارداس ہے اور اگر اس کی کنیٹیال بیٹمی ہوئی ہوں اور جین نکلی ہوئی ہوں جسے خوارز میوں کاسر ہوتا ہے تو مصفح سے اور اگر ہردو جانب جبہے کے اوپر کی طرف بال ند ہوں تو دوانزع ہے اوراگر پیٹانی سے اوپرا گلے سر پر بال نہوں تو اصلع کہاا تا ہے اوراگر تمام چرہ بالوں نے محیر لیاتو زخم کہلاتا ہے اور اگر اکثر سر کے بال جاتے رہے ہوں تو امعط ہے اور جب الجبہد چوڑے جبدوالے کو کہتے ہیں اور بولا جاتا ہے کہ بجہت نفضو ن بین اس کی جہر پرغضو ن ہیں اور غضو ن جمع غضن کی ہے بقتح ضاد و بسکون ضاود ونو سطر ح مستعمل ہے اور اس کے جمعنی میں کھال کی شکن (جس کو ہندی میں جمری کہتے ہیں اور فاری میں از نگ کہتے ہیں ) اور بولتے ہیں کہ میں حاصیہ انتناء لعنی اس کے دونوں ابروین انتاء ہیں جب کدونوں میں تفادت ہواورا گردونوں ابرومیں کشادگی ہوتو اہلج ہو لتے ہیں اورا کر تنگی ہوتو ازج ہو لتے ہیں اور مقوس الحاجین اس کو کہتے ہیں جس کے اہر و کمان کے مشابہ ہوں اور اعین اس کو کہتے ہیں جس کی آ تکھیں بڑی بڑی

یعی جس طرح آوی میں حالے کا لفظ ہوا جاتا ہے ای طرح آکر گھوڑے وغیر ہ کا بیان کیا جائے تو اس کا حلیہ ٹیس ہوگئے ہیں ا اصل میں یافع للد ہے اور (۱) اور تطبیع بھی کہتے ہیں اور (۲) سے انتائے شاونو کا نیے وہائے مشاشہ برووافقت میں ہیں ا

ا إنائسين اصل تعدادا فعاليس ب

موں اور جا حظ العینین اس کو کہتے ہیں جس کی آ تھے باہر کو اُنجری موں ورغائر العنین وہ ہے جس کی آ تھے سا اندر کو تھسی مولی موں اور نا فی الوجائیں جس کے دخسار سے امجرے ہوئے ہوں۔اسل الحدین چکا رخسارہ ہومجدروہ ہے جس کے چیک کا واغ ہو۔اکل العینین جس كي آكھالى معلوم ہوجياس مى سرمدد يا ہوا ہادرامرداس كى فرر ہادورجس كى آكھكى سپيدى خوب سفيداورسيا كاخوب ساہ ہوا مہل جس کی آ کھے کی سابق می سرخی ہواور اشکل جس کی آ کھے کی سپیدی میں سرخی ہو۔ احول مشہور ہے یعنی تعین الب كى نظراس كے ناك كے تعنوں يريرني (٢) ہو۔ اعمش جس كى بلكيس مرخ ہوئئ ہوں اور بال بلكوں كر محتے ہوں۔ امدب جس كى پکوں میں بہت بال ہوں از رق العینین آ کھ سبزی مائل یعنی کرنجا۔اشتر جس کی ملک الث تی ۔ مکوکب العینین جس کی دونوں آ تھموں هی سپیدنقلہ ہو۔ اعمص جس کی آنکھوں کے کویہ ہے کیچڑ بہا کرتا ہو۔ ارمض جس کی آ کھے میں ایسا کیچڑ جمار ہتا ہو۔افناء جس کی پشت بنی خمید و پشت ہواشم جس کی ناک باو جود لمبائی کے اس کا بانسا او نیجا ہو۔ از لف جھوٹی ناک والا۔ افطس جس کی ناک جڑ ہے آ دھی وور تك بيني مواضل جس كاارنيه بيشامو - اجدع جس كى ناك كاكنارا كثابوا موانوه جس كامنه جوز ادانت ظامر مول - ابدل جس کے شیح کا ہونٹ لٹکا ہوا ہو۔ العس جس کے لیوں کا رنگ گندم کول ہو۔ افلح نیجے کا ہونٹ شق ہواور اعلم اس کی ضد ہے المجم جس کا مند اس كے كسى كتارہ كى طرف جمكا ہوا ہو مقع الاسنان جس كے دانت اندركى طرف برد ھے ہوئے ہوں۔ اروق جس كے دانت ليے مول۔اکساس کی ضد ہے۔اضر یو لنے کے وقت جس کا تالواو پر پنچے ہے لگتا ہوا فلج مقلع جس کے دانتوں میں جمری ہواور جس کے وانت جاتے رہے ہوں۔ اہتم جس کے اسکے وانت گرجاتے رہے ہوں۔ قصم جس کے دانت ٹوٹ کر کلزے رہ مجے ہوں۔ انعل جس کے دانت پر دانت جما ہو۔مصلت الوجہ جس کے چیرہ پر تلوار کے زخم کانشان ہوا خیل جس کے چیرہ پر خال ہو۔اشیم جس کتن پر خال ہو۔ اہمش جس کے چرہ پر ال ہو۔ اصب اللحیة جس کے داڑھی کے بالوں على سرحتى ہوا تھے کوسر جس کے داڑھی ناگلتی ہو۔ ست اللحية تمنى دارهي مورة وافي بزے كانوں والا \_اسمع جيونے كانوں والا \_انافے بزي ناك والا اشغعه وشفايي جس كے مونث یزے موٹے موٹے ہوں۔ اشدق جس کے منہ کا پیٹاؤ زیادہ ہو۔ اصرم کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔ اجیدوراز گردن مگرمستوی ہو یعنی خوبصورتی کے ساتھ ورازی ہواقص اس کی ضد ہے۔اصعر جس کی گردن کسی طرف جھی ہوئی ہو۔ مدید القامة دراز قد قصیر القامة يت قد مربوع الخلق ميان قد ونوع ويكرفيل كي شيات من فيل كالغظ چندانواع كوشال باورفرس فالص عربي محوز ركو كهتي میں۔ بردون عجمی محوزے کو کہتے میں جبین جس کا باب عربی اور مال دوسرے ملک کی ہو۔ مقرف مال عربی ہواور باپ کسی اور ملک کا ہو۔ فرس اقمرجس کا ریک برنگ قمر ہو۔ اوغم بغین معجمہ وبعین مجملہ جس کے سینہ پرسپیدی ہو۔ فرس در دجس کا ریگ برنگ کال مگاب ہوورد المس جس جس زردی جعامی ہومع خفیف سزی کے مفلس جس کی کھال جس پاجش فلوس سے ہورز جس کی کھال پر ساہ وسپیدیے مثل وینار کے ہوں۔اولیں جس کارنگ سیابی وسرخی کے درمیان ہے کہ حل دبس کے اس کارنگ ہواور ق جس کارنگ برنگ فانستر ہو۔ ارقم جس کا جھلہ بالائی سپید ہے۔ارمط جس کا حلد زیریں سپید ہو۔افرح نفی جس کے چیرے کی سپیدی ایک درم تک نہیجی ہواور جب بورے درم تک پہنے می ہوتو اقرح کہلاتا ہے۔اغرمبر تع جس کا پوراچر وسپید ہو گویا برقع برا ہوا ہے اور جب سپیدی زیادہ برهی ہوئی ہوتو اخرسائل کہتے ہیں۔ برذون ذلول وہ ہے جوکرانیہ پر چلایا جاتا ہے اور جموح وسموس اس کے برخلاف ہے۔ برذون مدی جس كارتك برنگ خون مورمغرر بضم معم وفتح رائع مجملہ جس كى پلكيل سپيد مول لطيم جس كے چروش سے آ دھا سپيد موازخم جس كاسر سپيد ہو۔اصفع جس کا ج سرسپيد ہواقعف جس کی گدي سپيد ہو۔ آ ذن جس کے کان ميں سپيدي ہو۔اسنی جس کی پيشانی باريك وجيمونی ہو۔ معرف کثیر العرف ۔ اورع سینہ و گردن سپید رکھتا ہو اور ارحل چینے سپید ہو۔ ادیا پیٹ سپید ہو احصف (۱) يعنى ايسامعنوم بوتاب كركويا إلى تاك ديكتاب ١١ (٢) اليال زياده بو ل معنى سيدها وطبع بوال ٢ زويدلگام ١٢

پٹھا سپید ہوممل حیاروں ہاتھ پاؤں سپید ہوں۔اعظم دونوں ہاتھ سپید ہوں۔ارجل دونوں پاؤں بٹس سے ایک سپید ہواورا کر دونوں ہاتھوں میں ہے ایک ہاتھ چلید ہوتو اعصم الیمنی یا اعصم العيسر ہے کہتے ہیں اور بر ذون کو اعور نیس کہتے ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ قابض العين أليمني واليسر بالورايال اوردم كى راو يكيت واختر من فرق موتاب يس أكرشرخ ايال دوم موتو اشترب اورا كرساه ہوتو میت ہے جہل البدالیمنی والبیسری مطلق البدالیمنی والبیسری پھر جب دونوں ہاتھ یا باؤں سپید ہوں تو سمیتے ہیں کہ جل البدین بیا محل الرجلين باورا كر تنن تا تكس بيد مول توكميل كحل اللث ومطلق اليمني اواليسري اور إكر سيدى ايك عي طرف باته ياؤں على بوتو كہتے ہيں كەمسك الايامن (المطلق الاياسريامسك الاياس مطلق الايامن اور جميل اور جميل أس سيدى كو كہتے ہيں كه سب پنجے سے تجاوز کر کے آ دھے وظیف یا تہائی تک پنجی مواور اگر فنک وظیف سے سپیدی کم رہے اور فقل اس کے دولوں یاؤں میں كول كهوم كن مو ہاتھوں ميں نه جوتو ير ذون مخدم كہلا تا ہے اور اگر بياض ندكورا يك ہاتھ يا ايك ياؤں ميں ہوتو كہا جائے گا كہ فلاں ياؤں ے یا فلال ہاتھ سے معل ہے۔ محور ے کے بچہ کوممر وقلو ہو لتے ہیں یہاں تک کداس پرایک سال گذر جائے اوراس کی جمع القاء ہے اور جب جدمینے یاسات مینے گذر جا تیں تو حروف کہتے ہیں ایسا ہی اصمعی نے لکھا ہے اور جب سال گزر جائے تو حولی کہتے ہیں اور جب دو يرس پورے ہو جا كين تو جذع ہے اور جب تين يرس كذر جا كين توشنى ہے اور جب جار يرس پورے مول تورياع ہے محر قارح ہاور بعد قروح کے اس کا کوئی سنجیں ہے بلک اس کومز کی کہتے ہیں اس کی جمع مراکی آئی ہے اور بیس برس میں ہرم کہلاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہاس کی عرقمیں برس ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ بیٹس برس ہوتی ہے اور دانت اس کے جالیس ہوتے ہیں بیس او پراور بیں بیچے اور اگر نہایت سیاہ ہوتو اوھم وجوتی ہولتے ہیں اور سبزی وسیابی کے درمیان ہواتو اکہب کہتے ہیں اور سپیدی چمکدار ہو تواهب قرطاى بولتے ميں اور اگراس كے بالوں عن سيد بال خلط موں تو مناني كيت يامناني اشتر بولتے ميں منسوب بيناب يعني خردل اور اکرایک طرف کے ایک ہاتھ اور دوسر ے طرف کے یاؤں میں سپیدی ہوتو شکال ہو لتے ہیں اور جس کی دم دونوں جانب میں ے كى طرف مال بوتو اغرل يو لئے بي اور جس كى وم وسرساه ياسرخ بوأس كو بلق مطرف يو لئے بيں ۔ اونث كائے و بكرى كے اسنان واضح ہو کہ اونٹ عمل این مخاص وہ ہے جس پر ایک سال گذر عیا ہے پھر ابن الیون ۔ پھر حقہ۔ پھر جذعہ۔ پھرشن ۔ پھر رہاع۔ پھر سدیس۔ پھر بازل۔ پھر مختلف۔ پھر مخلف عام پھر مخلف عاجن علی ہذا القیاس۔ اگر چہ بہت برس اس پر زیادہ ہوجا کیں اور کائے میں جس پرایک سال گذرا ہووہ حقیج ہے۔ پھر جذع۔ پھر رہاع۔ پھر سدلیں۔ پھر ضائع۔ پھر ضائع ایک سال پھر ضائع دو سال علی بذا القیاس جهال تک زائدہوں اور بکری میں چرمینے سے کم یاپورے چومینے کا بچٹل ہے اور جس پرسات مینے گذر ہے ہول تا ایک سال كالل جرع كبلاتا ہے \_ مرشى \_ محرر باقى \_ محرسديس \_ محرصانع اور بعد صافع كى س كانام بيس باورواضح موكداونت وكائے کے واسطے اور شیات ہیں جن کوآ اپس میں اونٹ وگائے والے اس زبانہ میں بولتے ہیں تو اور ہرز مانہ میں اس کا تغیر و تبدل ہوسکتا ہے او ريدالفاظ شاخت كي وتح بي يسان كي دانست كواسط انبيل اوكول كي طرف رجوع كيا جائ كارنوع ويكروه الفاظ جوشروط من استعال كي جاتي بين طاحون وطحاندوه يكل جوياني كرزور عيلتي باوربعض في فرمايا كمطحانداس كو كهتي بين جس كوچوياب علات جي اورطاحونه بن چکي کو کہتے جيں اور بولتے جي كه قروضت كياطاحونه واقع ويدفلان برنهرفلان بحدود آن و مردو جرآن و مختف آن وتوابيت آن وقطب آن وتادق آن و بنواغير معداجي آن ليل خنف اس كادلوب اورقطب عرادو ولو كاكيلاب جس يريكي محوتي ب-نادق معروف ہے۔ نواغیر جمع جاغور وہ لکڑی وغیرہ ہے جس پر یانی گرنے سے چکی محوتی ہے جمام کا لفظ عرب لوگ اپن زبان میں

<sup>(</sup>۱) بجائے جعل کے مسک کالفظ اولتے ہیں ۱۲ (۲) یعنی کلف کم مشک کالفظ او خماس وغیر ۱۲ه

بو لنے ملے میں ایسابی میں اتحلیل من ذکور ہاور یہ بروز ن اعال شتق از حمیم ہواستم الرجل اس وقت بولتے میں جب آ دی تمام عن داخل ہواور حقیقی معنی یہ بیں کہ گرم یانی سے نہائے تو یوں کہیں گے سیاک دارہ پہلا درجہ عمام کا جس کو سکتے بین اور آکٹروں نے فرمایا کے مشہور ساک دارہ بدون یائے تحانیہ ہے صبور باصرہ جس کومیزاب یعنی پر نالہ بھی کہتے ہیں۔ نتجا تات جمع ننجان کی مرب م كان منى طاش بـ قدى منى سطل عيدة الراءت دعائة أن - آوارى جمع آرى بمعنى حوض حمام - اتون بتشديدتا في مثاة نو قائیے جس میں آئے۔ وہن کی جاتی ہے قرطالہ کوار وخلیق خلیہ ماعرب ہے۔ ملاحتہ تبشد میڈلام جہاں نمک بیدا ہوتا ہے۔ کشتی کے ساتھ کتاب میں مذکور ہے کے سفینہ مع اپنے الواح وعوارض و وخل و شراح وطلک و سکان و مرادی و مجادف وقلوں کے عوارض و وکئل یاں جو الواح كے اور چوڑ ان من اس يرجزى موئى موتى جي - وقل كبي لكرى جواس كے ساتھ معلق موتى ہے جس كوفارى مي تمرشي كہتے ہيں شراع باد بان طلل السفية بطاع مجمله ايساسا أبان جواس برحش حصت كوهرى كے جماتے بين اس كى جمع طلال آتى ہے۔ كان ونبال المعتى مووى بضم ميم دتشد يديائي تخانيه جس لكرى ساس كو كهية بن ميذف ووب جس كرم يراوح بوتى على النيخ قاف وسكون لازم مونارسا۔ انجومسا النظر بيت الطرار جولا بول كا كا زه- كتاب الغين من لكها ب كه طراز وه جگه جهال عده كيز ب ب جاتے ہیں۔وہدوو وگذ صابحس میں جولا ہانیا یاؤں لٹکا کر بینستا ہے۔الطشت مجمی لفظ مونث ہے اس واسطے کرعر کی میں طاؤ تا ایک کل می جمع مبیں ہوتی ہاور بعض طس بولتے ہیں اور اس کی جمع طلاس وتفتیر طسیعة اور کیا گیا ہے کہ اطساس وطسوس (أ) بھی اس کی جمع آتی ہے۔رقاق بالضم جمع رقاق چیاتی رونی رغیف نان کرد وجمع آن رغفان - صبف بکسریم منسخت و فاری می پر بولتے جی محوروسوردو فاری و دهراہندی مراح جس میں بحریاں آرام ویے کو بھائی جاتی ہیں اور رات میں سولائی جاتی ہیں معالیق جمع معلاق جس کا نے جی کوشت لنکایاجاتا ہے۔ وضم اللحم کوشت دان ۔غصار مرجع غصار۔ بن اپیال طنچر باحیار۔ سطامہ معلقہ۔مبراس باون اوراس کے دستہ كوقائر. ﴿ لِتِنَّ مِنْ وَلَا اشترَى كَذَالُواقِيهِ رَبَّامية وكذا اوقيهُ وبثارة كبيرة وبثارة صغيرة اوقيه وزن جهل درم بثاره بالضم بطة الدين اين ايك جيز تابنے يا بيل كى بنوتى ب جس كى كرون دراز بوتى باوراس من تونى اورسوندى بوتى ب كانول فروطيس کا نوں آنگیشی دوکلیس تنور یجنس نے کہا کہ جس گذیہ ہے میں روٹی لگائی جاتی ہیں اور اس میں گوشت بھونا جانا ہے۔ ہوید لین ناثر یعنی عِر الأقلت يعي هير ات يعني وبي كو كتيم بين دراصل بدايد تقااس من قعركرويا كياب مانص مخصد جس من دود ه متعاجات ب-مركن لکن مدا ۔ وصلوق جس کا واحد صلامیة تا ہے وہ پھر جس جی خوشبوجیسی جاتی ہے اور اس کے دستہ کو مدوک کہتے ہیں اور جس نے مید مكان كيا بكر صلايده مدوك ايك عي جيز باس يهموواتع واب اودات فاعي من يولي جين خيز رانات اربعه خطاطيب اربحه پی فیررانات جع فیرران فاری معرب ہے۔ خطاطیف مع خطاف لمبی لکزی ہوتی ہے جس کے سرے پر مزا ہوالو ہالگا ہوتا ہے جس ے برف مینی بیان بارے آلات ہیں۔ ایمر۔ وموننی ۔ کور۔ بھی متع ومنفاخ میکی۔علات سندان بینی نیائی۔معراف ہمتوڑی وفطیس برا اجتوز ارکاالیہ جع کلوب لو ہے کا آ تکر اجس کے مریر بیالہ بنا ہوتا ہے یالکڑی کا جس کے مرے پرلو ہے کا خول کے ھاکراس کا مرا موز ویتے ہیں اس سے انگار تھینچتے ہیں۔نشا حدُمعروف ہے اس کوگا ہے نشریھی ہو لتے ہیں قولہ انکرم بھا لکامنی بسافین او مُلث سا قات۔ ا تول كرم باغ جس كردو يوار بو ـ ساف جس كى جمع سافات ہے بكى اينك يامٹى كى ديوار كو كہتے ہيں \_ رمص جس ديوار بس نيچ پشتہ ہواور روصیں اس کی ضد ہے اور عرق دونوں کوشامل ہے۔ شاخور وخمدان اطبید خمدان کوز وزراجین جمع زرجون در خت انگوراور اجنس ن ك وانون كو كهتيج بين \_ او باط جمع وبهط زمين مستوى ال كود بهط جمي كهتيج بين \_ عريش الكرم جوانكور چزمين ك واسطي بيات مات میں اس کی جمع عرائش ہے۔مقصبہ جہال زکل اسے بین اس کی بنع مقاصب ہاور قصباء بھی بدین معنی ہے۔اراضی کی خرید میں اگر اس کے گرد دیواری ہوں تو کھتے ہیں محوطت بالحواظ یعنی دیواروں سے گھری ہوئی اور اگر محوط نجس ہو تو اس کو

<sup>(</sup>١) عندين بلي نديوكاليون مل عدر في دوا

فعلور)

ور نکاح اگر پاپ نے اپنی وختر بالغدکا نکاح کیاتو اس طرح لکھے بتجریراس مضمون کی ہے فلاں نے فلانہ بیرورت کے ساتھ جود تا اس کے ولی فلال مخص کے جواس کا باب ہے بر ضامندی مورت فرکورہ اور اجازے اور اسے باب کو تھم دیے کے بعوض اس قدر مر ك بطريق نكاح مج جائز نافذ كرسا من أيك جهاعت عاولوں كراہے نكاح على ليا اور بيشو براس كاحسب وغيره على اس كاكفو ہاوراس کے مہرونفقہ کے اداکرنے پر قادر ہاوران دونوں می کوئی ایسا سبتیں ہے جونکاح کے ٹوٹے یااس کے فاسد ہونے کی جانب مفعنی ہواور جوم رسمی استحریر میں لکھا گیا ہے۔وہ اس عورت کا مبراکش ہاور بیعورت اس نکاح موصوف کی وجہ سےاس کی جورو ہادر میمراس ورت کے واسطے اس مرد پرخن واجب اور دین لازم ہاور میسب اس تاریخ میں واقع ہوا۔ صورت دیگر میدو تحریر ہے کہ جس پر گواہوں نے جن کا نام اس تحریر کی آخریں بیان کیا گیا ہے سموں نے بیگواہی دی کہ فلاں مخص نے اپنی بالغدوختر کا جس كا نام فلائة ہے۔اس دختر كى رضامندى كے ساتھ كوابان عادل كرويروفلال مخف كے ساتھ ذكاح ميح كرديا بعوض اس قدرمبر كاوريكواى دى كدفلال مرد فورت فدكور ساس قدرمر فدكور براجي جلس عن تكاح سيح كرليا اوراس تزويج فدكوركى وجه اللاند مورت فلاں مرد کی جورہ ہوگئی اور بیسب فلال تاریخ میں واقع ہوا اس اگر شو ہر کے باپ نے اپنے بیٹے کے واسلے بیر عقد تیول کیا مالانک یہ بیٹا مانع ہے تو یوں تحریر کرے کہ فلا ب این فلا ب نے جواس شو ہرسکی فلال کاباب ہاس نے اپنی بنی کے واسطے بعوش اس قدرمبر مذکور کے میعقداس مجلس میں اپنی بٹی کے عظم ہے تیول میج کیا حلوت و مگراس طرح کیشو ہر کا اقرار نکاح تحریر کرے اور جورو کی طرف ساس كقول كى تقمدين اورجوروكى طرف ساقرار فكاح اورشو بركى طرف ساقرار كى تقمدين تحرير ساولى كى طرف ے اقرار نکاح اور شو ہروزوجہ کی طرف سے اس کے اقرار کی تقیدیق تحریر کرے کذائی الذخیر و اور اس میں احتیاط زیاد و ہے اس واسطے کہ بدون ولی کے نکاح جائز ہونے می علما کا ختلاف ہے صورت دیگردر تروی بحر بالغداس طرح لکھے کداس شو ہر کے ساتھ اس کے نکاح كردية كاولى اس كاباب موابعداز انكه باكره ندكوره سي شومركانام بيان كرديا درمهر ندكور ساسكوة كاهكرديابس وه ديب موكن يا كك كديس ووروف في مالانكدوه باكره عاقله بالغريش وبدن معين وتقدرست تمي اور باب كاس سے بيذكركرنا اوراس كا جب بونا ا قال المحرجم ان جملون كالرجمدايي موقع برجم في معلى بيان كرديا بسوائ الفاظ اصطلاحي كروه بهال مرقوم بين اا

فلاں وفلاں کے سامنے ہوااور میدونوں آ دی ہاکرہ کے نام ونب سے واقف ہیں اور فلانہ جنت فلاں اس عقد ندکور کی وجہ سے فلاں مخفس کی جورو ہے اور شو ہر کانام لکھنا اور باکرہ ندکورہ کومبرے قاک کو کرنابیان کرنا امر ضروری ہاس واسطے کہ بدون اس کا اس بات میں اختلاف معروف ہے کہ ہا کروند کورو کا سکوت کرنا آیا اس کی طرف ہے رضا مندی ہے یانبیں ہے کہ اگر دختر صغیر ہوتو یوں تحریر كرے كدفلال مخص فے فلان ورت كے ساتھ اس كے باب كے بولايت بدرى نكاح كرد يے سے اسے نكاح مى ليا اور شوم بھى نابالغ ہوتواس طرح تحریر کرے کہ پیچریر بدین مضمون ہے کہ فلال مخص نے اپنی دختر صغیرہ مساۃ فلانہ کو بولا یت پدری فلال ابن فلال نابالغ كے ساتھ اس قدرمير بيزوت كي مي جائز نافذ لازم سامنے كوابان عادل كے بياه ديا اوراس نكاح كے اس مبريراس مرد نابالغ كے واسطےاس کے باپ فلال مختص نے بولایت پدری اس عقد کی مجلس میں قبول سمجھ کیااور پیٹابالغ اس نابالغہ کا کفو ہے اور مہر ندکوراس کا مہر مثل ہے۔ پھراگر باپ نے اپنے نابالغ بسر کی طرف ہے مہر کی منانت کرلی ہوتو ہوں تحریر کرے کداس شو ہرنابالغ سے والد فلا ال مخص نے اپنے پسر نابالغ کی طرف سے اس تمام مہر کے واسطے اس عورت نابالغد کی منانت صحیح قبول کرلی اور اس نابالغد کے والد نے اس کی اجازت دی اوراس مجلس مصافحة قبول كيااوراكرباب نے اپن مال مى سے بحرم معجل اداكيا موتو يون تحريركرے كياس شو برصفير کے والد فلاں جخص نے منجملہ مہر ند کور کے اس قدر و بینار آینے ذاتی مال ہے براہ احسان اس نا بالفد عورت کے والد فلال مخض کوادا کئے اوراس نے بولایت پدری نابالقد فدکورہ کے واسطے ان دیناروں پر قبضر سے کیا اور اس شوہر کے واسطے تجملہ اس مہر فدکور کے اس مقدار ے بریت ہوگی اوراس قدرادا کرنے کے بعدا س برنا بالغے واسطے اتناباتی رہااوراگر باپ نے مہر میں ہے بچے بطور منجل اداکر کے باقی کی منانت کرئی ہوتو اس طرح لکھے کاس نابالغ کے فلاں والد نے مجملداس ممرے اس قدردینا رائے واتی مال سے بطوراحسان اداكر كاس، بالغ كى زوجه كے واسطے مهر ميں سے جو تجھاس نابالغ ير باتى ر بااورو واس قدرد ينار بي صائت سيحدكر لى ادرشرع ميں جس کی ولایت رضامندی ہو ہراضی ہوا اور جس کی ولایت اجازت ہے اس نے اجازت وی فقط اور اگرعورت کے باب نے کسی قدرمبری مبدی یااس کے بعریانے کے اقرار کی درخواست کی تو وصول یا نے کا اقرار باطل ہے جب کہ بیاقر ارمجلس عقد میں واقع موا اس واسطے کہ الل جانے بیں کہ بیدر حقیقت جموث ہے اور اگر دوسری مجلس میں وصول یانے کا اقرار ہو اس اگر عورت ابالغ بوتو اقرارومول سيح باوراكر باكره بالغد بوتو بحى سيح باوراكر بالغدينيه بوتواس كي اجازت اور مضامندي ضروري باور بابيال عورت نابالغه ہوتو یقینا بہتیں سیجے ہاور اگر بالغد ہولی اگراس کی اجازت اور رضا مندی ے نہ ہوتو ہے جے ہے ہی یوں تحریر کرے کہ اس عورت کے دالد فلاں مخص نے اپنی وختر کی اجازے ہے جنس عقد میں نجملہ اس مبر کے اس شو ہرکواس قدر درم ہبد کئے اور اس شو ہر نے اس باپ کی طرف سے میہ ہدائیے واسطے بطور سے قبول کیا اور عورت نہ کورہ کے اس پر اس قدر دینار باقی رہے کہ مطالبہ کے وقت اُن كامطالبه كرسكتى بادرية عماس وقت بكه جب قاضى كواس مورت كالين بابكومبدى اجازت دينا كوامول كي كوابى عنابت مواور اگرفتظ باب کے کہنے معلوم ہوتو یول کھے کرورت کے باب نے بیان کیا کرمیری اس دختر نے اس مبر می سےاس شو ہر کے واسطاس قدر ببركرنے كى اجازت وكى باورو واس كورت كى اجازت سے ببدكرتا باورا كرعورت كى طرف سے اجازت ببدے ا تکار ٹابت ہوتو اس کے واسطے درک کا ضامن ہوتا ہے اور بیفلاں تاریخ میں واقع ہوا۔ تو اس معاملہ میں زیاد واحتیاط کے واسطے بید بات ہے کہ عورت مجلس نکاح میں حاضر ہواور اس کا اس کی اجازت سے نکاح کرے اور وہ خود اینے شو ہر کو پچھ مہر ہبد کرے واللہ اعلم صورت و میرباپ اپنی وختر صغیر کا نکاح کرے اور شوہر بالغ ہواس طرح تحریر کرے کہ فلال مروف فلاند بنت فلال ہاس کے باپ فلان مخص کے تکاح کردیے ہے کہ جس نے اپنی ولایت پدری ہے اس کا نکاح کیا ہے تکاح کرلیا اب باپ کی ولایت اس وجہ ہے

ہے کدد واورت نایالغدے خودایے کام کی متولی نبیں ہو علق اس کا متولی بولایت پدری اُس کا باب ہی ہوگا ہی اس کے باب اس مخص نے اس قلال مخص سے اس قدر مہریر بدین شرط کرمبر ندکورہ میں سے اس قدر نفتر مجل ہے اور اس قدر میعادی بوعدہ ایک سال ہے اور بدین شرط کہ عورت نہ کورہ کے معاملہ میں اللہ تعالی ہے ڈرتا ہے اور اس کی صحبت اور معاشرت میں بطور معروف طریقہ نیک اختیار كر ع جيها كدالله تعالى كالحكم اوراس كے ني صلى الله عليه وسلم كا سنت طريقة ب اور شو جريذ كور براس عورت كے بالغ جونے كے بعد جس قدراس پر باتی ہواجب ہوگا۔ بعدازاں کے مہر مذکور و بالا بوصف مجل وموجل کے اس قدر ہو کہ جیسا اُس کے مثل عورتوں کا مہر ہے اور اس کی مقد ار مبر کے واسلے اس کے مثل مورتوں کے مبرکی مقد ار دیکھی جائے گی اور فلاں مخص نے اس نکاح کوجس طرح اس می خرور ہے کہ مرمج کل اور موجل ہے فلاں مخص کے مواجد میں جس نے اس سے ایسا خطاب کیا ہے سب تبول کیا اگر نا بالغد کا تکاح كرف والااس كے باب كاباب يعنى ما دادا موتواس طرح تحريركرے كدية حرير بدين مضمون بكد فلاند بنت فلال كواس كے باب فلال مخص کے مرنے کے بعد اس کے دادا فلال مخص نے بولایت جدی الی آخرہ ادر اگر تکاح کرنے والا بھائی بوخواہ اس کا مال اور باب کی طرف سے یافتذ باپ کی طرف سے تو یوں تحریر کرے کہ تیجریہ بن معمون ہے کدٹلاں مخص نے اپنی مہن فلاند بنت فلاق ابن فلال کو بولایت برادرانداز جانب مادرو پدرنکار کردیابشر هیکداس صغیره کااس بهانی سے زیاده کوئی قریب ند بهواور بعدخصومت معتبره کے جواس معاملہ میں ہوئی ہے۔ کس حاکم عاول جائز الحکم نے اس بھائی کی ولایت کی محت کا تھم دے دیا ہواور حاکم کا تھم اس معاملہ شل اس وجد سے لائل کیا گیا کہ اے ہا ہا اور دادا کے نا بالغد کا انکا نکاح کردینا دوسرے ولی کی طرف سے جائز ہونے میں علما کا اختلاف ہاور اگر نکاح کرد ہے والا اس کا چیا موتو یول تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال محف نے اسے بھائی فلال محف کی دختر مسماة فلانه كوبولايت عمومت از جانب مادرو بدريا فقلااز جانب بدرالي آخر واوراس كة خريس بعي جوتكم بمائي كي صورت بس لاحق کیا گیا ہے لائل کیا جائے اور اگر عورت کا کوئی ولی شہواور راس نے قاضی کی اجازت سے خود نکاح کیا تو لکھے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال مرد نے فلانہ مورت سے اس قدر مہر پررو ہرو کوا ہان عادل کے باجازت قاضی فلاس کے اس کے خود تکاح کرنے سے تکاح سنجے کیا اوراس کا کوئی ولی حاضر یاغائب نہ تھا اورا کروہ عورت بلا اجازت قاضی خود نکاح کرے تو آخر میں بیرعبارت زیادہ کروے کہ حکام سلمین ہے اس کی صحت کا حاکم نے تھم دیا اور لکھے کہ بی نے اس شوہر ہے مجملہ اس مہر ندکور کے اس قدر درم وصول یائے اور اس قدراس يرباقي رب اورغام كونكاح مستحرير كرب كديد برين مضمون بكدفلان غلام فلال في المملوك فلال في فلانه بنت فلال این فلال سے جوئزہ بالغہ ہے اپنے مالک فلال مخفس کی اجازت سے جس نے اس کواس عقد ندکور کی اجازت دی ہے عاول مواہوں کے سامنے اس قدرمبر پر بیزون کاس کے بدرفلاں ابن فلال کے جس کواس مورت نے اپنی رضا مندی سے اجازت دی تھی بقصد صحح نافذ لازم وتزويج صحح نكاح كرليافقظ اوراكر بيورت صغيره بهوتوآ خريس حاكم كي اجازت تحريركر ساس واسط كه باب كوايي وخر نابالغہ کا غلام کے ساتھ نکاح کرد ہے میں امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف معروف ہے۔ اور باعدی کے نکاح کرنے میں تحریر کرے کہ فلاں محض نے فلان مملو کہ فلاں این فلاں کو یا کنیز فلاں این فلاں کوینز و تیجاس کے ما لیک فلاں این فلاں کے اس کے ساتھواس قدرمبر پرنکاح کرلیاالی آخرو۔ دیماتوں میں بیعادت جاری ہے کہ شوہریااس کا باپ مال غیر منقول اور زمین عورتوں کے ہاتھ جمن معلوم کے عوض فروخت کرتے ہیں اور اس تمن کومبر کا بدلاقر اردیتے ہیں تو کا تب کو جا ہے کہ تنمیہ کے بعد اگر شوہر سے خرید واقع ہوئی ہوتو کیسے کہ بیظانہ بنت فلال نے اپنے شو ہرفلال این فلال سے تمام زمین جوایک باغ انگورا حاملہ دار ہے معداس کی عمارت کے یا بانچ کھیت زمین قامل زراعت جوفلاں گاؤں میں واقع ہے یا تمام حویلی دوجھتوں دارا یک جیست والی جس میں اس قدر

یوت پین خریدی اور مبعیہ کے حدود اربعہ بیان کرے اور ٹن کو مفصل بیان کرے اور جو پکھڑے ناموں میں افعا جاتا ہے وہ مب کھے

ہماں تک کہ جب ٹن وصول کرنے کے بیان تک پنچے تو کھے کہ پھر ان دونوں بائع وحشری نے بیٹام ٹن نہ کور بعوش پورے مبر کے

ہماں ہورت مشتر بیگا اپنے شو ہمراس بائع ہم آتا ہم اس کا مہراس ٹمن کے برابر ہے یا ہم مقاصہ کرلیا اور بیٹورت مشتر بیاس ٹمن سے

ہماں ہوت مقاصہ بی ہوگئا اور اس کا شو ہمریہ بائع بھی بسبب اس مقاصہ کے اس کے پورے مہر ہے بری ہوگیا پھر کھے کہ اس ہورت مشتر بید نے وہ تمام جی کہ دس کی خرید بیان کی ٹی ہے بائع کے پرد کرنے ہیلورسے اپنے جہند میں کرلی اور بائع اس کے واسطے جہان درک بابلورسے ضامی ہوا اور بیڈلال تاریخ کو ات ہوا ہے اور اگر بیتے تحوث میر کے ہوش ہو یعنی نکاح بیس فران فاف کے جس کہ دونوں نے تمام ٹس کو اسطے جہان ہوگئی ٹی ہورک کا بلورسے ضامی ہوا اور بیڈلال تاریخ کو اسطے جہان کے کہ دونوں نے تمام ٹس کو تمام کی گئی ہے جس کو فادی تھی درک فیل شرط کی گئی ہے جس کو فادی تھی ہوگئی اور ایس ہوگئی نکاح بیس فی الحال ہوگئی اور میٹر ہوگئی ہوگئی اور میٹر ہوگئی ہوگئی اور میں ہوگئی اور والد شو ہر کے والد شورت ہوگئی اور میں ہوگئی اور والد شورت ہیں با ہم مقاصہ بھر کورت کی ہوگئی اور والد شورت ہیں با ہم مقاصہ بھر کی ہوگئی اور وارت حشر بیاس تمیں ہوگئی اور والد شورت میں میں ہوگئی اور والد شورت میں ہوگئی ہو

فقل مل الله

## درطلاق

اگرایک مرد نے اپن ورت ہے ہوئی جرکے جو ورت کا ال پرآتا ہے اور ہو فی نفقہ عدت کے فلع کردیا تول کیا ہیں اگر ورت اس کی دخولہ ہوا ورمرد نے اس خلع کی تحریک جا بی تو اس طرح کیے کہ یتح ریفلاں این فلاں کے واسطے ہے لیخی شوہر کے واسطے ناز جا نب فلا نہ بنت فلا نہ اور اما ابوضیفہ اور ان کے اصاب سب ای طرح کیے تتے اور خصاف اور طحاوی اور مس اور ہلال اور اور خی اس عبارت پر بچھ برو صاتے تھے اور اس طرح کیے تتے کہ یتح ریفلاں این فلاں لین شوہر کے واسطے ہے جس کو فلا نہ بنت فلاں نے اس عبارت پر بچھ برو صاتے تھے اور ان کے اس کے واسطے ترکی میں نے تیری صحبت کو کروہ جاتا اور تیری جدائی جاتی ایسا تی ایام ابوضیفہ اور ان کے اصحاب کی جو میر اس نے واب کیے کہ عمل نے تیری صحبت کو کروہ جاتا اور تیری جدائی جاتی ایسا تھون کا حق جائز ہوائے ہے ای اور میں نے اس کے واب کی تھے کہ تو نے میر سراتھ دی اور میں نے اس کے واب کی تھے اپناوہ میر جس پر تو نے جمع سے نور ساتھ و اور کی تاتھ اور کی کیا اور عس نے ہوں اس بات کے کہ تیری طرف سے بچھ بی وصول نہیں کیا اور تو نے میر سراتھ و کی مور رسانی یا بھی ہوتی ہوتی کو کروہ جات کو کروہ جات کو کہ جو بوض میر سے تور سے میں کو کی ضرور سانی یا بھی ہوتی ہوتی کو کروہ جات کو کروہ جات کو کہ تھے بوض میر سے تور سے دیں میں کے جو تھو پر آتا ہواں کرتھ سے جدائی جاتی کہ جو تھو کی اس کے جو تھو پر آتا ہواں کہ و تی کہ جو بون کی تھو کہ جو تھو پر آتا ہواں کرتھ سے جدائی جاتی کہ میں کہ جو تھو کہ اس کو تھو کہ کا موسل کی تھو کہ اس کو تھو کہ جو تھو پر آتا ہواں کہ تھو کہ تو تھو کہ تھو کہ کہ تھو کہ تھو کہ تھو کہ کو تھو

اس خوف کے کہ ہم اللہ تعالی کے حدود پر قائم ندر ہیں مے جھے ہے درخواست کی کرتو مجھے ایک طلاق ہائن بعوض میرے تمام وین مہر كے جويرا تھو پرة تاہاوروواس اس قدرورم بين دے دے اور عامد الل شروط نے يدم بارت كے بعد اس خوف كے كرہم الله تعالى ك مدوديرة الم ندري محتركا بكاب الله تعالى يرمانى ب چناني الله تعالى فرمايا (فان عفتم ان لا يعيما حدود الله) يعنى بس اگر خوف کروتم لوگ اس بات کا کہ شوہر زوجہ دونوں اللہ تعالی کے صدود پر اچھی طرح قائم ندر ہیں محےاور ان لوگوں نے لفظ خلع کو جور كرانظ طلاق كواختياركياب چنانج الكماكرتو جي ايك طلاق بائن و عد عداور بيد الكماكد جي خلع كرد عداس وجد ع كدمال ك عوض طلاق کے علم پر اجماع ہے کہ وہ بالا جماع طلاق بائن ہے اور علم غلع میں صحاب اور سلف رضوان اللہ علیم اجتعین کے درمیان اختلاف ہے وراس میں شک نیس ہے کہ مختلف فید کوچھوڑ کرمتنق علیہ کا لکھنا اولی ہے اور ان لوگوں نے اس طرح کہ بعوض میرے پورے دین مہر کے جومیرا تھ پرآتا ہے اوروہ اس قدر درم بیں اس واسطے لکھا تا کہ خلع کی وجہ سے جومقدار ساقط ہوئی ہے معلوم ہو جائے تا كدا ختلاف سے فكل جائے اس واسطے كدسا قطاكا مجبول بونا صحت تنميدكا مانع بيان اس كوبيان كردے كد بالا جماع خلع علي ہوجائے پھر لکھےاور بعوض میرے بورے نفقہ کے جب تک میں اپنی عدت میں رہوں۔اس واسطے کہ بائند ہارے نزد یک منتق نفقہ موتی ہے خواہ حاملہ ہویا حاکلہ ہواور فقل مبرونفقہ عدت لکھنے پراقتصار کیا اور یکھ مال زائد نہ لکھا اگر چہ مال زائد لکھنا بھی ایک صورت میں سی ہوسکتا ہاس واسطے کداس صورت على موضوع بيہ كرنافر مانى مورت كى جانب سے باور جب نافر مانى مورت كى جانب ے ہوتو شو ہرکوجس قدراس نے دیا ہے روایت جامع کے موافق اس سے زیاد ولیا دیان وقضا وطلال ہے لیکن روایت کاب المطلاق كموافق زياده لينا دياسة حلال فيس باكر چدنا فرماني عورت كى جانب سے جولي ان لوكول في فقل ميراور نفقه برا قضاركيا تاكه معلوم ہوجائے کہ با تفاق الروایات و برکوفد یہ لینا طال ہے۔ پھر تکھے کہ من نے ان کوتبول کیا اور بیاس واسطے لکھے کہتا کہ شو برکی طرف سے ایجاب ثابت ہوجائے کو ینکه طلاق جمی واقع ہوتی ہے کہ جب ایجاب شو ہرکی طرف سے ہو پھر لکھے کہ تونے مجھ کو بدوش میرے بورے دین مہر کے جومیرا تھے ہرآتا ہے اور وہ اس قدر ہے کہ بعوض میرے بورے نفقہ عدت کے جب تک میں عدت عى ربول خلع كرديا \_اس عبارت كا اعاد وواسطيما كيد ك ب- بحر لكے كدعى اس بردامنى بوئى اور عى في اس كوتول كيا- تاكداس كاخلع تول كرنا ثابت موجائ يس سبدوا يول كرموافق خلع تمام موجائ بركعيس على في تحد عظع بإليا بمراحق تیری طرف نبیں ہے اور نہ کچے دعویٰ ہے اور نہ مہر و نغقہ وغیر ہ کا مطالبہ ہے۔ اس عبارت کو بغرض تا کیداور ا تباع سلف کے تحریر کرے۔ مجر جب كفلع اس دين مبر كي وفن واقع موجوشو برك ذمه بيق آيا حانت ورك كي تحريركر سيكي يانيس سو مار سامحاب رحمة الله تعالی اس کوئیں لکھا کرتے تھے اور ابوز پر شروطی اس طرح لکھا کرتے تھے۔ بریں کہ میں اس درک کی ضامن ہوں جو تھے کوکسی طرف ے منجے محاوی نے فرمایا کہ یہ مح نیں ہان واسلے کہ اس کا سب وی ہوسکتا ہے جو تورت کی طرف سے سوائے شو ہر کے دوسرے كے ساتھ مال مبر عمى كوئى تقرف ہواور سوائے شو ہر كے دوسرے كے ساتھ اس كا تقرف مال مبر عمل سيح نبيل ہے اس واسطے كداس عل وین کا مالک کرنا ایسے محض کولازم آتا ہے جس پروہ دین نیش ہے ہی ایک صورت عمل صانت درک کے ذکر کرنے کے پچھ متی نیس ہیں بایں منانت درک کا ذکر کرنا اس وقت سمجے ہوسکتا ہے کہ جب بدل خلع مال مین ہو پس اس میں عورت کی جانب ہے کسی سب ہے ورك محقق موسكا ہے اور امام محر اور الل شروط میں ہے كى نے بنيس كها كد كورت يوں لكے كرتونے مجھے وقت سنت ميں خلع كرديا ہے لیکن بعض متاخرین نے اس کوا متیار کیا ہے اس واسلے کدوقت سنت می خلع مباح ہے اور غیر وقت سنت میں مکروہ اس اس کولکھ دے تا كرمطوم بوكدية علمت اباحت واقع بواب ياصفت كرابت بريح على ب-

ضلع مذكوره كى ايك اليي صورت كابيان جوجائز اورنا فذبهو

صورت و مکرعورت کے حق میں مضبوطی کے واسطے لکھے کہ فلاں ابن فلاں قریشی نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود بیا قرار کیا کہ میں نے اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ بنت فلا س کا بطلاق واحد بعوض اس کے مہر کے اور و واس قدر ورم میں اور بعوض اس کے نفقہ عدت کے اور بعوض مورت مذکورہ کے ہر حق کے جومورت کاس پر آتا ہے اور بعوض اس قدر مال کے بشر طیکہ دونوں نے کچھ مال مشروط کیا ہواور بدیں شرط کہ دونوں میں سے ہرایک دوسرے کے سب دعوی اور خصومات سے بری ہے خلع کردیا ایساخلع کرسجے اور جائز اور نافذ ہے اور استفاء اور تمام من مبطله سے فالی ہاور بد كر مورت ندكورہ نے بھی ان شرا لط ندكورہ ير ايناخلع باختلاع سيح منظور کیااور میفلال تاریخ کاواقعہ ہےاور عورت کی طرف ہے شوہر کی مضبوطی کے واسطے لکھے کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع خود میا قرار کیا کداس نے اپنے شو ہر فلال محنص سے اپنے اس قدرمبر پر بطلاق واحد بائندیا اس کا باقی مبرتحریر کرے کہ اس قدرمبریر بطلاق واحدہ باستد كاور بور عنقه عدت يرجب تك ووعورت عدت على جاور برحق يرجوعورت مذكوركاس برة تاج ابناضلع كراليا اورايخ تمام دعوی اورخصومات ہے بایرا مجھے اس کو بری کر دیا ہی عورت فدکورہ کا اس مرد پر چھے دعویٰ ندر بااور ندمرد فدکور کا اس عورت پر بھے دموی رہااوران دولوں میں تکاح یاتی ندر ہااور علائق نکاح میں ہے بھی سوائے عدت کے کوئی علاقہ ندر ہااوراس کے شوہر نے اس کے کام کی خطابا تعدیق کی فقا۔ اگر خلع میں مہر ہے ذائد کے مال پر باہم شرط کی ہوتو اس طرح تحریر کرے کدمروند کور نے عورت ندکور کو اس کے تمام مہریر اور اس قدر درم یا دیناروں پر تخلع زائد خلع کر دیا اور اگر خلع میں کوئی مال موض زائد ہوتو لکھے اور پھر اس چیز کے اوصاف بیان کرے اور اچھی طرح بیان کرے اور اس کا طول دعوض بیان کرے اور اگر قیمتی چیزوں میں ہے ہوتو اس کی قیمت بیان کرے کہ تورت ندکورہ نے مجل خلع میں شو ہر کی طرف ہے اس کو قبول کیا اور شو ہرنے مال عین مسمی عورت ندکورہ کے سیر دکرنے سے ابنا قبضہ کرایا اور مورت نہ کورہ نے شو ہر کوا ہے تمام دعویٰ ہے بری کرد یا فقط۔ اگر خلع میں کوئی زمین بر حائی ہوتو بعض مشامخ نے فرمایا کداحوط سے کدورم یا دینارزیادہ کرے چرخلع تمام ہونے کے بعدمرواس زشن کوان درم یا دیناروں مشروط کے برابر کے وض خریدے چردونوں اس زیادتی کے عوض شن کا مقاصہ کرکس تا کہ اگر چیج استحقاق میں لے لی جائے اور شوہراس عورت ہے اس کاعوض لینا جا ہے وہ جھڑانہ واقع ہولیں اس طرح تحریر کرے کہ فلال فخص نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود اقر ارکیا کہ ہی نے الجيءوت مساة فلان كاس كيتمام ممرياباتي مهرير لكيے اوراس كے فنقه عدت پراوراس شرط پر كه عورت مذكور واس كواپنے خالص مال ے اس قدرد بنار نیشا بوری مثلاً پیاس دینارد نے نع کیااور مورت ندکورو نے مجلس خلع میں اس کو قبول کیاالی آخرو۔ محراس خلع کرنے والے نے اس خلع با بنے والی عورت سے تمام زمین جو بارو بواری کا باغ ہے یا دس جریب زمین یا تمام دار ہے جس میں اس قدر بوت میں اس کی جگہاوراس کے عدووار بدیان کروے بعوض بچاس دینار نیشا بوری کے بخرید کیا اوراس عورت ذکورہ نے اس مرو ندکور کے باتھ اس میچ کو بہ بچ سی فروخت کیا پھران دونوں بائع مشتری نے اس شمن ندکور و بالا کا بعوض اس مال کے جوظع کے عوض مرد ندکور کا اس پر واجب ہوا ہے مقاصر صححے کر لیا اور بسبب مقاصہ کے دونوں میں باہم براءت ثابت ہوگئی اور اس مردخلع کر دين والمصترى في المعنى يرجس كى فريد بيان كى بكرزن بالغدكى اجازت سے قبضه كرايا اور دونوں على سے كى كا كرفت وست وئق ودعویٰ دوسرے پر باقی ندر بافتظ۔ اگرعورت کے ساتھ دخول کرنے سے مہلے فلع واقع ہوا تو اس طرح تحریر کرے کہ عورت کے ساتھ دخول کرنے اور خلوت کرنے کے پہلے عورت نے اس سے بطلاق واحداس مہریر جوعورت ندکور و کا مرو ندکور برطلاق قبل دخول كے بعد واجب اور و وضف ممسى لين اس قدر ہاوراس امر يركه برايك دونوں ميں سے دوسرے كے تمام معاملات نكاح وغير و

كخصومات ودعوى سے يرى ب خلع ليا اور مرد فدكور نے بھى انبيس شرا قط فدكور ير بالمواجه خلع كرويا فظ اورالي صورت من نفقه عدت كاذكرند لكعے ال واسطے كه جوظع قبل وخول كے واقع ہواس ش عدت نبيل بے اور شو ہركى جانب سے لكھے كداس نے اپني زوجه فلانه بنت فلال كاخلع كرديا اوربيان تيول من لكے يورت كى طرف ہےكه أس نے ان سب شرائط برخلع قبول كيا اور اگر زكاح ميں مهر بیان نه کیا گیا ہواور قبل دخول اور خلوت کے خلع واقع ہواتو اس طرح کھے کہ جو مال عورت ندکور و کا اس مرد ندکور پر خابت ہوااور مہر کا نام ند لکھاس واسطے کہ الی مورت میں متعدوا جب ہا اس طرح تحریر کرے کہ مرد کے اس کے ساتھ دخول کرنے اور خلوت کرنے ے پہلے ہرتن پر جو ورتوں کا اپ شوہر پر ایسے نکاح میں جس می مہربیان نیس کیا گیا ہے واجب ہوتا ہے مرد نہ کورے فلع میج لیا بدة خيره من لكعاب أكروالد في التي وخر صغيره مسماة قلانه كاس ك شوبر بيد وخول كرف كالع توال طرح تحرير كريك یتحریر بدین مضمون ہے کے فلا ب مخص نے بیاقرار کیا کہ اس کی دختر صغیر مساۃ فلاند (اوراس کاس دفیرہ بیان کردے) فلال مخص کے نکاح می تقی اور بیورت اُس محض پر بنکاح سیح طال تھی جس کولورت ندکورو کی طرف سے اُس کے والد نے بولایت پدری گواہوں کے سامنے قرار دیا تھااور یہ کہمر د ندکور نے اس کے ساتھ دخول کیا اور صحبت کی اور بیٹورت بھی ایک زمانہ تک اس مروکی محبت میں دی مجراس شوہرنے اس کی محبت کواسینے واسطے مروہ جانا اور تورت تہ کورہ کے والد نے اس کے واسطے مرد کی محبت مکروہ جانی اور اُس کے والدین أس كے مبر على سے اس قدروصول كرليا تقااوراس شو ہرنے بطلب اس كے والداس تخص كے بطلاق واحداس كے باتى مهرير جواس قدر ہاوراس مہینہ کی تاریخ سے تین مہینہ تک نفقہ عدت پر جواس قدر ہوا خلع کر دیا ایسا خلع جو بھے اور جائز ہے اس میں کسی طرح كا فسارتيس باورنة طيق بالخطر بياورندز مانية كنده كي طرف اضافت باوروالد في برين شرط خلع كراياب كدوواي مال ے اس سب کا ضامن (۱) ہے جی کداس کی تخلیص کرائے گایا ہے مال ہے اس قدر اس کوتا وان دے گا پس بیمسیا ، بوج خلع ندکور کے اس مرد مذکورے بائن ہوگی اور مرد مذکور کواس مورت کی جانب کوئی راونیس ہاور نداشتیقاتی رجعت ہے اور ندکوئی کسی وجہ ہے مطالبہ ہے مجل خلع میں دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے بیطع بالمواجد وبالشافد تبول کیا۔ شوہر کی برعت تحریر ندکرے کا اس واسطے کہ شو ہرائی صورت میں بقیدمبرے بری ندہوگا بلکھنع باب کے مال کے وض واقع ہواہے ہیں کو یاشو ہرنے اس مورت ندکورہ کو بدون ذکر مبرونفقہ کے باب کے مال موض طلاق دیا اور خلع میں بقید مبراور نفقہ عدت کا ذکر کرنا اس غرض سے ہے کہ باب کی منانت سے باپ یرجس قدر مال واجب ہاس کی مقدار معلوم ہوجائے اور میغرض ہیں ہے کہ شوہر کے ذمہ سے اس کی وجہ سے اس قدر ساقط ہوجائے اور علیٰ بندا تمام اوگ سوائے یاب کے جومغیرہ کے ولی ہوں سب کا بھی علم ہے اور نیز ولی کے سوائے اور لوگوں کا بھی میں علم ہے اور باب اور دوسر الوكول على جود لى مول فرق الي بات على موجاتا بكريم على على وصول يان كا قرار باب كى طرف على باقى لوكون كى طرف سے جوولى بي ايما قرار يحينيں بي يلميريد من بادراكرايما خلع عورت مذكور و كے ساتھ دخول كرنے سے يہلے واقع ہوتو لکھے کہ اس عورت کے باتی مہر پراور بیند لکھے کہ اس کے نفقہ عدت پراورا بے ضلع کا تھم بے ہے کہ دونوں میں جدائی واقع ہوجاتی ہے اور حرمت ابت ہو جاتی ہے لیکن صغیرہ جس وقت بالغ ہوتو اس کو بدا ختیار ہوگا کہ شوہر سے اینا باتی مہر والی لے مجرشوہراً س کو صغیرہ ندکورہ کے باب سے واپس لے گا کیونکہ وہ صان درک کا ضامن ہوا ہے اور بعض اہل شرو طفلع صغیرہ ہیں بیا ختیار کرتے میں کہ باپ اس کے میراور نفقہ عدت کے وصول پانے کا اقر ارکرے بعد از انکہ ففقہ عدت کی کوئی مقد ارمعلوم مقرر ہو جائے مجر شو ہر کا اقر ارتح ریکرے کہ اس نے عورت کو بطلاق واحد وہائند طلاق دی ہے اور اس کی صورت سے کہ یوں لکھے کہ فلاں این فلال لیتی والد

<sup>(</sup>١) يعنى الرعورت في بعد كورعوى كيا توشو برك واسط أس كاباب ضامن بوكا٢٥

صغیرہ نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خود میا قرار کیا کہاس کی دختر صغیرہ مساۃ فلانہ بنت فلاں منکوحہ جوروفلاں این فلاں کی تھی بھراس کے شوہراس فلال نے بسبب اس کی صغر سی کے اس کی محبت کوا چھا نہ جانا اور اس کوایک طلاق ہائن دے دی اوروہ اس طلاق دینے ہاں ہے بائن ہوگئی اور اُس کے شوہر پر اس کے اس مہرے اس قدر درم اس کے لئے واجب تھے اور نفقہ عدت کے اس قدرواجب تھے ہیں میں نے سیسب اپنی وختر تا بالغد کے واسطے بولایت پدری اس کے اس شو ہر کے بیسب مال مجھے اوا کرنے سے بقبضة على وصول كيااوراس مغيره كاإيخ شو براس مخفس بركوئي دعوى اورخصومت كي وجداوركس سب عباقي ندر بايدسب أس في باقرار صیح اقراد کیااورصغیرہ کے شوہراس محض نے اس کے اس اقرار کی خطاباتصدین کی پھر جب اس طرح پر لکھا کیااور بعداس کے وصغیرہ بالغ ہوئی تو اس کوایے مہراور نفقہ عدت میں ایے شوہر کے ساتھ کھوٹی خصومت نہوگا اس واسطے کہ باپ نے اس سب کے وصول پانے کا اقرار کیا ہے۔ اس کواس سب کے وصول کرنے کا اختیار ہے کذانی الحیط اور علی بدا اگر مولی نے اپنی باعدی کا اس کے مہراور نفقه عدت برخلع كرالياتو بحى يمى صورت بمرفرق اس قدر بكر باندى كي صورت مي بينه كها جائ كاكه بدين شرط كه مولى اس سب کا اپنے ال سے ضامن ہے کیونکہ مولی کو اختیار ہے کہ شو ہر کوتمام مہر سے بری کردیے بخلاف باپ کے کہ وہ ایسانہیں کرسکتا ہے اورا گرمولی نے جایا کہ بیسب بائدی کے سوائے اس پرقر ضدر ہے تو اس کی تحریرای طرح تکھی جائے جیسے والد کا اپنی دختر صغیرہ کے خلع کرانے میں بیان ہوئی ہے بیٹلہیر یہ میں ہےاوراگر شو ہراور زوجہ می کوئی صغیر بچہ ہو پس مرد نے اس مورت کے ساتھ اس شرط پرخلع کیا کہ ورت اس بچہ کوائے یاس رکھے اور برس یا دو برس اس کی حضائت کرے اور مدت حضائت میں اس کا خرچہ اینے مال سے النمائة بعض امحاب شروط كيزويك بدجائز إاورفقيه الوالقاسم صغارفر ماتے تھے كديدين جائز ہاس واسطے كەنفقەكى مقدارجو کمانے پینے کی چیز صغیر کے واسطے ضروری ہو ہجول ہے ہی الی صورت میں حیاریہ ہے کہ جس قدراس صغیر کے واسطے کانی ہودرم اور دینار ہے اس کا تخیینہ لگا دے اور خلع میں اس قدر مال عورت کے ذمہ تر ط کرے مجرشو ہراس عورت کو بھم دے کہ مدت دضانت مى سال مغيرى ماجات ضرور سين خرج كر يايم قدار مت دخانت تربيت كى اجرت ورت كواسط مقرر كرد يرمرواس عورت کووکیل کردے بدیں طور کے صغیر کے مرجائے کے وقت یا دوسرے شو ہراجنی سے مدت دہنا نت کے اندر نکاح کرنے ہے جو مال اس اقبال كردوشده سے اس كے ذمه باقى روجائے أس سے وہ يرى ہے۔ پر اگر اس كى تحرير للصنى جا ہے تو يوں لكھے كه فلال يعنى شوہر نے اقرار کیا کہ اس نے اپنی زوجہ مساۃ فلانہ کو بطلاق واحدہ بائند کے اس کے باتی مہراور نفقہ عدت پر اور اس کے ہرحل پر جو بجانب مقر ہواور سودینار سرخ کمرے نمیٹا پوری پر کہ جن کو مورت ندکورہ اپنے مال ہے اُس کودے کی خلع کر دیا ایساخلع کہ بچے ہے اور استثناءاورشروط فاسده سے خالی ہے اور اس خلع کرنے والے کا اس عورت خلع کرنے والی کے طن سے ایک دود ھے چوٹا ہوا بجہ ہے لیس اس مرد نے اس مورت سے بیدرخواست کی کہ اس بچے کواہے ساتھ رکھے اور فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو کامل ایک سال ہے اس کی تربیت کرے اور سودینار جو مفد خلع کی وجہ سے اس پر داجب ہوئے ہیں ان کومدت تربیت کے اعمر بچر فرکور کی حاجات ضروری می خرج کرے پس مورت ذکورہ نے بیسب بھول می قبول کیا یا اس طرح لکے کداس خلع کرنے والی مورت کا اس خلع کردیے والعرد ايك چونا بجهب إس اس مرد نے اس مورت كواس بچ صغير كى تربيت اور يرورش كے واسطے ايك سال كامل تك جوفلال تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہے بعوض ان سودینار کے جوال عورت پراس کے شوہر ندکور کے واسطے واجب ہوئے ہیں باجار وضیحد اجاره لیا اور مورت مذکوره نے اپنے تنین اس قدر مال ندکور بر مرد ندکورکو ہاجارہ میجہ اجارہ پر دیا اور اگر بچہ دود سے بیتا ہوا ہوتو اس طرح تحريركرے كدائ ظلع كرنے والى عورت سے اس دودھ يتے بچے كا دودھ پانا اوراس كى تربيت اور يرورش كرنا ايك سال كال تك

فلع حاصل کرنے کی صورت میں رضاعت کی شرط سے مقید کرنا میں

اکر بچہ پید میں مواور شوہر نے جا ہا کہ خلع میں اس کی رضاعت کی شرط لگائے تومشائ حقد مین سے مثل خصاف اور ابوزیدوغیروکایتم محفوظ ہے کدیدجائز ہے ہی بدل خلع کے ذکر میں اتابد حائے کداور بدی شرط کہ ورت فدکورواس بچرکوجواس کے اس شوہر کا اس کے پید می ہے اگر اس کوز عروجی تو وقت ولایت سے دؤ برس تک اس کودود اس باد سے خواوو والک ہو یا دو موس خواو خر ہو یا مؤنث ہو بشر طیکدا کر بچر خاوراس کے بعد مدت رضاعت اوری ہوئے لیے پہلے مراجائے و حورت فراوروری ہوادی روایت ہارے علائے الشہ محقوظ فیل ہاورا مام اوالقائم مفارفر ماتے تھے کہ مرے در کیا اس میے کہ مجمعین علی ہاں واسطے کرتمرف اس پر جم تفقد عی ہے حالانک بیجے تیں ہے اور باس کے باتی تقرفات پرتیاس ہے کذافی اللیمر بیاور حیلداس بات عى يد بكدال كى كوكى مقدارمعلوم مقدخلع عى عورت يرمقرركرد يريم ورت فركوروكوا جاروير ليكين بس كى اضافت والادت کے بعد کرے اس مورت ندکورہ اس بچرکو جواس کے پید عل ہے بعدوض حمل کے دودھ بالے کی اورضع کا وکالت نامر تحریر کرے ق كاغذى پيثانى ريبلے لنظاتو كيل لكھے فركھے كدية كريدين مغمون بأكدفلان فض في ال مخص كودكيل كر كاس باب من اسيخ قائم مقام كياكدوواس كى جورومساق فلاندكو بطلاق واحدوبائدان شرائط يرجواس وكالت نامد سي يحد يتيياى كاغذ عى تحريظ من ندكور بین خلع كردے اور بتوكيل ميحدوكيل كيا اور فلال ندكور نے اس توكيل كواس كى طرف ے أى جلس بن خطابا تعول كيا واقعہ تاريخ فلاں چرطع کواس طرح تحری کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال این فلال بینی وکیل نے جس کا ذکر اس کا غذ کے اوپر وکالت نامدین ہے بوکائے خلع کے جود کالت نامد میں فرکور ہے اپنے موکل فلال سے جوبیٹن ہے اس کی جوردمسا و فلاند بعت فلال کو بعد اس كے كموكل فدكور نے ورت فدكورہ كے ساتھ دخول كرليا ہے بطلاق واحدہ بائد كے اس مال يرجو ورت فدكور و مذكور يرباتي مرادر نفقه عدت سے جب تک و داس کی عدت على رہ واجب ہادر برتن پر جومورتوں کا اسے شو بروں پر تل جدائی یا بعد جدائی کے واجب ہوتا ہے خلع کر دیا اور اس مساۃ فلانہ فرکورہ نے اس خلع کو بعوض اس بدل کے بعر ل سجع پالشافہ بعد از انک مورت نہ کورہ

نے وکیل ندکور کے اس کے شوہراس مخص کی طرف ہے اس خلع کے واسطے وکیل ہونے کی تقید میں کر لی ہے قبول کیا فقار اگر وکیل از جانب ورست ہوتو کاغذ کی پیشانی پر اولا تو کیل بھے کہ بیتر برین مضمون ہے کہ فلانہ بنت فلاں نف فلال مخص کووکیل کر کے اس بار و عل ابنا قائم مقام کیا کداس کواس کے شوہرفلاں مخص سے طلع کراد ہے مربعد اختلاع لکھنے کے لکھے کہ بیچر پر بدین مضمون ہے کہ فلاں معخص نے یعنی وکیل نے جس کا ذکروکالت نامد میں ذکور ہے اپنی موکله فلاند بنت فلاں کوأس کے شوہر فلاں مخص سے الی آخر واور اگر شو ہرنے جایا کہ تورت کے وکیل کواس کے مہراور نفقہ عدت کے درک کا ضامن کر لے اور درک اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ تورت ندکورہ وکیل کرنے سے منکر ہوجائے اور گواولوگ مرجا کیں یا غائب ہوجا کیں پھروہ اپنے شو ہر سے مہراور نفقہ عدت کا دعویٰ کرے تو اس طرح تحريكرا لے كداس فلال مخص وكيل عورت نے فلال مخص يعني شو ہر كے واسطے اس طرح منانت كر لى كدا كر فلانہ عورت كے مهر ميں جواس قدردرم بي اورأى كفقدعدت من جواس قدر بكونى درك بيدا بوتووكيل فدكورضامن بحتى كيشو برندكوركواس يجيوزاد كايا اس كوعورت فدكوره كاتمام مرجواس قدر باورتمام نفقه عدت جواس قدر باين مال عدد عاوالتداعلم صورت ورذ كرضلع فضولي اس طرح تحريركرے كديت ويدين مضمون ہے كہ جن كوابوں كا نام آخريس اس تحرير كے ذكور ہے بيكواى دى كه فلال مخص يعي فضوى نے زیدے بیدد خواست کی کدائی عورت بندہ کواس منولی کے مال سے بزار درم پر خلع کردے بدین شرط کدید نفتولی اس خلع کو بعوض اس مال کے بغیر علم و مندہ بغیراس کے مندہ وکل اس کوکر ہے خود قبول کرتا ہے بدین شرط کہ پیشنو کی ضامن ہے کہ اس قدر مال اپ ذاتی مال سے زید کودے وے گا کی زید نے اس کی درخواست منظور کی اور اپنی عورت مند و کو بعوض اس مال کے ضلع کر دیا اور اس فضولی نے پید خلع بعوض اس ال کے زید کی طرف سے بالمواجب منظور کیا اور ہندہ اپ شوہر سے اس خلع کی وجہ سے بائنہ ہوگئی اور دونوں میں نکاح باقی ندر ااورزید نے بیال فرکوراس فضولی کے دیے سے وصول کرلیا اور بیصولی اس مال سے جواس خلع کی وجہ سے اس کی طرف واجب ہوا تھازید کے تبضر کے اور بھریائے ہے بری ہو کیالیکن ایسے طع کی وجہ ہدہ کامہرے زید بری نہوگا اور ہندہ کو اختیار ہے گا کہ جب جائے دیدے این مہر کامطالبہ کرے ہی اگر زید کو بیمنظور ہوکہ ہندہ کے مہر کی بابت جوددک اس بر پیش آئے اس کا نضولی کو ضامن كرے تاكہ جب بندہ اینام براس سے لے تب زیداس كونسولى سے والیس لے قواس طرح تحرير كراد سے اورزيدكو جودرك بنده كى مہر کے بابت ہیں آئے اس کا بیفنولی ضامن ہوا کہ ہندہ نے اپنا مہرایک باروسول پایا ہے پھر جنب دوبارہ وصول کرے گی تو ناحق وصول کرنے والی ہوگی اور یہ بات تعیک ہے کیونک فضولی نے جب بیا قرار کیا کہ ہندہ نے اپنامبر وصول یایا ہے تو اس کے زعم پر بد بات ضروری ہے کداگر ہندہ و ہارہ وصول کرے تو ناحق وصول کرنے والی ہوگی اور مال مقبوضہ ناحق مقبوض ہوگا کہ جس کا تاوان ہندہ پر واجب ہوگا ہی ید کفالت زمان و جوب کی طرف مضاف ہے اور ایس کفالت سمج ہے مثل ایس کفالت کے جوجیرا فلال مخص پر ٹابت ہو اس كاش كفيل مون \_صورت درطلاق عورت بيش از دخول طوت \_ اكرطلاق واحد موتو لكے كريم بريدين مضمون ب كدان كوابوں نے جن کا نام اس تحر برے آخر میں ندکور ہے یہ کوائی کوئ کدزید نے اپنی عورت مساق ہندہ بنت فلاں کوبل اس کے ساتھ دخول وخلوت كرئے كے بطلاق واحد وبائند طلاق وى جس مى ندر جعت ہاور ند معنونت اور نظيق بشرط اور ندا ضافت بسوئے زباني أنده اور ند اشر اطعض بين زيد عاس طلاق كى وجد عيهنده يائد موفى اوراكر طلاق ايك عن الديوتو دوطلاق من لكے كراس في بنده كودو طلاق دی جیں اور تین طلاق میں لکھے کیا س کو پوری تین طلاقیں دے دی جی پس وہ بائد ہوگی اور تین طلاق کی صورت میں میعی لکھے کہ ہندہ فدکورہ زید ہر بحرمت ظیظ حرام ہوگئ کہ زید کے واسطے طال میں ہو علی ہے یہاں تک کہ زید کے سوادوسرے شوہرے نکاح ا معتبید استرجم كبتائے كدم اواس مقام بر كواى وسية سے ميس ب كدانہوں نے كواى اواكى بلكتر يرك وقت وولوك اس بات بر كواوي فوا انہوں نے کا تب ہے اپنی کو ای بیان کروی ہویا استحریر پر کوا دہو گئے ہوں بشر طیکہ بطور جائز ہوئے ہوں اامند

كرے اور و داس كے ساتھ دخول كرے اور پرأس كوجد اكرے اور أس كى عدت بورى ہوجائے صورت در طلاق امر كے بعد دخول لكھے كرزيد في منده الى جورو سے بعد اس كے ساتھ دخول كر فے كہا كرتھ كوايك طلاق بائن دى اور پھراس كے بعدزيد سے رجعت نہ موكی اور بنده فذكوره اس عديت من ب جواس طلاق كی وجه سے أس برواجب بوئی اور زيد نے كواه كرنے كا اس سب كا قرار كياواقعه تاریخ فلال صورت درطلاق قبل دخول و بعدخلوت صححه به تکھے کتر بریر میں مشمون ہے کہ جن گواہوں کا ام اس تحریر کے آخر می آلمعاہے یہ کوائی دی کرزید نے اپنی جورو ہندہ کو بعد از انکداس کے ساتھ خلوت صححہ خالیہ ازتمام موافع شرعیہ وطبعیہ کرلی ہے ایک طلاق واحدہ بائندجائزه دے بس اس طلاق کی دجہ ہندہ اس پرحرام ہوگئی اور ہندہ کا زید پرتمام ممسی جواس قدر درم ہے اور اس کا نفقہ عدت جو اس قدر بواجب ہوافظ۔ پس اگر زید کا بدند مب ہو کہ ممرواجب ہونے اور نفقہ عدت واجب ہونے کے واسطے خلوت صححہ کوقائم مقام دخول کے نہ جمتا ہو ہی اس نے عورت کے مطالبہ کے بعد اس کے اداکر نے سے انکار کیا تو ہندہ کو ما سے کرا ہنا مقدمدا سے قاضی کے پہاں چیش کرے جوابیا سجمتا ہوتا کہ دوزید پر بع دے مہر و نفقہ عدت کا تھم دے دے پھراس کے بعد طلاق نامہ میں تحریر کرے پھر اس ہندہ نے جس کو بعد خلوت میجد کے خلاق دی گئ ہےا ہے شو ہرزید سے اپنے بورے مہراد رنفقہ عدت کا مطالبہ کیا لیکن زید نے اس کے دینے سے افکار کیا کیونکہ اس کا بیند جب ہے کہ خلوت سیحدان دونو ل حکموں کے واسطے دخول کے قائم مقام نہیں ہے۔ اس مندہ اس کوفلاں قامنی کے پاس لے کئی یا بلاتعین اس طرح تھے کہ ہندواس کوا سے قامنی عادل کے پاس لے کئی کہ جس کا تھم مسلمانوں کے درمیان جائز اور نافذ ہے اور اس سے اس کا مطالبہ کیا اور خلوت صححہ کا اور اس کے بعد طلاق کا دعویٰ کیا ہی زید نے خلوت فدکورہ کا اقرار کیالیکن مبرسمیٰ کامل اور تفقیعدت کے واجب ہونے سے انکار کیا اس ہندہ کے داسطے زید پر قامنی نے بورے مبرسمیٰ اور نفقہ عدت كاحكم دے دیا كيونكه اس كامي ند بہب تھا اور اس كا اجتباد بيتھا كەعورت منكوحه كے ساتھ خلوت كرنا يورا مېراورنفقه عدت واجب ہوتے کے حق میں مثل دخول کے ہے ہی اس نے دونوں کے روبرومرد غدکور برعورت غدکورہ کے لئے اس کا تھم ویا اور اس کو جاری و نافذكردياادرائي سائے اس بات يركواه كروي واقعة تاريخ فلال ـ اكركى ففل نے جا باك يى جوروكا كارطلاق أس كاختيار ش د ہے دیاتواس میں چندانواع ہیں ایک بیا کہ تفویض مطلق ہو معلق بشرط نہ ہواور اس کی دوشمیں ہیں ایک موقت دوم مطلق پس موقت کی تحریرای طرح ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ جن کوا ہوں کا نام اس تحریر کے آخریل ندکور ہے وہ اس بات پر شاہر ہوئے کہ فلال مخص نے اپنی جورومسا قاہندہ کا کارطلاق ایک مہینہ یا ایک سال تک جس کا شروع فلاں روز ہے اور آخر فلاں روز ہے اس کے اختیار من دے دیابدین شرط کداس مہینہ یااس سال میں جس وقت وہ جا ہے آ بوایک طلاق بائن یا تمن طلاق و ہے اور اُس کا اعتبار اس كے سردكر ديا اور عورت ذكور و نے اس كى طرف سے ساختيارائي مجلس على اس كے كرورت دكور و دوسرے كام عي مشغول ہویا مجلس سے اُٹھ کھڑی ہوبھول سیح تیول کیاوا قعدتاری فلاں اوراس کی صورت مطلق میں لکھے کہ کواہ ہوئے کے زید نے اپنی جوروہندہ كاكارطلاق اسكے تضميں بدين شرط دے وياكہ جب جا ہے ايك يا تمن طلاق اور جس وقت جا ہے بميشد تك اپنے آپ كودے لے اورعورت فدكوره نے بداختياراس كى طرف سے الى آخرو - دوم تفويض مطل بشرط اوراس من چندا قسام مى ايك بدكرتفويض اخيب ہواوراس کی تحریر ہوں ہے کے ذید نے اپنی مورت مساق ہند و کا امر طلاق اس کے قبضہ میں اس شرط کے ساتھ معلق کر کے دیا کہ جب ذید اس کے ماس سے فلاں موضع یا فلاں جکہ ہے جس میں دونوں رہتے ہیں بمسافت سفر غائب ہوجائے اور اُس کے غائب ہونے پرایک مہینہ یا جس قدر مدت دونوں شرط کریں گذر جائے اور زیدائ مدت میں اوٹ کراس کے پاس نے آئے اور کے بعد ہند و کوافقیار ہے ہیشہ جس دقت جا ہے آ پ کوطلاق واحد و بائند ہے دے اور اس امر کا اختیار اُس کے سپر دکر دیا اور ہندہ نے اس کی طرف

العنوي علمكوري ..... جلد ال كالكوري الشروط كتاب الشروط

ے یہا تھنیا رکھل تنویش میں بلا ہو لئے تبول کیافقہ مے مواد کل میعاد تک میماد کل میماد کل میماد کی میعاد کل میماد کی ادار نے رتفویش طلاق ہوا وراس کی تر اور آخر قلال اور نے ہارہ کو للا آن والد معلی اور نے ہارہ کو لا اور اللہ کا اور نے ہارہ کو تا اور نے ہارہ کو تا اور دو ہارہ کو تا اور ہندہ و نے ہارہ کو تا اور ہندہ و نے ہارہ کو تا اور ہندہ و نے ہارہ کو تا اور دو ہارہ کو تا اور دو ہارہ کو تا اور ہندہ و نے ہارہ کو تا اور ہندہ و نے ہارہ کو تا ہور کو تا اور ہندہ و نے ہارہ کو تا ہور کا اور ہندہ و نے ہارہ کو تو اس کے ہرد کر دیا اور ہندہ و نے ہارہ کا اور اس کے ہرد شراب ہے یہا ہورت کو ایسا ہارے جس کا اثر اس کے مرد شراب ہے یہا ہورت کو ایسا ہارے جس کا اثر اس کے مرد شراب ہے یہارہ کو دو اس کو تا ہور اس کے تو رہ کو دو اس کو تا ہور اس کے تو رہ کو دو اس کو تا ہور اس کو دو کا میا ہور اس کے تو اس کو دو کا ایس کو دو کے اور کا میا ہور کا کہ دو اس کو دو کا میا ہورت کو دو کا میا ہور کو کہ کو دو کا ایس کو دو کا کو تا ہور کو کا میا ہورت کو دو کا کو تا ہور کو کا میا ہورت کو دو کا میا ہورت کو کا میا ہورت کو دو کا دو اس کو تا ہورکو کو کو کو کا کو دو کا میا ہورکو کا دو کو کا کو دو کا میا ہورکو کا دو کا دو کا کو دو کا دو کا کو دو کا کو دو کا دو کا کو دو کا دو کا کو دو کا کو دو کا کو دو کا دو کا دو کا دو کا دو کا کو دو کا دو کا دو کا کو دو کا کو دو کا دو کا دو کا کو دو کا دو کا کو دو کا دو کا دو کا دو کا کو دو کا دو کا دو کا دو کا کو دو کا کو دو کا کو دو کا کو دو کا دو کا کو دو کا دو کا کو دو کا

なくている

## درعتاق

آ زاد کرنے والے اس مولی کی ہے جب تک پیزیم و ہاور اس کے بعد اس کے معبات ذکر کی ہوگی اب بعد عمال کے اس کا بینام ركمااوراس آزادشده فائے اس آزادكرنے والے كى اس بات يس بالشافية تعديق كى كدا متاق كوفت وه اسكاملوك تا والعدتاري فلال اورجيش الل شروط بعدائي تول كرر بخوف يخت عذاب الجي كر العيد بي اورتا كرافته تعالى اس ك برعد ك بداة زادكرن والعام معنوا ك ع جرائه بنال مح وجائزة زادكيا اوراي مك ورق ع فارح كرويا اور مردكوديا الى و واين القيارات من أزاد موكياكى يرأس كالمحوق نبيل بهاورنداس يركى كالمجول بسوائح ق وظ و كاور فض الشقواني ورسول خداصلی الله علیه وسلم برایمان لایا ہے اس کوروانیس ہے کہ اس سے کا رغلامی واستر قاق طلب کرے اور اس کورو بار ورقتی وظلام بنادے اور آزادشدہ نے وقت اعماق کے اس کامملوک ہونے کا اقرار کیا واقعہ تاریخ فلاں اور امام ابومنینہ وان کے اصحاب ہوں لکھنے تے کہ تجریراز جانب فلاں بین از جانب مولی واسطے اس مے ملوک فلاں ہندی کے بے کرتو مراملوک تھا بیاں تک کہ می تھے کوآ زاو كروں ہى ميں تھے اللہ تعاتى كے واسطے اس كے تواب كى خواہش سے أزاد كرتا ہوں اور مى اس وقت بدن سے تكررست اور عمل ے سی ہوں اور جمد میں کوئی مرض وغیرہ علت نہیں ہے میز الصرفات جائز میں تھے بحق جائز نافذ البتدة زاد كرتا ہوں تيرے ذمه كوئى شرطانيل كرتا موں اور نہ تھو سے يجھ مال موض عن طلب كرتا موں يس تواس آ زادكرنے كى وجه سے آزاد موكم إجوآ زادوں كو اختیار ہے وہ تخبے حاصل ہوا اور جوان پر واجب ہے وہ تھے پر واجب ہوا ممرے واسطے یاکسی کے واسطے تھے پر کوئی راوٹیل ہے اور میرے واسلے تیری اور تیرے آزاد کردہ کی ولاء ہے واقعہ ماہ فلاس سندالان (اور اللہ تعالی کے واسلے) اس وجہ سے العما كہ بعض لوگ كتے بين اگر الله كے واسطية زادنه كيا بكر وكلائے كوآ زادكياتو آ زادن موكا اور عن اس وقت بدن سے تكررست اور على سے يح مول اور جھ میں کوئی مرض وغیرہ علمت نیل ہے بیاس واسطے لکھا کہ مریض کا آزاد کرنا اس کے تہائی مال سے معتر ہوتا ہے اور سے کا آزاد کرنا بورے مال سے معتبر ہے اور تولدو فیرو سے بیمراد ہے کہ جنوان اور جمافت اور بسبب فائد بریادی کے مجوز نیس اس واسطے کہ جمافت اور جنون بالا جماع محت عماق ہے مانع ہیں اور بسب نساد کے مجور ہونا بھن علاء کے نزد یک مانع ہے اور تو ایس نا فذ البت ۔اس واسطے الکما تا کہ مولی اُس پر ایسے امر کا دمویٰ ندکرے جو عن کے متوقف ہونے کا موجب ہے۔ یا تعلیق بشر ما کا دمویٰ ندکرے قولہ جمرے ذمدكوتى شرطانيس كرتا مول اور فخد سے يحد مال موض نيس طلب كرتا مول اس واسط لكما كرسب وموى اور جنكر م منقطع موجا كي قولد پی تواس آزاد کرنے کی وجہ سے آزاد ہو گیا جو آزادوں کو اختیار ہو و تھے حاصل ہوااور جوان پر واجب ہو ہ تھے پر واجب ہوا سے بلرین تاکید کے لکھا ہے تول میرے واسلے تیری اور تیرے آزادہ کردہ کی والا مے بیا باخ سلا تحریر کیا ہے اور تاکہ تم ایک تابت ہو اور بہجولکما کہ تیرے آزاد کردو کی ولاء ہے یہ ادرے اسحاب کا غرب ہادرا مام محاوی دستداللہ بین کیعے تصاور اگر حتل بوض مال ہوتو بعد لکھنے عات جائزو نافذ کے لکھے کہ اس قدرو بنار برآ زاد کیااوراس غلام نے بیعتی بعوض اس مال کے تول کیا محراس کے بعدا كرمونى في السال ير تعدكيا موتو ككي كرة زادكر في والله في سال بدي طوركة زادشده في ال كوادا كيا جومول بإيادور آ زادشد واسبب سے بیجہ آزادکتند و کے تعد کرنے اور بر پانے کے بری ہوگیا اور اگر اس نے مال پر قبضہ ند کیا ہوتو سکھے کہ بیسب مال اس آزادشده پراسمولی کا قرضه ہے کہ بدون اس سب مال کے مولی کواداکرنے کے اس آزادشده کی بریت نیس ہادراس مولی کے واسطے سوائے ولا ماورمطالبد مال فرکور کے اس؟ زادشد ویرکوئی راویس ہے واقعہ تاریخ ظال کذانی الذخیر۔اگرائی باعدی اورائي غلام كوجن دونوں ميں تكاح باوران دونوں كى اولا دكواكشا آزادكياتو كھے كدزيد في اسي غلام قلال كواس كانام اور حليد بیان کردے اورائی یا عری فلا شکواوراس کانام اور طیسمیان کردے آ زاد کیا اور بیدولوں جوروادر و بریں اوران دولوں کے ساتھان

کی اولاً دفلاں اور فلان وفلانہ کو آزاد کیااوروہ آزاد کرئے کے وقت ان سب کا مالک تھا پس ان سب کو بغرض حصول رضامندی الٰہی و طمع تواب آخرت الی آخرہ۔جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا ہے سب تکھے اور اگر ایک غلام دویا زیادہ آ دمیوں میں مشترک ہواور سبول نے اس کو آزاد کیا تو لکھے کہ بیتح ریز بیر این عمر و قریش اور بکر این خالد قریشی کی طرف ہے ان دونوں مے مملوک مسی کلو کے واسطے بدین مضمون ہے کہ تو جارامملوک تھا اور ہم نے تھے کو البت آزاد کردیا بھر دوتوں میں سے ہرایک کا حصہ جس قدراس ماام میں بیان کردے تا کہ جس قدر ہرایک کے واسطے اس کی ولا ، پہنچتی ہے معلوم ہوجائے باقی تحریرِ اس طرح ہے جیسے ہم نے ایک ہی تنص کے غلام کے حق میں بیان کی ہےاوراگر مالکان غلام کی مخص کواس کے آزاد کرنے کے واسفے دکیل کریں تو کیکے کہ کواولوگ جن کا نام اس تحریر کے آخر میں ندکور ہے سب اس بات کے گواہ ہوئے کہ زید دعمرو و بکر کے وکیل خالد نے اُن کے غلام سمی کلوکو جوان سب میں برابر مشترک ہے آزاد کیااوراس وکیل نے اس کومفت بلاعوض یااس قدر مال پر بعثا ق سیح اُن کے خالص مال و ملک ہے آزاد کردیا پس اُن کے اس ویل کے آزاوکرنے سے بینلام آزاد ہو گیا کے فروخت نیس ہوسکتا ہے اور ند ہبداور ندمیراث اور نہ کی وجہ مے ملوک ہو سكتا ہاوران موكلوں ياسى آ دمى كواسطاس يركوئى راوئيس ب\_سوائے ولاء كاس كى ولاءان موكلوں كى زندى ميں ان كے واسطے اور ان مے مرنے کے بعد ان کے عصبات کے واسطے ہوگی اور اگر عتق بعوض مال ہواور وکیل نے اس غلام سے ان کے واسطے مال كودمول كياتواس طرح ككے كدغلام في بيعنق بعوض اس مال كمنظوركيا بير ككيے كدوكيل في أن لوكوں كو واسطے بيد مال اس ے وصول کرایا اور اگروکیل نے وصول ندکیا ہوتو جس طرح ہم نے ایک فخص کے غلام کے حق میں بیان کیا ہے ای طرح تحریر کرے۔ اگرغلام مشترک می سے دو مخصول میں سے ایک نے اپنا حصد آزاد کیا ہوتو امام اعظم کے زویک جس نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو تین طرح کا اختیار ہے بشرطیکہ آزاد کرنے والاخوش حال ہواور اگر تنگدست ہوتو دوطرح کا اختیار ہے اور امام ابو پوسٹ و امام محرّ کے نزو يك أكرآ زادكرنے والا خوشحال موتوجس نے آزاد نبيل كيا ہاس كوا ختيار ہے كدا ہے حصد كي صان لے اور اگر يتكدست موتواس کوغاام ندکورے سعایت کرانے کا اختیار ہاور دونو ل صورتوں میں غلام ندکور آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہوجائے گااور بورى ولاءأى كوسطى يس اگراس مخض نے جس في آزاديس كيا ہاس مضمون كي تحرير تكسواني بياى اورموافق ند بهب امام اعظم ك تحرير جائن تو لكے كه كواه اوك اس بات كے كواه ہوئے كه زيد نے فلال مملوك ميں سے كه جس كابية ما وربيرهليد ہے اور و ه زيد اور عمر و کے درمیان مشترک ہے اپنا پوراحصہ آزاد کر دیا اور زید نہ کورنے اپنا حصہ بدون اجازت اپنے شریک عمرو کے باعثاق سیح آزاد کیا ہے اورزیدوقت آزاد کرنے کے خوشحال تھا اور عمر وکوامام اعظم کے تول کے موافق تین طرح کا اختیار حاصل ہوا ہے ہی عمرونے اپنے شريك زيدة زاد كننده سے اسے حصد كى قيمت تاوان ليا اختيار كيا اور جن نوكوں كو قيمت انداز وكرنے من بصارت بان كے اندازے سے عمرو کے حصہ کی قیمت درس دینار تھی اور یہ انداز کرنے والے لوگ عاول ہیں پس عمرو نے فلاں قاضی کے پاس بیر مقدمہ چیں کیااورزید پراس مقدار کاوموی کیا بس قاصل نے اس کے واسطاس مقدار کا حکم دے دیا کیونکداس کے اجتماد میں بھی آیااورزید پر ان دی دینار کا ادا کرنا اس مد کی کو لازم ہوا ہی زید آزاد کنندہ پراس قدر مال اینے شریک اس مد کی کے واسطے قرضد لازم ہے اور اگر آ زاد کرنے والے نے میں تعدارا داکر دی ہوتو لکھے کہ آزاد کنندہ نے اس قدر مال بیجہ قاضی کے لازم کرنے کے اپٹے شریک کواد اکر دیا اور بوراغلام اس آزاد كرن والے كى طرف سے آزاد ہو كيا اور اس كى بورى ولاء اس آزاد كتند وكى موئى فقلار اگرشريك نظام ے سعایت کرانا اختیار کیا تو لکھے کہ شریک ندکور عمرو نے اپنے حصر کی نصف قیمت کے واسطے جواس قدر ہے سعایت کرانا اختیار کیا اور قامنی کے پاس بیمقدمہ بیش کیااور قاصی نے غلام پر سعایت لازم کروی پس غلام پر واجب ہے کہ اس کے واسطے سعایت کرے

اور جب ووسعایت پوری کردے گاتو دونوں کی ظرف ہے آزاوہ وجائے گااوراس کی وار وونون میں مشترک ہوگی اور اگرشم یک نے ا پنا حصة زاوكرنا اختياركياتو كيے كرچرشريك في اپنا حصة زادكرنا اختياركر كاسكوة زادكرديابى و دونول كى المرف سة زادنو عمااوراس کی ولا ودونوں میں مشترک ہوئی اور اگرشر کے آزاد کنندہ تنکدست ہوجی کددوسرے شرکے کو وافق تول امام انتظام کے دو طرح كا افتيار ماصل موايس شريك في غلام مصمعايت كرانا اعتباركياتو كيه كدية زادكننده تكدست تماكداس كا خال سب لوكون كومعلوم تعاحى كدوسر يشريك عمرو ك واسطيمواني قول امام اعظم كدوطرح كالفتيار حاصل موالي اس في اي حصد كي نصف قیت کے واسطے غلام سے سعایت کرانی اعتبار کی اور یہ قیمت اس قدر ہے ہی قاضی فلاں نے اس کے اختیار کا تھم جاری کر دیا اور غلام کے ذمہ بیسعایت لازم کردی اور بعدسعایت کے غلام ندکور دونوں کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اس کی ولاء دونوں میں مشترك بوكى اوراكراس في ابنا حصية زادكرنا اختياركياتو أى طرح لكے جيباشريك كوشحال مون كي صورت شي ذكور بواب فرجس صورت على الى في غلام عصعايت كرانا اختياركيا اورغلام كي درقط بندى مقرركي تو كيم كيل قاضى في اس كا اختيار نا فذكر ديا اورغلام كے ذمداس كے حصد كى قيمت جواس قدر ہے لازم كى اوراس كى تين قسطين تين مهيند بيس مقرر كردين تاكه جرمهيند گذرنے براس قدراداکرے فقا۔ مجراگر غلام ذکورنے اس کے حصد کی قیت سے اس سے کم مقدار برصلے کر لی تو لکھے کہ اس نے اہے حصری قیمت سے اس قدر مال پر بوعدہ اس قدر مدت کے ملے کرلی۔ اس اگر قسط بندی مقرر کی اور ایک مہینہ گذر میا اور اس نے ایک قط اداکردی اور ما باکراس کی تحریر کرادے تو مصے کہ ایک مہینہ گذرا اور اس نے ایک قط اداکی اورو واس تدریال ہےاور باتی اس قدر مال موافق مشطوں کے اس پرر ہاجب میعاد آئے گی تو اس سے مطالبہ کرے گا۔ پھرسب فشطوں کے اوا ہوتے ہے بعد لکھے کہ فلال محص فے اپنا علام جواس کے اور فلال کے درمیان میں مشترک تھا جس کا مینام ہے آزاد کردیا ہے اور اگر آزاد کنندہ تنگدست ہو يس شريك ناس غلام من سے اپنے حصر كى نصف قيت كے واسطے سعامت كرانى اختيار كى اور اس براس قيمت كى تين مهيند من تين تسطیں مقرر کردی ہرمہینے میں اس قدر پھر ایک مہینے گذرا ہی اس نے اس قدر وصول کیا حتی کہ بعد تیسرے مہینے کے سب اس قدر وصول کیا اور بیآ خری قطیحی پس اس غلام پر اوراس کی جانب اوراس کی باس اوراس کی ساتھ تلیل و کثیر کچھ باقی ندر بااور بوراغلام دونوں کی طرف سے آزاد ہو کیا اس وہ دونوں کا مولی ہے اور اس کے ولا موونون کے درمیان میں نعیفا نصف ہے فقط اور اگر موافق غد بام ابویوسف اورا مام محر کے تربی جائے و لکھے کرزید نے مسمیٰ کلوملوک میں ہے جواس کے اور اس کے شریک عمرو کے درمیان مشترك تفاا پنا يورا حسة زادكرد ياحتى كه بوراغلام زيدى طرف سة زاد موكيا بنابرتول ايسامام كي بس كى بدرائ بادروه امام ابو یوسٹ اورامام محرّ ہیں اور آ زاد کرنے والاخوشحال تھا جولوگوں میں خوشحال مشہور تھا عمرو نے اس سے اپنے حصہ کی قیمت کا مطالبہ کیا اور فلاں قامنی کے سامنے مقدمہ پیش کیااس نے اُس کونا فذکر کے آ زاد کنندہ کے ذمہ عمرہ کے حصہ کی قیمت لازم کی اور زید کی طرف ے بدراغلام آزاد ہونے کا تھم دیافتظ اور اگر آزاد کنندہ تنگدست ہوتو کھے کہ آزاد کنندہ تنگدست لوگوں میں معروف تعاحیٰ کہ عمر وکو غلام سے اپنے حصر کی تیت کی سعایت کاحق حاصل ہوا ہیں اس نے غلام کو ماخوذ کر کے فلاں قاضی کے باس مرافعہ کیا اس نے اس کو نا فذكر كے غلام كوحصة عمر وكى قيمت كى سعايت كرنے كا تھم ويا ليس بيه قيمت غلام پر عمر وكا قرضه ہے اور پوراغلام زيدكى طرف ہے آزاد قرار دیا اور اس کی ولا و کائل زید کے واسطے قرار دی فقط سے محیط علی لکھا ہے اور اگر ایک غلام دو آ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے أس كوآ زادكرنا جإ بااور دونوں كوخوف مواكدا كر عن يہلے آزادكرتا موں تو شايد دوسراشر يك جھے سے اپنے حصہ كا تاوان لے قواحتياط بيه ے کددونوں اس کے آزاد کرنے کے واسلے ایک مخص کو ویکل کریں اور سب سے زیادہ احتیاط یہ ہے کہ ہرایک شریک اپنے حصر کی آ زادکودوسرے شریک کے آ اوکرنے پر مطل کرے تی کراگر وکیل دونوں ہیں ایک حصر آ زادکر نے تافذ نہ ہوگا اور جب وکیل نے
اس کو آ زادکر دیا تو لیسے کہ بیتر کر بدین مضمون ہے کہ ذید نے اقر ارکیا کہ ہی جمر واور بکر کی طرف سے ان وونوں کے غلام سمی کلوکے
آ زاد کرنے کے واسطے دکیل ہوں اور اس نے دونوں کے غلام سمی کلوکو جودونوں ہی برابر مشترک ہے مغت یا آس تدر مال پر با عماق می دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے مثان نے کہ آ زاد ہو گیا ہر آ خر تک وی مجل دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے شامل ملک و مال سے آ زاد کیا ہی سے غلام دونوں کے دیک زید کے آ زاد کرنے ہے آ زاد ہو گیا ہر آخر تک وی مہارت کی جو بم نے اصاف آ زاد کرنے کے بیان بی کسی ای طرح آگر دونوں آس کوغلام نے کور کے دیرکرنے کا دیکل کریں تو بھی ہی جو بہتے ہی ہمیں ہے۔

غلام كومدت معينة تك الى خدمت كواسطة زادكرنا الم

اكراسية فلام كوايك سال تك افي خدمت كرن كن شرط يرة زادكيا عق كلي كدكواه لوك اس بات ك شابد و ع كرديد في المعلى كلوكوس كابيعليد إعاق مع جائز نافذ ال شرطيرة زادكيا كدايك سال كال بارومبيد جس كاول فلال دوز ي اور آخر اللال رواد ہے برابراس کی خدمت کرتارے کہ جو خدمت اس کی موٹی کی دائے میں آئے اور جس منم کی خدمت بیش آئے جال جاہے جس وقت ماہ اورجس طرح ماہ جوشرع می طال ہے رات دن میں بندر طاقت وقت مقادمی خدمت لے ہی مسمى كلوف اس آزادى كوبعوض اس خدمت كي قيول كيااوراس كي خدمت كرف كايروجه ندكورضامن موايس كلوخالصن ويجدانندآ زاو موسيا توزيدكواس كي طرف سوائ ولا واورطلب خدمت مشروط نذكور و عداوركوني راونيس ب فقط اور بدل عتل كاونا تت نامديون كي كركوا واوك جن كانام استحرير كي أخري فدكور باس بات ك شامر موسة كركلو ومندوستاني في بطوع خود ساقر اركيا كرو وبملك مع واجب الازم زيد كامملوك تعاادر مدت كاس كى خدمت كى جراس كوافي آزادى كى خوابش بوكى ليس اس في زيد عددخواست کی کہ جھے اس قدر وض برآ زاد کردے اس نے اس کی درخواست کومنظور کرے اُس کواس قدر مال کے موض علی تھے آ زاد کردیا جس عى ندرجعت عادريد متحويت اورند على تظر اورنداضافت بزماند متعقبل إلى أس غلام في الى كالحرف سيدامراس كالاطب كرنے كماتھ جدا ہونے اوراس كروائ دوسرےكام عمد معنول ہونے سے يہلے تول كيا يس اسب سے آزاد ہوكيا اور اسے للس كا مالك بوكيا اور يہ بدلداس كے او يرقر ضدر باكدبس كواسلے كھ ميعاديس ب جب جاب اس سے لے لے كلو فدكوركو اس سے کوئی افکار نہ ہوگا۔ اس سب مال کے اواکر نے کے بغیر کی طرح اس کی برامت بھی نہ ہوگی اور مقر لدنے اس کی تعدیق کی ہے منابیمید عل ہے۔وسی ہونے کے اعتبارے علام کوآزاد کرنے کی تحریریوں ہے کواولوگ اس بات کے شام ہوئے کرنے بہرمیت نے بطوع خود اقر ارکیا کداس کے باب قلال محض نے اپنی حیات میں اُس کو بوں وصیت کی تھی کداس کے غلام اور مملوک مسمی قلال کو اس فلام كانام اور مليديوان كروسماس كى وفات كے بعد خاصية لوجدالله تعافى آزاد كردسياس بسكوتى شرط ندلكا ي اور بيفلام فدكور ي كومال كاموض قرارد عاوراس زيد في اين باب فلال كى الرف سى يدوميت تول كي في اوراس ك باب فلال كرم تروتت تك اس بورى وميت ياس مى سے كى قدر سے رجوع نيس كيا اور اس زيد نے اسے باب كى موت كے بعد يه وميت نافذكى اور فلال فركوركوآ زادكرديا اوربيدوى غلام بجس كآ زادكرنے كى اس كواس كے باب نے وصيت كي تى باس غلام فركوراس وجدے فاصط لعداللدتعاني أزاد موكياس كووى استحقاق ماصل بجوة زادول كوموتا باورأس يروى بات لازم بجوة زادول يربوني ا المازيد كوأس يرفلام مناف يا خدمت يعنى ياسعات كراف كاكونى التحقاق بيس بيس اس ك باتحد مس است باب كرزك م دوچند قیمت اس غلام کی جس کوآ زاد کیا ہے حاصل ہوگئ اب زید کواس غلام پر کوئی راونیس ہے سوائے مبتل ولا و کے جوشرع میں آزاد

کرنے والے کواپی زیرگی اور اس کے پس ماندگان کواس کی وفات کے بعد حاصل ہوتی ہے پھرتر مرکوئٹم کردے اور اگر اپنی ہائدی کو

آزاد کر کے بعد آزادی کے اس سے نکاح کیا تو لکھے کہ زید نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بعلوع خود اقرار کیا کہ اس نے اپنی

ہائدی مساۃ فلان ترکیہ یا ہند یہ کو ہا عماق ہے آزاد کیا آخر تک وہی عبارت لکھے جوعماتی ناسٹ کسی جاتی ہے پھرتر برعت کے بعد لکھے

کہ پھراس زید نے بعد اس عن نہ کور کے اپنی اس آزاد کی ہوئی بائدی کے ساتھ کواہان عادل کے حضور میں اس قدر دینار مہر پر بیتر وج

می نکاح کر لیا اور اس ہائدی نہ کور و نے بھی جو آزاد ہوگئ ہے ای بھل میں اس مہر نہ کور پر بیتر و بی تھے اپنی اس کے نکاح میں دیا

می ترکم ریکوئٹم کردے۔ واللہ تعالی اعلم یہ ذخرہ میں کسما ہے۔

فعل ينجر

تدبیر کے بیان میں

ا مام محد نے کتاب الاصل میں فر مایا کہ اس طرح کھے کہ بیتح میر زید ابن عمرو کی جانب ہے واسطے اپنے مملوک مسمی کلو ہندوستاتی کے بدین مضمون ہے کہ میں نے تھے کوائی موت کے بعد خاصدہ لوجہ اللہ تعالی اور بطلب تو اب البی آزاد کردیا اور میں اس وقت سے ہوں (اوراس سے مرادمحت بدن ہے) آیانہیں دیکتا ہے کدامام محد نے اس کے بعد فرمایا کدم ض وغیرہ کی کوئی علت محصص نہیں ہے۔اس تحریر کی کوئی صاحت نہیں ہےاس واسلے کہ سے اور مریض دونوں کا مد برکرناس بات میں مکساں ہے کدوونوں میں سے ہرایک کی تدبیر کا اعتبار تمالی مال ہے ہوتا ہے اورامام طحاوی اس طرح لکھتے تھے کہ میں نے تجھ کواپی زندگی میں مدبر اوراپی موت کے بعد آزاد کرد یا اور فرمایا کدهن نے دونوں لفظوں کواس واسطے جمع کیا کہ بعض علاء کا غرجب میہ ہے کہ جب تک دونوں لفظوں کوجمع نہ كرے تب تك وہد برنيس موتا ہے ہى مى نے اس ند جب سے احر ازكرنے كے واسطے دونوں لفظوں كوجع كرويا۔ پير كھےك میرے واسلے تیری ولا ماور تیرے بعد تیرے آزاد کئے ہوؤں کی ولا ، ہوگی اور امام طحادی لکھتے تھے اور میرے واسلے جو کچھ تھو ہے بسب تدبير مذكوره بذاكة زاوموجائ اس كى ولاء موكى اس واسط كبعض علاء كابيذ بب بكداكرمولى مرجائ اوراس براس قدرقر ضدہ وکداس کے تمام تر کد کومیط ہوتو اس کا مدیرة زادند ہوگا بلکد قتل ہوگا کداس قر ضدے وض جواس کے مولی برے فرو خت کیا جائے گا اور الی طالت میں اس مےمولی کے واسطے اس کی وال مندہوگی ہیں اگر ہم علی الطلاق اس طرح تکھیں کدمیرے واسطے تیری ولاء ہو گی تو اس ند بب کے موافق مد غلط ہو گا حالانک جہاں تک ممکن ہوتح ریک غلطی سے محفوظ رکھتا واجب ہے اور ابعض الل شروط اس طرح لکھتے ہیں کدیتجریر بدین مضمون ہے کہ زید نے اپنے غلام ورقیق ومملوک ہندی یا ترکی یاروی مسمی فلا سکواور اُس کا حلیہ بیان کر دے دیر کردیا پھر لکھے اور اپنی موت کے بعد اس کوآ زاد کردیا اور بہتہ بیرمطلق غیرمغید بیجے و نافذ مدیر کیا ہے کہ بیفروشت کیا جائے اور ن بهد کیاجائے اور ندم راث ہو سکے اور ندم ہو سکے اور ندایک ملک سے دوسری ملک عل مقال ہو سکے اور اس تدبیر علی ندر جعت ہے نہ مثنونیت اس بیفلام این مولی کامد برے جب تک اس کابیمولی زندہ ہے کہ اس سے وہ انتفاع حاصل کرسکتا ہے جیسا غلاموں سے تغع لیاجا ۲ ہے سوائے تھے اور اس کے مانندامور کے اور سے غلام فرکوراس کی وفات کے بعد آزاد ہے کہ اس کے وارثوں میں سے کی کواس ر کوئی داہ نہ ہوگی سوائے اس قدر حصد کی سعایت کے کہ جو تہائی سے برآ مدند ہواور سوائے مبیل ولاء کے کہ اس کی ولاءاس کے مولی کی وفات کے بعداس کے عصبات کے واسطے ہے اور اس مدیر نے وقت تدبیر کے اس کے مملوک ہونے کی تصدیق کی اور بدامراس مدبر کی صحت اور ثیات عقل اور جواز اقرار کی حالت میں مدیر سے صاور ہواہے کہ جس کے ساتھ حکم حاکم لاحق کرے ہی لکھے کہ پھراس مولی نے فلاں مخص کے ہاتھ اس مدیر کے فروخت کرنے کا قصد کیا ایس اس مدیر نے قاضی عادل نا فذ القعناء کے سامنے اس کی الش

كى پس قامنى نے اس مد بر كے واسطے اس كے مولى پريتكم دے ديا كہ بنكم اس تدبير كے مولائے ندكوركواس كى تا كا اختيار نبير ب بعداز انكه يتمم قامني كى رائے اوراجتها وليس واقع ہوا كه أس نے اپنے عالم كا تول اختيار كيا جس كايد فرجب ہے اور أس حديث ر عمل کیا جواس باب میں وارد ہے اور قامنی نے اپنے تھم پر اپنی مجلس کے حاضرین کو گواہ کر دیا واقعہ تاریخ فلال اور اگر ایک غلام دو شر یکوں میں مشترک ہو پھر دونوں میں سے ایک نے اپنا حصد دیر کردیا تو لکھے کدیتر کریدین مضمون ہے کدزید نے اپناسب حصد جو مثلًا نصف ب يور المنظام مندى ملى كلوم س جوز بداور عمرو كورميان نصفا نصف مشترك بدر كيااوراس على سابنا حصه جونصف ہے اپنی حیات میں مر برمطلق کرویا اور بعدائی وفات کے اپنا حصر آزاد کرویا پھراس تحریرکوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تمام كروے اورامام اعظم كے نزد كيك أكرز يدخوشحال ہوتو عمر دكوتين طرح كا اعتبار ہوگا (ليعني جاہے زيدے اپنے حصد كا تاوان لے يا غلام سے اپنے حصہ کے واسطے معامت کراد ہے یا اپنا حصہ بھی مد برکرد ہے ) اور اگر زید تنگدست ہوتو دو طرح کا اختیار ہوگا اور صاحبین ا كرزديك اكرزيد فوشحال موتواس سے تاوان لےسكا باوراكر تقدست موتو غلام سے سعايت كراسكا بهراكراس في موافق قول امام اعظم اورصاحبین کے لکھنا چاہاتو درمور سیکہ عمرو نے بھی مدیر کرنا اختیار کیاتو ای طرح کھے جیسا ہم بیان کر سیکے ہیں اور اگر أس في اوان لينا اعتباركياتو كلي كرعمروف مدير خركور سدروز تدبير كاسية حصد كي قيت طلب كي اوروه اندازه كرف والوس كي اندازے اس قدرد بنار ہیں اور اس کوقاضی عادل اور جائز الحکم کے پاس لے کیا ہی قاضی نے مدیر کے ذمہ یہ قیمت لازم کردی پھر عمروت مديرے يد قيمت يورى وصول كرلى اور عمروك بعندكر ف اور بحريات سديراس قيمت سے يرى ہوگيا يس يد يوراكلواس زید کی طرف سے دیرہ و کیا تعرو کی طرف سے اور نہاتی تمام جہان کے آ دمیوں کی طرف سے اور اس کے بعد اس عرو کو اس زید بر كوئى دعوى نيل باورنه غلام بركوئى دعوى باورجب اس زيدكوها ديموت بيش آئة ويه بورامد برخاصة لوجدالله أزاد باورزيدكو اوراس کے وارثوں میں سے می کواس سے در بر کوئی راوئیں ہے سوائے سیل ولا و کے اور سوائے سیل سعایت کے بعدراس قیمت كے جوتبائى سے برآ مدندہو۔اگر غلام دو مخصول على مشترك ہواور دونول نے اس كے مدبركرنے كے واسطے ايك مخض كووكيل كياتواى طرح لکھے جیہا ہم نے آ زاد کرنے کے واسطے دونوں کے ایک تف کو وکل کرنے کی صورت میں بیان کیا ہے لیکن قرق یہ ہے کہ صورت احماق می اگروکیل نے کہا کہ میں نے اس کودونوں کی طرف سے آزاد کیایا کہا کہ بدونوں کی طرف سے آزاد ہے یا کہا کہ دونوں میں سے ہراکیکا حصداین مالک کی طرف سے آزاد ہے توبیکا فی ہادرغلام میں سے دونوں میں سے ہراکیک احمد فی الحال آ زاو ہوجائے گا اور تدبیر کی صورت میں بیضروری ہے کہ بول بیان کرے کہ میں نے اس مملوک میں سے دونوں میں ہرا یک کا حصہ مد بر کیااور ہرایک کا حصداس کی موت کے بعد آزاد کیا حتیٰ کہ ہرا یک کی موت کے بعد آزاوہ وجائے گا اور اگر وکیل نے کہا کہ ہیں نے دونوں کی طرف ہے اس کو مدیر کیایا کہا کہ دونوں کی موت کے بعد بیدونوں کی طرف ہے آزاد ہے توجیجی آزاد ہوگا کہ جب دونوں مر جا كي اور جوفف يمليم ساس كي موت اس كاحسة زادنه وكايدة فيره ش اكماب-

فقيل متريي

تحریر استنیلا دے بیان میں اگرام دلد کے داسلے ترکیمنی جائے تو یوں تکھے کہ بیتر یہ جس پر گواہ لوگ جن کانام اس تحریر کی آخر میں نہ کور ہے شاہد ہوئے ا قول اجتبادا الخ يعن قامنى فركور جمهة تفاياس فظيدى اقوال عن اجتباد يعنى كوشش كى اوربيا كيد مسئله عن اجتباد ب فالنهم المند

یں یہ ین مغمون ہے گذید نے اقر ادکیا کراس کی با ندی ترکہ یا دومیہ یا بہند یہ جس کا نام ادر طیداور سیان کرو ہے اس کی ام ولد ہے کہ کہاس کی ملک اور قراش سے اس کے پر سمی عمر و کویا اس کی دخر سما ق بندہ کو جتی ہے پس بیاس کی حیات میں اس کی ام ولد ہے کہ اس کی ملک کے بر سمی عمر و کویا اس کی دخر سما ق بندہ کو جتی ہے اس کو غیر کی ملک میں و ساما ہے اور وہ واجد و فات ذید کے آڑا و ہے اس کے وار قوس میں کواس کی طرف کوئی راہ نیس ہے سوائے سیل والا و کے کہاس کی والا ووار سے وات سے اور اس کی موت کے بعد اس کے وار قوس میں کواس کی طرف کوئی راہ نیس ہے سوائے سیل والا و کے کہاس کی والا ووار سے راس کی موت کے بعد اس کے وار قوس کے وار قوس کے واسطے بوگی اور اس کے ساتھ تھم ما کم اور ام ولد ذکور و کی تقد این لائی کر سے اور اس کی موت کے بعد اس کے وار قوس کے واسطے بوگی اور اس کے ساتھ تھم ما کم اور ام ولد ذکور و کی تقد این لائی مال سے مقام پر سیل سعاے ت واجب ند ہو تو ایک تم تو اور کہا کی مال سے اور اس کی سام ولد ہو تھا وہ کہا کہ سوائے سیل سعایت کے اگر تھائی مال سے برآ مدنہ ہوا ور اگر با ندی ند کور ایسا پیٹ ڈال کی ہو تو کھے زید نے ان گواہوں کے ساسے اقراد کیا اور اس پائٹ کی ایک صورت میں مال مولد پر اس کی خافقت یا بعض خافت نا ہر ہو گئی ہو تو کھے زید نے ان گواہوں کے ساسے اقراد کیا اور اس پائٹ کی ایس کی مام ولد ہو جو اس کے نطفہ سے ایسا بیٹ ڈال گئی ہے جس کی پوری خاش یا بعض خاش کا بعض خاش کا بعض خاس کی اس کی ام ولد ہو تی بھی تھیں تھا تھیں جو اس کے نطفہ سے ایسا بیٹ ڈال گئی ہے جس کی پوری خاش یا بعض خاش کی ہوری خاس کی اس کی ام ولد ہوتی بھی تھیں جو اس کے نطفہ سے ایسا بیٹ ڈال گئی ہے جس کی پوری خاش یا بعض خاش کیا بھی کور کیا ہوئی بھی اس کی ام ولد ہوتی بھی تھیں تھیں کے دور کر کر دیا ہے بو ذکر کر دیا ہے بور کی کھی کوری خاس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اور کر کر دیا ہے بود نے دور میں تھی اس کی دور کی کھی کی دور کی کھی کور کیا ہو کہ کور کی کی کور کیا ہو کی کھی کی کور کیا ہو کہ کور کور کی کھی کی کور کی کھی کھی کی کھی کھی کور کی کھی کھی کور کی کھی کھی کور کی کھی کھی کھی کور کی کھی کھی کور کور کی کھی کھی کھی کھی کھی کور کی کھی کھی کھی کے کہا کہ کور کی کھی کھی کھی کھی کھی کور کھی کھی کھی کی کور کھی کھی کے کور کور کی کھی کے دور کی کھی کور کھی کھی کھی کھی کھی کھی

فعل المنتر

## تحریر کتابت کے بیان میں

جانا چاہے کہ آلی شروط نے ابتدائے تورکابت علی اختلاف کیا ہے ہیں امام ابو صفیہ اور ان کے اسحاب اس طرح لکھے تھے کہ یہ توریات کے اسکار اس طرح کلات کے اسکار اس طرح کلات کے اور بہت سے مشارکنے کیاراس طرح کلات کھنے تھے کہ یہ توریا قلال اسٹوب بھلال کی جانب سے اس کے مملوک قلال سٹوب بھلال کے واسطے مشارکنے کیاراس طرح کلاتے کہ یہ توریا قلال اسٹوب بھلال کی جانب سے اس کے مملوک قلال سٹوب بھلال کے واسطے ہو اور بھتے تھے کہ یہ توریات کی اور ابوزیہ ترفی کا ماس توریا گلال اس توریل کا ماس توریل کی آخر میں فدکور ہے بدین منحون کواہ ہوئے ہیں کہ ذیر ابن محروث کی آخر میں فدکور ہے بدین منحون کواہ ہوئے ہیں کہ ذیر ابن محروث کی آخر میں فدکور ہے بدین منحون کواہ ہوئے ہیں کہ ذیر ابن محروث کی موری ہے اس کا ماس توریل کے اس محدوث کو میں علاء نے ابتدائے توریات کا ماس موریل کی موری ہے اس کو ابن کی موریل کی موریل کی موریل کے اس کا موریل کی موریل کے کہ موریل کی کوریل کوریل کی کوریل کوریل کوریل

ا بهان اسلوب تحرير كوعربيت سيذياد ووفل بالبذاحتى الوسع مطلب برنظر با امند

ع قوار حق كدير مور ولي كرو يدفروفت كي طرف كتابت كاعم بي ما نند تحريرة المديد مكاتب كرف كريكمي جاسي ا

عی کتابت میں بھی جوہمعنی تیج ہے یوں لکھاجائے کہ بیاس کی تحریر ہے جس پر مکاتب کیا الی آخرہ اور یوسف بن خالد بھی ایسا کہتے ہیں که کتابت جمعنی خرید و فروخت ہے لیکن ان کے نزویک تحریر خرید میں یوں لکھا جاتا ہے کہ میتحریروہ ہے جس کوخرید کیا الی آخرہ پس كابت من بحى يوں بىلكما جائے كدية كريوه ب جس پرمكاتب كيا اور طحاوى و خصاف فرماتے بيں كدكتابت ايساعقد ب جس ميں امر حقدم کے اختیار کی حاجت ہے ہی لکھا جائے کہ فلاں نے اپنے مملوک فلاں کومکا تب کیا ہی مثل خلع کے ہوگا کہ خلع میں بھی امر متعدم کے اختیار کی حاجت ہے بی یوں لکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی جوروفلانہ کاخلع کرویا پس چونکہ خلع میں لکھتے ہیں کہ پیچر مراز جانب فلاں ہے ہیں ای طرح کتابت میں بھی لکھنا جا ہے کہ یتح ریاز جانب فلاں ہے بخلاف خرید کے کہ خرید میں امر معقدم کے اختیار کی ضرورت بیں ہے کونکر نرید کی تحریر میں ملک بائع اور اس کا قبضہ جس پر مدار صحت فرید ہے ذکر نبیس کیا جاتا ہے اور ابوزید شروطی فرماتے تے کہ کتابت برطرح سے بچے کے معنی میں نہیں ہے تا کہ بچے سے لاحق کی جائے اس واسطے کہ بچے مباولہ مال بمال ہے اور کتابت مبادلہ مال ب بعوض اسى چيز كے جو مال نيس ب اور كما بت على معاوضة قرضداً س كة مدا بت بوتا ب اور بيج على ايسانيس بوتا ب اور نيز برطرت سے مثل خلع کے بھی نہیں ہے تا کہ اُس کے ساتھ لاحق کیا جائے اس واسطے کہ خلع بعد واقع ہونے کے مثل فنخ نہیں ہے اور كتابت بعدوا قع ہونے كے بھى محمل تيج بي ضلع وخريد دونوں كے ساتھا أس كالاحل كرنا معدر ہوايس ہم نے أس كوا قرارات كے ساتھ لاحق کیا اور اقرارات میں یوں لکھا جاتا ہے کہ بیوہ تحریر ہے جس پر کوابان مسمیان آخر تحریر بذا شاہد ہوئے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہی ایسانی کمایت میں بھی لکھا جائے گاصورت جو ہمارے اصحاب نے تحریر فرمائی ہے کہ یے خریراس کی ہے جس پر فلاں ابن فلاں مخزومی نے اینے مملوک مسمی کلو ہندی کو مکا تب کیا بدیں طور کداس کو وزن سبعد اسے برار درم پر مکا تب کیا کدان درموں کونسطوں سے پانچ برس میں ہرسال دوسودرم کے حساب سے اوا کرے اور بینیں لکھا کہ بدین شرط کدان درموں کونی الحال ادا كرے يا ايك بى قسط ميں ايك سال يا ايك مهينہ كے بعد اداكرے اور بين لكھنا اس وجے ہے كدامام شافعي كے قول سے اقر ار ہو جائے کیونکدامام شافعی کے زویک فی الحال اواکر نے کی کتابت جائز نیس ہای طرح جس کتابت میں قبط ہولیکن ایک بی قبط ہووہ مجى الم شافعى كيز ديك تاجائز بيل بم في جند تسطيل بم كرك تكعاتا كهام شافعى كيول ساحر از بواور يلكهاك يا فيج برى من برسال دوسودرم كركے اداكر دے بياس واسط ككما تاكم تقدار اقساط اور حصد برقسط معلوم ہوجائے پر فرمايا كه ككمے اور يہلى قسط كا وقت فلان سال كے فلان مهينه كا جاند ہاور بياس واسطے لكھا كريم في قسط كا وقت معلوم موجائے بيم فر مايا كر لكيے اور فلان مملوك مذكور پراللہ کا عہد و میثاق ہے کہ و وضرور انچھی کوشش کر ہے تی کہ بورا مال کتابت جس براس کومکا تب کیا ہے اوا کرد ہے اور یتحریر غاام مذکور کی کمائی پر برا پیختہ کرنے کے واسطے ہے تا کہ وہ مال کتابت اوائی کرے اور بدعبارت بیعنامد میں نہیں لکھی جاتی اس واسطے کے مشتری ادائے من پر مجبور کیا جاتا ہے ہیں اس کو برا میختہ کرنے کی حاجت نبیں ہے اور مکا تب مجبور نبیل کیا جاتا ہی اس کو برا میختہ کرنے کی واجت ب مجرامام اعظم اور أن كاسحاب كتابت نامد من سنبيل لكفة تھےكه بدين شرط كدمكاتب جب تك مكاتب بدون اجازت مولی کے نکاح نگرے اور امام طحاوی اور خصاف اس کولکھتے تھے اور یہی لکھتے تھے کہ جب تک مکا تب ہے جسکی اور تری میں جہاں جا ہے سفر کرے اور ان دونوں نے یہ بات کہ جب تک مکا تب ہے بدون اجازت مولی کے نکاح نہ کرے اس واسط کلھی کہ بیخ ابن اليليلي كول ساحر از موكونكدووفر ماتے تھے كدمكاتب كوبدون اجازت مولى كے نكاح كر لينے كا اختياز ب الآاس صورت ا تولدوزن مبعدا في اسكاييان كماب ازكوة وخراج بي غرويكا و المعلى فلكما كدائ عيادت بمن خلل عداد منتول عدميدا موجونس كيونك تول شافعي عداحتر ازميس موع مترجم كبتاب كريد جيب بي يونك تحرز ظابر با

من تہیں کہ جب عقد کتابت میں میر ہات مشروط ہوجائے اور سفر کا اعتباراس واسطے تحریر کیا کہ بعض علاء مدینہ کے قول سے جوریفر ماتے ہیں کہ اگر عقد کتابت میں مسافرت کی اجازت مشروط نہ ہوتو مکا تب کوسفر کا اختیار نہیں ہے احتر از ہوجائے پھر فر مایا کہ لکھے ہیں اگر مكاتب ندكوران اقساط كاداكرنے سے عاج بواياس كى ميعاد سے تاخيركردى تو ده رقيت على واپس بوكا اور بدبات بم فياس واسطیکھی حالانکہ بیہ بات بدون شرط کے ثابت ہے تا کہ حضرت جابر عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ کے قول سے احتر از ہو کیونکہ و و فر ماتے تھے کہ اگر كمابت مى ييشرطكر لى كدجب مكاتب عاجز بوگانور قتل كردياجائ كانوعاجز بونے كودت وور قتل كرديا كياجائے خواووواس بات برراضی ہو یا نہ ہوادر اگر عقد کتابت میں میشرط نہ کی ہوتو عاجز ہونے کے وقت بدون رضا مندی غلام ندکور کے وہ رقیق ندکیا جائے کا پس بیعبارت اس قول سے احتراز ہونے کے واسطے لکھ دی جائے اور شیخ شمنی اور ابوزید شروطی لکھتے تنے کہ اگران اقساط میں ے کی کے اداکر نے سے یادوق مطول کے اداکر نے سے عاجز ہواتور قبل ہوجائے گا اور یہ ہم نے اس واسطے تحریر کیا کہ امام ابو پوسف کے قول سے احتر از ہوجائے کیونکہ امام ابوطنیفہ وامام محمد کا ند ہب سے کہ جب مکاتب پر کوئی قسط اداکر نے کا وقت آیا اور مولی نے اس سے اس کا مطالب کیا اور قاضی کے پاس مرافعہ کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مکا تب کا پچھ مال عاضر موجود ہوتو اس کواس کے مولی کو وے دے گا جب کہ مولی کے حق کی جنس کے ہواور اگر اُس کا مال غائب ہولیکن اس کے حاصل ہوجائے کی امید ہوتو قاضی اُس کودو ون یا تین دن بحسب اپنی رائے کے اس بارہ میں اس کو مہلت دے گا ہیں اگر اس نے اس قبط کا مال جواس برواجب الا واب اوا کردیا تو خیرورناس کور قتل کروے گا اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جب تک اس پر دوقسطیں ہے در بے ند گذر جا کیں تب تک اس کور قتل مبیں کرے گا پس یوں لکھا جائے پھراگر غلام ان تسطول میں ہے کی قبط کے اواکرنے سے یا دوتسطوں کے اواکرنے سے عاجز ہو گیا تورقیت میں واپس کردیاجائے گاتا کرمیوالیس اجماعی موجائے بحرفر مایا کہ ایسے کداور جو کچھ قلال نے اس سے لیا ہے وہ اس کوحلال ہوگا اور بیاس واسط تکھیں تا کہ کوئی وہم کرنے والا بیوہم نہ کرے کہ عقد ہرگا وقتح ہوااور معقود علیہ یعنی غلام پھراسینے مولیٰ کی ملک میں عودكر كياتو مولى يرواجب بوكاك جو يجوأس في بدل كتابت من عصول كياب اسكودابس كرو عدورند بدون تحليل اس غلام ك اس كيمولى ك واسطحال ندبوكا اورطحاوي اس كونيس تحرير فرمات تصاس واسط كدجو يحمأس في لياب و واس كواسط بدون ذكركرتے كے حلال باس واسطے كداس كے غلام كى كمائى ہے۔ بھر لكھے كداور اگراس نے جہے وہ مال جس براس كومكا تب كيا ہادا کرویا تو و و خالصة لوجه الله تعالی آزاد ہے ایہ ہی امام ابو حنیفه اور ان کے اصحاب تحریر کرتے تھے اور امام طحاوی اس کوئیس لکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہد کا یہ تد بہب ہے کہ مکا تب جس قدراوا کردے ای قدر آزاد ہو جاتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی الله عند کا يدخرب ك كراكر مكاتب في تهائى يا چوتمائى بدل كتابت اداكر ديا تو آزاد موجائ كااورمولى ك قرض دارول م شار مو کا که باتی بدل کتابت کے واسطے اس کا قرض وارر بااور حضرت زیدین تابت رضی الله عندوعبدالله بن عمر ووحضرت عا تشدمنی الله عنهائے فرمایا کہ جب تک اس پر پچھے بدل کتابت یا تی رہے گا تب تک اس میں سے پچھ آزاد ندہوگا اور میتکم رسول الله ملی الله علیه وسلم سے مرفو عاروایت کیا گیا ہے اور بھی عامد علماء کا مذہب ہے نیس اگر ہم یوں تکھیں کدائر اُس نے تمام وہ مال جس پراس کو مکاتب كيا باداكردياتو وه خاصة لوجه الله تعالى آزاد بحى كهاس كالحق بور عدل كتابت اداكر في معلق بوتو حطرت على كرم الله وجبدوحفرت عبدالله بن مسعود كے فرد كيك ميشرط خلاف معتفائے عقد ہوگى بس شايداس كامرافعدا يسے قاضى كے حضور من ہوجوان دونوں رمنی الله عنهما کے ند ہب کے موافق اعتقاد رکھتا ہے اور اس کے نزویک کتابت الی چیز ہے جو بشروط فاسد و فاسد ہو جاتی ہے تو اس کوباطل کردے گا ہی اس کا ذکر کرنامعز ہوگا اور ذکر نہ کرنامعز نیس ہا کر چیاس کا ترک کرنا اولی ہے پر لکھے کہ فلال یعنی آزاد كننده كيواسطياس كى ولا واوراس كيعتل كى ولاء موكى اوريتجرير بإنباع سلف باورامام طحاوي مرف اس قدر ككية تف كداس كى ولاء ہاور میں لکھتے تنے کداس کے علق کی ولاء ہاس واسطے کداس کے علق کی ولاء کھی اس کے آزاد کرنے والے کے واسطے تبیں ہو کتی ہے چنا نچہ اگر اس معتق نے کی باندی سے نکاح کیا اور اس سے اولا و موئی چراولا د ندکورکو ہا عدی سے مولی نے آ زاد کردیاتواس اولاد کی ولا مباب کے آزاد کرنے والے کے واسطے نہوگی بلکہ مال کے آزاو کرنے والے کے واسطے ہوگی پم تحریر کو ختم كرےاور بہت متاخرين ابل شروط اى طورے لكھتے ہيں جيے شخ ايوزيد شروطي تحرير كرتے ہيں چنانچه كتاب حالہ ميں لكھتے ہيں كہ يہ و مضمون ہے جس پر گوا واوگ جن کا تا م اس تحریر کے آخر میں نہ کورے شاید ہوئے ہیں اور سب اس بات کے شاہد ہوئے کہ فلال بن قلال نے اقرار کیا کداس نے اپنے مملوک فلاں ہندی کومثلا أس كا نام وطید بیان كردے اس قدر درموں پر بكتا بت صحیحہ جائزہ نافذہ حالدمگاتب كردياجس ش فسافيس باورندميعاد باس پرواجب بكرجو كومولى في أس پرشرط كياب بدون تاخير كاداكر دے بدین شرط کدا گراس نے اس میں زیادتی کی کہ تین روز تک بیال اس کواداند کردیایا بعض اوا کیا اور بعض اواند کیا تو اس کے بعد مولی کوا فتیار ہوگا کداس کو پھرر قبل کردے اور جو پچھموٹی نے اس سے وصول کیاو واس کو طال ہوگا اور اگر اس نے تمام مال نہ کوراس طریق پرمولائے فدکورکویا ایسے تف کوجواس کی زعر کی جس یاس کی وفات کے بعداس کے حقوق وصول کرنے کا قائم مقام مجاز ہادا كردياتووه آزاد بهرمونى ياس كوارثول كواس علام كى جانب كوئى راه تد موكى سوائے ولاء كے كداس كى ولا واس كے مولى كے واسطاس کی زیم کی تک ہوگی اور بعدوقات مولی کے اس کے وارثوں کے واسطے ہوگی اوراس مکا تب نے اس سے بالمواجديد كتابت تول کی اوراس مکاتب نے اس بات میں اس کی تقدیق کی کہ بدمکاتب بروز کتابت اس کامملوک تھا اور اس کتابت کی صحت پر مسلمانوں کے قاضوں میں سے کسی قاضی نے تھم دے دیا پھرتحریر کوختم کرے کذافی الذخیرہ والحیط اور اگر بدل کتابت کیلی یاوزنی یا محدود باضدوع ياحيوان موتو ايساى تكم بيكن حيوان كى صورت عى اس كاسنان وصفات بيان كرد ساورا كراوما ف مبم مول لیکن ای جنس سے ہو جو کتابت میں بیان ہوئی تو ہمارے نزد یک جائز ہاوراس میں ہے بعض لوگوں نے خلاف کیا ہے اوراگراس كابت كرساته تكم حاكم لاحق كياجائة توبالا تفاق جائزے يظهيريدي ب-

منانت معجد كن معنى من مستعمل ب؟

درصورت کابت معیادی کے لکھتے ہیں کہ کابت میحد جائزہ نافذہ ہم اوہ اوہ اور ہے کہ ابتدااس کی فرہ اوفال اوا مرصورت کابت معیادی کے لکھتے ہیں کہ کابت میں سے ہر مینے کے گذر نے پرایک قسط اوا کر سے اور اس مکا تب پراللہ تعالی کا عہد و بیٹات ہے کہ ہر قسط اپنے وقت پراپنے اس موٹی کو اوا کرنے کی کوشش کر سے اس میں کوتا ہی نہ کر سے اور اس سے رو پوش نہ ہو جائے و بد بن شرط کہ اگر بید مکا تب اس مال کو ان تسطول پر اوا کرنے سے عاجز ہوا یا کسی قسط کے آ جانے پر تین روز تک دیے سے عاجز کو اور کی قسط کے آ جانے پر تین روز تک دیے سے تاخیر کی تو اس کے اس موٹی کو افتیار ہوگا کہ اس کور تی کردہ ورقیت ہیں واپس ہوجائے گا اور اس میں ذیارہ واثو ت ہے اس ماری کی خوصا جست نہیں ہے بلا فقط اس واسطے کہ مورت اوّل ہیں موٹی کا خور کو کہور کی غرورت ہوگی اور دوسری تحریر ہی اس کی کچھ حاجت نہیں ہے بلا فقط عاجز ہوان تاخیر کے موٹی کو یا ایسے فض کو جو موٹی کی زندگی و بعد وفات کے اس سے جدل کتابت لیا مودہ اس کوطال ہوگا اور اگر اس نے سب قسطیں بدون تاخیر کے موٹی کو یا ایسے فض کو جو موٹی کی زندگی و بعد وفات کے اس کے حقوق پر قبضہ کرنے ہی اس کے قائم مقام قسطیں بدون تاخیر کے موٹی کو یا ایسے فض کو جو موٹی کی زندگی و بعد وفات کے اس کے حقوق پر قبضہ کرنے ہیں اس کے قائم مقام قسطیں بدون تاخیر کے موٹی کو یا ایسے فیصل کو جو موٹی کی زندگی و بعد وفات کے اس کے حقوق پر قبضہ کرنے ہیں اس کے قائم مقام

ہادا کردیں تووہ آزاد ہاس کے مولی کواس کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی اور نداس کے بعداس کے وارثوں کو یا کسی آ دمی کواس کی جانب کوئی راہ ہوگی سوائے وال مے کدمولی کی زغری عص مولی کے اور بعداس کے اس کے دارٹوں کے واسلے ہوگی اور تحریر کوشم کر و اورا کرایے غلام و بائدی کودونوں زوج وزوجہ میں مکاتب کیاتو کھے کواہ ہوئے کہ فلاں نے اپنے فلاں غلام کوم کا تب کیااس کا نام وحليه بيان كرد ساورا في باندى فلا شكومكا تبكياس كانام وحليه بيان كرد ساوريه باندى اس غلام كى جورد بان وونول كوأس نے بکابت واحدہ کیامکا تب کیااوراس قدرورموں برمکا تب کیااوردونوں کی تسطیں ایک بی وقت مقرر کیں اوروہ چنین و چنان میعاد تک بیں کہاس کی ابتداایسے وقت سے اور اتنہا ایسے وقت برے اور ہرقط اس قدرے اور دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے واسطے دوسرے کے تھم سے تمام اس مال کی جودونوں کے اس مولی کا اس برہے بشمانت میحد جائز و جوشرع میں ملزمہ ہے منانت کرلی وفلاں وفلاں براللہ تعالیٰ کا عہد و بیٹاق ہے اور دونوں اس مال کتابت کواینے مولی فلاں کوا داکرنے کے واسطے کوشش کریں اور بیواقعہ تاریخ فلاں ماوفلاں واقع موااور بعض الم شروط ش سے بعدائی قول کے کہ مرقبط اس ش سے اس قدر ہے یہ لکھتے ہیں کہ اور بدین شرط كددونوں يس كوئى سب يا بكى بدون تمام مال كتابت اداكرنے كة زادند بوكا ادر بدين شرط كدمونى كوا ختيار بوكا كددونوں يس ے ہرایک جس سے جا ہے بوری بدل کتابت کا مواحذ وکرے اور بدلوگ کفالت وضائت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تا کہ کوئی طعن کرنے والا بيطعن ندكرے كديد كفالت مكاتب بے كفالت بدل كتابت مجي نبيس ب اور بيطريقد اچھا ب اور على بذا اكرايين ووغلاموں كو مكاتب كياتو ككے كداس في اين دوغلام فلال وفلال كو بكتابت واحده اس قدر مال يرمكاتب كيابدين طور كدونول كي تسطين ايك وتت برمقرر کردی آخر تک موافق فرکوروبالاتح ریرے اور لکھے کہ بدین شرط کہ مولی کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے ہرایک کوجس کو واب بورے اس مال کے واسطے ماخوذ کرے اور بدین شرط کہ دونوں میں ہے کوئی سب یا کچھ بدون اس تمام مال کتابت کے اوا كرنے كے آزادت موكا اور جب كوئى اس من سے يكھ بدل كتابت اداكرنے سے عاج مواتو مولى كوا عتيار موكا كدونوں كور يكل كر وے بید خروش ہے۔اور اگراسینے قلام وہ اپنی با عری کوجودونوں زوج وزوجہ بیں اور ان کے ساتھ ان کی اولا دصغیر کومکا تب کیا تو مکیے کرفلاں نے اپنے غلام فلال کواور اپنی باندی فلانہ کو جواس غلام کی جورومنکوحہ ہاوران دونوں کے ساتھ ان کی اولاد فلال و اللال وفلاندكوجومغيرات والدين كي كوديس برورش بات بيسبكوبكابت واحدواس قدردرمول براتى تسلوب بركه برقسطاس قدر ہمكاتبكيالي اگرفلال يعنى غلام فركوراس مال كاداكر في سے باس مى سے مجمداداكر في سے عاج مواياكى قطكوائے وقت ے دیتے ہیں تا خرکر دی بہاں تک کہ یا یکے روز یا چندیں روز در ہوگئ تو اس مولی فلا ل کوا فتیار ہوگا کداس کواوراس کی جوروکواوران كى اولا دانسب كورقل كرد اوراس سے يہلے جو كچرمولى نے بدل كمابت ليا بوووسب اى كا بوگا اور اكراس نے يسب مال الى قط مقرره سے اداکردیاتو بیسب آزاد موں مے جران مے مولی اس مخص کوسوائے استحقاق ولا مے ادر کوئی استحقاق ندہوگا اور پارتجریر كوختم كراءاوراكرايخ غلام مديركومكا تب كياتو لكصركها بيئ غلام مديرسمي فلان كومكا تب كيااوراكرا بي ام ولدكومكا تب كياتو لك کدایے ام ولدمسا ، فلاندکومکا تب کیا بیمیط میں ہاور اگراہے اور دوسرے کے درمیان مشترک غلام کو ہا جازت اپے شریک کے مكاتب كياتو لكے كدية كريكابت ہے كدزيد نے تمام غلام مندى مسى فلال اس كا حليد بيان كردے جواس كے اور عمرو كے درميان مشترک تہائی تھابا جازت اپنے شریک عمرو کے بدین شرط مکا تب کیا کہ اگر اس غلام نے یہ مال کتابت اپنے ان دونوں مولا وُں کوادا كروياتوبية زاوباورشريك عمرواس زيدمكا حبكنند وكواجازت ويدي كدبدل كتابت عساس كاحصه بحي وصول كرياوراس كو مباح کردیابدین شرط کہرگاواس کواس کے وصول کرنے ہے منع کرے توووان سب میں باجازت مدیداجازت یافتہ ہاوران سب بانوں میں اس کے شریک نے اوراس غلام نے اس کی بالمشافدتھد بن کی اورتح بر کوشتم کرے اور اگر باجازت شریک کے غلام مشترک تین سے اپنا حصد مکاتب کیاتو ہم کہتے ہیں کدامام ابو بوسف وامام محد کے فزدیک دوشر کیوں ہیں سے ایک شریک کا اپنا حصد غلام مشترک میں سے باجازت شریک دیگر مکاتب کرنا بمزلہ بورا غلام مکاتب کرنے کے ہاس واسطے کر صاحبین کے نزویک كتابت مخرى نيس موتى بي كتابت مى نصف كاذكركر ناكل كاذكر موكايس تكے كدزيد في تمام غلام بندى ستحق فلال كوباجازت ا پے شریک عمرو کے آخرتک بدستور ندکور و بالاتحریر کرے اور اگر بدون اجازت اپنے شریک کے مکاتب کیا توبیصورت اور درصور سیکہ آبا جازت شریک کے کل مکاتب کیا ہے دونوں مکسال ہیں اور اس صورت میں اینے شریک کے حصہ کا مالک ہو جاتا ہے پس اس صورت عمی می ایمانی ہاورامام اعظم کے زو کے کابت تھری ہوتی ہے اس کتابت فظ حصد مکا تب کندہ پرد ہے می مجراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگراس نے بدون اجازت ٹریک کے مکا تب کیا ہے تو شریک کواس کے فنخ کر دینے کا اختیار ہوگا اور اگر ٹریک ک اجازت سے مکاتب کیا ہے تو شریک کوفتح کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بنابر تول اعظم کے تحریر کرنی جا ہے تو لکھے کہ پیچریر کمابت ہے جس برفلال بن فلال نے ابنا بورا حصہ جونصف اس غلام کا ہے اور جواس کے اور فلال کے درمیان مشترک ہے اس قدر دراہم برم کا تب کیا اور اگر مکا تب کنندہ نے غلام ندکورے کچے مال کتابت وصول کیا تو شریک دیمرکوا ختیار ہوگا کہ اس میں سے لے لے بشرطیکہ کتابت بدون اجازت تریک دیگر ہواور اگر اس کی اجازت ہے ہوتو بھی میں تھم ہے بشر طیکے شریک دیگر نے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت نددی ہواور اگر شریک دیگرنے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت دی ہوتو شریک دیگرکواس میں ہے کچھ لینے کا اختیار نہ ہوگا ہی تحریر کرے بیتحریر کمابت جس پر فلاں نے اپنا پورا حصر آخر تک موافق فد کورہ بالاتحریر کرے پھر لکھے کہ اس مکا تب کنندہ کواس کے شریک فلال نے اپنا حصر بھی مکا تب کرنے کی اجازت وے دی اورائے حصد کی بدل کتابت وصول کرنے کی اجازت وے دی پرتم ریکختم کرے اور اگر بورا غلام ایک بی مخف کا ہواور اُس نے اس میں سے نصف مکاتب کیا تو ابو بوسف وا مام محر کے نزویک كابت متحرى نيس موتى بي جب نعف مكاتب كردياتوكل مكاتب موجائ كالى كعدية مركابت بكرايا الا الا الا الا الا فلاں ہندی الی آخر واور امام اعظم کے فرد کی کتابت متخمری ہوتی ہے اس کھے کہ تیجریر کتابت ہے کہ فلاں نے اپنا غلام فلال کا نصف جوبورے غلام کے دوسہام یں سے ایک سہام ہاس قدر درموں پر بگابت معجد مکا تب کیا برستوراس عبارت تک لکھے کہ جب اس مكاتب فيدال كابت اداكردياتو يدنعف حصد جواس على عدماتب كيا حياسهة زاد بوكادراس صورت على يدنكه كمولى كواس كى جانب كوئى راه ند موكى اس واسط كرمولى كوباتى نصف كواسط دوطرح كالفتيارب جائ نصف كوة زادكرد اورجاب باتى کے واسطے اس سے سعایت کراد ہے ہی اس کا بیان ترک کردے بھرو یکھا جائے گا کہ آخرمولی کس بات کو اختیار کرتا ہے تو اس کے موافق دوسری تحریر مکیمے کا کذانی الحیط اورایام کتابت نصف میں باتی نصف کی کمائی اس کےموٹی کی ہوگی کیکن مولی اس سے خدمت نہیں السكاع اورنداس من تمليك يعنى غيركوما لككردي كاتصرف كرسكما باوراكر باندى بوتواس عدولي بين كرسكما بادرنداس س تھم حاکم لاحق علی جائے گا بیط میربیش ہاور اگراس صورت میں مکاتب نے بدل کتابت اواکر دیا تو اس کے واسطے تحریر کرے کہ فلاس نے اقرار کیا کداس نے اپنے غلام قلاس کا نصف اس قدر مال پرائن فسطوں پراواکرنے کی شرط سے مکا تب کیا تھا اوراس نے سب قطیں اداکر دی بیں اور اس میں ہے اس کا نعف مکاتب کردہ شدہ آزاد ہو گیا اور اس نعف کے بدل کتابت ہے بدغلام

ا تال یعن شریک کے حصد کا مالک ہوجائے گائیس شریک کواختیار ہوگا کہ اس سے تاوان لے اگروہ فوجحال ہے قبائل واللہ اعلم المند ع تاکہ اختلاف صاحبین رحمہ اللہ تعالی وارون ہوتا است

اداکرنے کی بہت سے بری ہو گیااور تحریر کو فتم کرد ہاور جب باتی نصف کسی بات برمقرر ہواتوای کے موافق اس کے لئے تحریر لکھے اوراكر باب نے اسے صغیر كاغلام مكاتب كياتواس معاملہ عن تحرير كرے كه يتحرير كتابت ہے كه فلاس نے اسے صغير فرزندسمي فلاس كا غلام سمی فلال پس غلام کانام وحلید بیان کردے اس کی جانب سے اس قدرد بنار پر جواس کی قیت امروز و کے برابر ہیں شاس میں کی ہےنہیں ہے مکا تب کردیا اوراس مقدیس اس صغیر کے واسلے بہودی ہے اوراس صغیر کے مال کا اچھے طور پر برقر ارر کھنا ہے اور بد ما لک صغیر ہے اپنے کام کوانجام نہیں دے سکتا ہے بلکداس کی طرف ہے بیاس کا باپ بھکم ولایت پدری اس کے کام کامنولی ہے پھر جب اوائے كتابت ك يہني و كھے كداكراس غلام نے يہال كتابت اواكرويا اورة زاوہ وكيا تو سوائے سيل ولاء كاوركى طرح كا ممى كواس برا ختيارت مو كالكن اس كى ولا واس مغيركى زندكى هن اس كه واسطهاوراس كى وفات كے بعداس كے يس ماندگان كے واسطے ہوگی پرتح ریکوختم کروے اور اگروسی نے بیتم کا غلام مکا تب کیا تو لکھے کہ بیتح ریک بت ہے کہ فلاس نے جوفلال کا مقرر کیا ہوا وص بے لین بیٹیم کے باپ کا نام لکھے کہ اس نے اپنے صغیر فلاں کے واسلے وصی کیا ہے اور یہ بیٹیم صغیر ہے اس وصی کی گود علی پرورش یا تا ہے اورصغیرانے کام کا خودمتولی نبیں ہوسکتا ہے بلداس کے کام کابدوسی بھکم وسی ہونے کے متولی ہوتا ہے لی اس وسی نے اس ينتيم كا غلام قلال جوشاب بيعنى جوان باوداس كا حليه بيان كرو ياس قدر مال بربكا بت صحيحه مكاتب كيا جرجس ملرح باب كى مورت میں جباس نے اپنے مغرکا غلام کا تب کیا ہے تحریر کیا حمیا ہے ای طور سے اس می بھی تحریر کولکے کرفتم کرے اور اگر مکا تب نے اپناغلام مکا تب کیا تو لکھے کہ بی حرر کمابت فلال مکا تب کی جوفلال کا مکا تب بدین تقریر ہے کہ اس فلال مکا تب نے اپنے ذاتی غلام سمی فلاں مندی کومکاتب کیا اور اس غلام کا حلیہ بیان کروے اس کواس قدر مال پر تھبرالبالد مکاتب کیا اور بیال اس کی قیمت کے حمل ہے اور برمکا تب میجدمکا تب کیا برابر بدستورسب شرا تطالکستا جائے یہاں تک کہ تکھے کہ یس اگر اس مکا تب دوم نے مال كتابت بورامكا تب اول كواوا كرديا ورساليكه مكاتب اول جنوز مكاتب بيقواس كى ولاءاس مولا ومكاتب اول يواسطاس كى زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد اس کے ہیں ماندگان کے واسلے ہوگی اور اگر مکا تب اوّل کے آ زاد ہو جانے کے بعد اس نے اوا كى تواسى ولا ماس مكاتب اول كے واسطے اوراس كے مرنے كے بعداس كے ہى ماندگان كے واسطے ہوكى يرمحيط ميں ہے۔ فقيل بمترج

موالات کے بیان میں

 ساتھ موالات کی اور عقد موالات قرار دیاتا کہ اگریہ نومسلم کوئی جنایت کرے جس کا ارش مددگار براوری پر واجب لیہ ہوتا ہے اور وہ یا نجے سودرم یاس سے زیادہ بین اس کا بیعا قلہ مواور تھم ما کم جس قدروا جب کرے اس کو بد برداشت کرے اور جس وقت بدنومسلم مرجائے تو بی مخص اس کا وارث ہوگا ہی بیمرداس کی زندگی وموت میں اس کے حق میں بنسبت دوسروں کے اولی ہے اوراس کی ولاءای کی ہاور بعداس کے اس پس ماندگان کی ہے بشرطیکہ اس نومسلم کا کوئی حق داروارث ندہویس اس سے اقرار داد پرموالات کی اور عقد کیا بموالات معجد جائز واور فلاس ندكور نے اس كى اس موالات فدكور وموسوف كوبقبول ميح قيول كيا اوراس فلاس نے اس نوسلم يرجواس كے ہاتھ برایمان لایا ہے اور اس موالات کی ہے اور عقد موالات قرار ویا ہے اللہ تعالی کا عہد و بڑاتی اور اس کے رسول کا فرمر قرار دیا كديداس كان ولاء عدوسركى طرف بركشة شهوجائ اورايي نفس برموافق اس حالات معقوده كے جودونوں ميں قراريائي ہاں نومسلم کے واسطے یاری و مددگاری لازم کی اور اس سے واسطے اس سب کی وفاداری کی متمانت کر لی تاوفتیکداس کی ولاء سے دوسر فی محف کی طرف بر گشته نه موجائے اور دونوں نے اپنے اوپر کوا و کر لئے اور تحریر کو تم کرد تے میراندری معاملہ برسمل ا بجاد۔ يتحريراس مضمون كى ہے جس بر كوابان مسميان تا ايس عبارت كوفلال مخص فلال كے باتھ براسلام الا يا اوراس كا اسلام احماموا جيرا وابخ باوراس كاكوئي وارث قريب ياجيداس كعصبات ياذوى الغروض ياذوى الارحام عى مسلمان ندتها بس اس فاس مخض ہے جس کے ہاتھ برمسلمان ہوا ہے موالات کی بموالات معجداوراس سے معدد جائز معاقد و کیا بریکد اگر بیاسلام لانے والا کوئی الی جنایت کرے جس کوشر عارد کاربرا دری برواشت کرتی ہے تو بیائس کا عاقلہ مواور بینومسلمان مرجائے اور کوئی وارث قریب بابعید نہ چھوڑ ہے تو میخص جس مے موالات کی عی اس کا وارث ہواور فلاں نے اس موالات کواوراس معاقد ہ کو بھول سیح قبول کیا اور میاسر دونوں کی محت بدن و ثبات عقل و جواز تصرفات کی حالت میں بطوع ور قبت خود در حالیکہ دونوں میں کوئی السی علت بہتھی کہ تصرف میہ اقرارے مانع ہوے واقع ہوااوراس مخص نے جوسلمان ہوا ہے ایے نفس پراللہ تعالی کا عہدہ ویا ق قرار دیا کہاس مخص کی موالات ے جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے دوسری کی ولاء کی جانب برگشتہ نہ ہوگا اور دونوں نے اپنے اپ او پر گواہ کر لئے اورتح بر کوختم كرے اوراس تحرير على موالات لاز مدكا لفظ لكسنا ندج بي كونكداسلام لاكرموالات كرنے والے كوا عمتيار ب كد جب تك اس ف جس سے موالات کی ہاس کی طرف سے عمل ندویا ہو یعنی عا قلدند ہوا ہوتب تک اس کی موالات سے دوسرے کی طرف رجوع کر جائے اور اگرایک مخص نے جوخودمسلمان ہوا ہے کی مخص پر جس کے ہاتھ پرمسلمان بیس ہوا ہے موالات کی تو میے ہاور ہوں لکھے کہ ا کوابان مسمیان آخرتحریر بدااس بات پرشامد موے که فلال مسلمان موااوراس کااسلام جیسا جاہے ہے اچھا موااوراس کا کوئی وارث قريب يابعيد مسلمان شقابى اس فلال عبوالات مجدجائزه موالات كدوزاس كساتهاس بات يرمعاقده كياكراس كى طرف سے عاقلہ ہوائی آخ واور اگر ایک مخص کے ہاتھ رمسلمان ہوا مگراس سے موالات ندی بلک غیر سے موالات کی توضیح ہے اور اس کی تحریر میں لکھے کہ کواہان مسیان آخر تحریر بذااس امر برشاجہوے کے فلال مخص فلاں کے ہاتھ برمسلمان ہوااوراس سےموالات نہیں کی اور ندمعاقد و کیا بلکه فلال سے موالات و معاقد و اس طور پر کیا کہ آخر تک بدستور سابق تحریر کرے اور اگر اس مخص نے جو اسلام لایا ہے ایس جنایت کی کہ جس کا ارش یا نج سودرم یازیادہ ہے اور مولائے اعلیٰ اور اس کی عاقلہ نے اس کی مددگاری کر سے اداکیا تواس كى تحريراس طرح ككے كركوابان مسيان آخر تحريراس امر برشابد موئ كدفلان تاريخ فلان اسلام لايا اوراس فالان ا موالات کی بدین شرط کی کداگر و وکوئی اسی جنایت کرے جس کا ارش پانچ سودرم تک پہنچتا ہے تو بیمولی اعلیٰ اس کاعا قلہ ہواوراگر بیمر

جائے تو بیمولائے اعلی اس کا وارث ہولی بیخض بنسبت اورلوگوں کے اس کے حق میں اس کی زعر کی وموت میں یاولی ہے اوراس قلال نے اس سے بیمعاقد وقول کیا تھا اور ہم نے دونوں کے واسلے اس کی تحریر لکھ دی تھی اور اس کانسخہ بیہ اور جا ہے کا تب یوں تھے کہ ہم نے دونوں کے درمیان اس کی تحریر بتاریخ فلاں مجوائل فلاں وفلاں لکودی تھی جس کانسخہ یہ ہے بسم الله الرحم الرحيم اول ے آخرتک تحریر سابقہ کوفل کردے ہی ای سے متعمل نیچ لکھے اور اس فلاس نے جواسلام لایا ہے جنایت کی جس کا ارش یا نجے سودرم ہاوراگراس سےزائد ہوتواس کی مقدار بیان کردے اور یہ جنایت الی حالت میں واقع ہوئی جب کہ یہ موالات کرنے والااس کی ولاء سے محل و برگشتہ بجانب غیرتیں ہوا تھا ہی قلال واس کی قوم نے اس مال کواس کی طرف سے بھکم قاضی کے جوسلمانوں کی قضات مں ہے جس نے ان لوگوں پراس كا تھم كيا ہو دوالكه وونا فذ القعنا تھا اداكيا ہے ہي اس سب سے بيموالات لازم ہوجانے کے بعداس فلاں اسلام لانے والے کو بیا عتیار نہیں ہے کہ اس کی ولاء سے دوسرے کی طرف برگشتہ موجائے اور اگر دوذ می مسلمان ہوئے اور باہم ایک نے دوسرے سےموالات کر لی تو لکھے کہ کوا بان مسیان آخرتح ریے بدا شاہد ہوئے کہ قلال وفلال دونول العراني تھے لیں اللہ تعانی نے دونوں کواسلام کی ہدایت کی لیس دونوں مسلمان ہوئے اور جیسا جاہے دونوں کا اسلام اچھا ہوا پھر دونوں نے اسلام لانے کے بعد ہرایک نے دوسرے سے معاقد ووسوالات محصر جائز وکرلی کہ جب تک دونوں زندہ ہیں اگر کوئی دونوں میں سے الي جنايت كرے جس كا ارش يا مج سوورم يازيا ده موتو برايك دونول جن سےدوسرے كے داسطے داكرنے كى مدد كار برادرى اوراس کا متحمل ہواور جب دونوں میں سے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا دارث ہولیں جو پہلے مرے اس کے اور اس کے عتق کے جواس کے بعد ہوم راث دوسرے زندہ کے واسلے ہوبشر طبکہ اس میت اور اس کے عتق کا کوئی وارث مسلمان قریب یا بعید عصب یا ذوی القروض یا ذوی الرحم عل سے نہ ہو ہی دونوں علی سے ہرا یک نے دوسرے سے اس شرط پر محافقہ وجائز ووموالات مجھ کرلی اور دونوں علی سے ہرائیک نے دوسرے سے اس معاقدت واس موالات کو بھو لیجے قبول کیا اور برایک نے دوسرے کے واسطے اپنے او پراس بات میں الله تعالی کا عبد و جات کرلیا کداس کی وال مے برگشتہ ہوکر دوسرے کی طرف نہائے گا اور اس کے واسطے اس کے وفا کرنے کی منانت كرلى اوردونوں نے كواہ كرديے بحرتح بركونتم كرے كذاني الذخيرہ۔

公司的

## بیعناموں کے بیان میں

اگرایک فض نے ایک وارخرید تا چا با اور اس کا عضا مدکھوا تا چا ہو کا تب اس طرح لکے کہ بیخرید برین مضمون ہے کہ قال ان مخروی نے قال بن قال مخروی نے قال بن قال مخروی سے تمام وارمشملہ بر ہوت خود جن کو بائع نے اپنی ملک وحل واپنا مقبوضہ بیان کیا ہے خریدا اور وہ قال سخر کے قال سکٹلہ قال کو چہ و فلاں زقاق میں قال مسجد کے سامنے واقع ہے اور وہ اس ذقاق کے مکا نات میں سے تیسرا مکان ہے یا چوتھ ہے اور وہ کو چہ میں جانے والے کے وائم باتھ یا بائی ہاتھ پڑتا ہے اور اس وارکوچا رصد میں شامل ہیں اوّل اس وال مراس سے بیا تھے کہ اور اس وارک جو قال میں قال میں قال کی طرف منسوب ہے یا لکھے کہ صداو ل السین وارمسروف ہے یا قال سے بالکھے کہ ما ذق وارمسروف ہو تھے ای سے کہ مصل وارمسروف برے وقیر سے دوجہ تھے ای سے کہ مصل وارمسروف بر لے قال ہے یا کھے کہ ما ذق وارمسروف برائے قال ہے ہیں اس مشتری نے جس کا نام اس

تحریر می ندکور ہوااس بائع ہے جس کا نام اس تحریر میں ندکور ہوا ہے بیتمام دار محدود و تحریر بندایا جملہ صدود وحقوق وعمارت بالائی وزیریں وراستہ دارومیل آب از حقوق آن و بمرفق آن جواس کے حقوق سے اس کے واسطے ثابت ہیں ومع ہرتلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق سے بیں ومع ہر حق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق سے داخل ہاور جو خارج ہواس کے حقوق کے جواس کی طرف معروف دمنسوب ہے بعوض اس قدر ثمن کے اور ثمن کی جنس دنوع وقدر دصفت وغیر واس طور سے بیان کرے جس ہے جہالت مرتفع ہوجائے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں بخرید سیح جائز نافذ قطعی خالی از شروط مفسدہ ومعانی مبطلہ وعدۃ موہبہ جس میں نہ خلابہ ہے نہ جنایت ہے نہ و ثیقہ بمال ہے اور نہ مواعد و ہے نہ رمن ہے نتلجیہ ہے بلکہ ڈیج پر غبت ہے واز الد ملک از کیے بدو گیرے ہے اورخرید بحدہ ہے خرید کیا اور اس بائع مسمی ندکورہ تحریر بندا نے اس مشتری مسمی ندکورہ تحریر بندا ہے تمام بیٹن جس کی جنس ونوع وقد رو مغت استخریر میں ندکور ہوئی ہے تمام و کمال اس مشتری ندکور کے اس کوسب اداکرنے سے وصول پایا اور بائع ندکور کے سب بحر پانے ے مشتری ندکوراس سے بری ہو کیا میریت استیفاءاور مدیریت اسقاط واہراء بری نہیں ہوااوراس مشتری ندکور نے تمام وہ جیز جس پر عقد رہے واقع ہوا ہے بائع نہ کور کے سب سپر دکرنے سے در حالیکہ اس نے ہر مانع ومنازع سے خالی سپر دکیا ہے قبضہ کرلیا اور دونوں مجلس عقدے بعد صحت عقد و تمام ہونے واس کے نافذ ومبرم ہونے ومتقر رومتحکم ہونے کے بطر تی ابدان جدا ہوئے اور بیرسب بعداس مے ہوا کہ دونوں حاقدین نے اقرار کیا کہم نے اس سب کودیکھاو پہچانا اور اس سے راضی ہوئے ہیں پس اس مشتری کو جواس میں یا اس کے حقق می سے کی چیز میں کوئی ورک بیش آئے تو اس بائع پر جواس تھے ذکور کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس کا تسلیم کرنا واجب ہوگا اور دونوں نے ایے او پران او گوں کو گواہ کر دیا جن کا نام آخر می مذکور ہے بعداز آ تک پتح بران کوالی زبان میں برا ھاکر سائی گئ جس كودونول نے پېچان ليا اور دونول متعاقدين نے اقرار كيا كهم اس كو مجھ مجيئے ميں اور جم نے اس كو بخو في جان ليا ہے اور بيسب دونوں کی حالت صحت بدن و ثبات عقل میں بطوع خودوا قع ہوا کہ در حالیکہ دونوں پر کوئی اکراووا جبار نہ تھا اور دونوں کے ساتھ کوئی ایس علت مرض وغیرہ کی نہمی جوصحت اقرار ونفاذ تصرف ہے مانع ہواور بیسب بتاریخ فلاں ماہ فلاں سندفلاں میں واقع ہوا ہی بیعنا مہتمام بیعناموں کے واسطے اصل ہے اورا ختلاف با عتبار احوال کے الفاظوں میں ہوجائے گا پھر امام محد نے اصل میں فر مایا کہ اگر کوئی مخض دارخریدنا عاب تو لکے کدیرخرید بدین مضمون ہے کہ فلال فے خریدااور بیس فرمایا کہ یول لکھے کہ بین عبر بن مضمون ہے باوجود بکد دونوں میں سے ہرایک کوایے تاکید حق کی ضرورت ہاور دونوں لفظوں میں سے ہرایک دوسرے کو ثال ہاس واسطے کہ خرید بدون ت کے اور نیج بدون خرید کے مختف نہیں ہو عتی ہے۔ بس ایسااس واسطے کہا کہ فعل سنت کے موافق ہوتمر کا کیونکہ رسول الندسلی اللہ عليدوآ لدوسكم في جب عدوا بن خالد بن موده علام خريدا تو لكها كدبدا مااشترى محدرسول التصلى التدعليدوسكم من عداء بن خالد بن جود وليعني بيدو بخريد كم محدرسول التدهلي التدعلية وسلم في عداء بن خالد بن جود وسيخريد ااور بيتهم ندكيا كه بدا بأغ عداء بن خالد بن موده من محدرسول الندسلي الله عليدوسلم اور نيزامام محدف ذكركياكديول لكصكد بذاما اشترى اوريتبين كها كد لكص بذاكاب مااشترى بد تحرير يد إدرابل بعرويون بى لكيت بي كدبداكاب ماشترى اس واسط كدبداس سيدكاغذى طرف اشاره بحس يرتحريفريد ب ندهیقة خرید بالا بدكدام محد فتركا نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے يمي اختياركيا كه بذا ما اشترى اوراس وجد ك مبذا كتاب مااشترى مى لفظ محمل موتا ہے كمنافيد ہواور محمل ہے كما ثبات كے داسطے ہولي اس احمال سے ايك طرف ہونے كراسطے نہیں لکھا کہ بدا مااشتری اور نیز امام محد نے بیان کیا کہ بائع ومشتری کے ذکر کے وقت ان کا نام اور ان کے باپ کا نام لکھے اور ان دونوں نے دادا کا نام بیان نیس کیا اور بیام ابو بوسف کا قول ہے اور بتابر قول امام ابوطنیفہ و امام محمد کے دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے

فتاوی عالمگیری..... جلد ال کا الشروط

وراگر بائع ومشتری اینے نام مے مشہورلوگوں میں ہوں جیسے طاؤس وعطار ومشریج اور ان کے مثل لوگ تو فقط ان کا نام ایک کانی ہے اورنسب کے ذکر کرنے کی حاجت بیں ہاور اگر باقع ومشتری کانام و باب کانام ذکر کیااور بجائے واوا کے اس کا قبیلہ ذکر کرویا اس اگرچھوٹا قبیلہ ہے افخذ عاصل ہے کہ لامحالہ اس عمل اس فلال بن فلال کے نام سے دوسرااس میں ند پایاجائے گاتو کافی ہے اور اگر قبیلداعلی کا ذکر کیا تو ید کافی نیس ہے بلکداس کے ساتھ دادا کا بیان کرنا ضروری ہے ادراگر دادا کا نام بھی ذکر کیالیکن پر بھی اس سیلیمیں اس نام ونسب کا دوسرا بھی ہے تو یہ کا فی نہیں ہے ہیں اس کے ساتھ کی اور بات کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اگر اس کا اور اس کے باپ کا نام ذکر کیا اوراس کے دادا قبیلہ کو ذکر نہ کیا بلکہ اس کی صناعت ذکر کر دی پس اگر اس کی صناعت الی ہو کہ اس میں دوسرااس کا شریک نہ ہومثلاً یوں کہا کہ فلاں بن فلاں خلیفہ فلاں بن فلاں قاضی شہرتو بہتر بغیب کے واسلے کانی ہے اور اگر اس کی مناعت میں اس کا دوسرا شريك بوسكا بوتوامام اعظم كنزويك شناخت كواسط كانى نبيل باورحليه ازاسباب شناخت بروج تعريف نبيل باس واسط كدايك طيدووسرے سے مشاب ہوتا ہے ليكن اكر باو جود ذكرا بے اسور كے جن سے تعريف حاصل ہوتى ہے عليہ بھى ذكر كيا ہوتو بداولى ہاں واسطے کاس سے زیاد و تعریف مامل موتی ہاورای طرحسب باتس جواسباب تعریف میں سے بیس بی ان کا بی تھم ہے كداكران كوتحريركيا توبياولى باوراكراس كى كنيت تحريركى اورسوائ اس كے محضيل لكھا بس اگروه اس كنيت سے امحالہ بہجانا جاتا ہے تو بیکا فی ہے جیسے ابو صنیفداور ان کے امثال اور اگر بلفظ بن فلا ل لکھا حالا نکدو ولا محالداس سے پیچانا جاتا ہے جیسے این الی لیکی توبید تعریف کے واسطے کانی ہا وراگر بائع امشری آزاد کرد وفلاں ہوتو لکھے کہ فلاں ہندی وترکی آزاد کرد وفلاں بن فلال ۔ اگرو وفعی جس نے اس کوآ زاد کیا خود بھی کسی کا آ زاد کیا ہوا ہوتو کھے کہلغاں ہندی عتق فلا س ترکی آ زاد کردہ امیر فلاس بن فلاس اور اگر بالع یا مشترى كسي مخص كامملوك ببوتو ككيم كه فلال بندى يأترى مملوك فلال بن فلال بن فلال جو يجمدايية اسمولى كي طرف سے تمام انواع تجارت کے واسطے ماذ ون ہے یا بچائے مملوک کے غلام قلال لکھے اور با تدی کی صورت میں لکھے کے قلانہ ہند ہد باندی فلال بن فلال بن فلا ساور مكاتب من كفي كدفلا ل بندى مكاتب فلا ل بن فلا ل بن فلا ل اور مكاتب بائدى كو كفي كدفلا شد بند بير مكاتب فلا ل بن فلا ل بن فلاں۔ پرتحریر کرے جو دارخر بدا میا ہے اس کے حدود اربعہ سب اگر چہ بیددار معروف مشہور ہواور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کداگر دارمعروف ومشہور ہوتو اس کے حدودتح برکرنے کی ضرورت نہیں اور بدند لکھے کدیدوار ملک باکع ہے کدیتر بر كرنامشترى كے حق مى اجمانيس ہے اس واسطے كداكرية حريركياتو مشترى ملك بائع كامتر بوجائے گا۔ جراكركمي وقت مشترى كے باتھ سے بددارا سخقاق میں لےلیا ممیاتوا مام زفراور اہل مدینہ کے تول کے موافق مشتری بائع سے اپنا ممن واپس نہیں لے سکے گااس واسطے کرمشتری کی طرف سے بائع کی ملکیت کا اقراراس برخمن واپس نہ لینے کے حق میں جبت ہوگا پس ایسان لکھٹا جا ہے کہ بددار بالع کی ملک ہے تا کرنظر بجانب مشتری ان لوگوں کے قول سے احتر از ہواور بیمی نہ لکھے کدو وہائع کے قصد میں ہے اور بیر ہمارے علاءو عامدالل شروط كزويك باور في الوزيد شروطي اس كوتح يركرت تف كدوه بالكع ك تبضي باور الار علاء في استحريب جت کڑی ہے جورسول الشملی الشعلیہ وسلم نے غلام کی تحریر می تحریر فرمائی ہے کہ آپ نے عداء بن خالد بن جودہ سے غلام خرید ااو راس میں یتح رینیں فرمایا کہ بیغلام اس کے تعند میں ہاور بہ جت ہے کہ شاید دونوں ایسے قامنی کے پاس مرافعہ کریں تو باکع کے تعند كا اقراراس كى مكيت كا اقرار جابتا بيكونك قصد ظاهرى دليل مك بي درحاليك مشترى سهددار استحقاق على الإجائ مشتری این با کع سے اپناٹمن منابر تول امام زفروا بن الی لیا وعلائے مدیندا ختیار کرنے کے واپس ندلے بیکے گا پس نظر بجانب مشتری اس بات ہے جوہم نے بیان کی ہے احر از کے واسطے ایساتحریر نہ کرے لیکن پر لکھودے کہ باکع نے بیان کیا کہ پرواراس کی ملک اور اس کے قبضہ می ہے جیا کہ ہم نے اوّل فصل میں ذکر کیا۔ پھرا مام چر نے اصل میں یہ ذکر نیس فرمایا کہ تحریم میں صد ہے شروع کیا جائے گھر وہ حد بیان کرے جواندر جانے جائے اور شخ ابو ہوست بن خالد و ہلال وونوں فرماتے تھے درواز وکی حد ہے شروع کیا جائے پھر وہ حد بیان کرے جواندر جانے والے اور نام ابو صغیر ابو ہوست قرماتے تھے والے کے دائیں ہاتھ پڑتی ہے پھر جواس کے حصل ہے آخر تک ای لحاظ ہے بیان کر ہے اور امام ابو صغیر ابو ہوست قرماتے تھے کہ پہلے جوز و کہ تبلے جوز و کہ قبلہ بجانب مغرب ہو پھر قبلہ کے دائیں طرف کی حد پھر قبلہ کے ہائیں اس خراج ہو ہے کہ ہوائی ہے شروع کر ہے اور اگر اس ترتیب کور کے ای طور ہے کھا جیسا اس زمانہ میں تحریم کر کے اور اس میں تھا ہو جانی ہوئی ہوائی ہوائی دوروار بعد کے ذکر سے حاصل ہو جاتی ہوائی ہوائی وہ ہلال میں ہو جاتی ہوائی ہوائی ہو اس میں کہ ہوائی ہوائی

بعدذ كرعدوددارك فظاخر يدكااعاده كرنائ

اگر ہردددار کےدرمیان کی ہوتو امام طحاوی نے فرمایا کہ کا تب کوا ختیار ہادر جا ہے یوب لکھے کہ اس کی صداؤل اس کی تک تحمی ہے جواس دار سے اور معروف بدار فلال کے درمیان ہے اور جاہے ہوں لکھے کہ مداوّل اس کی تک منتی ہے جواس دار کے اور معروف دارقلاس كدرميان فاصل إاورامام محاوى فرمايا كداول سيدوسرى تحريراو في إس واسط كداول عديم موتا ہے کہ شاید کی ہردودار س سے ہو ہی بعض اس دارمید میں داخل ہوگی حالا تکم محدود عی اس کی حدداخل ہیں ہوتی ہے ہی یوں لکھے كه ختى اس كلى تك ب جواس داراور دارمعروف بطلال كدرميان فاصل ب محربعض الل شروط يول لكيع بي كه صداوّل ختى تادار فلان باور مارے امحاب نے اس کو مروه جانا ہا درفر مایا کہ یوں لکمنا جائے کہ تھی تا دارمعروف بغلاں ہا دارمنسوب بغلال ہے کونکہ اگر یوں لکھا کہ ختی تا دار فلاں سے توب باکع ومشتری کی طرف سے اس بات کا اقرار ہوگا کہ بیددار ملک قلاں ہے چرا کر باکعیا مشتری نے بیدداراس فلال سے فریدااور پر ممی مشتری کے ہاتھ سے کسی نے استحقاق ابت کر کے لیاتو اینائمن قلال سے واپس نہ لے سکے گابتا پر اختیار تول زفر وابن الی لیل واصحاب مدینہ کے لہذا ای طور سے لکھنا جا ہے جیسا ہم نے بیان کیا ہے تا کہ اس سے احر از ہوادرہم نے بیمبارت کراس کی حداو ل فتری تا دارفلاں یا طازق بدارفلاں ہاس واسطے اختیار کی اور بیند لکھا کراس کی حد اق دارفلال ہے کہ امام ابر بوسف سے دوروانوں میں سے ایک روایت سیہے کہ تج کی صورت میں محدود میں مدداخل ہوجاتی ہے پس منابریں اگر مجدیا عام راسته صدقر اردی جائے گی تو مودی بفسادی ہوگا کیونکدو والی دو چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جس میں سے ا کیسکی تع جائز اورایک کی ناجائز ہے باو جوداجال تمن کے اور نیز اگر حدوار فلال قرار دی گئی اور فلال نے اپنا داراس تع میں اس کے سردند کیاتو مشتری کے واسلے خیار حاصل ہوگا اور یائع کے واسلے تمن میں کی آجائے گی اس واسلے کہ بعض ثمن بمقابلہ وار خیار کے ہو جائے گاای واسلے ہم نے اختیار کیا کہ تنی ما زق ملامق برالفاظ تکھے اور ہم نے بعد ذکر صدود دار کے فتلاخر پر کا اعاد و کیا برخلاف بعض الل شروط كرو واعاد ونيس كرتے إلى اس واسط اعاد وكيا كدالل زبان كى عادت بكر جب خبر ومخرعند كردميان عبارت ذاكدة جاتی ہے تو پھر بنظر تاکیدوز ووجی کی خبر کا اعادہ کرتے میں پھرامام محرفے کتاب میں ذکر کیا کہ اس سے وہ وارخریدا جومقام فلال میں

واقع ہاورابل شروط کہتے ہیں کدوہ تمام دار خربدااس واسطے کہ ہوسکتا ہے کہ دار کا لفظ ذکر کیا جائے اور اس سے بعض دار مراد ہو کہ کل کا نام اس كے كلاے پراطلاق كرناجا ئز بوتا ہے ہى انہوں نے لفظ تمام ياكل اس وہم كے دوركرنے كے واسطے لكے ديا اور امام محر نے بھى كاب شل الكعاب كدوه دارجو جارى ال تحرير من محدود خدكور بخريدااور بلال دهني فظ يول لكية سف كرجوا س تحرير من محدود خدكور ہاور دووں نے اس کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ ہاری اس تحریر میں تحریر کی اضافت بجانب بالع ومشتری ہوتی ہے ہی بیدونوں کی طرف سے اقرار ہوگا کہ بیتح رید دونوں کی ملک ہے ہی ایسانہ ہو کہ بائع اس سے جھڑ اکرے کہ بیتح ریر بائع کے باس ہے ادر مشتری کے پاس رہے میں مانع ہوجائے ہیں اس وہم کے دور کرنے کے واسطے یول لکھا کہ جواس تحریر میں محدود ندکور ہے اور نیز ذکر کیا کہاس طرح تحريركرے كددارمحدوده جميع حدودا نخريد كيااورايا بى امام ابوطنيفة وامام محد تحريركرتے تنے اورامام ابويوسف فرماتے تھے كه بحدودا ت تحریرند کرے اس واسطے کدا گراس نے اس طرح تحریر کیا تو حدیج میں وافل ہوجائے کی اور اس می فساد ہے جیسا کہ ہم نے یان کردیا ہے اور امام ابوصنیف وامام محمد نے فرمایا کہ قیاس میں ہے جوامام ابو یوسف نے بیان کیالیکن ہم نے قیاس کو بسب عرف کے ترك كياك كيونك عرف على الياتح ريركر في على اوريدم ادنيس ليت بين كه بحدوداً ن كيف عدي على داخل ب ملك بيم او بوتي ہے کہ ماسوائے حد کے نیچ میں داخل ہے اور ابوز پدشروطی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ بحدود آن کہنے سے صدود کی زیج میں داخل مونے یا ندہونے میں قیاس واستحسان جاری ہے لیس قیاس بہے کہ صدیح میں وافل موجائے اور استحسان بہے کہ وافل نہو کی پس جب بحكم استحسان بنابرتول امام ابو يوسف كے باوجود ذكر بحدود آن كے صديع من داخل شهوئي توبدون ذكراس قول كے بنابرتول امام ابريوسف بدرجداولى عدي عمى داخل ندموكى بس يرجون ابوزيد ف ذكركياب بياكدروايت امام ابويوسف سيموكى كراسخسافاحد تع میں داخل شہو گی اور میں نے بعض تسخائے شروط میں دیکھا کہ جب اس طرح تحریر کرے کہ اس دار کی عدود میں ہے ایک حد دارفلاں ہےاورای طرح دوم وسوم و جہارم کوذ کرکر ہے توالی حالت میں یوں نہ لکھے کہ مشتری نے بیددار بحدود آن خرید کیااس واسطے كدهد تع من واهل موجائ كى اور جب اس طرح ككه كداس كومدود من سايك حدمتى تا دارفلاس بياملازق دارفلاس بتو یوں لکھے کاس دارکو بحدود آن خرید کیا اور مارے بعض مختقین مشائح سف شرح کتاب الشروط می ذکر کیا کہ اس طرح لکھنے میں کہ اس کے حدود میں سے ایک حدملازق وارفلال یا ملاحق وارفلال ہے احتیا کانبیں ہے بلکداس میں ترک احتیاط ہے اس واسطے کہ جب امام ابوصنیفدوام محد کے زور کی اور دوروا بھول میں سے ایک روایت کے موافق اہام ابو بوسف کے زو یک حدیج میں داخلیان ہوئی تو طرف ملازق بدارفلال ملك بالغور باقى رب كى بس مشترى اس مى عمارت بنانے وغيره كا كچے تعرف ندكر سكے كا اور باكع كوانقيار موگا كمشترى اس مى جو كي تصرف كرا ال كوتو زو اورجواس من عبارت بناد اس كوكراد اوراس من جيها ضرعظيم مشترى کے حق میں ہو و ظاہر ہے اور نیز اس سے شفعہ بجوار کاحق باطل ہوگا اس واسطے کددار مربعہ و دار جوار میں ایک کنار و قاصل رہ کیا ہے جو بنوز داخل كي نيس بواب اوراكر دار جوار فروخت كيا كيا اوراً س كي حد ش اكها كيا كرزيق دار فلاس بي يكذب بوگا بس اس مي ترك احتياط باوراكر بم في اس طرح تحريركيا كداس واركى صدود يس اليك حدوار فلال بيتو الم ابو يوسف عدوروايون عمی سے ایک روایت کے موافق اس عمل بھی ترک احتیاط ہے کہ حدیج عمل داخل ہوئی جاتی ہے اور اس جہت سے ہائع ومشتری دونوں فلال کے واسطے اس دار کی ملکیت کے مقر ہوئے جاتے ہیں کہ اگر بھی دونوں میں ہے کوئی اس دار کوخر پدے اور و ومشتری کے پاس ے استحقاق فابت کر کے لے لیا جائے تو بنا برا ختیار تول زفروائن الی لیل وعلائے مدینہ کے مشتری ابنا ثمن بائع فلال ہے واپس میں لے سکتا ہے چی تمن واپس لینے کا درواز و بند ہوا جاتا ہے لیکن بات اتن ہے کہ بدام موہوم ہے اور نیز امام محر نے ذکر کیا کہ لکھے کہ اس

وارکی زمین اوراس کی عمارت پس امام محمد نے زمین کا لکستا ذکر کیا حالا تکدلفظ وار لامحالہ اس اراضی پر اطلاق کیا جاتا ہے پس اس کو بطریق تا کیدبیان کیا ہے رہا ممارت کا ذکر لکھنا سواس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ لفظ وار کا اطلاق لیخواہ مخواہ عمار ت پر نہیں ہوتا ہے اور امام محر نے بیدذ کرنہ کیا کہ اس کی محارت بالائی وزیریں کے ساتھ اور متاخرین نے بیا ختیا ر کیا ہے کہ اس کو ذکر كر اور مي مج باس واسط كد جب اس في مارت بالائى كا ذكرندكيا توبيوجم دورند جوكا كد شايد ممارت بالائى غير بائع كى ملک ہواور جب ممارت زیریں کا ذکرنہ کیا تو بیوہم دورنہ ہوگا کہ ٹناید دار کے بیچے سرداب ہووہ غیر بالغ کی ملک ہو پھرواضح ہوکہ على الله وهمنى لكصة من كسفله وعلوه اور ينبيل لكصة من كسلام اوعلوما اوردونوس في اس كى وجديد بيان فرما كى ب كه علوه وسفله من معمر ندکورراجع بجانب بناء ہے اور بیمعلوم ہے کہ بدونوں بائع کی ملک میں اس مل فروخت کرنے والا ہوگا اور سفلها وعلو با على خميرمؤنث راجع بجانب دار باوردارتام اس زين كاب يس شايدكوئي وبم كرف والا وبم كر عكراس كاعلولين بالائي تا آ سان مراد ہے ہی ہوا کا فروخت کرنے والا ہوگا اور ہوا کی ج جائز نہیں ہے ہیں اس واسطے دونوں نے علوہ وسفلہ لکھنا اختیار کیا اوران دونوں کے سوائے اور علماء نے سفلہا وعلو ہا لکھنا اختیار کیا ہے اور ایسا ہی چنخ ابوزید شروطی تحریر فریاتے تھے اور ان علمانے فرمایا کداس کی وجد میہ ہے کہ بسااو قات زمین دار کے نیچے تہدخانہ ہوتا ہے اور سفلہ لکھتے ہیں ضمیر راجع بجانب بناء ہوگی اور بنا ، کا انفظ تنظان کوشال نبیل بیمعلوم نه و کا کرآیا سرداب اس کا بے یانبیل اور آیا تا میں داخل ہوا ہے یانبیل اور سفلبا کی خمیر مونث راجع بجانب عرصددار ہے ہی معلوم ہوگا کہ تہ فائداس کا ہاور بع میں داخل ہوگیا ہے اور رہا علو ہا کو بضمیر مونث اس واسطے لکھا کہ بیوہم دور جو جائے کہ شاید علود وسری ممارت پر نہ جواور دوسرے کواس پر بالا خانہ قائم کرنے کا استحقاق نہ ہواور بیجو وہم بیان کیا کہ بالائی تا آسان تھ میں وافل ہونے کا وہم نہ ہوبیہ فاسد ہاس واسطے کہ ہرایک اس بات کو جانتا ہے کہ اس سے جو چیز تط می داخل ہوا کرتی ہے اس کے سوائے مراد نیس ہوتی ہے بلکہ وی مراد ہوتی ہے جو داخل مقد تھے ہوتی ہے اور وہ ممارت ہے چرامام محے نے صرف اس کا راستہ ذکر کیا اور اس کے آخر علی بیندلگایا کہ اس کا راستہ جواس کے حقوق سے ہے اور اہل شروط اس لفظ کو یعی آ خریس لاحق کرتے ہیں کہ راستہ جواس کے حقوق سے ہے کدانی الذخیر واور امام طحاوی نے ذکر کیا کہ اکثر اہل شروط طریق کا لفظ ذکر کرتے ہیں اور جنار ہمارے نزد کی بیے کہ بیترک کیا جائے اور ای طرح مسیل کا بھی ذکر ترک کرنا ہمارے نزد کی مخار ہاس واسطے کہ اگر انہوں نے طریق کومطلق ذکر کیا تو یہ عام راستہ کو بھی شامل ہوا جس کی بیچ جائز نہیں ہے ای طرح مسل مں بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ پر نالہ عام راستہ کے جزو میں لگایا جاتا ہے ہی جب أس كومطلقاً ذكر كيا تو جے ميں اكى چيز داخل ہو جائے گی جس کی بھے جا رُنیس ہے ہی عقد بھے فاسد ہوگا اور اگر ہوں کہا کداس دار کا راستداور اس کی مسل آب جواس کے حقوق میں ے ہے وبسااوقات ایما ہوتا ہے کہ دار کا کوئی خاص راستہ ایمانہیں ہوتا ہے جواس کے حقوق میں ہے ہو ہی مقد رہے میں معدوم وموجود كالجع كرف والا موكا اوراس عنقد فاسد موتاب بس نبايت بهتريه ب كه الريق وسيل كابالكل ذكرى ندكر اس واسط كمقسود الغظام افتی ذکر کرنے سے حاصل ہے کداگر اس دار کا خاص راستہ و خاص مسیل آب ہوگی تو مرافق کے ذکر کرنے سے بھے ہیں داخل ہو جائے گی اور اگر نہ ہو گی تو لفظ مرافق ان دونوں کے سوائے باتی مرافق کی طرف راجع ہوگا پیمبسوط میں ہے اور بعض متاخرین اہل علم نے قرمایا کداگراس دار کا بالکل کوئی راست نہویا دار کا درواز وعام راستہ پر جوتوجس طرح امام طحاوی نے فرمایا ہے احتیاط ای جس ہے ك ذكر طريق ترك كرنا جائ تاكد الى چيز كا بالغ ند بوجائ جس كا وه ما لك نيس ب اور دروازه دار عام راستدر ند

ہوتو طریق کےذکر کرنے ہی میں احتیاط ہے اس واسلے کہ ظاہر الروئیة کے موافق راستہ بدون ذکر کرنے کے وافل کے نہیں ہوتا ہے سوائے ایک روایت کے جس کوامام خصاف نے امام ابو اوسٹ سے روایت کیا ہے ہی احتیاط ای میں ہے کہ طریق کا ذکر کردیا جائے لیکناس کے آخریں پیلفظ ذکر کردیا جائے کہ جواس کے حقوق میں سے ہوادا گراس کا راستہ بجانب راستہ عام نافذ ہوتو لکھے کہ مع اس كراسته كے جورات عام تك نافذ باور اكراس كے ساتھ بيلايا جائے كہ جواس كے حقوق سے بويداولى باوراس كے سيل آب كا بھى ذكركر ساوراس كے آخر مى جواس كے حقوق سے بالاق ندكر ساور بعض الل شروط سيل آب كے ساتھ بھی جواس کے حقوق سے ہے پانظ لاحق کرتے ہیں اور بعض متاخرین نے مسیل آب میں بھی ویساعی میان کیا ہے جیسا طریق کے ساتھ بیان کیا ہے کدا کراس دار کے داسط سیل آب بالکل شہویا ہو کمرین الدعام داستہ پر ہوتو سیل آب کا ذکر ندکرے اور اگر پرنالد عام داستہ برنہ ہوتو لکے کدم اس کے سیل آب کے اور اس کے آخریں سیلادے کہ جواس کے حقوق میں سے ہا اس واسطے کہ جائز ے کہ سل آب اس جگہ سے عام راستہ تک ہو ہی عام راستہ کا فرو خت (۱) کرنے والا ہوجائے گا اور اس واسلے کہ بسااد قات موضع مسل آب يعنى رقيد ير تالدومورى بالع كى مكتبيس موتاب بلكداس كوفتا بانى بهاف كاستحقاق ماصل موتاب يس اكرآ خريس جواس كے حقوق على سے بيانظ ندما يا جائے تو موہم ہوگا كدواخل تح رقبہ باور بيجا رُنبيل ہے اور مرافق كا بھى ذكركر ساس واسطےك دار کے واسطے سوائے مسل آب وطریق کے اور بھی مرافق ہوتے ہیں اس اگر مرافق کا ذکر بھی چھوڑ دیا تو جس قدر ذکر کیا ہے راستہ و مسل آب كے سوائے باقی مرافق تع مي داخل نيس مول مے يس منافع اوراس كے حق مي معطل موجا كي مح اورامام محد في مرافق كے ساتھ حقوق كولائن نبيل كيا اور الل شروط لائن كرتے ہيں ليس يوں لكھتے ہيں كدم اس كيمرانن كے جواس كے حقوق ہے ہيں كونكديها حوط باور نيزامام مختف ذكركيا كدوكل قيل وكليد هو فيها او منهايين مع برقيل وكثير كے جواس من ياس س باورابل شروط بين لكية بين بلكدواد لكية بين يعنى كل قليل هو فيها و منها يعنى برقيل وكثر جواس عن اوراس س باوروجه بیان کرتے ہیں کہ کلمداد تھ کیک کے واسلے آتا ہے لیل دونوں میں سے ایک چیز غیر معین کوشامل ہوا اور میرمجبول رہی اور اس طرح مجہول رہی جو جھڑے میں ڈالتی ہے ہیں تھے میں خلل واقع ہونے کی موجب ہوئی کیکن امام محدٌ نے لفظ او معزت عمر رضی اللہ عند کی تحریر وقف كى اتباع كر كے اختياركيا كه حصرت عروض الله عند نے اپنے حصد فير كے وقف على تحريكيا ہے كد لا جنام على من وليه ان یاکل او یو کل صدیقا و غیر معمول یعن اس وقف کے متولی پر مجم کناویس ہے کہ خود کھائے یا اپنے دوست کو کھلائے در حالیکہ اس کومتمول کند کردے اور اس دور عنے ہے اوا عتمیار کیا کہ کلمہ او کبھی جمعنی واوآ تاہے چنا نچہ بولتے ہیں جالس الحسن اوا بن سیرین لیعن حسن و اين سيرين كماتهم تشين بوااوركماب الله تعالى اس كي مويد عقال الله تعالى و ادسلنا الى ماته الف اويزيدون عومتى آ بت کے یہ بین کداور ہم نے اس کو بھیجا بجانب ایک لا کھاور زیادہ آ دموں کے اور امام ابو بوسٹ سے لجرف واومروی ہے جیما کہ الل شروط لکھتے ہیں اور امام محر نے مع برقلیل وکثر کے جواس میں یااس سے ہاس جملہ کے ساتھ جواس کے حقوق سے بدانظ لاحق نبیس کیااور الل شروط الأحق کرتے ہیں اس لکھتے ہیں کہ مع برقیل وکٹر کے جواس سے یاس میں ہےاوراس کے حقوق سے ہےاور ايابى ايكردوايت كموافق المم ايو يوسف في فرمايا باس واسط كدافظ تمام أس جزكو شال بجودار على موجود بخواواس كى

الم العن روايات على به كم ما متعود نه واوريها ل شرح مديث يعن وجد ذكور ب اور هاشيد ي وجدوم ظا برووكي ١٢

ا عاصل بدك يهال يعقمونين كمان من عنقط ابك بات جائزے بلكم اذب كم باب ياوه جو و جائز جاا

و الداداع الما المارية الماري الماري تعالى بيرمكن نبي النداسة ولى كاوراضح بيكة ماوكون كوفر مايا كم واراد كانداز وكرويازيادوا

بھے جائز ہویا جائز شہو بتابر تول امام زفر کے حتیٰ کہ تھ فاسد ہوجائے گی اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک تمام اُن چیزوں کوشاش ہے جو دار میں اسی جی جن کی بچے جائز ہے از تسم متاع ولکڑی وغیرہ کے اور حش شراب وسور وغیرہ کے جس کی بچے جائز نہیں ہے اس کو شامل نہیں ہے بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ بیلغظ کہ جواس کے حقوق سے ہے ذکر کر دیا جائے تا کہ بالا تفاق بیہ چیزیں داخل نے نہ ہوں اور ز من کی بع میں پھل و مجتن وافل بیس ہوتی ہاس واسطے کہ بیتنو ق زمن سے نیس ہاور نیز ذکر کیا کدم برحق کے جواس وار کے واسلے ثابت ہاس میں داخل ہے یااس ہے خارج ہاورالیا ہی امام ابوحنیغدوا مام ابو یوسف وامام محدّوان کے بعد یوسف بن خالدو بلال الكماكرت تے اوران كے سوائے ہادے اسحاب اس طرح لكھتے ہيں كرمع برحق كے جواس كے واسطے ثابت ہاس ميں داخل ہاور برح الے جواس کے واسطے ثابت اس سے فارج ہے اور ان او گوں نے وجہ یہ بیان کی کدا کر بطرز اوّل لکھا جائے تو ایسے حل کو شال ہوگا جواس میں داخل اور اس سے خارج ہے حالا تکہ حق واحدہ میں میتصور نہیں ہے کہ داخل بھی ہواور خارج بھی ہو اس بول الکسنا وابے کہم ہرت کے جواس کے واسطے ثابت اس میں وافل ہے اور مع ہرت کے جواس کے واسطے ثابت اس سے خارج ہے تا کہ جس كودافل مونے كے ساتھ موصوف كيا بده وجدا مواورجس كوغارج مونے كے ساتھ موصوف كيا بده وجدا مواورجس كوا مام محر في ذكر كياباس كى وجديد ب كمعطف متعضى ب كدجواد ل فدكور جواب اس كالقدير واعتبار أاعاده جوجناني كتي بي كدير باوروه اور اس كے معنى يہ بين كدو وحرب بي بحسب تقدر عبارت بي موكيا كد كو يايوں كما كدمع برتن كے جواس كے واسطے فابت اس سے فارج ہے کذائی الذخیر واور طحاوی رحمداللہ تعالی نے ذکر کیا کہ بہ ہمارے زویک مختار یہ ہے کہ یوں لکھا جائے کہ مع ہر حق کے جواس کے واسطے ٹابت اس میں داخل ہے اور مع ہرتن کے جواس کے واسطے ٹابت اس سے فارج ہے بیمسوط میں ہے اور امام محد نے اس کے بعدية بين المعاكة على كافناء كاورابل شروط ال كولكست بين اورامام محدّ في الن واسطه ال كوذ كرنبين كيا كدامام اعظم كزويك فناء کے ذکر سے بیج فاسد ہوتی ہاور بیمسئل نوادرین ساعد میں فدکور ہاور صاحبین نے فرمایا کدفناء دار ہائع کی مملوک ہے آیا تو نہیں و يكتاب كداس كواختيار بكداس من كنوال كهود ساورات جويابيها ترجع اورج من الى دو چيزون كاجمع كرنا كدونون اس كى مملوک ہول مغسد بھے نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ فا وراراس کی مملوک نہیں ہے بدیں دلیل کہ اگر عامہ کے تن میں کتواں کھودیا معنر ہوتو اس کواس سے ممانعت کی جائے گی ہی اگرائ وجہ سے ملوک بائع تصور کی جائے جس کوصاحبین نے بیان کیا ہے تو اس اعتبار ے جب کدعامہ کے ضرر ہونے کی صورت میں اس کوممانعت کی جاتی ہے لازم آتا ہے کدوہ عامد کی مملوک جگدہویں وہ بائع اور غیروں کے درمیان مشترک کے حکم ہوجائے کی پھرامام محد نے تمن کا ذکر کیا اور کہا کہ بجندیں۔جاننا جا ہے کہ تمن ضروری ہے کہ موزون عمو کایا عمل یا محدود یا عروش یا عروش یا عبوان یا عقار اس اگرموزون جوتو شروری ہے کہ یا تو نقو دیس سے جو کا جیے درا ہم و ویناروفلوس یا غیرنقودی ہوگا جیسے زعفران حریر ورونی وغیرواور ٹیاب۔ پس اگرنقودی سے ہوپس اگر دراہم ہول تو لکھے کہاتئے درم اوران کی نوع تحریر کرے کہوہ بالکل جاندی ہے یااس میں سے اور میل جست ہے یارا نگاہے دراہم غلہ میں یا نفذ بیت المال ہاوران کی صفت بیان کرے کہ جید جی یاردی ہیں یا درمیانی جی اوران کی قدر بیان کرے کہ چندیں درم موز ون بوزن سبعد بعنی اس میں سے ہروس درم بوزن سات متعال میں اور اگر بعض فد کور کی تحریر جا ہے ہیں اگر شہر میں درموں میں ایک ہی نفذ ہوتو مطلق تھ ای طرف راجع ہوگی اور بیشل بیان کردہ کے ہوجائے گا ہی صفت ذکر کرنے کی کوئی طابت نہیں ہے اور اگر شہر میں نقو دمخلفہ موجود

ا برويني عروا

ج موزون بین جووزن کیاجاتا ہے ماندرو پیوغیرہ نقود کے کیل اناج فیر وحدودز مین وغیرہ نیروع کیڑاو فیر وہا تی ظاہر ہے است

موں بی اگرسب کا رواج بکیاں مواور بعض کوبعض پر نعنیات ند موتو بھے جائز ہواور مشتری کواعتیار ہوگا کہ باکع کو جوتم وا ہوے د اليكن كاتب كوكو في تتم ضرور تحرير كرنا جا بين واس كاوزن وقد رتحرير كر اورا كرسب كارواج بكسال موليكن بعض كوبعض برنعنيات ہوجیا کے عطر یعید وعد الید منے تو بھے جائز نہ ہوگی الا بعد بیان ایک تتم کے پس کا تب اس کوتر مرکز دے جس پر بھے واقع ہوئی ہے اور اس کی صفت وقدرووزن تحریر کرد ہےاورا کرنفود میں ہے کوئی نقدزیا دورائج ہوتو تع مطلق ای طرف راجع ہوگی اور بیش ملفوظ کے ہوگا اوراس کی صفت بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو گی لیکن اس کی مقدار ووزن بیان کرنے کی حاجت ہوگی اور اگر شن دیتار ہوں تو لکھے کہ چندیں ویناراورلکے دے کہ بخاری ہیں یا نمیشا بوری یا ہروی علی ہذاالقیاس جیسے ہوں بیان کردے اور بیجی بیان کروے کرمنا صغہ ہیں یا قراضات ہیں یا بورے تابت ہیں ان مس سرنہیں ہاور لکھے کہ جید ہیں یا درمیانی یاردی ہیں اوران کی قدر بیان کردے اور كيفيت وزن بهى بيان كرے كه موزوں بوزن مثاقبل مكه عن مايوزن مثاقبل خوارزم ياسم قدّعلى بزاالفياس جهال كےوزن يرموزوں مول بيان كرد ماس واسط كدمتمال اكثر شهرول ك عتلف بن اور اكرشن خالص سونا يا خالص جا ندى موتوسونا يا جا ندى لكه و ماور اس کی نوع وصفت ووزن ضروری بیان کردے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس میں ورم ودینار کا نام ند لے اس واسطے کدورم و ويناركا لفظ غيرمعزوب برنين بولا جاتا ہے ہى سونے كى صورت من يون كھے كه خالص طلائے مرخ جيد خالى ازآ ميزش كاس قدر مثقال اورا كرسونے على ميل موتواس كو بيان كردے كرو ووى ہے ياو وى تنبيس بيطلى بداالقياس اوراى طرح جاندى كى صورت عى تکھے کہ اس قدرورم وزن جا ندی خالص بے سل کمری جیداور باو جوداس کے تکھے کہ طمعا تی ہے یا کلیجہ ہے کونکہ جاندی ان دوقسوں کی ہوتی ہے ای طرح ہاتی وزنیات میں جس پر عقد واقع ہوا ہے اس کواور اس کی نوع وصفت وقد ربیان کروے اور اگرشن کیلی ہوتو جس پر عقد واقع ہوا ہے اس کوتح رہے مثلاً گیروں پر عقد ہواتو گیروں تکھے اور اس کی نوع کہ تقیر یابر یہ بی نسف کے بیل یا بخارا ے ہیں اور اس کی صفت بیان کرے کرسرخ ہیں یا سپید ہیں جد ہیں یا درمیانی ہیں یا روی ہیں اور اس کی مقدار لکھے کہ فلال تغیر سے اس قدر ساند بين اور جو كى صورت مى بحى وى طرح لوع ومفت ومقدار قفيز فلان بيان كرد ساور كيهون وجوهن وزن ند كعياس واسطے کہ بدونوں نص سے کیلی ہیں اور تھم منصوص کا تغیر کرنا جا زنبیں ہاور کتاب المبع ع بیں کیلی چیزوں کی بی سلم بحساب وزن كاوروزنى چيزول كى بي ملم بحماب كل كرارد يكردراجم دين عن جار امحاب عدوروايش بي حس فروايت كى ہے کہ بیجا زنے اور طحاوی نے روایت کی ہے کہ بیجا رُٹین ہے اس احتیاط ای میں ہے کیل کاؤکر کیا جائے تا کہ اختلاف سے نکل جائے اور بیاس صورت میں ہے کہ گیہوں یا جونی الحال دینا تغم ہے ہوں اور اگر ان کے واسلے میعاد تغم ری ہوتو باو جودان ہاتوں کے جو ہم نے ذکر کردی ہیں مدت کی مقدار یعی ذکر کرے اور اوا کرنے کی جگہی ذکر کردے تا کدامام اعظم کے قول سے احتر از ہوجائے اور ا گرخمن معدودات میں ہے ہولیں اگر مدچر اثمان میں ہے ہوئینی غیر معین جعین خمن ہوجیسے غطارف وعدلیات تو غطارف میں لکھے کہ اتے درم عطریقیہ بخار بیمعدودہ سیاہ جیداورعدلیات میں لکھے کہائے درم عدلیدرسمیدرائجہ بخاریدمعدودہ اوران کی توع بھی بیان کر دے بشرطبکدانواع مخلفہوں اور اگر مینفتر مخلف شہروں می مخلف ہوتو لکھ دے نفتر شہر فلاں اور اگر تمن غدروعات میں سے ہوجیے کر پاس کتان وغیرہ ایس اگر معین ہوتو اس کے وض بچے جائز ہے اور اس کی طرف اشارہ کردینا ضروری ہے ہی اس کوتح ریش ذکر کرے اوراس كى صفت بيان كرد عاور لكود ع كمعين اس عقد كى جنس مى حاضر كرد وشده جس كى طرف اشار وكرديا كيا عاورا كرغيرمعين ہوپس اگر فی الحال دینا تھہرا ہوتونیں جائز ہاور اگر میعاد سے تھہرا ہوتو مثل سلم کے جائز ہے ہیں جس پر عقدوا قع ہوا ہے مثلاً کریاس یراس کوذکرکردے اوراس کی نوع اوراس کی موٹائی و بار کی بیان کردے اوراس کا تانا کہ یا بی صدی بے معصدی وغیروے بیان کر

دے اور اس کی مقدار ذکر کرے اور مقدار اس کے گزول کی بیان ہے ہوتی ہے اور ذراع کو بیان کرو سے کہ ذراع ملک یا ذراع کر یا س افراع صاحت وغیرومثلاً اور مت اور مقدار مدت بیان کرے اور اگر اس کے واسطے بار براوری وخرچہ بوتو اوا کرنے کی جگہ بیان کردے تا کدامام اعظم کے قول سے احر از ہوادر اگر شن کوئی ایسااسباب ہویا حیوان ہوجس کے دیئے کے واسطے مت مقرر کرنا بالكل جائز نبيس ہے اوروہ بطور قرضہ کے ذمہ نبیل ثابت ہوسکتا ہے تو اس كائمن ہونا جبي سمج ہے كہ اس كومعين كرد بے يعني حاضر كرد بے اورجس صورت من شمن معن ہود ہاں اشار وضروری جائے ہائ واسلے کہ حاضر معین کا اعلام اشارہ ہے ہوتا ہے ہی اس بات کوتحریر میں بیان کردے لیں اس کی صفت بیان کردے اور بیان کردے کہ یہ چیز جمل عقد بذا میں حاضر اور اس کی طرف اشار ہ کیا گیا ہے اور ا گرخمن محدودات میں ہے ہوجیے داروا من وغیرہ تو اس کا اعلام اس کے مدود کے بیان ہے ہوگا ہی لکھے کہ داروا قدم وقع فلا ل اس کے صدود بیان کردے بعوض داروا قعموقع فلال اس کے صدود بھی بیان کردے خرید کیااور جب قبضہ کا ذکر کرنے کے مقام تک مینچ تو لکھے کہ اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں ہے وہ تمام دارجس کواس نے خرید کیا ہے بنا پر نذکورہ تحریر بندا کے دوسرے سے لے کر اس كے سپر دكرنے سے بعند كرليا اور درك كے تذكر وحت كھے كدان دونوں متعاقدين من سے جس كو يحدورك اس چيز ميں لاحق ہوجس کواس نے اس دوسرے سے خریدا ہے تو چنین و چنان ہوگا جس کا بیان آ کے آتا ہے۔ پھروا ملح ہوکدا مام اعظم وان کے اصحاب ا مام ابو بوسف وا مام محمد و نیز ان کے بعد حلال اس تحریر کے بعد پنیس لکھتے تھے کہ بخیر بداری سیجے خرید کیااور ابوزید شروغی اوران کے بعد بعض الل شروط اس کے بعد لکھتے تھے کہ بخرید اری سی خرید کیا جو طعی ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہے اور نہ خیار ہے نہ اس وفا ہاورندبطریق رہن ہے ندبطور تلجیہ ہے بلکہ اس بچ ہے جیے سلمان اسے بعائی مسلمان کے ہاتھ فرو دست کرتا ہے اور بداس واسلے لکستے سے کہ بخریداری سی خریدا کہ ان دونوں کی غرض خرید سی جے ہی بروجہ تا کید مقصود لکھ دیتے سے اور قطعی ہونے کی صفت اس واسلے بیان کردیتے تھے تا کہ معلوم ہو کہ بہ بڑے دوسرے کی اجازت پرموقوف نیس ہے اور کوئی شرط نہ ہوتا اس واسلے لکے دیتے کہ دونوں میں ہے کوئی بیچھے بیدو وی ندکر سکے کہ بیج ندکور بشر ط فاسد تھی کیونکدا کر چدفلا ہر اگرولیة کے موافق منکر شرط کا قول قبول بے لیکن نوادر کی روایت کے موافق قول مری فساد کا قبول ہے ہی احتیاطان کولکھ دینا جا ہے اور نیز بیتح برکداس می فساد نیس ہاور نہ وعد کا وفا اورنہ سوااس کے اس واسلے ہے کہ روایت نواور کے موافق مدعی فساد کا قول تیول ہے کیونکہ و واپنی ملکیت زائل ہونے سے منکر ہے الى احتياطاس كلكمنا عابية اورامام طحاوى فرماتے تھے كديرزلكماجائے كداس مى خيارتيس بے كونكر بعض علاء فرمايا ہے كدبائع ومشتری جب تک ایک مجلس علی موجودر بین تب تک ان کوخیار باقی رہتا ہے لیل بنابراس قول کے بیشر ماکداس میں خیار نبیل ہے شرط خلاف عندائے عقد بلکہ معنائے عقد کے تغیر کرنے والی ہوگی ہیں اگریٹر ماتخریر کی تو شایدوا تعدایسے حاکم کے پاس پیش ہوجس کا بھی نہ ہب ہے تو وہ اس بھے کو ہاطل کردے گا اور امام طحاوی نے قرمایا لیکن پر کھا جائے کدالی بچ ہے جیسے مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے یے تیم کا برسنت تکھی کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگا وعدا و بن خالد بن ہود و سے خرید غلام کی تحریر تکھوائی تو تھم د یا که پانفاتح ریکرے کذافی الذخیر واور ہارے اصحاب نے خرید سی وی مسلمان بدست براورمسلمان و نیز اس می فسادنہیں ہے وغیر ذلك اس واسطےند لكما كراكرى عبارت كمى جائے تومشرى كى طرف عصت تے اور جي ملك بائع ہونے كا قرار ہو كا جراكراس كے بعد مشتری کے یاس مجے استحقاق میں لے لی گئی تو بتابر قول زفر وابن الی لیل وعلائے مدینہ کے مشتری کو بائع سے تمن واپس لینے کا استحقاق نہ ہوگا اور اگر دونوں میں تھ فنع ہوئی بھر وہ عود کر کے مشتری کے قبضہ میں آئی تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ بائع کے بردكر بي اس كوتح ريندكر مع جي ملك بالع موناتح رييل كرتا ب محرامام محترف مايا كدفلان بن قلال يعي مشترى في تمام تمن نفذاوا کیااور بائع کواواکر کے اس سے بری ہوگیا اور وہ اس قدر لعنی درم وزن سبعہ کے بیں اور مرف اس تحریر پراکتفان کیا کہ فلال نے ممن اوا کر دیا اس واسلے کدا کر بالع کا قبضہ کرنا تحریرنہ کیا اور پھراس کے بعد باکع نے کہا کہ تو نے جھے نفذو یہ سے لین میں نے ان رِ تِصْرُبِين كِياتُو الم الويوسف كول كموافق اس كول كي تعديق كي جائ كي بس الم الويوسف كول عاحر اذك واسطے بالع كا تعدكر ليناتح ريكر سے بحرا مام محر في اختياركيا كديرى اليدمنديعي مشترى كى جانب سے من ذكور بالغ كود سے كرمشترى كو بریت حاصل ہو گئی اس واسطے بیا فتیار کیا کر بیلفظ جامع واوجز ہے کہ اس سے فلا ہر ہوتا ہے کہ بریت کی ابتدامشتری کی طرف اور انتہا بالع ير موئى اوربيدية اور تبعد كرت يم موكى اوراس ي تعند يح مونا بعى ظاهر موتاب كونك اكر بالع كى كمرف عن كاوكل ہوتو بغض علاء کے قول کے موافق مشتری اس کوشن دے کرشن سے بری ند ہوگا تاوفقتیکہ وکیل ندکورایے موکل کی طرف ہے شن وصول كرنے كا مخار نه بواور جب بدلكما حميا كه مشترى بائع كوش دے كريرى بوكيا توبية تصداور محت قصد كا اقرار ہے اور بوسف بن خالد یوں لکھتے تھے کہ فلاں بعنی مشتری فلاں بعنی ہائع کوتما م جن جواس تحریر میں نہ کور ہے دے کر بری ہوا در حالیکہ فلاں بن فلال نے اس ے لے کر بھر پوراس پر قبضہ کرلیا اوروواس قدرا سے درہم وزن سبعہ بیں اوراس طرح اس واسطے لکھتے تھے کہ بری الیہ مند کہنے سے اگرچازراومعنی بائع کا قضد ثابت موتا بلین بحسب نفل ظاہر ثابت نیس موتا اور معنی پر برخض کووتو ف عاصل نیس بے پس جا ہے کہ اس طرح لكيد يكربائع في حرض ير تعدكيا تاكرتصريح تعدكرنا اورمني تعدكرنا ثابت موجائ كديدامرواضح باورجم ريك يكرور كرنے كے واسلے طاہر ہے اور ابوزيدشروطي اس طرح لكھتے ہيں كہ فلا بن فلا ل بين باكع نے فلا ب بن فلا ل يعنى مشترى سے تمام شن جواس تحرير من ذكور بي محريوروصول بإياباي طور كدفلال بن فلال في اس كوديا اورمشترى استمن كواس كود يكريرى بوكيا اوروه چندیں درم وزن سبعہ ہیں بیمچیا میں ہے۔ کونکہ ہرگاہ تبضہ کی تصری واجب ہوئی تو دینے کی تصریح بھی واجب ہے تا کہ باکع کا تبعنہ مشتری کے دینے ہے ہو کیونکہ بنا برقول می بن ابی لیل کے جس مخص نے اپنے قرض دار کے مال سے اپنے حق کی جس ریر قابو پایا تو اس کو لے لیماروانہیں ہےاوراگر لےلیاتو مالک نہوگا بلکے عاصب ہوگا ہی مشتری کا دینارتحریر کرے تا کہ قول بن الی الی سے احر از ہو اور طحادی تجریر فرماتے تھے کہ فلال بن فلال بن فلال بن فلال کوتمام شن سب مجربوردیا کہاس سے لے کرفلال نے قبعہ کرلیا اوراس كويور يفن سے يرى كرديا كونكه برگاه بصداوروين وونول كى تصريح واجب بوئى تو دينا قبضه سے مقدم مونا جا سے ہاس واسطے كر بعندكرنا دين كاظم إدرتكم جائية كرسب سي موفر موليل واجب الم كردينا بعندس يهلي موليكن جواما ملحاوى في ذكركياب اس میں ایک طرح کا خلل ہد ہے کہ تو لہ اور اس کو بورے تن سے بری کردیا بدابتدائے بریت کا معتمی ہے نہ بریت بعضہ کا اور بالغ اگرمشتری کوشن سے بعد شن وصول کرنے کے بری کر سے وی بری کرنا سے جو کا اور بائع پرواجب ہوگا کہ جوشن اس نے وصول کیا ہاس كودالي كرد يس اصوب بيب كريون تحريرك كدفلال في تمن تمام بحريورفلان كوديا اورفلال في اس عدا كر قبعند كرليا اور فلان اس کودے کراس سے بری ہوگیا اوروہ چندیں درم وزن سبعہ علی لی دینا قبضہ سے مقدم ہوگا اور بریت اس کودے کر حاصل ہونے سے صحت قبضہ ثابت ہوجائے کی اور بریت ابتدائیکا وہم بھی دور ہوجائے گا اور تمام سب بحر پورلکستا تا کید کے واسطے ہے اور السي تحريض تاكيد كواسطية وائدعبارات تكسى جاتى بين اورامام محرة في تحرير بين تعنيجي تبين لكعبا حالا تكد جس طرح قبعند فمن تحريرك في كى ضرورت ب كمشترى كے واسطے جحت مواك طرح قعند مى تحريركرنے كى حاجت ب كدبائع كے واسطے جحت موليس اس كالكھتا ضروری ہاورالل شروط نے اس کی عبارت میں اختلاف کیا ہے ہی سمتی او ہلال وابوز پدشروطی اس طرح تحریر کرتے تھے کہ قلال بن

فلاں نے فلال بن فلاں کوتمام دارمحدود و فدکور ہ تحریر بندامبرد کیااورامام طحاوی اس طرح لکھتے تھے کہ فلاں نے فلاں کوتمام و و چیز جس پر عقدوا تع ہوا جس کا بیان اس تحریر على ب سرد کیا اور میاحسن ب اور لفظ سرد کروینا اختیار کیا اور بیدند لکھا کہ فلال نے قبضہ کیا اس واسطے كتول فلال نے قصد كياس سے بينيس مجما جاتا ہے كہ بائع نے مشترى كو قصد داركى اجازت دى ہے اور بعض لوگوں كايد نہب ہے کہ مشتری بعدادائے من کے میچ پر قضہ کرنے کا مخارتیں ہے تاونشکہ بائع اس کواجازت نہ دے اور اگر بغیر اس کی اجازت کے قعند كرليا تومثل عامب كے ہوكا اور باكع اختيار ہوكا كداس كے تعندے نكال لے پس علائے موصوف نے سپر دكر وينے كالفظ اختيار كياكه يدلكها جائع كداس سے بائع كاقبضه كى اجازت ويناسمجاجاتا ہے تاكداس قائل كے تول سے احز از ہوجائے اور نيز ايام محد ف تحريض مبابعين كاميح كود كم ليناتح رنبيس كيا ب حالا تكريس كالكمنا ضروري باس واسط كيعض علائ جمتدين في بوكى چيز كانتينا اورخريدنا جائر جيس فرماتا باوربعض نے بوريمى چيز كانتينا جائز ركھا باور بوريمى چيز كاخريدنا جائز جيس بفر مايا ب اور بعضول نے دونوں کو جائز فرمایا ہے لیکن ان کے فرد کے مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے جب دیکھے اور بالغ کونیس ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ تھ می بائع کو اور خرید می مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے ہیں اس کا لکمنا ضروری ہے تا کہ بالا تفاق کے جائز اور خیار منتقی ہو جائے پراس کی عبارت میں اہل شروط نے اختلاف کیا ہے ہی سمتی رحمداللہ اس طرح لکھتے تھے کداور فلاں وفلاں دونوں نے اقرار کیا کہ ہم وونوں نے تمام وارمحدود و فدکور وتحریر بدامع اس کے صدودوحتوق کے اور جواس میں داخل اور جواس سے فارج ہاوران دونوں کوسب کوبیان کرد سے اور تمام جو بچھاس میں ہے قلیل وکٹرسب دیکولیا ہے اور بہجان کرلیا ہے اور ہم دونوں نے اس کووقت عقد ع كے جواس تحريش غركور سے اوراس سے يہلے و كيوليا ہے اور اسى حال يرجم دونوں نے باجم خريد وفرو خت كى ہے اور يخ ابوزيد لكھتے تے کہ اور مشتری فلاں نے تمام دار محدود و تحریر بذا کی طرف نظر کرلی ہے اور اس کود کھے کرراضی ہوگیا ہے اور جوسمتی نے بیان کیا ہے وہ احسن واضح ہاور یہ جوسمتی نے بیان کیا کہ دونوں نے اس کوعقد بھے کے وقت دیکھا ہے یہ امر ضروری ہاس واسطے کہ بعض علا وکا بد ند بب ہے کہ جو چیز خریدی یا فروخت کی اور اس کو تع سے پہلے دیکھا تھا اور وقت تع کے اس کا معائنہ بیس کیا بلکہ و وآسمکھوں کے سامنے ے عائب تھی تو جائز نہیں ہے ہیں ہم نے اس تول سے احر از کیا اور یوں لکھا کہ مقد رہے کے وقت اس کووونوں نے ویکھا ہے اور بیرجو بیان فرمایا کقبل اس کے بھی دیکھا ہے۔ سواس کی حاجت نیس ہے بلکداس کو بغرض تا کیدذ کرکیا ہے اور بیجوفر مایا کہ جودونوں نے تمام دارمع اس کے صدود وحقوق وقلیل وکثیر جواس میں داخل اور اس سے فارج ہےسب و کھولیا ہے تو بیامر ضروری ہے اس واسلے کہ ہارے علما و کا ند ہب یہ ہے کہ اگر مشتری نے دار کے باہر سے نظر کی بعنی باہر کود کھے لیا اور اس کے سوائے نہیں ویکھا تو اس کا خیار رویت باطل ہوجائے گا اور بنا پر قول زفر کے جب تک وہ پورے خارج کواور پورے داخل کواور بعض زمین کوندد کھے لے تب تک اس کو خیار ماصل رے گااور حسن بن زیاد کے فزد یک جب تک تما مقلیل و کثیراس کا اور تمام اس کی زمین اور تمام عمارات وغیره جواس می ہےند و كيد ليتب تك اس كوخياد حاصل رے كا يس مم في ان اختلافات سے نيخ كے واسطے ان چيزوں كا ذكر كرديا اور نيز امام محرد في عاقدين كابايدان متغرق مونامجي بيان ندكيااورامام خصاف بمي اس كونيس لكيت تصاور عامدالل شروط اس كولكيت بي اس واسط كدامام شافعی کے نز ویک جب تک متعاقدین بعد فراغ گفتگوئے خرید و فروخت کے از راویدن جدا نہ ہو جا کمیں تب تک ان کوای مجلس میں اختیار رہتا ہے اور ہمارے نزدیک بعد ختم مختلوئے خرید وفرد خت کے ان کوخیار مجلس نہیں رہتا ہے ہی شاید ان دونوں می جنگز اوا تع ہو یا بی طور کدونوں معتقد غرجب شافعی ہوں ہی ایک کے کہ میں نے قبل تغرق کے عقد صحح کردیا تھا اور دوسرا ا جازت کا دعویٰ کرے اس واسلے ہم نے تفرق بایدان کو ترر کردیا کہ بعد نفاذ اس تیج کے دونوں بایدان متفرق ہو سے تصاکریہ جھکڑ امنقطع ہوجائے اور اہل

شروط نے اس کی عبارت میں باہم اختلاف کیا ہے جی ابوزیداس طرح لکھتے تھے کہ بعد اس تج ذکورہ تحریر بذا کے اور اس کے تھے ہو جانے اور داجب ہوجانے کے باہم رضامندی کے ساتھ پر متفرق بابدان ہو محے اور طحاوی یوں لکھتے تھے کہ بعد وتو ع اس بھے ذکورہ تحریر بندا کے تمام اس بیچ پر باہمی رضامندی اور دونوں سے اس کے نافذ کرنے کے پھر دونوں متفرق بابدان ہو سکے اور جوامام طحاوی نے ذکر کیا ہاں می مشتری کے حق می زیادہ احتیاط ہے کہاں سے مشتری محت فرید کا مقرنیں ہوا جاتا ہے تا کہ برونت استحقاق جیع (۱) کے بتابر تول بعض علاء کے وہ اپنائٹن یا نئے ہے واپس نہ نے سکے پھر امام محمد نے فرمایا فما ادرک فلاں بن فلاں من درک فی ہذہ الدار تعلی فلاں بن قلاں خلا مدحی سیلمہ لہ یعنی اس کے بعد اگر فلاں بن قلاں کواس دار کی بابت کوئی درک بیش آ ئے تو فلاں بن فلاں یر واجب ہوگا کہ اس کو خلاص کر کے مشتری کوسپر وکرے اور علاء نے امام محد کے قول کہ فما اورک فلاں بن فلاں اس کی ترکیب میں اختلاف کیا ہے کہ آیا قلال بصب ہے یا برقع ہے لیکن نصب زیادہ واضح ہے اور معنی بے این کہ قلال کوجو درک لاحق مواور قولہ تو قلال ین فلاں پرواجب ہوگا کہ اس کوخلاص کرے بہاں تک کے مشتری کے سپر دکرے اس سے امام محدی بیمرادیس ہے کہ لامحالی کوخلاص كر يح مشرى كي سيردكر ياس واسط كديدالى شرط ب كد شابداس ك بور يكر في روه قادر ند بوسك بلكديدم إد ب كداكر صاحب استحقاق اس تع کی اجازت و سے دی تو جمع کوخلاص کر کے مشتری کے سپر دکرے یا اگر دوا جازت نہ دیے تو تمن مشتری کو والیس کرے اور اس شرط کا وفا کرنامکن ہے اور بعض نسخ شروط میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ای طرح صریح عبارت ندکورہے کہ فعلی فلاں خلاص ذلک جی مسلمہ الیداو بروائمن علیہ بعنی ہی بائع پرواجب ہوگا کہ اس جیج کوچیوز کرمشتری کے سپروکرے یامشتری کا حمن اس کودا بس و سے اور اس مقام پر فرمایا کہ اور ایسا بی امام ابوحنیفہ و ابو یوسف کھا کرتے تھے اور یوسف بن خالد ستی و ہلال دونوں اس طرح تحریر فرماتے تنے کہ اگر پھراس دارمحدود وتحریر بذاکی بابت یا اس میں کی بابت یا اس کے کی حقوق میں کوئی درک تمام لوگوں میں ہے کی کی طرف ہے بیش آئے تو فلاں بن فلاں پرواجب ہوگا کہ اس سب کوفلاں بن فلال کے واسطے خلاص کرے بہاں تك كداس كے سردكرے يا أس كومشر ى كے واسطے برورك ومشقت سے خلاص كردے اور ي ابوزيد شروطى يوں لكيتے سے كدفلان بن فلاں کو جواس کی بابت یااس میں ہے کسی جزو کی بابت یااس کے حقوق کی بابت یا حقوق میں ہے کسی کی بابت کچھ درک پیش آئے تو فلاں یعنی بائع پر واجب ہوگا کے فلال یعنی مشتری کے ووسپر دکرے جس کواس پراس کوئے نہ کور ہتح سر ہذانے مشتری کے واسطے واجب كياب\_امام طحادي فرمايا كرفيخ ابوزيدكي تحرير مارب بهندب بنسبت تحرير يوسف بن خالده بلال كاس واسط كه يوسف و بلال نے درک کومضاف بجاب مشتری تحریبی کیا ہے ملکمطلق رکھا ہے ہیں اس مشتری کواور نیز ہرا یے مخص کوشال ہے جواس مشتری ےاس دار ندکورہ کی ملیت ای سبب سے حل خریدہ ہدومدقہ وغیرہ کے حاصل کرے ہی ضان درک ان لوگوں کے واسطے جومشتری ے ملکت حاصل کریں اس بائع پرمشروط ہوگی اور اگرمشتری ہے خرید نے والے کے ہاتھ سے سی مستحق نے استحقاق ٹابت کر کے ب وار لے لیا اور مستق نے بی کی اجازت ندوی تو اس شرط تحریر کے موافق مشتری دوم کو بھی ای یا نع سے شن واپس لینے کا اختیار ہوگا مالانكداستحقاق ابت مونے كونت مشترى كوائ بائع ميشن والى لين كاستحقاق موتاب بائع كے بائع مدواليس لين كا اختيار نہیں ماصل ہوتا ہاوروارث مشتری کواسینے مورث کے بائع سے ٹمن واپس لینے کا اختیار عاصل ہوتا ہے باد جود مک سیاس کا بائع نہیں بسواس وجد سے حاصل ہوتا ہے کہ و مورث کا قائم مقام ہائ واسطے اس فمن مدورث کا قر ضداد اکیا جاتا ہے اور ای واسطے اگر مشترى منت براس قد وقر ضد موجواس كتمام تركه كومحيط ساقو درصور تيكه دار فدكور براستحقاق فأبت موتو واليس لينه كااختيار وصي منت

<sup>(</sup>۱) بعن مشرى كے باس مع التحقاق ابت كركے لے ل جائا

كوموتا بندوارث كويس اكراس طور يرلكها جائے جس طرح يوسف و بلال لكھتے بين تو پيشتر اس كا دہم موسكتا ہے كہ بي بس بيالسي شرط ہے جس کو مقد کا مقتضی نہیں ہے ہیں و وفساد کا کا کھم دے گائی واسلے ہم نے اس سے احر از کرنے کی غرض سے درک کی اضافت بجانب مشتری کردی ہے اور بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ جودرک فلال بن فلال کواور برکسی کواس کےسب سے پیش آئے تو فلال بالكع يراس كا خلاص واجب باوراس طور سے ندلكمنا جا ہے اس واسطے كداسباب ميں اس كے وارث لوگ اور اس سے خريد في والااوراس كى طرف عصدقد يابد پانے والاور نيزتمام لوگ جواس مشترى كى جبت عليت وار ندكوره حاصل كريسب لوگ ہو سکتے میں حالانکہ ہم نے بیان کردیا ہے کہ وقت استحقاق واروہونے کے ان لوگوں کواس بائع سے من واپس لینے کا اعتمار نہوگا الى اكراس طور تے حرير كيا تو باكع كے ذرايكي شرط لكائى جس كوعقد ي تبيل جا بتا ہے بس بنے فاسد ہوكى اور بعض لوك لكھتے بيں كريس فلاں یعنی بالغ پراس کا عبدہ ہے اور اس طور ہے بھی نہ لکمنا جا ہے اس واسلے کہ امام اعظم کے بزد یک عبدہ قدیم دستاو بر کو کہتے ہیں حالانكداستحقاق ثابت ہونے كے وقت بائع برمشترى كاقدى وستادين كالشخقاق نيس موتا ہے ہى اگراكى شرط بائع كے ذمد نگائى تو طلاف عصنائے مقدشرط لکائی ہیں تے فاسد ہوجائے کی اور متاخرین ہال شروط نے فرمایا کداس طرح ندلکمتا جائے کہ جودرک فلاں مشتری کوچیش آئے ہی فلاں باکع براس کا خلاص کر سے مشتری ندکور کے سپرد کرنا واجب ہے۔ بلکداس طور سے تکھے جس طرح شخ ابوزید نے تحریر کیا ہے کہ مشتری کواس کی بابت یا اس میں ہے کی جزو کی بابت یا اس کے حقوق بیاحقوق میں ہے کی کی بابت کچھورک چین آئے تو بالع پر واجب ہوگا کہ فلاں مشتری کووہ سپر دکرے جو تع ذکورہ تحریر بدانے مشتری کے واسلے اس پر واجب کیا ہے اس واسطے کہ جب مشتری کے باس سے چیج استحقاق ابت کر کے لے جائے اور ستی اس تیج کی اجازت ندد سے وعلاء کے درمیان اس امر می اختلاف ہے کے مشتری کے واسطے بائع پر بھکم تھے کیا واجب ہوگا اس مارے مزد کیاس پر واجب ہوگا کے مشتری کواس کاشن واپس کرے ااور عثمان لنی وسوادین عبدالله عمری نے فرمایا کدوارمیعد کے مثل بلندی دیستی و قیت وعمارت و گروں کی مساحت کا ای مقام پردوسرادارسپردکرناواجب موگااوربعض نے فرمایا کہاس پرواجب موگا کہدارمیدید کی قیت واپس کرے خوا وشمن اس کے برابر ہویا کم ہویازیادہ مواور برگاہ علماء نے اس طور سے اختلاف کیا ہے تو احوط یمی ہے کدا سخفاق کے وقت جوواجب موگاوہ بیان ندکیا جائے گاتا کہ جوقاضی اس کے برخلاف اعتقادر کمتا ہوہ واس کو باطل نہرے اور جوتھ برہاس کوخلاف معتضائے مقدنہ خیال کرے اور برسباس صورت می ہے کرصاحب استحقاق نے تع ندکور کی اجازت نددی اور اگر صاحب استحقاق نے استحقاق ابت کرنے کے بعداس بیچ کی اجازت دے دی تو بعض علما و کا تول ہے کہ بیاجازت بالکل کارآ مدنہ ہوگی بنابریں کران کے نزد کیے ضولی کی بیچ منعقد نہیں ہوتی ہاور نداجازت کم الک پرموتوف ہوتی ہاور ہارے بزد کی اگرقامنی نے صاحب استحقاق کے واسطے اس عین کا تھم نیں دیا ہے اور تھم دینے سے پہلے صاحب استحقاق نے اجازت وے وی تواس کی اجازت کارآ مد ہوگی ہی بالع پر بھی مال مین مشترى كوسيردكرناواجب موكاليكن امام اعظم عاليك روايت عن اس كے برخلاف يون مروى ب كمستحق كاخصومت كرنا اورقاضى ے علم کی درخواست کرنا ہے کے تعمل کی دلیل ہے ہیں اس سے بے ٹوٹ جائے گی جیے کے صریح توڑ دینے سے ٹوٹ جاتی ہے پراس كے بعد متحق كا اجازت دينا كم كارة مدند وكا اور اگر بعد تكم قاضى ما در بونے كے صاحب استحقاق نے اجازت دى تو بعض موافق مى ذكورىك كدينا برقول امام اعظم كاس كى اجازت كارة مدنه بوكى اس واسطى كمستحل كدواسط مال عين كانتم قاصى كى طرف س ماور ہونے سے بع سے موجائے گی اور صاحبین کے نزد یک اجازت کارآ مدموگی اس واسطے کرصاحبین کے نزد یک استحقاق تابت اور

ا اس كى حاجت نيس بهاس واسط كه جب منعقد نه وكى تواجازت يركياموتوف بوكى اامند

مستن كواسط ال عن كالحكم قامني كي طرف صادر مون سائع في أبيل موتى بايابي بعض كتب من ذكور بالواري زیادات می اکسا ہے کہ ظاہر الروایت کے موافق تع معظی ندہوی اور اجازت کارآ مدہوی اور امام ابو بوسف سے مروی ہے کہ مال عین قاضى كي عم متحق كاليادليل كست وياكاس إس عن فوث جائك براس كي بعد متحق كا جازت دينا كارآ مدند موگا ہیں بنا برتول ایے عالم کے جوفر ماتا ہے کہ بچے تی ہوجائے گی اورصاحب استحقاق کی اجازت کارآ مدنہ ہوگی اگر بائع کے ذمدوت ثبوت استحقاق کے دارمعیعہ سپردکرنے کی شرط لگائی تو بائع اس دار کوجمی سپردکرسکتا ہے کہ جب صاحب استحقاق ہے اس کوخریدے مجر مشتری کے سپردکرے اور ایسے طورے شرط لگانا عقد کوفا سدکرتا ہے اس احوط بیہے کہ یوں تکھاجائے کہ ایک حالت جس اس پراس چيز كاسپروكرنا واجب موكاجس كوك خركور وتحرير بدائے اس پرواجب كيا ہے اوراى طرح يرجى نه لكھے كداس پرخمن والس كرنا واجب ہاس واسلے کدا کر بورے دار پر استحقاق ثابت ہوا تو ہارے نز دیک بورائمن واپس کرنا واجب ہوگا اور بعض مخافین کے نز دیک اس يراس دار كے مثل جومورت ومنی میں اس كامثل موواليس كرناوا جب موكا اور بعض كيز ديك اگر پورے واركا استحقاق ثابت موتواس دار کی قیمت واپس کرے اور اگر تھوڑ ہے دار کا استحقاق ابنت ہوتواس میں دومور تیل ہیں اگر استحقاق کسی غیر معین اکثر سے کا ابنت ہوا جیے تہائی و چوتھائی وغیروتو مارے نزویک مشتری کو اختیار ہے جاہے باتی بائع کو دایس کر سے اس سے اپنا پوراٹمن واپس لے اور جاہے باتی کور کھ لے اور جس قدر استحقاق میں لے لیا حمیا ہے اس کے حساب سے بائع سے شن واپس لے اور اگر کسی معین محر ے کا استحقاق ابت مواليس اكر قبندے بہلے استحقاق ذكور ابت مواتو مشترى كوابيانى اختيار موكا جيسام في بيان كيا ہے اور اگر قبندك بعداياواقع مواتومشرى كوخيار ندموكا بلكرجس قدراسخقاق بساليا كياباى قدركلا كأثمن بانع عدايس الكااوري بمزلدالي صورت کے ہوگا کہ بھیے اس نے دو چیزیں خریدیں پھر قبضہ کے بعد ایک استحقاق میں لے لی گئ ایسا بی طحاوی ہے اسے شروط میں ذکر كياب اور خصاف في فرمايا كمشترى كواختيار بواب باتى كوركه الداورجس قدرات عقاق على لياحيا باس كالمن والس الداور جاہے باتی کووالی کر کے بائع مصابا پورائمن والی کر لے اور بعض علاء کے زو کی کل بیج کی بیج فاسد ہوجائے گی اور بائع پر بورا شمن واپس دینا واجب ہوگا پس بنابرقول ایسے عال کے جواس دار کے مثل واپس دینا واجب کہنا ہے اور بنابرقول ایسے عالم کے جو قیت داروالیس دیناواجب کہتا ہے بیتنامہ میں شمن واپس کرنے کی شرط تحریر کرنا ایس شرط ہو کی جومنتعنائے عقد نہیں ہے ہی اس سے عقد فاسد ہوگا ہیں ان لوگوں کے قول سے احر از ہونے کے واسطے اس کوتح ریند کرے اور ہمارے بزد یک بھی بعض صورتوں میں پورا عمن اوربعض صورتوں میں تھوڑ احمٰن واپس کرنا واجب ہوتا ہے ہیں اگر ہم بیتنا مد میں مطلقاً پوراخمن واپس کرنا شرط کریں تو بیشرط خلاف عندائے مقد موکرموجب فساد موگی اور اگرہم نے اس طرح تحریر کیا کہ پس با تعید وہ چیز واجب موکی جو تے فدکورہ تحریر بندانے مشتری کے واسطیاس پرواجب کردی ہے تو ورصورت استحقاق ثابت ہونے کے اور صاحب استحقاق کا تع کی اجازت نددیے کے جس چز کا علم قامنی کی طرف ہے اس پر صاور ہوو وسب کے فزو یک بموجب اس بچ کے ہوگی جیسا کہ بیعنامہ علی شرط تحریر ہوئی ہے پس قاضع ل مس كى قاضى كوخوا وكى تول كامتقد بواس تاك ياطل كردين كا اختيار ند بوگا جب كداس كے پاس بيمقدمه چيش بوچس اس وجدے میں لکمتااحوط ہے اورامام الوصنيف وامام ابوبوسٹ بعد تحرير واقعد درك كے يول لكماكرتے تھے كہ يس فلال براس كا خلاص كرناواجب موكاحي كداس كومشرى كي سردكر بياس كواس كالمن مع قيت ال چيز كوالبل كرے جوهارت وورخت وزراعت وغيره بالع كے عظم مشترى في خودا يجادى موں ياس كے واسطے نوا يجادى كئى موں اور ہم في ان چيزوں كى قبت كى منان اس واسط تحرير كردى كدينا برقول بعض علاو كے استحقاق تا بت ہونے كے وقت مشترى كو باكع سے ان چيزوں كى قيت وائي لينے كا اعتيار

جمعی ہوتا ہے کہ جب بالع نے اس کی منانت تبول کر لی ہوادر اگر منانت تبول ند کی موتونیس اور ہم نے بالع کے عظم سے اس واسطے تحریر کیا کیفض علاء مدیند منور و کہتے ہیں کہ یا تع نے اگر جدمشتری کے واسطے ان چیزوں کی قیمت کی منان کر لی ہوتا ہم مشتری اس سے اس قیت کوجھی واپس لے سکتا ہے کہ جب بائع نے ایساتھم کیا ہ و پس ہم نے بالع کا منانت کرنا اور اس کا بیتھم دینا ان علاء کے قول ے احر از کرنے کے واسطے تحریر کردیا اور بعض لوگ یوں تحریر سے بیں کدمع حالت اس چنے کے جس کومشتری عمارت وور دت وغیرہ ے توا بجاد کرے اور میں جی نیں ہے اس واسطے کہ مشتری کمی دار میں الی چیز ایجاد کرتا ہے کہ استحقاق ثابت ہونے کے وقت اس کی قیت لینے کا اختیار بائع ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے جیسے کنواں اگار ؟ اور چد پچے صاف کرنا وصودی صاف کرنا الی چزیں جن کو بائع ے سرونیس کرسکتا ہے ہیں اگر ان کی صاحت بھی بالغ کے ذمہ شرط کی تو ایسی شرط اس کے ذمہ لگائی جس کو عقد مقتضی نہیں ہے اور اس میں ہردوعاقدین میں سے ایک کے واسطے نفع کے اور امام ملحاوی فرماتے تھے کہ احوط بیہے کہ بین لکھاجائے کہ مع قبت اس چیز کے جس كومشترى پيداكرے بلكه يوں لكماجائے كەفلال بن فلال بن فلال كواس دار محدود وياس كے حقوق ميں سے كى حق ميں يا اكى چيز میں جس کوا پیاد کرے حل محارت و درخت و زراعت کے کوئی درک چیش آئے تو بائع پر بھکم کے فرخور و بیعنامہ بدا جس کاسپر دکرنا واجب الكوتليم كرا وروجديد المجدد وارمبعيد كالتحقاق الى مالت ين ابت موكمشترى ال يم كوئى مارت بنا إكاب یا درخت لگاچکا ہاس میں مجتی بوئی ہے تو اس میں علما و کا اختلاف ہے لیس ہمارے اصحاب سے اس میں دوروایتی میں ایک روایت شاذہ میں قرمایا کداکر بائع حاضر ہوتو مشتری بائع سے ان چیزوں کی قیت اس طرح قائم کر کے حساب سے لے لے کا اور بیٹمازت اور بودے اور زراعت بعوض اس مال قیمت کے جو با تع نے تاوان دیا ہے بائع کے ہوجا کیں مے پھراس کے بعد صاحب استحقاق کو اختیار ہوگا جا ہے یا نع ہے مواخذ وکرے کہ ان چیز وں کواس کی زمن سے اکھاڑ لے اور دور کر دے اور جا ہے با نع کوان کی قیمت ا كفرى بوئى اورتو زى بوئى كے حساب سے دے كران كوائے واسطے دہنے دے اور اگر بائع غائب بوتو صاحب استحقاق كواختيار بوگا كمشترى موالد وكركوان چيزول كوائي زين سدوركراو داور بالكع كة ق تك كاا تظارندكر يرجب اس كوشترى نے اکمار لیا تو جب مجی یا تع پر قابو یائے تو اس کودے کرای طرح اکمری ہوئی کی قیت اس سے تاوان لے کیونکہ اس نے بائع کوالیا عى مردكيا اور اكر صاحب استحقاق ما بي ومشترى كوان كا كما زن سيمنع كري اورايي واسطى ريد و اورمشترى كواكمزى ہوئی کے حساب سے اس کی قیمت وے دے چرمشتری (۱) بائع سے سوائے اپنے تمن کے اور پھے واپس نبیس لے سکتا ہے اور طاہر الرواية من فرمايا كما كرمشترى سان چيزول كدوركرنے كامواخذه كيا كيا تومشترى اس كودوركرد ما جراؤن مشترى كى ہوكى پھراس کوافقیار ہوگا ما ہے بیرٹوٹن بالکع کودے کراس ہے ٹابت کی قیمت لے نےاور چاہیے ٹوٹن اپنے واسفےرینے دے اور بالکع سے مجمدوا بسنيس لي كما يه بس جب مار ير ديك سيتم مواكبعني صورتون على مشترى بائع عد عمارت كي قيت ليزا بهاور بعض صورتوں من بیں بسائر بیتنامہ میں میکمیں کہوائی لے گامطاقاتو ہم نے مشتری کے واسطے ہرحال میں قیمت واپس لینے کا اختیار ٹا بت کرویا حالاتک بیشرط خلاف مفتضائے عقد ہاور جردوعاقدین میں سے ایک بعنی مشتری کے واسطے اس میں تفع ہے ہیں ہمارے نزد یک الی شرطموجب فساد عقد موئی اور بعض علائے مدینہ نے زعم کیا کہ اگرمشتری نے عمارت بنائی اور اس کو بیمعلوم نبیس ہے کہ بید وارصا حب استحقاق کی ملک ہے جی کداس نے وحوے و نا دائھی میں بنایا مجرصا حب استحقاق فلا ہر ہواتو قاضی اس مستحق ہے کے گا کہ تھے کوا تھیار ہے جا ہے مشتری کواس کی ٹابت ممارت کی قیت دے دے کونکہ اس نے دھو کے اور نا دانسگی میں بنائی ہے اور یہ ا الغع باوراكي شرط بالاتفاق موجب فسادي بعاامند (١) جوبائع كوديا بعاد عمارت تیری ہوگی اور اگر جا ہے تو اس کی قیمت نہ وے اور مشتری تیراشریک رے گا اور مشتری کو ممارت دور کرنے کا تھم نہ دیا جائے گا اوروه بائع سے پچھوا ایس نیس لےسکتا ہے اور اگرمشتری جانتا ہو کہ بیدار ملک ستحق ہے اور باو جوداس کے اس نے عمارت بنائی تو ما حب استحقال کوا فقیار ہوگا جا ہے مشتری کواس عمارت کے منقوضہ کی قیمت کے حساب سے قیمت دے کرمشتری سے بیادت لے لے اور مشتری بائع سے پھونیں لے سکتا ہے ہی اگر ہم بیعنامہ میں بیٹر ماتح ریر کریں کہ مشتری بائع سے واپس لے تو بتا برقول ان علاء ے ہم نے ایس شرط لگائی جوخلاف معتقاے عقد ہے۔ ہی موجب فساد عقد ہوگی اور نیز امام شافعی کابید ہب ہے کہ جو چیز مشتری نی ا يجاد كرے اس كى قيمت باكع سے والي نيس لے سكتا ہے ہي ان كے قول كے موافق بھى الى شرط خلاف معتضائے عقد موكى ہي ا یجاد مشتری کی قیمت کی منان کی شرط با تع پر کرنے سے احتر از واجب ہے تا کہ ہمارے قول وغیروں کے قول کے موافق عقد ت فساد ے محفوظ رہے لیکن یے حریر کرے کہ بالغ پروہ چیز مشتری کوسپر دکرناواجب ہوگی جواس بع ندکورہ بیننامہ بدائے اس برواجب کیا ہے تی كداكرية عنامكى قاضى كے ياس چيش كياجائي و واس تع كے فاسد مونے كا تكم نيس دے كا بلك اس كے فد بب كے موافق جو چيز مجكم اس تا كے بدم بائع واجب موكى اس كا حكم بائع برصا دركرے كا اور واضح موكدية تريرامام طحاوى كى اگر چەمقد الله كوفساد سے بچاتی ہے لیکن اس میں حق مشتری کی میانت ان چیزوں سے جو مارت و در خت و زراعت اس نے ایجاد کی بین نبیس ہا س واسطے کہ ا مام طحاوی نے بیٹر رہیں کیا کہ جودرک اس کوان چیزوں میں سے ان میں سے کی چیز میں جواس نے بھکم یا نع ایجاد کی ہیں چیش آئے حالا نکساس کا ذکر کرنا بعض اہل علم کے قول سے بیخے کے واسطے ضروری ہے اس طرح اس نے مقد ارمینان جواس پران کی قیمت میں چیں آئے گی بیان نہ کی حالاتک ابن الی کیل کے قول کے موافق منانت سیح ہونے اور مشتری کے بائع سے رجوع کرنے کے واسطے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بین انی لیل کے زویک جب تک مقدار مضمون یہ کی معلوم نہ ہوتب تک منان سیح نہیں ہے اس کا حياريب كدان چيزون كاحفانت نامه عليحد وتحريركر بياان چيزون كى صانت كاذكر بيعنامه يستح يركر بداوراكه دے كدير صاحب الكع کی طرف ہے اس بیچ جس مشروط ندیتی بلکداس نے بعد بیچ کے اس کی منانت کرلی ہے اور ان چیزوں کی مقدار قیمت ایسی ذکر کردے كداس امركا يقين اس كوموكدان چيزول كي قيمت اس سنيس برسع كي مثلًا ايك ورم سه بزار ورم تك يا دو بزار درم تك على بدا القياس پس مقد فاسد ہونے سے بھی احتر از ہو جائے گا اور حق مشتری کی حفاظت بھی ان چیزوں میں جن کووہ ایجا دکرے گا ازتشم ممارت ودر دمت هامل موجائے کی بیدذ خیروش ہے۔

مئلہ فرکورہ کی ایک صورت جس میں فریقین کے تصرفات جائز متصور ہوں گے ایک

تمام اس کو جواس میں نہ کور ہے بچھ لیا بعد از انکہ دونوں کو بیتحریر بڑھ کرسنائی گئی اور دونوں نے امر ارکیا کہ ہم دونوں نے اس کوحر فاحر فا سمحدلیا ہاوردونوں نے ان کواہوں کوتمام اس چیز کا جواس تحریم ہے اپنے او پر کواہ کرلیا اپنی محت عنو ل داہدان و جواز تصرفات کی حالت على درحاليكه بطوع خود بدون اكراه واجبار كے ايساكيا اور در حاليكه ان دونوں كے امور على ان يركوئي متولى ندتها بلكه بيدونوں خود ا ہے مالوں کے بخیار تھے میددونوں کی بات میں مجور نہ تھے اور نہ ایک مجور تھا اور دونوں کومرض وغیر و کی کوئی علت نہ تھی اور بہتر مریر ماو فلاں سنہ فلاں میں کمسی کئی اور پوسٹ بن خالد و ہلال نے کواہوں کی کواہی با ثبات تمام مرتومہ بیعنا مداختیار کی اور شخ ابوزید نے دونوں متباهین کے تمام مرقومہ بیعنامہ کے اقرار کی گوائی اختیار کی اور ہمارے بعض مناخرین مشائخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریر میں بعض البي بات موتى ہے جس پر گواولوگ هيقية واقف موتے ہيں چنانچ خرپيد وفروخت و قبضة ثمن و قبضة محتى وتغرق متعاقدين بإبدان ومنان درک وغیرہ اوربعض الی بات ہوتی ہے جس پر کواہوں کو هیقنة وقو ف نہیں ہوتا ہے۔ چنا نچہ بع معنی تلجیہ نہ ہوتا وشہد نہ ہوتا اور مقدار جمن واقعی کیونکہ احمال ہے کہ دونوں نے در پر دوقر ارداد کرلی ہو کہ بچے بطور تلجیہ ہے اور ظاہر میں دکھلانے سنانے کو بچے کرتے ہوں اور نیز در پر دہ قرارداد ہو کہ ع بعوض براردرم کے ہے اور فلا بردو براردرم کہتے ہیں ای طرح متبایعین کامیع و کھے لینا یہ می اسی بات ے کہ هیقت اس پر گواہ واقف نہیں ہو سکتے ہیں اس واسلے کہ آ دی دوسرے کے و کھے لینے کو کیونکر جان سکتا ہے ہاں بید کیوسکتا ہے کہ دہ ائ طرف آ کھے متوجہ ہے اور بسااوقات آ دمی آ کھا یک چیز کی طرف کرتا ہے اور اس کونیس دیکٹا اور نہ واقف ہوتا ہے اور ای طرح تحرير كمابت عن جو يحد ہاں پر دونوں متعاقد بن كاعلم ہوجانا بھي ايباني ہے كہ كوا واوگ هيقية اس سے واقف نہيں ہوسكتے ہيں محربيہ باتس الى بى بى كەمتعاقدىن كاقرارى ساوكول كودتوف موتا بادركوا وموادراس كواى كواسى ذمد لىراس قدرميح بايتا مواه کووتوف ہولی جس کو گواہ نے هیقت معلوم کیا ہے اس میں ان کی گوائی با ثبات لھنی چاہئے کیونکہ اس سے وہ لوگ هیقت واقف ہوئے ہیں اور جس سے علیقند واقف نہیں ہوئے ہیں اس على متعاقد بن كى اقرارى كوائى تحريركر سے بس يول لكمنا جا ہے كہ كوابان مسمیان تمام مرقومہ بینامہ کے ہایں طور شاہرہوئے کہ جس کا ان کوھیلند وقوف ہوا ہے اس کے با ثبات اور جن کا هیلند وقوف نبیس ہوا ہاں کے باقرار متعاقدین پر بوسف بن فالدو ہلال نے یول تکھا کہ دونوں کی حالت محت وجواز تصرفات میں اور ابوزید نے تکھا كدونول كي صحت عقل و جواز تصرفات كي حالت اورطحاوي نے لكھا كدونوں كي صحت عقل و جواز تصرفات كي حالت ميں اور جوطحاوي نے تحریفر مایا ہے بداوات واحوط ہاور آیا کواموں کا متعاقدین کی روشنای ونام ونسب سے پہچاننا بھی تحریر کیا جائے اور شمنی وہلال اس كوتح برنيس فرماتے تصاوران دونوں كے سوائے الل شروط تحرير فرماتے تصاور بعض متاخرين مشائخ نے فرمايا كه اگردونوں متعاقدين لوگوں میں مشہور ہوں تو اس کو لکھنے کی حاجت نبیس ہے اور اگر مشہور نہ ہوں تو اس کا لکستا ضروری ہے کیونکہ گوا ہوں کو دونو ل مے مواجب عمل ادائے گوائی کی ضرورت ہے ہی دونوں کی روشنای ضروری ہے تا کددونوں پر کوائی وے عیس اور نیز وونوں کی نیبت میں اور دونوں کی موت کے بعدادائے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کانام ونسب پیچاننا ضروری ہے اور متعاقدین کے اقرار پر کہ ہمارا یہ ہ مونسب ہا عمّا دکرنا جا نزنبیں ہے شاید ہرا یک اپنا نام ونسب غیر کا نام ونسب بیان کرے تا کہ گوا ہوں کوفریب دے بدین غرض کہ غیری ملک ہے میں نکال لے پس شاید متعاقدین کے قول پراعماد کرنا غیر متعاقدین کی ملک اور بدالی بات ہے کہ اس سے بہت لوگ غافل ہیں کہ و الفظ تھ وشراء واقر اربقبضہ باہمی ایے دو مخصول سے من لیتے ہیں جن کو پہیا نے نہیں ہیں پھر جب بعد موت صاحب مجھ کان ے کوائی طلب کی جاتی ہے او ای نام ونسب پر کوائی ویے بیں حالانکان کواس کاعلم نیس ہے اس سے احر از کرنا جا ہے تا كەلوكوں كى الماك باطل موجانے سے بحین اورخود خداع ومجازفت سے محفوظ رہے پھر كوا وكونسب كا حال معلوم مونے كا طريقة بير

ہے کہ استے لوگ اس کوخبر دیں جن کا جموٹ مات پر اتفاق کرنا غیر متصور ہو سالام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک دومرد ا باایک مرداورد وورتی ای بات کی گوای دی \_ بی اگرنس کی گوای برداشت کرنے کا قصد کیا اور ایسی جماعت کا حاضر کرنا دشوار موا جس کی امام اعظم نے شرط کی ہے کہ علم نسب اس طور سے حاصل ہونا جا ہے تو یہ کرنا جا ہے کہ گواہوں کے باس دو گواہ اس نسب کی کوائل دیں ہیں ان کواہوں کی کوائل پر بیکواہ ہول تی کہ جب ادائے شہادت کی حاجت پیش آئے تو نسب پران کواہوں کی کوائل پر موائی دیں اور جوبیعنا مدین تحریر ہے اس کی اپنی ذاتی کوائی دیں اور کی عورت کی کوائی برداشت کرتے کے واسط بعض مشائخ کے نزد میکاس کاچیره دیمناضروری باورفقط اشنے پر که گواموں کو پنچوا دیا که بدفلاند ہے گواموں کو (۱) اس پر گواہی حلال نہیں ہے اور در ماليك و وورت غائب مو يامركن موادر كوامول كواس بركواى دين كاخرورت فيش آئى كهام ونسب كى كوابى اداكري تونام ونسب کی کوائی برداشت کرنا سے ہونے کے واسطے وہی طریقہ ہے جوہم نے مرد جبول کی صورت میں بیان کیا ہے کہ امام اعظم کے نزو یک ایک جماعت گوای دے جس کا دروغ پراتفاق کرنامتمورند ہواور ماجین کے نزدیک دو گواہ گوای دیں اور ہم نے بیمورت پوری كتاب الشهادت من ذكركردي إورام ردك كاكوني كفيل مواتو فرمايا كماكر درك كواسط مشترى في باكع سيكوني ضامن ما تكاتو كو كرتم ركرنا جائة ومسئله دو طرح يرب تو فقاد درك كالفيل ليا ادركس بات تترض ندكيا ياتمام اس حق كاجواس تع كى وجد مشترى كابائع يرواجب اواليعي حمن وقيمت ايجاد مارت وزراعت ودرخت وفيروسب كالغيل ليايس جايئ جس طرح كفالت بي او ببرحال جائز باس واسط كريدا يستر خدكى كفالت بجوعنقريب واجب موكا اوراكى كفالت جائز بيكاب الكفالة على معلوم ہو چکا ہے لیکن پہلی صورت میں کفیل پر ولت درک واستحقاق کے فقائمن واپس کرنا واجب ہوگا اور قیمت عمارت و زراعت و درخت مس سے چھوا جب نہوگا اس واسطے کہ جب درک مطلقا بیان کیا جائے توعرف میں اس سے بھی مراد ہوتی ہے کہ استحقاق کے وقت عمن واپس کرے ہی کفالت بدرگ ای طرف راجع ہوگی اور کی طرف راجع نہ ہوگی ہی خرید کی تحریر لکھنے کے بعد یوں لکھے گا کہ جو کے اس دار کی بابت درک چین آئے تو فلاں بعنی بائع پروفلاں بعن کفیل پراس کا خلاص واجب ہے ہیں مشتری کوافقیار ہے جاہے دونوں کو ماخوذ کرے یا دونوں کومتغرق ایک بعددوسرے کے ماخوذ کرے بہاں تک کددونوں اس کویددارسر دکریں یااس کانٹن چنین و چنان ہے واپس کریں اور ایبائی امام محد نے کتاب میں ذکر کیا ہے اور دونوں کے ماخوذ کرنے کا اختیار اس واسطے لکھا کہ این الی لیل كة ل ساحر از موجائي اس واسط كراين الى بلى كايدند بب بك كفالت مثل حوالد كم الميل كوبرى كروجي بيكن اس ودت میں بری نہیں کرتی ہے کب جب کفالت میں بیشر طاکر لی جائے کہ اس کوا نقیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو جاہے ماخوذ کرے اور دونوں کومتغرق ایک بعددوسرے کے ماخوذ کرنااس واسطے لکھا کہ ابن شرمہ کے قول سے احر از ہوکہ ابن شرمہ کے فزد یک کفالت ہو جب بریت اصل نیس ہے لیکن حقدار نے اگر امیل وقیل دونوں میں ہے کی کا دائن مجڑا ادر اس سے مطالبہ کیا تو دوسرا مطالبہ ہے یری ہوجائے گالیکن اس صورت میں بری شہوگا کہ جب کفالت میں بیٹر طاکر لی کداس کوا ختیار ہے کدایک بعد دوسرے کے دونوں ے مطالبہ کرے کذائی الذخیر واور مجنخ الاسلام نے اپنی شرح می فر مایا کہ مشامح نے فر مایا کہ اس مقام پر اور شرطیں بھی ہیں جن کا ذکر كرنا ضروري ہے اور از انجملہ بيہ كفيل نے كفالت كى بدون اس كے كديد بات تع من شرط كى جائے اس واسطے كر بي بشرط فيل قیاساً نہیں جائز ہے اور ای کوز قرنے افتیار کیا ہے ہی سے زقر کے قول سے احر از ہونے کے واسطے اس کا لکسنا ضروری ہے اور ازالجملہ یہ لکھے کہ کفالت بھکم بالغ تھی اس واسلے کہ عثان لیٹی کا غرب یہ ہے کہ بدون تھم مکفول عند کے كفالت

## فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🛈 کتاب الشروط

سیح نبیں ہوتی ہے ہیں بائع کا تھم اس تول ہے احر از ہونے کے واسطے تحریر کردے از انجملہ ید لکھے کہ مکفول لدیعن مشتری نے مجلس کفالت میں اس کفالت کی مخاطبت اجازت وے دی اس واسطے کہ امام اعظم وامام محرکا غد بب بدہے کہ غائب کے واسطے کفالت جائز نہیں ہے جب کاس کی طرف ہے تبول نہ پایا جائے سوائے ایک فاص صورت کے اور بیسب کابت الکفالت میں معلوم ہو چکا ب يس مشترى كا يخاطب مجلس كفالت عي اجازت دينا دونول المامول كوقول ساحتر از موفى كواسط لكمنا ضروري باور ازانجلہ بیب کہ بیمی لکھنا جاہے کہ با نع وکفیل ان دونوں میں سے ہرایک دوسرے کی اجازت سے دوسرے کے نفس کا بھی کفیل ہے اس واسطے کہ بسااوقات دونوں میں ہے ایک غائب ہوتا ہادر دوسرا تنگدست ہوتا ہے ہیں اس سے مشتری کواینا حق وصول تبیں ہو سكتا ہے ہیں اس كودوسرے كفس كالفيل كردے تاكدالي حالت ميں اس مدوسرے عائب كے حاضر لانے كامواخذ وكرب يس اس غائب كى طرف سے اپناحق وصول يائے گا در كفالت بحكم بائع بعرض احتر از از قول عثان التى تحرير كرے اور از انجمله بيہ ہے كه ياكھ دے کہاس تھ کی وجہ سے بائع یا کفیل کسی پر جودعوی مشتری اچی زندگی میں یا موت کے بعد کرے بایں طور کہوارث مشتری دعویٰ كرے اس وعوىٰ كى خصومت كا برايك ان دونوں على سے دوسرے كى طرف سے وكيل بوكالت مجھ بدين شرط ہے كہ جب اس و کا لت کوفنخ کرے تو پھراس کے بعدو ووکل بدستور ہوجائے گا۔ بس اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ شتری کووٹو ق حاصل ہواس وا سطے كدجب تك مال اصل يرواجب نهوكاتب تكفيل يرواجب نهوكااس واسط كفيل اين اصل كى طرف سے يرداشت كرتا ہے اور بسااوقات ایسا ہوتا ہے کمشتری پر باکع کی نیبت میں استحقاق الحابت ہوتا ہے حالا تک نفیل حاضر ہوتا ہے اور مشتری نفیل پر دعویٰ کر ے اپنا استحقاق بالعیر و بت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کفیل اس غائب کی طرف ہے مصم نیس تغیر تا ہے در حالیکہ فیل اس غائب کی طرف ے وکل خصومت مقررند ہوخواہ کفالت اس کے علم ہے ہو یابدون اس کے علم کے ہوبیام اعظم کے زویک ہے ایسائی امام ابوبوسٹ نے امام اعظم سے روایت کی ہے ہی کفیل سے مطالبہ کرناممکن نہوگا اور اہام ابو بوسٹ نے املاء می فرمایا کراگر کفالت بھکم ہوتو بائع کی طرف نے فیل جعم عفیرے کا اور اگر بلا تھم ہوتو بائع کی طرف فیل سے قصم نیٹیرے کا اور امام محد نے فرمایا کفیل بہر حال خصم خبرے اخواہ کفالت بحکم بالع ہویا بحکم نہویس ہرگاہ مسلد میں اس طور سے اختلاف ہے تو ہرایک کے واسطے دوسرے کی طرف ے وکالت بروجہ ندکورتح ریر کر پا چاہتے تا کہ اس اختلاف سے احتر از ہواور لازم بید ہے کہ خصومت میں تغیل از جانب بائع وکیل کیا جائے تاکہ بائع کی فیبت میں مشتری کو بائع پر اپناحق ابت کرنے کا قابو ہاتھ آئے کے تعیل سے مطالبہ کرے اور رہا کفیل کو بائع کی طرف ہے وکیل خصومت کرنے کی پچھ ماجت نہیں ہاں واسطے کھشتری بسبب بھے ذکور بیعنامہ کے جو پچھاس پردوئ کرے گابائع اس كااصل بوكا اورمشائح في في الداور فائد وبيان كيا بي مرجم كويد فا برنيس بوابيسب اس صورت من ب كدفت فا منات درك كالفيل ليا مواوراس كے سوائے كى بات سے تعرض ندكيا مواورا كرتمام اس حق كا جواس تے كے سبب سے مشترى كا باكع يرواجب موا ا المالياتو كفالت كوانيس شرائط برتح ريركر ين كوام في بيان كرديا باور قيمت عارت ودرخت وزراعت بن جس مقدار كي کفالت کی ہے اُس کو بیان کر دے کہ ایک درم سے ہزار درم تک مثلاً ایس الی مقد ار ذکر کرے کہ معلوم ہو کہ غالباً قیت ممارت و در خت وزراعت اس سے ذائد نہ ہو جائے کی واللہ تعالی اعلم بالصواب اور اگر ایسے فض سے جس کی طرف سے اس تی میں جھڑا كرنے كا خوف بے يدا قرارليا كديد ألا اس كى رضا مندى ہے ہوئى ہدادراس كواس من يجد تنازع نبيس بمثلاً بالع كابيا جورويا ا اقول بهادی زبان می اس طرح لکمنامیا ہے کا اباس دار مبید کا میں یا کوئی آ دمی سختی نبیس ہے بیشتری بی اس کا حقد اد ہے اامند باب ہوکہ جس کی طرف سے میگان ہو کہ چی میں بیجہ خربد وغیرہ کے اس کا مجھ دعویٰ ہوگا تو بعد تحریر درک کے اس طرح لکھے کہ ثلاب بن فلال یعنی اس بائع کے پسرنے یا فلانہ بنت فلاں اس بائع کی جورو نے بطوع خود بحالت استجماع شرا مُطاصحت اقرار کے ایسا اقرار جواس تط میں مشرو مانیس اور محق نیس ہاس طرح کیا کہ جمع دار محدودہ فدکورہ تبعنامہ بذااس بائع فلاں کی ملک وحق تھااوراس نے ائی ذاتی ملک کوفروخت کیا ہے اور میرااس سب میں باس میں ہے کی جزومیں کھے دعویٰ و کچھ جن نہیں ہے اور بیمشتری اب اس دار ندگوره كابنسيت مير ساوربنسيت سب آوميول كي مستحق بهو كيا باوراگريس اس معامله بن اس مشترى يربهي كوئي وعوي كرون توميرا دموی باطل ومردود ہے اور اس مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی بالمشافیہ تقمد این کی پھرانہوں نے اپنے او براس بات کے کواہ کر لئے یا اس طرح ملے کہ فلاں نے بطریق مذکورہ بالاتح ریکر کے لکھے کہ بیاقرار کیا کہ سب جو پچھاس تحریر میں بیان کیا ہے تھ و قبضہ من وتنکیم تتے وضان درک از جانب بالغ بزاا تدریں ہے ہیں سب الی حالت میں ہوا کہ میری طرف ہے اس بالغ کے واسطے تھم واچازت ورضا - مندى تى اور ميرااس سب من كيون و كيدوى نبيل بة خرتك موافق فدكورة بالاتحريرك يا ابتدائة ريم اس طرح لكسنا شروع کرے کہ فلا ل مخز وی نے قلال مخز وی ہے با جازت فلال وفلال مخز ومیال کے خرید کیا اور قبعنے شمن کے وقت بھی فلال کا تھم و اجازت تحريركر باورا كرمعقو دعكيددو دار بول پس اگر دونول متلاصق بول تو كلصے كد جرد د دارمتلاصقد جوشمر فلال كے محله فلال كوچه فلاں میں واقع ہیں بعنی مع حدود وغیر وسب جیسا کہ بیان ہوائے تریر کرے چرحدود کی تحریر سے قارغ ہو کر لکھے کہ مع دونون کے حدود تمام کے و دونوں کے حقوق کے دونوں کی زین و دونوں کی محارت اور دونوں کے سفل و دونو ل کے علو کے وقع دونوں کے سب مرافق کے وقع برحق کے جودونوں کے واسطے ثابت دونوں ع میں داخل ہے یا دونوں سے خارج ہے اور جو برقلیل وکثیر کے جودونوں کے و اسطے اور دونوں میں اور دونوں سے دونوں کے حقوق سے ہے چرتح ریکوموانق میان ندکور و بالاختم کر ہے اور اگر دونوں دار ایک دوسرے سے جداموں ہیں اگر دونوں ایک بی کو چدمی واقع مول تو سکھے کرتمام دونوں دارعلیحد و علیحد و جو کہ شہر فلاں کے محله فلاں کو چہ فلاں میں واقع میں چروونوں میں سے ہرایک کے صدو دعلیحد و علی میان کردے چرتج ریکوموافق فدکور و بالاختم کردے اورا کردونوں میں سے ہرایک دار ایک ایک علیحہ اکو چہ میں واقع ہو ہی اگر بید دونوں کو چہ ایک ہی محلّہ کے ہوں تو لکھے کہ ہی ان دونوں میں سے ایک دارشمرفلاں کے محلّدفلاں کو چدفلاں میں مسجد فلال کے سامنے واقع ہاوراس کے صدود بیان کرد سے مجراس کے صدود سے فارغ ہو كركھے كدان دونوں ميں سے دوسرا وارشمر فلال كے اى محلّ كے فلال كوچه ميں واقع بے مجراس كے عدو دَكريركرے بحر بعينا مدكوبدستور سابق ختم كر ساورا كردونو سكوجددومحلوں كے مول تو تنعيل كرد سے كريس ان وونوں بس سے ايك دار فلاں محلّم بس اوردوسرا وار فلال مخدیں ہے پھرتم ریکوبدستورسابن ختم کرے پھرا گرشن میں تنعیل ہوتو ہزادرم من ذکر کرنے کے بعد تنعیل بیان کردے کہ اس میں ے چے سودرم اس دار کا حصرے جس کے مدوداولاً میان کئے ہیں اور مارسودرم اس دار کائمن ہے جس کے مدود مجھے میان کئے مئے ہیں بمرتحريكو بدستورسابق فتم كرےاورا كرمعقودعليدايك دارجى سےايك بيت معين مونو كھے كرتمام بيت سرمائى ياكرمائى ياتمام بيت تاب تمام مطبخ یا تمام بیت بیزم یا تمام بیت الخلام یا تمام بیت حساب کوفلال سے خریدااور اگرمع اس کے بالا خانہ کے خریدا ہوتو لکھے کہ ا ۔ اقول ستر ہم کہتا ہے کہ اس دوسر مے منص کو بیتول کہنا واجب نہیں ہے کو تکہ بیاس کے من میں مرت منزر ہے کیونک اگر و وابیا اقر ارکز ہے تو کہتے و واس دار کومشتری کے باتھ فرو خست نہیں کرسکتا ہے اامنہ

ع تنال المتر جم اید البین الکسنا جا ہے بلکہ یوں آلکسنا جا ہے کہ مع برق کے جودونوں یادونوں میں سے کسی کے داسے ثابت یادونوں یادونوں میں سے کسی میں داخل یادونوں میں سے کسی میں داخل یادونوں میں سے کسی سے خارج ہے کا بدا کہ داخل یادونوں میں سے کسی سے خارج ہے کا بدا کہ میں میں اور بھی ماجوں کے ماجوں کی میں دونوں کو ماحل تیس ہوئے بلکہ ایک میں کے لئے خاص میں اور بھی ماجوں میں دستاویز میں تنصیل جقد رمکن جا ہے تا است

تمام بیت فلال مع اس کے بالا خانہ کے یا لکھے کہ مع اس کے جواس کے اوپر بالا خانہ ہے مخملہ تمام دار کے جوشا مل ہوت ہے جو محلّمہ فلال کوچہ قلال میں واقع ہے پھر صدود دارلکے دیے پھراس دار میں سے اس بیت کے واقع ہونے کی جگہ کہ وہ اندر جانے والے کے واکیں جانب ہے بابا کیں جانب یاسائے ہے جیسا ہولکھ دے اور بیکہ بیت دائی طرف بابا کیں طرف ہے بیوت میں سے اوّل ہے یا ٹائی ہے یا ٹالث ہاوراس بیت کے صدور بھی لکھے پھر لکھے کہ بدبیت مع اسے حدودو حقوق وراستہ کے جو محن دار سے تا درواز وفلال ہے سب تکھے اور چاہئے کہ راستہ کی مقد ارلکے وے اگر چہ ہمارے مز دیک راستہ کی مقد اربعتدر درواز ہ فلاں ہوتی ہے لیکن بعض علاء کے نزدیک اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے ہی مجبول ہوئی تو موجب فسا دعقد ہوگی ہی راستہ کا چوڑ او تحریر کر دے تا کہ ان علاء کے قول ے احتر از ہواور اگر فقط مفل خرید اہو بالا خاندنہ خرید اہوتو لکھ دے کہتے فقط مفل ہاس کا علوفلاں یعنی با نع کا ہے اس میں ہے کہتے من داخل نبیں ہوا ہا اور قولداس میں سے بچھ ان میں داخل نہیں ہوا ہے بید فرکر دیا حالانک بالا خاند بدون صرح فرکر کے بیت کی بھ میں واخل نہیں ہوتا ہے ہیں اس واسطے ذکر کر دیا کہ کوئی وہم کرنے والا وہم نہ کرے کہ جس طرح دار کی بھے میں بالا خاند داخل ہوجاتا ہا ی طرح شاید بیت کی بیج میں داخل ہوا ہو ہی اس وہم کے دور کرنے کے واسطے بیان کردیا واللہ تعالی اعلم بالصواب اور اگر معقود علیہ دار کا کوئی محروا مقدر ہوتو لکھے کہ دار میں سے بورا حصہ مقدر ہ مقدم معلومہ خربیدااور دار کے حدود بیان کر دے اور بیکڑااس دار میں ے نصف ہاوراس دار کے دروازہ سے اندر جانے والے کے دائیں جانب ہوتا ہاوروہ اتنے بہت وصفہ واس دار کے محن سے اتنا تکواہےاورمساحت میں اس قدر گز طول واس قدر عرض ہےاور اس کے حدووار بعدیہ ہیں کہایک حدملاز ق اس دار کی بیت سریاوی ے ہاور دوسری اس دار کی بیت گر ماوی سے ملاز ق ہادرای طرح سوم و چہارم پر حسب موقع بیان کر و سے اور اگر دارخر بدکردہ شدہ میں سے کوئی بیت وقت خرید کے اشتناء کیا گیا ہے تو لکھے کہ تمام دارمشتملہ بیوت کوسوائے بیت واحد مع اس کے بالا خانہ کے یا ماسوائے بیت واحد مع اس کے علو کے یابدون بیت واحد کے خرید الور بیدار فلاں جگہوا تع ہے اور اس کے حدود بیان کرے اور بیاب جواستنا وکیا گیا ہے اس دار کی فلاں جگہ پرواقع ہے اور اس کے صدود بیان کردے اور بیت مستقی کے صدود بیان کرنے کی ضرورت اس واسطے ہوئی اگر چدو ہی نہیں ہے کداگروہ مجبول رہ تواس کی جہالت موجب جہالت مستعنی مند ہوگی جوجی ہے۔ پس اس مشتری مسمی ندکور چرم بندانے اس بالغمسمی ندکور چرم بندا ہے تمام بیدارمحدود و ندکور چرم بندامع اس کے سب حدود وحقوق زمین وعمارت دسفل و علو وراستوں کے وقع برتلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہاور مع اس کے برحق کے جواس میں داخل واس سے فارج ہے سوائے اس بیت کے جواس میں ہے مستنی کیا گیا ہے کہ سوائے اس بیت مع اس کے حدود و حقوق فرخین و ممارت واس بیت کی راہ تا ورواز و کلال الی آخرواس قدر حمن کے عوض خرید ااور بیت کا راسته اس واسطے ذکر کرنا ضروری ہے کہ بدون اس کے یا گنع اے بیت تك آرودنت ركيخ كالمخارنه موكالي اس كوخرر ينج كااور بيام الى چيز عن واقع مواجس بريخ نيس واقع موكي بي موجب فساد ت المارية المجيت كي ايك دهني فروخت كرنے كي صورت ميں الي نزاع كي وجہ ہے تا فاسد ہوتى ہے كذا في الحيط اور معائند كر لينے كابيان وقت كصر كمشرى في اس بيت مستنى كوبعى و كيوليا اور پييان ليا اوراس كالكمنا ضرورى باورايساى امام محد في اصل میں ذکر کیا ہے اور بیاس وجہ ہے کہ مشتنیٰ کا دیکھنا ضروری ہے تا کہ خیار رویت باقی ندر ہے اور تا کہ باتفاق علا و تیج جائز ہو جائے اور بیوت میں باہم ازراومنافع کی تفاوت ہوتا ہے ہی بدون متعلیٰ دیکھنے کے متعلیٰ معلوم ند ہوگا اور جب متعلیٰ مجبول رہا تو متعلیٰ مند مجبول موجائے گا اور وہ بیج ہے ہی اس وجہ سے مشتقیٰ کو و مجمنا شروط کیا گیا اور بیمسئلہ شروط الاصل کے مخصات سے ہے کیونکہ باتی كتب تروط مي صرف بين كاديكم ناشرط كيا حميا أوربعض الل شروط البي صورت مي يول لكي كمشترى نه باقع سخر بدكياتمام وه

دارجوفلاں مقام پرواقع ہے بعوض اس قدر تمن کے بدین شرط کدائ میں سے ایک بیت کم باکع کے واسلے ہے اور یتحریر خطا ہے اس واسطے کہ تا تمام دار کی ہایں شرط کداس میں سے ایک بیت بائع کے واسلے ہے فاسد ہے کیونکے قمن دار جمول ہوگا اس واسطے کہ ایس صورت میں مشتری دارکو ماسوائے بیت ذکور کے بعوض اس قدر حمن کے جودر صورت باقی دارو بیت فدکور برخمن تقسیم کرنے کے باتی دار کے معدیس پڑے فریدنے والا ہوجائے کا بخلاف تھ تمام دار کے سوائے ایک بیت کے بعوض اس قدر تمن کے کدیہ فاسونیس ہے اس واسطے کدالی صورت میں باتی وارکو بعوض بورے تن کے خرید نے والا ہوگا اور بیرجائز ہالی طرح اگر غرف مستقی موتو اس کی بھی اليى بى صورت ئے كەاگراس غرفد كے ساتھ دوسراغرف بھى جوتو غرفدكى حدييان كرے اور اگر دوسراغرفدند جوفقلاس بيت كى حدييان كرے جس ميں يغرف ہے كذانى الذخيره اور اكر معقود عليد دار ميں سے ايك حصہ غير مقسومہ بوتو لكھے كہ يدوه ہے كہ فلال بن فلال نے فلاں بن فلاں سے دوسہام میں سے ایک سہم خرید ااور و و نصف حصد مشاع منجملہ اس چیز کے ہے یا تمام سہم واحد مخملہ تین سہام کے خریدااورو و تبائی حصرمشاع منجلداس چیز کے ہے یا تمام مہم واحداز چیارسہام خریدااور وہ چوتھائی مشاع منجلداس چیز کے ہے چر جس میں بیر حصر مجھ واقع ہے اس کے حدود بیان کر دے او حصر مجھ کے حدود بیان نہ کرے بخلاف اس کے اگر مجھ وار میں ہے کوئی حو بلی معین یا بیت معین یاز من می سے کوئی معین کروا ہوتو اسی صورت میں جس طرح وار کے حدود بیان کرے کی اسی طرح منزل معین ند کور کے جوجع ہے حدود بیان کرنے ضروری ہول کے اور فرق بیہ کے منزل تو دار میں سے ایک جکم معلوم ہے اس محمول سے معائنہ ہے پس اس کے حدود معلوم ہوں مے جیسے کہ دار کے بین اور دار می سے حصد شائع لینی غیر مقسوم نظر سے معائد تبین ہے ہیں اس کے حدود معلوم نہوں مے اور نیز بیوجہ ہے کہ دار کے عدود بیان کردیناوئ حصد نہ کورو کے واسطے ہوں مے اس واسطے کہ نصیب نہ کورتمام دار من شائع بيس حصد كے مدود بيان كرنے كى ماجت نيس باورمنزل معلوم تمام دار ميں شائع نيس موتى بياس داركى تحديداس منزل کی تحدیدند ہوگی پھر جب بعند کا ذکر آئے تو کھے کہ تمام دار پر بعند کرلیااس داسلے کدید حصد بورے دار بس شائع ہے ہی اس پر قبد كرنابدون قبدتمام دار كيمكن نبيس ببخلاف اس كالرجيع مزل معن بوتواس صورت مى لكيدكا كدأس في تمام اس جزير جس كے تن من بي ذكور ورود اواقع مولى ب تعدر كراياس واسطى كرو بلى تمام دار مى سے ايك جگمين ب يس بدون قبعن تمام دار کے اس پر قبضہ کرناممکن ہے اور بعض مختفین مشائخ نے فر مایا کہ یوں لکھے کہ اس نے حصہ ندکور پر قبضہ کرلیا یا کلھے کہ اس نے تمام اس چزیر جس برجی ندکوره بیعنامه بداواتع بوئی ساوروه دار محدود و ندکوره کے دوسهام سے سے ایک سم سے بعند کرلیا اس واسطے کہ بیج ے بائع بڑی کا سرد کرنا واجب ہے نہ غیر جی کا سرد کرنا اور نصف شائع پر قبضہ کرنا کے متصور ہے آیا تو نہیں و یکھا ہے کہ حصہ شائع کا غصب متعورے چنانچ امام محد نے بہت كابوں ميں تحريفر مايا ہے كه اگر دو مخصول نے غلام غصب كيا اور دومر و جب أيك چيز كوغصب كريس محاقة براك اس من عنصف غير مقوم كا عاصب بوكا بس معلوم بواكه غير مقوم كا قبضة متعود بيل اس ير قبضه كرنايول اى بیان کرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہاور جب مباحثین کے بیع و کھ لینے کے فزد یک پہنچاتو لکھے کہ مباعثین نے تمام وارکود کھولیا ہاور درصور جیکہ منزل معین خریدی موتو فقامنزل کا دیکھ لین تحریر کے اس واسطے کرمنزل تمام دار میں سے ایک جگمعین ہے لی فقا اس كاد كيد لينامكن إورنعيب تو تمام وارش شائع بيس اس كاد كيد ليما بدون تمام دارد كيف ح مكن نبس بيعن تمام دارد كيف کے حمن میں اس کا د مجنا بھی آ جائے گا۔ بیسب اس صورت می ہے کہ تمام محدود بائع کی ملک ہواوراگر بائع کی ملک ای قدر ہوجواس نے قروضت کی ہے تو کھے کہ فلاں بن فلال نے اس سے تمام اس مقدار کوجس کو باکع نے اپنی تمام ملک وحق واپنا حصہ مجملہ تمام اس چیز

ا بہاں بھنے مضمن جند کل البت مسلم ہے اور اولی ہے کہ اور کھے کہ اس فیم شاکع پر جند کیا با یں طور کیک دار پر جند کرایا ۱۲ مند اند جس جگہ دات گذاری جائے لیکن عرف میں اس مطلب کے لائق چار دیواری وصحت و دروازہ دار ہو۔ یعنی جیسے ہمارے یہال کوخری ہوتی ہے۔

ے جس کے صدود بیان کئے مجعے ہیں بیان کیا ہے خرید کیا اور بدایک مہم تجلد دوسہام کے ہے اور تمام ملک اس واسطے لکھے کے زفر کے قول ساحر از ہوجائے کونکہ عنے زفر کا بدند ب بے کہ اگرووٹر کوں سے ایک ٹریک نے مجملہ دوسہام کے ایک سہم فروخت کیا تو بچ مردوشريك كے حصد ص ايك سم كى جانب راجع موكى ليل بائع است نصف حصركا فروخت كرنے والا موكال واسط تمام ملك و حصد لكورد الما تعالى علامات على مام مك كافروخت كرف والا موواللد تعالى اعلم اور اكر نصف باتى اس مشترى كامونو لك كد اور نصف باتی غیر مقوم اس محدود عمل سے اس مشتری کا بوجہ خرید سابق یامیراث دغیر و کے تھا ہیں اب تمام بدیحد و داس مشتری کی ملک ہو گیا اور اگراس مشتری نے نصف شائع کوخر پد کیا اور نصف باتی کو باجار والیا ہوتو نصف شائع کا بیعنامہ جس طرح ہم نے بیان کیا لکھ کر موای کرانے سے پہلے لکھ دے کداس بالغ نے اقرار کیا ایسا اقرار کداس جع میں مشروط نہیں ہے اور نداس کے ساتھ محق ہے کہ میں نے اس دارمحدودہ میں سے نصف مشاع جومیری ملک باتی رہاہے بدال حدود کہ جس پر بیعقد اجارہ واقع ہوا ہے اس مشتری کوایک سال کائل کے لئے اس قدرورموں براجارہ دیا تا کداس کی نفع حاصل کرنے کی صورتوں سے اس سے نفع اُنھائے اور اجرت پیشکی لینا اوراس میں جوتصرف ہوا ہوا ورمنان درک سبتح ریکروے مجرتح برکوختم کرے اور اگر معقو دعلیکی بیت کا بالا خاند ہواس کاسفل ندہوتو تکھے کہ خرید کیااس سے وہ تمام غرفہ جو بیت سرمائی یا تر مائی پروا قع ہے یا اتنام مجملہ دارمشتملہ بیوت سے ہواور دار کے صدور بیان کر دے چھراس بیت کی جس پرعلوہے جگہ بیان کرے چھراس بیت کے صدود بیان کرے اور علو کے حدود بیان نہ کرے پس بیت کے صدود بیان کرنے کی ضرورت تو اس وجہ سے ہے کہ و والک وجہ سے جی ہاس واسطے کے علوکا قرارای برے ہی اس کے حدود بیان کرنے مروری بی اورعلو کے مدودنہ بیان کرنے اس وجہ سے کہ بیت کے صدود بیان کرنے سے علو کے مدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے پس تمام بیعلویا بیغرفہ جواس بیت محدودہ فدکورہ پر جواس دارمحدودہ میں سے ہے مع اس کی پوری ممارت کے بدون اس غرف ك سفل ك فريدا كم مفل اس غرف كاس بيع من داخل نبين موااوراس غرف كاراسته وكى يالكرى كى سيرهى سے ب جواندر جانے والے كوائس جانب اس دار كے من عن قائم باورلكود يكراس داركي دبلير عن جيرا كراس دارك درواز وكال عن بوتى بادرلكو دے کہاس کے واقل میں ہے یا خارج میں ہے۔ اس اگر اس فرف کے گرداور غرف ہوں تو اس کے صدود بھی بیان کرنے میا ہے ہیں کہ ایک صدای غرف کی غرف فلال ہے اور دوم وسوم و جہارم چنین و چنان ہے اور امام محر نے شروط الاصل میں جس بیت پرغرف ہےاس کی مقدار مساحت کے گروں کا بیان و کرتبیں کیا ای طرح امام طحاوی نے بھی اسے شروط میں اس کا و کربیں کیا اور امام خصاف اس بیت کے گزوں کا بیان کرنا جس پرعلووا قع ہے طول وعرض و بلندی کی ناپ شر طاکر تے تھے اور ایسا بی بیٹنے مجم الدین سعی ہے منقول ہے تا کہ جس وقت سنل منهدم ہوتو اس کی مقدار حق کی بابت دونوں میں نزاع نہ ہواور مشائخ رحم ماللہ نے کہا کہ بالا خان کے گر وں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس واسلے کہ بالا خانہ بھی بغدرسفل کے ہوتا ہے اور بھی اس سے کم ہوتا ہے بس اس کا ذکر کرنا جا ہے تا کہ بالا خانہ منهدم ہوجانے کے بعد دوبارہ بنانے میں دونوں میں جھکڑ انہ ہو۔ امام محرد نے اصل میں فرمایا کہ پھر تکھے کہ بتمام صدود آن اور بعض اہل شروط نے امام محد پراس کا عیب لگایا ہے اور کہا ہے کہ بحدود آس کہنے کے پھھ من میں اس واسطے کہ علو کی کوئی حد نہیں ہے لیکن مید عیب کونیں ہاں واسطے کہ جیسے مفل کی حد ہو لی علو کی حدیموتی ہاں واسطے کے حدیام ہے تمایت کا اس جیسے مفل کی نہایت ہے و مے بی علوی نہا ہت ہے لیکن بات سے کے کسفل کی تحدید سے علوم ہوجاتا ہے پس علو کی تحدید ان ماجت نہیں رہتی ہاورسفل ہی ل تال المحرج اولی بیرے کے علوصدود بھی بیان کرے بلکر ضروری ہے جیسا کہ امام محمدؓ نے ذکر فرمایا ہے اور جولوگوں نے امام محمدٌ برجیب دکھا ہے کہ اس کے حدودتين سوية يجاب كونكرح قرار پرجائيم وجوده بونا جا ہے اور ضرورت تبيل كرجائے موجود ويس تمام غل كرسدنك بلوز وبلك شيد نسف بوياد وثلث تك بولس أكر بعدائهدام كاس في يور عفل يرركمنا ما باتونزاع بوكاولنداظهر اليدالود في دفع ماعابده في الامام بمررحمدالله تعالى فالنم المند

کی تحدید علو کی تحدید ہو جاتی ہے اور یذہیں ہے کہ علو کے واسطے تحدید شہور پھر امام گھ نے فر مایا کہ اس کی زشن تھے کہ مع اس کی عمارت وزین کے اور شخ فصاف اس کوئیں تھے ہے تھا ور فرما ہے تنے کہ علو کے واسطے زیمن ٹیس ہے بلکہ وہ ہوا ہے ہے اپنو نہیں و کھتا ہے کہ اگر قضہ ہے پہلے علوگر جائے تو تنج باطل ہو جائے گی اور آیا تو نہیں ہے کہا ہے کہ اگر میدان علو بعد اس کے منہدم ہو جانے کے فروخت کر بے تو نہیں جائز ہوا کی وہ من تر بے کہ اس کی زیمن تحریر کرنے کا مجھوا کہ وہیں ہے اور اس کے واسطے زیمن تو نہیں ہے کہا ہی کہ ہم کہتے ہیں کہ ارض آئی وہ ہوتی ہے جس پر اس چیز کا قرار ہوا ور علوکا قرار من کی ہر سے باس اس کے واسطے زیمن ہوا ہی ہے ہیں ہو ہوا نے کہ اور اس کے واسطے زیمن ہوا ہی ہے ہیں ہوا ہو ہوا کہ یوں تھا جائز ہوا کہ اور اس کے واسطے زیمن ہوا ہی ہے ہوا تر ہوا کہ یوں کھا جائز ہوا کہ اور اس کے واسطے زیمن ہوا ہی ہوا ہوا کہ اس کے اس کے واسطے زیمن ہوا ہی ہوا تو ہوا کہ اس کے اس کے واسطے زیمن ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا ک

اگرمعقو دعليه علو بدون سفل كاورسفل بدون علو كے ہوجہ

اگر معقو وعلیہ فقط ساباط ہوتو تکھے کہ قلال بن قلال نے تمام ساباً طبحس کی لا یوں کا ایک کتارہ فلال محض کے دار پر ہے اور دومرا کتارہ وار قلال پر ہے اور بی فلال جگہ وہ تھے اور شکل کر کریا ہے تا کر دے اگر کیا ہے تھا کو چہ کے اندر لکو یا ہا تھا کہ کہ بنایا گیا ہے تو اس کو بیان کردے اور قلال ہے تھا کو چہ کے اندر لکو یا ہا تھا کہ خالی ہے تا کو چہ کے اندر لکو یا ہا تھا کہ بیا گیا ہے تا ہا کہ بنایا گیا ہے تا اس کو بیان کردے اور طول وعوض ساباط کی مقدار بیان کردے اور لکو گلال ہی تقداد بیان کرے جس طرح ہم نے او پر کرا ہے اور آگر معقود و علیہ بدون سنل کے اور ساس کا علواں باقع کا اور دومر اعلو ہے کہ اس کا سال اس وار کے حدود دار بعد بیان کردے وہ بیت تر بعد کہ ایک سنل اس مورت ہیں نے کا اور دومر اعلو ہے کہ اس کا سنل اس مورت ہیں نے کور ہوا ہے اور آگر دار مدیدہ شمستال ہوتا کو بھری وہ بیان کردے جیسا تھا سنل یا علو خرید نے کی مورت ہی نے کور ہوا ہے اور آگر دار مدیدہ شمستال ہوتا کہ بیت ما کو گھری وہا ہیں بائے کو تو کھے کہ تمام دارجس ہی جو فلال مقام دارجس ہی کہ ہو ہے کہ کو تو کھے کہ تمام دارجس ہی مورت ہیں ہو ہے کہ مورت ہیں جو فلال خوال ہے دور اور ہی تو کھے کہ تمام دارجس ہی کو تو کھے کہ تمام دارجس ہوتا کہ دارت ہیں ہوتا کہ بیان کردے اور آگر دار میں بی کہ کہ مارائی جو بیان کردے اور آگر دار میں بیان کردے اور آگر ایان ہینے موال ہوتا کہ بیان کردے اور آگر کی خوال ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتو اس کو بیان کردے اور آگر کی خوال ہوتو کہ ہوتا ہوتو اس کے بیان کردے اور آگر کی خوال ہوتو کہ ہوتا ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتا ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتا ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتو کہ ہوتا ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتا ہوتا ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتا ہوتا ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتا ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ کو کہ

وارك فلال جكدواقع باوردار فلال سلازق باوراس ويواركاطول اس قدراورعرض اس قدراور بلندى اس قدر باوراس كى ابتدا فلاں جکدے اور ائتبا فلاں جکہ تک ہے ہیں اس دیوار کومع اس کے حدود وحقوق وز من وعارت ومع برکیل و کثیر کے آخر تک موافق بیان سابق تحریر کرے اور آیا میجی لکھے کہ مع اس کے داستہ کے سوامام طحاوی نے قربایا کہ اگر دیوار ندکور ملاز ق بدار مشتری یا متصل بطريق كلان موتواس كونه لكع كيونكهاس صورت عن راسته كي ضرورت نبيس باورا كرابيانه موتو راسته كالكمنا ضروري بودوم آ کدد بوارکو بدون زمین کے بدین شرط خریدے کہ اس کو خفل کر لے گا اور الی صورت میں ای طورے لکھے جس طرح اس کے دیوار مع اس کی ز مین خرید نے کی صورت میں بیان ہوا ہے لیکن اس صورت میں یہ لکھے کداس دیوار محدود ندکورہ کی زمین جیوز کر فقط ای کو خریدا ہے ہیں بیز من یاس می سے پھواس و ہوار کی ہے میں داخل ہیں ہاوراس صورت میں داستہ کا ذکر لکمنا ضروری ہیں ہاس واسطے کہ جب مشتری اس کو تعلل کر لے گا تو اس دیوار تک آ مدورفت کی ضرورت اُس کے واسطے نیس رے گی اور ایسانی ا مام ابوضیفہ و ان كامحاب لكية تفاوربعض الل شروط يول لكية بي كدفلال بن فلال سيتمام ديوار كي نوش خريدي تاكداس بات كي وليل بوك مشترى كوأس كے تو زنے اور خطل كر لے جانے كا اختيار ب اور طحاوى قرماتے تھے كہ يہ خطاب اس واسطے كدا كراس نے تكھا كہ تمام و بوار کی سب ٹوٹن خریدی اور د بوار ہنوز ٹوٹی ہوئی ہیں ہے تو غیر موجود چیز کا خرید نے والا ہوا اور بیجا تر نہیں ہے چانچ اگر اس گیہوں کا آٹاخر بدایاای کی کا تیل خریداتو جائز نیس ہے جب کہ بنوز آٹاوروغن فارج موجود نیس سے لیکن ای طور سے جس طرح ہم نے بیان كياب ابسالفاظ المحكم بحرس معلوم موكمشرى كواس كوز في كالختيار ب- وجدسوم أ مكدد يواركومطلقا خريد يواس صورت میں تھم یہ ہے کداس کے بیچے کی زمین بدون ذکر کے بیج میں داخل ہوجائے گی بیٹھم سب کے فزو کی ہے سوائے تول خصاف کے پس دیوار مع زمین کاخرید ناتح ریر کرے اور آخر میں کسی حاکم کا علم لائن کردے کذائی الحیط اور اگر پیج فقط عمارت بدون زمین کے ہو تو لکھے جیج عمارت داراور دار کے مدود بیان کر دے بھر لکھے کہ فلال بن فلال سے تمام عمارت اس دار کے بوت و دروازے کی جوزیاں وچیتیں وو بواریں ووتوف و دهنیاں وعوارض وسہام دیواری و ہراوی اورسب جو پچھاس میں پختہ و خام اینٹیں ومٹی ابتدائے نیو ے لے کرائٹائے بلندی تک ہے بدون زمن کے فریدی اور اگرز من کا استفاء ذکر ندکیا تو بھی جائز ہے اس واسطے کے عمارت تالع ز من نیس ہوتی ہے کذافی العلمير سيدليكن اس واسطة تحرير كردى جاتى ہے كداس من زياده وثوق ہے اور يول كلمنا بھى جائز ہے كہ تمام دارمشتما بوت واقع مقام فلال اوراس کے عدود بیان کرد ے خرید کیا مجر بعد ذکر عدود کے لکھے کہ پس بیدار محدود و ذکورم اسے سب عمارت مفل وعلو كے سوائے زيين كے فريد كيا كرزين اس تي يس داخل نيس موئى ہے اور اس صورت ميں مع حدود كے تحرير ذكر ب پرائی صورت میں یا تو اس دار کی زمین ای مشتری کی ہوگی اور اس کے قبضہ میں ہوگی تو الی صورت میں آخرتحریر میں کوائی کرانے ے بہلے تحریر کردے اور اگراس باکع نے اقر ارکیا کہ اس دار کی زمین میں میرا کچھٹی نبیں ہے اور بیا ہے تمام صدوروحتوق کے ساتھ اس مشتری کے تعدی ہے ندمیرے قعدی اور نہ اور سب لوگوں میں ہے کی کے قعد میں ہو چھ میراس زمین پریا اس میں ہے کسی مقام برقبل وقوع اس تع ذکور کے تعااور بیسب ذکر کردے بیسب بین واجب لازم اس مشتری کا ہوگیا جواس کے حق مں معروف ومعلوم ہوا ہے اور زمین نے اس مشتری کے واسطے کردیا تمام وہ قت جواس دار میں میرے واسطے واجب ہے یا واجب ہو میری ذندگی یا میری وفات کے بعداور میں نے اس مشتری کواس میں اپنے قائم مقام کردیا بدین شرط کہ برگاہ میں اس می سے جس کو مں نے اس مشتری کے واسطے کردیا ہے اور اس کو بیان کردیا ہے مع کروں تو دفت سے اور بعد فع کے وواس مشتری کے داسطے دیا بی جوجیا کہ ال فتح کے تعااور اس مشتری نے جو کھے بائع نے اس کے واسلے اقرار کیا ہے اور سب جو پھھاس کے واسلے کر دیا ہے جو کہ

ندكور بوا بسب بالمشافهدو بالمواجه تبول كيااوراكراس داركى زين اسمشترى كى ند بواورنداس كے تبغد ي بو بلك غيركى زين بو عالاتكدمشترى في اس عارت كے خريد في سے بداراده كيا ہے كدي اس دار يس را كرون تو ايما كوئى سبب ضرور مونا ما ہے جس ےاس دار کی زین سے انتقاع حاصل کر سکےاس داسطے کہ اس دار کی سکونت بدون اس دار کی زین میں رہنے کے دیں ہو سکتی ہے اس اس كاطريقديد بيك مياتوز شن بطور عاريت لي إاجاره ليتوخوب باس واسط كدعاريت لازمنيس موتى اور مالك زين كودم بدم اختیار ہوگا کہ مشتر ی کواپنی زمین سے نکال دے ہی اس کا قصد بوراند ہوگا ہی اس کو جا ہے کدا جارہ لینے کی فکر کرے کیونکدا جارہ لازی ہوتا ہے ہیں جب تک جا ہتا ہے تب تک اس میں روسکے گا بھراس کے بعد ضروری ہے کہ یا تو بیز میں کسی مالک معروف کی ہوگی یاز مین وقف مواور دونوں حالتوں میں اس کا اجار و پر لینا جائز ہے لین اگر ما لک سے اجار و پر لے تو لکے دے کہ فلال بن فلال مالک ے اجارہ یر لی اور اس میں بیمیان کرنے کی ضرورت ندہوگی کہ اجرت ندکورہ اس زمین کی اجر اکھل ہے اور جس مدت تک جا ہے لے لے جائز ہے اور اگرز مین وہی ہوکہ اس کومتولی سے اجارہ پرلیا تو بیان کردے کہ بیز مین فلال مبجد پریا فلا س جہت پروقف ہے اور اُس نے اُس کے متولی سے اجارہ پرلی ہے اور ہمارے عام متاخرین المشائخ کے نزدیک اجارہ وقف کی مت طویل نہیں ہو سکتی اور بہمی تحريركرے كه بياجرت آج كے دوز اس زمين كا اجرالكل باس واسلے كەمتولى كوفاش نتصان پر اجار و دينے كا اعتيارتيس بياور مدت اجاره کی ابتداء انتهابیان کردے بیسب اس صورت میں ہے کہ ممارت دارکوایے واسطے فریدا ہواور اگرتو ژکر خطل کر لینے کے واسط خريدى توجس طرح ديوارتوز كر تعلل كريين كي صورت خريدين ندكور مواب اى طرح اس يس بعى تحريركر اوراكر معقو دعليه اس داریس سے راستہ ہوتو اس میں دوصور تی اول آ کدوار میں سے جعد معین بقدر چوڑ ائی ورواز و کاال کے تا ورواز و کاال خریدے پس الی عالت میں پہلے عدو دوار لکھے بھراس بتعدے عدود لکھے جس طرح دار میں سے میت معین خرید نے کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور اگر دار کے طول وعرض کے بیائٹی گر بھی تحریر کردے تو اس میں زیادہ دوتو ت ہے اور وجد دوم آ نکدساحت دار میں سے بقدر راستہ کے بطور شائع غیر مقوم خرید ہاور الی صورت میں صدود دار لکھ کر پھر ساحت دار کے عدود لکھے گا اور عدود ملریق لکھنے کی حاجت (البیس ہے اس واسطے کوطریق جب کرتمام ساحت دار عی شائع غیر مقوم ہے قومثل نعیب شائع سے موااور دار عی سے اگر نعیب ٹاکع خریداتو دار کے مدود بیان کے جاتے ہیں ندنعیب ٹاکع کے ہی ایسائی اس مقام پر ہے اور اگر داست کی چوڑ ائی بیان کر دى تو زياده وتوق ہے اور اگر بيان نه كى تومشرى كوبقدر چوڑ ائى درواز وكلال كاستحقاق ہوگا اور بعض الل شروط فى طريق ك بائتی گزوں کا ذکر ترک کرنا جائز نہیں رکھا ہے اس واسلے کہ درواز و کلال کی مقدار پر چھوڑ دینے میں ایک طرح کا ایہام ہے کہ شاید درواز وتبدیل کرے دوسرا درواز ومقرر کیا جائے اورامام جرع نے اس کوجائز رکھا ہے۔ بیاس صورت میں ہے کہ رقبطریق خربد کیا ہو اورا گرفتائ مرور لین آمدورفت کا استحقاق خرید کرنا جا بارقباطر ای خریدند کیا تواس می دوروایس بی بنابرروایت زیادت کے الی تظ جائز نبیں ہے اور ابن ساعد نے امام محد ہے روایت کی ہے کہ بیجائز ہے اس اگرا یے عالم کے قول پر جو جائز رکھتا ہے تی مرور قرید کر ے اس کی تحریر جا ی تو لکے کہ بدین شرط کہ مشتری کو بعدر عورواز و کلال کے تق مرور حاصل ہے اور مسیل آب کی تا یعن جس راو ے پانی بہتا ہے ای طورے ہے اور نیز حق مسل آب کا فروخت کرنا با تفاق روایات جائز نبیں ہے اور شروط الاصل على لکھا ہے کدر قبد

ع مترجم كبتاب كراس بوجهم بوتاب كما جاره طويلة ول متقدين بن مجى جائز بوتاب اور يون بيس به بلكديد متاخرين كي تجويز بها امند ع ينقابت يزياده مشابب ركمتاب اامند سع اس كماب كافائد وكماب الحيطان وغيره من بيني جهال اس كابيان ب كذر چكاب اامند (١) اقول بلكة مكن نبيس بي ا

دار بدین غرض فروخت کیا کداس میں سے یانی جاری ہو ہی اگر جگہو صدود بیان کردیتو جائز ہے در زنہیں اور اگر معقو دعایدا بسے دار ۔ کی زمین ہوجس کی عمارت مشتری کی ہے تو کھے کہ ہذا مااشتری یعنی بدوہ ہے جس کوخرید کیا ہے آخر تک جس طرح عمارت کے ساتھ خرید نے میں لکھاجاتا ہے تحریر کرے لیکن اس قد دفرق ہے کہ اس صورت میں بیند لکھے کہ دار مع اس کی عمارت کے واسطے کہ عمارت مشتری کی ہے ہیں اپنی ملک وہ کیونکر خرید سکتا ہے۔ابیا ہی امام مجد نے اصل میں ذکر کیا ہے اور بعض ابل شروط نے کہا کہ احسن یہ ہے ك كلي كدن مين داريس كى عمارت اس مشترى كى باس مشترى في خريدى اس واسط كدعرف من داركالفظ على الاطلاق تعيير شده كى طرف راجع ہوتا ہے اور مقصود تحریر سے توثیق ہے ہیں ایسے الفاظ سے لکھٹا جا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے بیچ کی شناخت ہوجائے تا کہ اس سے کمال وثوق حاصل ہواور اگر معقو دعلیہ نصف دار ہواور باتی نصف دار ندکورمشتری کا ہوتو کھے کہ بیدہ و ہے کہ قلاس بن فلاس نے فلان بن فلال سے خریدا ہے کہ اس سے تمام ہم واحد مجملہ دوسہام کے اور ووتمام دار کا نصف مشاع خرید کیا ہے جس دار کی نسبت اس بالكع نے بيان كيا كماس كان ووسموں من سے ايك سم اس مشترى كى ملك باور دوسرے ايك سم كى نسبت اس باكع نے بيان كيا کہ میمیری ملک دخق ومیرے قبضہ میں ہےاور میں نے اس مہم کوجس کو میں نے اپنی ملک بیان کیا ہے اس مشتری کے ہاتھ فروخت کیا اور بیدار فلاں مقام پرواقع ہاس کے عدودار بعدیہ بیں اور نصف مجع کے تحدید کی عاجت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے كه نقف شاكع كى تحديد وهمن تحديد كل حاصل موجاتى بوالله تعالى اعلم \_اكرابيك وارث نے باتى وارثوں كے حصے زيد كئو لكھے كدىيدە كرخريدكيا قلالى بن فلال نے اپنے بمائى فلال وائى بهن فلا ندے اور بيسب فلال كى اولا د بيس اور اپنى والد وفلانه بنت فلاں سے ان سب کے صعص تمام دار ہے جوفلاں مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود اربعہ یہ بیں پس اس مشتری نے اس وارمحدودہ تذكوره ميں سے مجمله اس دار كے جاليس سہام كے چيبيس سہام جوان لوگوں كے سب حصد ہائے موروثی از جانب فلال بن فلال ہيں ور حاليكه و واليك زوجه مسماة فلال اور ايك دخر مساة فلانه و دو پسرمسمي فلال وفلال به بائع ومشترى كوچيوز كرمر كيا اوربيتر كه اس كا وارثوں میں برسمام ندکورمشترک ہوا کہ اس کی اس جورو کے واسطے آٹھواں حصداور باتی اس کی اولاد ندکور کے ورمیان مردکوعورت ے دو چند کے حساب سے مشترک ہوا ہی اصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقسیم جالیس سے ہوئی کہ جورو کے واسطے اس میں سے (۵) سہام ملے اور ہر پسرکو (۱۲) سہام اور دختر کو (۷) سہام ملے اور بیددار اس عقد سے واقع ہونے کے روز تک ان لوگوں کے قصنہ عں انہیں سہام پرمشترک غیرمتعوم ہےاوراس مشتری فلال کا حصہ کہ چودہ سہام ہیں اس کے قصبہ مسلم ہے اس میں باتی وارثوں کا م کھن نہیں ہے اور ان فروخت کرنے والوں نے اپنے جھے اس مشتری کے ہاتھ بعوض ثمن مذکور کے بدین شرط فروخت کیے کہ بیٹمن ان لوگوں میں بقدرائے اسے سہام کے مشترک ہوگا۔ پس اس مشتری نے ان لوگوں سے سہام بحدودان سہام کے جن پرعقدوا تع ہوا ہے خرید کئے آخرتک بطریق نہ کورہ سابق تحریر کرے۔وارموروٹی ازوار ٹان بائع خرید کرنے کی تحریر لکھے کہ بیخرید فلاں بن فلاں مخز دمی کی از فلاں وفلان وفلانہ اولا وفلاں بن فلاں واز مادرایثان فلانہ بنت فلان ہے کہ ان سب ہے اس نے بصفتہ واحدہ جس کوان جاروں بائعوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں مشترک ہے بشرکت میراث از جانب فلاں بن فلال کروہ مرگیا اور مرتے وتت اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ بیر عورت اور دو پسر مسمی فلاں وفلاں بیدونوں اور ایک دختر مسماۃ فلانہ بیرعورت وارث جیموزی کہ ان كے سوائے اس كاكوكى وارث نيس ہے اور تركه يس اس نے تمام دار چيوڑ اجوفلاں مقام بروا تع ہے اور اس كے حدود چنين و چنان جیں اور بیددار محدودہ فیکورہ ان وارثوں میں بفرض اللہ تعالی میراث ہو گیا کہ اس کی اس جورو کے داسطے آ تھواں حصہ اور باتی اس کی اولا د کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے مشترک ہوااصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقسیم جالیس ہے ہوئی کہ جورو

كواسلے(۵)سبام اور بربر كواسلے(۱۴)سبام اوروفتر كواسلے(٤)سبام بوئ اوربيداراس بيع واقع بونے كروزان وارثوں کے قبعد میں ای سہام پرمشترک غیرمعوم ہاور بدلوگ اس سب کو بصفتہ واحد و بعض شمن ذکور کے اس مشتری کے باتھواس قرارداد پر قروخت كرتے بي كديشن فركوران سب من انبين سهام كے حساب مشترك موكا بس آخرتك بدستورسال كيے والله تعالی اعلم اورا گرمعتو دعلیه د کان موتو ککھے کہ فلاں نے فلاں ہے تمام حانوت واقع شہر فلاں محلّہ فلاں رفیق فلاں یا ککھے ہازار فلاں یا کوچہ فلال کے سرے پر فلال سرائے کے سامنے جس کے حدود اربعہ میر ہیں لیس میدد کان مع اس کے حدود وحقوق وزین وعمارت و تختوں کے جود کان بند کرنے میں لگائے جاتے ہیں وغلق ومغلق کے اور اگر اس کے ساتھ بالا غانہ بھی ہوتو لکھے اور اس کا علووسفل یا مع دار کے جس کا بیعلو ہے خرید کیا اور اگر نہر عامدیرین ہوتو کھے کہ تمام دکان جونہر عامد معروف بنام چنان پر بن ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے جس کی ایک حداس نہر کی ہوا سے یانی بہتے کی جانب ملازق ہے اور دوسری ملازق دکان فلاں ہے اور تیسری ملازق ہوائے نہر ہذا از جانب گذرگاه آب ہاوراگرمعتو وعلیدكوئى سرائے موتو لكے كداس سے تمام سرائے ئى موئى مع اس كى جارد يوارى جواس كوميط ہادر بوری پانتداینوں کی ہادروہ مشتل استے حدوددو کانوں کی ہے جواس کے اسفل میں داقع ہیں اورات عددانبار جات دجرہ وغرفہ جواس کے اوپر ہیں اور جارو د کا نوں کو جو اُس کے درواز ہ پر ہیں تع ان کے علو کے شامل ہے بھر لکھے کہ لیس میرائے تع اس کے حدود وحقوق وز من وممارت ودويرات وغرفدو دكان إئ دروازهاس كرابول ومسالك كے جواس كے حقوق سے بين آخرتك بدستورمعلوم تحريركر ےاوراس كےدوعلو موں ايك كے اوپر دوسرا موتو كھے كہ بورى سرائے مع اپنى تين چيتوں كے جواس كے اسفل ير اور دوسرے اس کے شیجے والے بالا خاند براور تیسرے او بروالے بالا خاند برالی آخر ہینی آخر تک برستور ندکور تمام کرے اور اگر معقود عليدر باطملوك موتو ككير كرورار باط بينه متمل بصحن واروچندين عددمرابط داداري جواس كيسفل مي بي ومشمل ترتيب جس مي ر باطی رہتا ہے اور بیسب اس محن سے کروا کرو ہیں ومشتل بجر ات وغرفات جواس کے علومیں میں پھر آخر تک بدستور معلوم ختم کرے اورا گرمعقودعلیہ برج کور ان ہولیعنی کور وس کی ڈھالی ہوتو لکھے کہ پوری ڈھالی کور وس کی بی ہوئی جس کے مندو کھڑ کیاں بند ہیں اس طرح کہ بدون صید کے کبوتر وں کا پکڑناممکن ہے مع سب کبوتر وں وجمونجھو بچوں داغذوں و ہراوی ولکڑیوں کے جواس میں ہے آ خرتک بدستور لکے اور ہم نے مندو کھڑ کیال بند ہونااس واسطے تحریر کیا تا کداس میں جو کوئر بیں ان کاسپر دکر نامشتری کومکن ثابت ہوتا کہ اس کی تا جائز ہوجائے اس واسلے کہ جس چیز کے سرد کرنے پر قادر نہ ہواس کی تا جائز نبیس ہوتی ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ کبور وں کی ڈ حالمی دات می خریدنی جائے کہ کیور دات میں بیرالیتے ہیں اورسب ا کرجھتے ہوجاتے ہیں لیس بع ان کوشائل ہوجائے کی اوردن میں وانہ پانی کے واسطے باہرنکل جاتے ہیں ہی سب کوئے شامل شہوگی اور بدین اختبار مین کا اختلاط غیر بعد (۱) سے اس طرح ہوگا کہ تمیز معدر ہو کی اورا گرمعقو دعلیے تیل نکالنے کا محر بوتو تکھاس سے تمام بیت جوتیل پیرنے کے واسطے بے جوسهام ل منصوب وا حجار واقفاص وادوات کو شال ہے جوقلاں مقام پرواقع ہے اس کے حدود بیان کروے بھر لکھے کہاں بیبیت مع اس کے سب حدود وحقوق وزین و مارے و ہرجار سهام وآسائے كبير كے جوشتل ساك كمزے يقركوجس كوسك رخ كہتے بي اور دوسرى يكى كوجس كوسك يشت كہتے بي سب كومع اس قدراقفاص کے مع اس کے جواس میں پھرولو ہے کی کر اہیاں میں جواس کے اندرینی ہوئی بھٹی پررکی ہیں جن میں ال جوش دیے جاتے ہیں آخر تک بدستوراورا گرمعقو دعلیہ پن چکی مربوتو کھے کہ تمام طاحونہ شمل بآسیاوا تع دیم فلال برنبر فلال اوراس کے صدود بیان كرد بركي كريك كريس بيطاحوندم اس كسب صدودوحتوق وزين عارت ادر بردو (٢) جراعلى واسفل كاورمع اس ك وول وتوابيت و

قطب وباقی آلات او ہے کے وقع آلات لکڑی کے تاوق وتو اغیریا جنال خودومع اس کے شرب با مجازی وسائل کے جواس کے حقوق ہے ہیں اور مع اس کے تختول کے جواس کی زمین میں بھیے ہیں اور مع اس جگہ کے جہاں اس کے اناج کی گونیں ڈالی جاتی ہیں اور مع اس کے چو یابوں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے اور مع ان جگہوں کے جہال اس کا اٹاج صاف کیا جاتا ہے اور داند جدا کیا جاتا ہے اور مع اس كے مرئ كى زمين و درخت و يووے ويانى جارى ہونے اور بہنے كى مور يول سميت جواس كے حقوق سے جي خريد كيا بجراس کے بعد دیکھاجائے کہ اگر بیطاحونہ نہرعام پرواقع ہوتو لکھے کہ اس کی ایک حداس کے واسطے جہاں سے نہر میں سے پانی لیاجاتا ہے اس سلازق ہاوردوسری حداس طاحونہ کی نہر کے کنارے عام راستہ سلازق ہاورتیسری اس جگہ سے ملازق ہے جہال نہر عساس كاياني كرتا باور جار ملازق اراضى فلال باورا كرنهم مملوك برواقع موجواس تع من داخل موتى بيتو كلي كديه طأحونه ايك نبرخاص پر جواس کے واسطے ہے بنا ہوا ہوا بینبرفلال نبرے (۱) یانی لیتی ہواوراگر معقود علیہ تمام ہوتو لکھے کہ فلال سے بورا حمام واحد جوعورتو ل مردول دونول کے واسطے رکھا گیا ہے خرید کیااور اگر دوحمام ہوں کہ جس میں سے ایک مردوں کے واسطے اور دومرا عورتوں کے واسلے ہے و لکھے کداس سے ہردوجمام باہم متلازق ہیں کدونوں میں سے ایک مردول کے واسلے ہے اور دوسراعورتوں کے واسطے ہے اور دونوں فلال مقام پر واقع ہیں اور ایک تمام جس ہیں مردو مورت دونوں داخل ہوتے ہیں لکے وے کہمر داؤل دن من جاتے ہیں اور عور تمیں باتی آخرروز میں جاتی ہیں اور لکھ دے کہ وہ مشتل ہے اوار والک کٹری ایک جیست دار ہے اس میں ایک تخت لکڑی کا ہاور دوسر انخت جمامی کے بیٹنے کا ہاور اس میں ایک بیت خاص خاندہے کہ اس میں نہانے والوں میں معزز لوگ جاتے جیں اور اس میں اتون ہے کدایک حمامی کی آ مدنی جمع کرنے کے واسطے اور دوسرے تیا لی کے فنجانات رکھنے کے واسطے ہے اور بعد ذکر حدود کے لکھے کہ ہی سیجام مع اس کے سب صدود وحقو ق اور زمین وعمارت وویکہائے مسی جویانی گرم کرنے کے واسطے اس میں جڑی ہیں وصح اس کے کنو کی کے جس کی جگت پھر و پائتہ اینوں سے بن ہومع اس کے چرخ وڈول وری کے ومع ان حوضوں کے جواس کے اندر بنے میں اور لکھ دے اور مع ان ظروف کے جو یانی لینے سے واسطے معمول میں اور مع اس کے اتون ورا کھ ڈالنے کی جگہ و یانی بہنے کی مورى اورمع تاب بائ مفروشدوم اس كى جائے حشش وتجفيف كخريد كيا آخر تك بدستوراور اگرمعتو وعليه بيت طحانه البويتو كلصاكه تمام بیت ما حونہ جس میں ایک چکی چلتی ہوئی ہے مع سب آلات چکی کے جواس میں جڑے ہوئے میں انو ہے اور لکڑی کے ومع اس کے دونوں یا نوں کے اور سوائے اس کے اور چیزیں جو باعد یول کے چینے شل کارآ مد بیں اور الکھدے کران دونوں متعاقدین نے سادوات ایک ایک کرے دکھے لئے اوران کے حال سے بخو بی اس طرح واقف ہومئے کہ کی طرح کی جہالت ندری اور دونوں نے اس سب کی معرفت اقرار مجيم كيااورا كرمعقو دعليه بيت خنين (٢) موتو لكے كهاس من ايك خدركرى كايا دويا تكن بين اور مرخد كروچشمه بين اور ان خنول کے ساتھ مٹی کے خنبہ میں پھر بعد ذکر صدود بیت کے لکھے کہ یہ بیت مع اس کی گڑی ومٹی کے خنول کے جس میں سے برے اتے عدداور درمیانی اتنے عدداور چموٹے اسے عدد ہیں اور بیسب بھینہا اس بیت خدیہ میں موجود ہیں اور ان کوان دونوں متعاقدین نے ایک ایک کرے خوب و می مجھ لیا ہے اور تحریر کو بدستور تمام کرے کذانی الذخیرہ اور اگرمعقو وعلیہ مجمدہ ہو۔ تو لکھے کہ تمام مجمدہ و فلال مقام پرواقع ہے مع تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہے از غدیر ہائے ثلثہ یا دوغدیریا ایک غدیر ومع عارفین کے خرید کیا اور اس

ا سوائے پانی کے آدمی و جانور و خیروے بیسا جاتا ہو امند (۱) بینی اس میں فلاں نیرے پائی آتا ہے ا (۲) معرب وخلیہ ابتدائے کتاب میں مفصل فدکور ہے ا

مجيد وكاطول استغ كز اورعرض استغ كزب اورمجمد واورغد مرون وغارفين كحصدود بيإن كرد سادرا كرمعقو دعليه شمجه موتو لكص كدتمام متلج مع اس سب کے جواس کی طرف اس کے جوانب ہے منسوب ہے خرید کیا اوراس کے عدود بیان کردے اور اگر معقو دعلیہ ملاحہ ہو یعن تمک سارتو کھے کہ بوراملاحد مع تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہاس کے حوضوں وتا لاب وجواس میں تمک جمع کرنے کی جگدو غیرہ ہے خرید ااوراس کے حدود بیان کردے اور اگر معقود علید الی زہن ہوجس میں لفظ یا قیر کے چشمہ ہوں تو لکھے کہ ارامنی معروف بنام چنان اور چشمہائے لفظ وقیر جواس زمین میں ہیں خریدے پس بیز مین مع ان چشموں کے بایس نفط موجود و کے خرید کیا اورہم نے چشموں کو فاص کر تحریر کردیاای واسطے کہ جن علاء کے زو یک چشے زین کی بیج میں داخل بیں ہوتے ہیں اس واسطے کہ براہ زراحت ان سے انقاع نیں حاصل ہوسکتا ہے اور بیش زمن سے برخلاف ہیں ہی اس اختلاف سے احر از ہونے کے واسطے ہم نے خاصة تحریر کردیا اور جو قیرونفط ان جسموجود ہے اس کواس واسطے تحریر کردیا کہ وہٹل نمک کے ان چشموں بی ما نندود بعت کے ر کھی ہوئی ہے ہیں بدون ذکر کے بیچ میں واخل نہ ہوگی اور یائی جو کنو کیں وجشے میں ہوتا ہے اگر چہو و بھی ایسا بی ہے حالا نکساس یائی کو ذكر فيس كرت بي اور نقط وقير كوذكر كياليكن اس من اور نقط وقير عن اس وجد عفر ق ب كدكوي وجشے على جويانى بووكوكي ك ما لك كى مكتبيل موتا بيس اس كوكوكر فرو دست كرسكا باورنفط وقيركاب مال نبيل ب- يمراكر چشے وكوي كاكوئى نام موقوب نام بیان کرد سے اور نہروچشمہ کی مدیبان کرنا ضروری ہے واللہ تعالی اعلم اور اگر نہر جاری کار تبدفرو خت کیاتو اس کا مفتح وختی اس کا طول وعرض وعق تحرير كردے كه جرجانب اس كاس قدركر (١) بي اور اكر تيركاكوني نام بوتوبينام بيان كردے اور اس كے صدور ضرورى بیان کرے اور اگر فقط صدود بیان کرنے پراکتفا کیا تو گزوں کی مقدار ترک کرنے می چومضا تقضیں ہاں واسطے کرتحدید سےاس کی شنا خت ہوگئی اور بھی مقصود ہے اور اگر نہرمع ارامنی کے خریدی تو نہر کواور اس کا طول وعرض وعمق اور نہر کا نام اور ہر طرف أس کے حریم جس قدر ہے اُس کے گروں کی تعداد تحریر کر کے چراس کے ساتھ جوز جن ہے اُس کوتحریر کرے اور اس کے حدود بیان کرے اس واسطے کہ بوری شاخت صدود میان کرنے سے ہوتی ہے پرتحریر کو بدستورختم کرے گذائی الحیط اور اگرمعتود علیہ کاریز ہوتو لکھے کہ منام كاريز جوفلال موضع مي واقع باوراس كالمفتح فلال مقام ساورمعب فلال مقام يرب اوراس كاحريم دونول لمرف سائع كز ہے مع اس کے صدود وحقوق وز مین و بنا موسفل وعلو کے خریدی اور یمی صورت نہر شل بے لیکن ان نہر (۲) کا علومیں ہوتا ہے لیکن نہر ش اس کا طول دعرض وعمق گروں سے لکھرد ہے اور گروں کی تاب ہے اس کے دونوں جانب آس کے حریم کی مقدار بھی بنان کردے اور اگرمعقو دعلیہ فقاشرب ہوبدوں زمین وبدون رقبہ نہر کے۔توالی تع جائز نہیں ہاں واسطے کہشرب حصراً ب سےمراد ہانی قبل حیازت کے ملک نہیں ہوتا ہے اور جو چیز مملوک نہ ہوتو اس کی تاع جائز نہیں ہے اور یز اس وجہ سے کہ یانی محتار ہتا ہے ہی مجیع مجبول ہو کی اور بیمو جب فساد ہے ہوادر ہارے بعض مشائخ نے فرمایا کدا کرلوگوں میں اس کا عرف جاری ہوتو جائز ہو کی جیسا کہ نواحی بلخ ونسف وغیره بین او کون بین الی بی کامعمول باورو واوگ اس کوجائز سیجے بین ادر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے كه جس كوسب مسلمان بهتر جانيس و والله تعالى كيز ديك بهتر ب اورقاضي ابوعلى الحسين التعني اسى يرفتوي دية تع اورسوائ والعلى موصوف کے اورمشائے نے اس کو جا ترخیل رکھا ہے اور بھی تھے کے اس واسطے کہ قیاس تھے جبی ترک کیا جاتا ہے کہ جب تمام شہروں مترجم كبتاب كديمي صواب باور جوحديث كدول ش بيان كى اس عمراد صحابي بدليل آول آئخ ضرت ان مارة والسحلية رضى الشعنيم اى يران لوگوں میں سے جواز روئے تغییر دوسری مدیث کے ساتھ اس پر وثو ق رکھتے ہیں بعض اکار نے جزم کیا ہے اس بنار کدالمسلمون الف لام کے ساتھ جع محلی ہے ہیں اس سے کل افراد مراوبوں مے جیا کراس کی تفریح علم اصول می ہاور جم کوای قدر کانی ہے جو ہمارے استاد علامہ فیصواعق میں بیان کیا کہ جس پرزیادتی مکن نیس ۱۱ (۱) مینی و واس کاحریم دونوب طرف سے اس قدرگز ہے ۱۱ (۲) کدو واو پر سے ملی ہوئی ہوتی ہے ۱۱

میں ایک بات کامعمول بایا جائے گا اور بعض شہروں میں ہونے ہے ترک نہ ہوگا اور اگر معقود علیہ قطعہ زمین مع ایک گڑے یانی کے جوایک دیہ کے واسلے ہواور ان کے درمیان پائی مع زمین کے فروخت کرنے کارواج ہوتو لکھے کے فلال گاؤں کے بانی کے استے جزوں میں سے ایک بروخریدااوراس کاسب پانی استے بروں برتقسیم ہاور یہ پانی ای گاؤں کے چشموں سے ماخوذ ہاور بیاس گاؤں والوں کے نزو یک معروف ومعلوم ہاوروہ باہم ان میں بعذراس کی زمین زکورہ کے ان لوگوں کے نزویک بھسمت معلوم منقسم ہے کہ ان لوگوں بر اس میں سے پھر پوشیدہ نہیں ہے ہیں اس کا وال کے بانی کے عجملہ استے جزوں کے بیٹ جزواس کا وُس کی زمین میں سے جس قدر حصہ اس جزو پانی کے مقابل ہے خربدااور یہ بانی اس کاؤں والوں کے درمیان اس کاؤں کی زمین ندکورہ مشتر کہ برجوان میں مشترک ہے تقسیم معلومدومعروف بحساب ارامنی وبیدکورہ کے ان میں باہم منقسم بے لیں اس جزو یانی کومع اس کے حصدز مین کے اور جس پراس بھے کا عقد واتع ہوا ہاں کے صدودو حقوق کے فرید کیا پھرتح ریوفتم کرے اور بعض کا وال میں اس طرح تکھی جائے گی کے فلال اراضی مع اس کے حصہ یانی کے خریدی اوروہ اسنے طاس بحر کے یافلاں روز سے فلاں روز تک دن رات کے ساتھ جو مجملہ اس یانی کے ہے جو فلاں گاؤں کی نہر عن جاری ہاور یہ پائی اصل ابت و ہواتی خراجی ہمع اس یانی سے محاری ومسائل وحقوق داخلہ و خارجہ کے اعلیٰ چشمہائے وادی جنگل ے تا انتہائے حدود آن بنابر اس عرف کے جواس نہر کے سینچے والوں میں اپنے شرب میں پانی کے مقادر معروف ومعلوم ہیں اور بعض گاؤں میں اس المرح تکسی جائے گی۔فلال نے فلال سے تمام زمین واقع موضع فلال میں سے اس کا پورا حصہ جواس نے اپنی خود ملک بیان کیا ہادراس قدر حصہ پانی غیرمعسوم عجملہ اس قدرحسوں کے جواس کا وال کے پانی کے اس کاؤں والوں میں مشاع غیرمعسوم میں خرید کیا اوراس کاؤں کے یانی کے سہام کی مقدار شاخت یول معمول رکمی کی ہے کہ غرفہ سے پہیان ہوتی ہے کہ برغرفداس قدر سہم ہاور بدتمام اراضى مقامات متفرقد على باورازانجمله بردوكناره إع نهراس يرقدر باورازانجمله چنين وازانجمله چنان باورنسف كبعض دیہات میں محدودات مغرز وو محدودات غیرمقومہ مع اس کے حصہ یانی کے خریدے میں یول لکھتے میں کہ تمام قطعہ کھیت مشتملہ بچہار د یواری واراضی (۱)جس میں سے بعض خراجی غیرمتعوم اور بعضی خراجی متعوم ہے جونسف کے دیہات میں سے فلاں دید میں واقع ہاور تمام وہ جواس نے بیان کیا کدیم مرا پورا حصد ہے اور اس قدر جھے یانی کے مجملہ اس دید کے اس قدر حصوں یانی کے خرید کیا اور اس گاؤں کے پانی کا ہر حصد بی حریت مساحت کے سینچنے کا ہوتا ہاور میں معروف ہاوراس میں سے تجملہ استے سہام کے اس قدرسہام اس گاؤں کی ایک جماعت کے واسطے علی مشاع غیر مقوم ہیں کہ ان لوگوں عمی قرح کے حساب سے کہلاتے ہیں اور بیاس قدر قرح ہیں اور ہر قرح كاس قدرسهام بين اوربيان لوكون على معروف بيل اس عن ساس قدرسهام قرح فلال كواسط بين اوراس قدرسهام قرح فلاس کے واسطے ونوائب سلطان وخراج ای حساب سےسب پر پیمیلایا جاتا ہے اوراس گاؤں کا یانی جواصل واوی سے س کی نہر میں جاری ہوتا ہےان پر منتسم ہوتا ہےاور غیر خراجی می کھیت چہار و بواری کا اور باغ انگوروارامنی چنین و چنان ہیں ان کے حدود بیان کرد ے اور ان کا شرب فلانی نبرے ہواللہ تعالی اعلم اور اگر معقود علیہ بیت طراز ہوتو لکھے کہ تمام بیت طراز بنا ہوا جس میں بیچ شامل ہاور اتنی كازهيں ہے جس من جولا ہے كام كرتے بيں يايوں كھے كەتمام كارگاه مبينہ جس ميں يديد چيزيں شامل بيں اور اتن كا زهير میں جس میں جولا ہے کام کرتے میں یا یو لکھے کہ تمام کان کروے اور اگر معقود علید ایک کا ڑومعین ہوتو لکھے کہ تمام ایک کا ڑو وابنے یا بائیں یا سامنے کے مجملہ بیت طراز کے جس میں اس قدر کا زھیں ہیں کدان میں سے ایک کا ڑ و بیمعقود علیہ ہے اور اس بیت طراز کے عدود بیان کر دے اور جگہ بیان کردے پھرجس کاڑہ کا عقد قرار پایا ہے اس کے عدود بیان کردے بیذ خیرہ بیں

<sup>(</sup>۱) مین جارد بوارق اس مے كرد بور على من راض ساا -

ہےاوراگرز مین زراعت یا گاؤں خریدااور حقوق کا ذکر چھوڑ ویا تو ممارت وورخت در ختان خریاسب داخل ہو جائیں مے جیسے باغ ا مجورو در خمّان سیب و امرو دمّع سب انواع کے اور قصب و حلب و جماؤ کیکن ایک روایت میں جوایام ابو پوسف ہے بھر بن الولید نے روايت كى بةصب فارى من واخل موتا باورتصب سكر وقصب الذرير وبالا تفاق نيس داخل موت مي قصب الذرير وو و يجوكو عرمیت پر چیز کا جاتا ہے اور جودر خت ایسے ہوئے ہیں کہ اس می بھی پھل نہیں آتے ہیں جیسے چنار وسپیدا و کہ ہمیشہ کا نے جاتے ہیں ان میں متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ بدون ذکر کرے داخل نہ ہوں سے جیسے بھیتی اور بعض نے کہا کہ داخل ہو جا کیں کے اور بھی استح ہے اور یا دنجان کا ورخت مشتری کا اور پھل بائع کے ہوں سے اور یہی تھم در خت کیا س و کسم میں ہے کہ اس کا ورخت بدون ذکر حقوق کے داخل ہوگا اور جو پیدا داراس درخت پرموجود ہو و ہدون ذکر کے داخل نہ ہوگی اور علی بدا القیاس جس درخت کی پداوارتو ڑنی جاتی ہاوراس کی جزئیس کائی جاتی ہائس کا بھی تھم ہاور جو پھل درختوں پر کے ہیں و و بدون ذکر حقوق ومرافق کے داخل شہوں سے اور حتوق ومرافق ذکر کرنے سے امام ابو یوسٹ کے نزدیک داخل ہوں سے اور ظاہر الروایة کے موافق اور میں امام محمد کا قول ہے کہ بدون ان کے سری ذکر کرنے کے داخل نہوں سے یا اس طرح ذکر کرے کہ برقبیل وکثیر جواس میں یا س ہے و داخل ہوں مے لیکن بدانظ نہ لکھے کہ جواس کے حقوق می ہے ہیں اور رطبداور جوخودرو ہوکر پھلدار ہو گیا ہے اس کے چلل بالغ کے اور اصل مشتری کی ہوگی اور امام محمد نے فر مایا کہ اگر ایسی زمین فروخت کی جس میں زعفران ہے تو زعفران کی پویڈی بائع کی اور ورخت مشتری کے بول محے اور میں تھم کتان و چدبہ دانداور تمام دانوں کا ہے مثل چناؤیا قلاومسور کے اور میسب بمنولہ زراعت کے میں اور اگر جیج قیطون ہوتو بیالغاظ بر حائے مع اس کے دسوں خدبہ ومنکوں کے اور وہ اس قدرعد دہیں جن میں سے برے استے عدد اور درمیانی است عدداور چھوٹے استے عدد ہیں اور و وسب امراء لینی رکھنے کی جگدر کے ہیں اور مع سب کیبوں وجوواناج کے جواس میں موجود ہے بشرطیکہ متعاقدین کے مریح ذکر کرنے پر بہتے میں داخل ہو گئے ہوں اور اہرار خدبات اور بعض کہتے ہیں کہ کشادہ بیت اور بعض كہتے ميں اخبار خانداور على في ميانظ كتاب لغت مين ميں پاياليكن جس سے ميں نے برد حاب اس سے ايسانى سنا باور اكر مين باغ انگور یا میلواری ہوتو اس کے حقوق بیان کرنے کے وقت لکھے کہ مع اس کے درختان و پودے وتاک انگور وقصبان وعرائس واو باط کے و مع اس کے شرب ومشارب وسواتی واعمد وود عائم وانہار کے خرید ااور او باط واو نج ہے اورعد و پخین اور دعائم جس برعرائش نصب کئے جاتے میں اور عرائش و د شالہ زکل سے بنا کر انگور چڑ مانے کے واسطے قائم کرتے میں اور میلواری داخل د بوارشہر بنا ہ ہوتو سکھے کہ داخل شهرينا وفلال متعل درب فلال برساقية نهرفلال اوراكر كاؤل على جوتو لكيي كدوبيفلال ازسواد فلال اوراكراس عن يجل ياز راعت يا ر طب ہوتو لکھے کرمع اس کے چل کے وزراعت ورطبہ کے اور پہلوں کے ذکر کے وقت اس قدر برد حائے کدان کی صلاحیت ظاہر(۱) ہو منى ہے اور اگر اس ميں كافى مونى تعيق ياتھوڑے ہوئے چل يا بموسه يالكڑى ايندهن كى ركمى مواور بيزيج ميں داخل موكني مول تو اس سب کوذکر کرے اور بیان کروے کہ متعاقدین نے اس سب کود مکھ بھال لیا ہے بنظم پیریہ میں ہے۔ باغ انگور جارد یواری دار میں جو کردار الج میں ان کی تحریراس طرح سے کداس احاطہ میں ایک چھوٹا قصر ہے اور اس کے بیوت سفل وعلوسمیت اور مع ہرچار دیواری ہاغ اوبرے نیج تک اورائے عرودرختان انگوراورتمام رمط جو کنار وحوض یا سامنے قعرے ہاور چندین و چندان درخت انار واخروث ومتمش وفرلك بعن شغتر تك اورعلى بداتمام ساق ميال ثجروتاك انكورسب لكصاور كردار اراضي ميس بياس جداوّل ورس مسنات و

ل کروارلفظ قاری ہے جوستعمل ہو کیا اوراس سے اس باغ وزین جو کافری وغیر وخار ہی چیزیں ہوں مراد ہیں امند

<sup>(</sup>۱) تعنی قابل فی الجملداستعال کے بین ا

چندیں ٹوکرے کمیاد کے جواس اراضی کے کنارے پڑے ہیں اور مع تمام ان درختوں کے جواس کے گر داور اس کے مسنا توں پر واقع میں اور مع تمام اس چیز کے جس سے زمین کے کھڑے ہائے گئے میں بعثرر ہاتھ دو ہاتھ کے جیسی ہواور اس سب کی تحریر کے ساتھ سے عبارت لاحق کرنا واجب ہے کد دونوں متعاقدین نے ان کے مواضع ومقادیر دیکھ بھال لیے ہیں اور ایک ایک کر کے ان چیز وں کودیکھ لیا ہے بیظمبیر ریش ہےاور اگر معقو دعلیہ کاریز ہوجس پر چکی گھر میں چکی ہےتو امام محد نے کتاب الاصل میں ذکر فرمایا کہ اس کی تحریر میں بول لکھے کہ بیرو ، ہے کہ خرید کیا فلال نے فلال سے تمام کاریز جس کا نام بیہے اور و ، فلال پر گذیے فلال نواح میں یا و بیش واقع ہے اور جوبیت اس کاریزیرواقع ہو وقلاں چزے معل ہاوراس من ایک چکی ہادراس کوبیان کردے جس طرح ندکورہوا ہاور اس كاريز كامفتح لين ابتدافلا سمقام ساورمصب جهال كرتى بفلال جكه باوراس كاطول وعرض وعمق بيان كراءاورامام محرز حریم کاریز کی مقدار بیان کرنے کا فکرنیں کیا اور امام طحاوی نے اس کو فکر کیا ہے کدائے گز ہر جانب سے ہے کدوا کمن جانب سے اتے گر اور بائیں جانب سے اسے گر حریم ہے اور اس کا مرض اسے گر اور عمق اسے گر ہے اور گر ورمیان ہے اس کی تاب ہے یعنی درمیانی باتھ استے استے باتھ ہے اور فلال محض نے دونوں متعاقد مین کی رضا مندی سے اس کوائے باتھ سے تایا ہے اور ایسانی تاب یں تکلا ہے جیسا بیان ہوا ہے اور دونوں متعاقدین نے اس کود کھیر بھال کرخوب جان بوجھ لیا ہے اور شیخ ابوزید شروطی فریاتے تھے کہ یوں تکھے کربیکار برمع اس کے حریم کے خریدی اورا مام محاوی نے فرمایا کہ جوہم نے لکھا ہے بی احوط ہے اس واسطے کواس باب می علاء كورميانى اختلاف ب چنانچام اعظم كيزويك كاريز كاحريم نيل بوتا باورصاحين كيزديك ال قدرح يم بوتا بك اس كي مني نكال كرد الى (١) جا سكي بن بي ببر حال سج نه بوكى اس واسط كه امام اعظم كيز ديك تو ظاهر ب كرم يم بوتا ي نبيس باور صاحبین کے نزویک اگر چرمیم ہوتا ہے لیکن اس قدر کہ جنتے پر اس کی مٹی نکال کرڈ الی جاسکے اور بیمقد ارمجہول ہے کہ اس پر درحقیقت وقوف نیس ہوتا ہے ہی وہ جبول ومعلوم دونوں کا ایک ہی صفحہ می فرو خت کرنے والا ہو کیا اور نیز اس وجہ سے کہ جس نے کاریز کے واسطيح يم قرار ديا ہے اس نے زيين موات مي قرار ديا ہاور غير كي مملوكه هي قرار نيس ديا ہے اس بدين اعتبار جب كه كاريز كے واسطيريم نه مواتو صفقه واحده يسموجود ومعدوم دونول كي جمع كرك فروخت كرف والاعفرااوربيد جائز نبيل بهاس احراز واجب ہاوراحر ازاس طورے ہوسکتا ہے جس طرح ہم نے تحریری ہاور اگر پانی کا حال جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ے ذکر کر دے توبیات واوٹن ہے چرحدووار بعد ذکر کروے چر لکھے کہ بیکاریز مع اپنے سب صدود کے اور بیت جواس کاریز پرواقع ہمع بھی کے جواس میں چلتی ہےاہے ادوات وآلات تھین ولکڑی ولو ہے کے ادوات وآلات سمیت مع خرج ودولاب وخنوف و تو آبیت ونوا(۲) غیرمع ایجہ ومع ان الواح کے جواس کی زمین میں بھے ہوئے ہیں اور مع اس جکد کے جہاں اناج کی موسمی ڈالی جاتی جیں اور اس کے جانوروں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے جواس کے حقوق جس سے ہاور تحریر کو بدستور تمام کرے واللہ تعالی اعلم۔ بد محیط میں ہےاورا گرمعقو دعلیہ اجمہ ہوقال اجمہ بیتان (۳) تو لکھے کہ اس سے اجمہ خرید اجوفلاں مقام پرواقع ہے اس کے صدود و چنین و چنان ہیں اس اجمد کومع اس کے زکل کے جوموجود ہیں اور مع زکل کے اصول کے اور اگر وہاں زکل کے یو جھ کانے ہوئے رکھے ہوں اوروں کے شن وافل ہوئے ہوں او ان کو بھی و کر کردے کہ مغ اس کے زکلوں کے بوجھ کے جو کائے ہوئے اس میں ر کھے ہول بدذ خبرہ یں ہادراگر کشتی ہوتو لکھے کہاس سے تمام کشتی جس کو یہ کہتے ہیں اور وہ الی لکڑی کی کشتی ہاس کے تختے است ہیں اور (۳) کوارش

ل قول پیعن اگراس کا پچھتام ہو چیے۔لطانی جہازوں کےاورا تکریزی جہازوں کے نام میں اا

<sup>(</sup>١) لين اتَّى جُدرِس بِمِنْ أَعْاكر دُالِي جَاسِكِم الله (٢) جس بريال كرنے سے مكل محوثى ہما (٣) جبال زكل بيدا موتا ہما است

<sup>(</sup>٣) جوچوز وائي لکريوں کے تختے جرے جاتے جي

اتے ہیں اور طول اس کا اتنا اور عرض اتنا ہے ہیں اس کشتی کومع اس کے موارض وا تواع و دنا بلہ (۱) و نیز کشتی ومرادی اور و واستے مرادی ہیں اور مع اس کے مجادیف کے جواہنے مجداف کمیں لکڑی و تعداد بیان کردے اور مع اس کے سب ادوات و آلات کے جواس میں استعالٰ کئے جاتے ہیں اس میں واخل ہوں یا اس ہے الگ ہوں اور مع اس پا دیان و نمد کے استے کو خربیرا در حالیکہ دونوں متعاقدین نے پہلے اس کواور اس میں سے ہر ہر چیز کو نوف د مکھ بھال لیا ہے بیٹلم ہر میں ہے۔

ا گرمیع مملوک ہوتو؟

اگرمعقودعلیدکوئی کوال یا چشمہ مواور اس کے ساتھ کوئی زمین نہ موجواس سے پیٹی جاتی مو بلکمرف چو یاؤں کے بانی پلانے کے داسطے موتو لکھے کہ فلال سے کوال یا چشمہ اور جوفلال مقام پرواقع ہے اور اس کے حدود بیان کردے اور بید بیان کرے کہ سے جشمد در ہے جس کی گولائی است ہاتھ ہاور ہاتھ کو بیان کردے کددرمیانی ہاتھ یا کیے گزوں سے ہاوراس کاعت است گزہ اورای طرح کنوا کی کی صورت میں اس کی کولائی اور عمل ہاتھوں کی تاب سے بیان کردے اور نیز مثلاً اگر اس کی جگت پہنداینوں کی ہوتو بیان کردے اور چشمہ کی صورت میں اس کا مبداومنتہا بیان کرے اور لکھے کہ بیکوال یا چشم مع اس اراضی کے جواس کے گردا گرد ک ہے جو ہر جانب سے اوسط ہاتھ سے است ہاتھ ہے اور اگر اس کا پانی بیان کروے کہ اس کا بانی غائر شیریں یا کیزہ خوشگوار ہے بد بودار کھاری ا کوارنیں ہے تو بیاحفظ واحس ہے اور بیند لکھے کہ کؤیں وچشمہ میں جو یانی ہے وہ داخل میچ ہے اس واسطے کہ بیاس کا مملوك تبيس بيس اس كوكيونكر فروخت كرے كاوالله تعالى اعلم كذانى الذخير هاورا كرمين كوكى قطعه زمين مواوراس كے حدوديا علام قائم مون جيے مثلاً درخمان معلومه مول تو يملے عدود بيان كر يك كدائ قطعه زين كى ايك عدمتعل درخمال فلال باوردوم وسوم و چہارم ای طور سے بیان کر دے اور چونکہ اس طریقہ کی تحدید میں جھڑ ہے کا حمّال ہے کہ جب بیدر حت کاٹ ڈالے جا کی تو فساد ہوگاتواس کا دوسراطر یقدے کدائ سے سب جھڑوں کی خود بنیادکٹ جاتی ہے اور نیز اگراس زمین کے واسطے اعلام نہ ہوں تو بھی ہی طریقہ ہے کہ اس قطعہ زین کلاں کے مدود بیان کرے پھراس کا شالی یا جنوبی یا کی جانب شرقی یا غربی ہوتا بیان کردے پھراس کی طولی وعرضی بیانٹی گزییان کردے اور ای طرح اگر قطعہ کلال میں ہے کوئی چیموٹا کلزامشٹی کیا تو بھی بھی بیان کرے اور اگر ہی (\*) مملوک ہوتو اس کی جنس ونا مدوحلیہ بیان کروے جس طرح ہم نے بار ہابیان کردیا ہے اوراگر و ہالغ ہوتو بیان کروے کہ وہ غلام ومملوک ہونے کامقر ہے بیان کر سے اور اس میں کوئی واءو غائلہ وخدوز میں ہے اور اگرید لفظ بھی بڑھا دیا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو بيعام ہادراحوط بے ليكن داءوغاكلدوخيد كے معنى جانناجا ہے ليل داء برعيب باطنى كو كہتے ميں خواواس ميں سے كجد ظاہر ہويا ظاہرند ہوازانجملہ تلی وجگرو پیمپیزے کی بیاری ہےاور کھانسی وفساوجین و برص وجذام و بواسیر و ذرب بیٹی فسا دمعدہ وصفرالیتن پیٹ میں زرو آ ب جمع ہو جانا و پھری وفتق لیعنی ریخ امعاء و در وعرق النساد ہ ایک رگ ران میں ہے وٹا سور و خارش وخناز رپر وغیر ہ ان کے مثل جو بیار پاں ہوں اور جنون ووسواس دیچھونے پر پیشاب کردینا اور آ تھے کا جالا اور زائد انگل اور بہر اہونا وشکوری اورشل ہونا اور کنگر اہونا وسر كزخم كا داغ وداغ دين كا داغ وشامه بيسب عيب بي وائيس بي اوربعكور ابونا اور چور بونا اورابا عرى كاچمنال بونا اورغلام كاكره کٹ یا گفن چور یا را ہرن ہونا میرسب غائلہ ہے اور میفظ رقیق میں ہوتے ہیں اور دا وسب حیوانات میں ہوتی ہے اور خدھ سے مراد زنا اوراس کے مانندامور میں اور وار سے است جوفظ کیروں کے اقسام میں پایا جائے وہ پیٹا ہونا اور کہنگی ہے اور اگر میچ کسی باغ یادیہ کے پھل یا زراعت ہوتو لکھے کہ تمام پھل جواس کے باغ انگور میں ہیں پھراس جارد بواری کے باغ کے حدود بیان کردے پھر لکھے کہ اس سے

تمام پھل موجود وجوتمام اس باغ محدود ندکور بین پھرسب بھلوں کا بیان کردے کداخروٹ وانکور وسمش وغیرہ جوجواس میں ہوں اور لکے دے کہ یہل ایسے بیں کہ ان میں صلاحیت (۱) آئی ہے یا اس کیسی کی اصلاح ظاہر ہوگی ہے بچندیں درم یہ بی صحیح خرید کیا تا کہ اُن کوتو زوکاٹ لے بدون تقصیروتفریط کے بھراس کے بعد اگرمشتری نے بیچاہا ہو کدان مجلوں یا بھیتی کو پہنتہ ہونے تک باتی رکھے تو اس میں دوصور تی ہیں ایک بدہے جا ہے یوں ذکر کرے کہ فلاں بائع نے اس مشتری کومباح کر دیا کہ ان پہلوں کوجن کوفر و خت کیا ہان درختوں پرتا وفت فلاں چھوڑ رکھے بدون اس کے کہ بیریات نیچ میں شرط قرار دی جائے مگر الی صورت میں یا گع ندکور کواس اجازت سے رجوع کر لینے کا افتیار ہوگا اس کی پوری منبوطی یوں ہے کہ اس طرح (۲) ککھا جائے کہ باکع ذکور نے اس طرح ا جازت دی کہ جب بائع ندکوراس اجازت ہے اس درمیان میں رجوع کرے تو مشتری ان میلوں یا تھیتی کوتا وقت معلوم باجازت جدید چیوز ر کھنے کا ماذون ہوگا اور دوم میر کدر مین کو باجرت معلوم مدت معلومہ تک کے واسطے اجارہ پر لے لے لیس لکھے کہ بھراس مشتری نے اس بائع ندکور سے بیتمام زین اپنے واسطے اس مجنی خرید نے کے بعد اجار ویر لی اور بائع ندکور سے لے کراس پر جعنہ کرلیا بدون اس کے کہ بیام اس بی علی شرط کیا گیا ہے ہیں اس زمین کومع اس کے سب حدود وحقوق کے استے مہینوں بے در بے کے واسطے اس تاریخ سے باجار وسیح تافذ واجار ولیا جس میں کیجے فسادنیوں (۳) ہے اور ندخیار ہے تا کہ شتری اس خریدی ہوئی مین کواس زمین میں اس دت تک باتی رکے محراجرت کاوز مین کا با جی تبدر کاذ کر کردے کربیدوسری وجد فظا کیتی کی صورت میں ہوسکتی ہے درختوں میں نہیں ہوسکتی ہاس واسطے کدورختوں پر پھل باتی رکھے کے واسطے درختوں کا اجار ولینا جائز نہیں ہے بس اس صورت میں وہی صورت اقبل ہے کہ باتع اجازت دے وے ومباح کروے بطرز ندکورہ بالا اور اگر کی فض نے استے نابالغ قرز اد کے واسطے اپنی حویلی آپ بالع بوكراس كے واسطے خريدى تو كھے كديدو وخريد ہے كدفلال بن فلال نے اپن ذات سے اپنے فرز ندصغير فلال كے واسطے جواسے برس کالز کا(") ہے بولایت پدری جیج کےمثل قیت (۵) پرجس میں نہی ہے نہیشی ہے یا قیت ہے کم داموں پرتمام حو لی بی ہوئی خریدی پرحویلی کاسب وصف بیان کردے اور اس کے بیوت کی تعداد جہاں واقع ہے اور صدووسب بیان کرد ہے پھر برابر بدستورلکستا جائے یہاں تک کوشن وصول کرنے کے مقام تک پہنچے ہی اگراس نے فرز ندصغیر کے مال سے تمن وصول کیا ہوتو اس کوتح مرکردے کہ اس سے عاقد نے اپنے اس فرزند صغیر کے مال سے ریتام ثمن ذکور لے کر بقہضہ سیجے قضہ کرلیا اور اس صغیر کے واسطے جس کے لئے یہ حویلی خریدی تی ہاس من ندکورے یا تع سے بھریائے اور قصد کرنے سے طورے بریت حاصل ہوگئ اوراس عاقد نے اسے فرزند صغیر ندكور كرواسط بيتمام حويلي ندكور غالى ارتعلق غير بقبصه يحج قضركرني بساب اس كاقبضه اس برقضه كمانت وحفاظت مواكه بولايت يدري اس نے اس مغیر زکور کے واسطے اس نے تھند کیا ہے بعد از انکداس کے بقیصہ میں تبعند ملکت تھی اور بیعقد بعد اس عاقد کے سیج و تمام ہونے کے اس مجلس سے لعز اہوااور بدنی جدائی کرلی اور اس سب کا اقر ارسیح کیااور اگریاب نے اس کواس عمن سے بری کردیا ہوتو لکے کدائ عاقد پدر نے اپنے اس فرزیدہ خیر کوجس کے واسطے حو کی خریدی گئی ہے تمام شن ندکور سے باہرا میچے ہری کردیا از راہ صلد حمو عطاء وشفقت پدری و نیکوئی ورحق اولا و کے اور اس صغیر کوجس کے واسطے خرید واقع ہوئی اس عمن سے بریت بطور بریت اسقاط ے ماصل ہوئی گذائی انظیر بید (۱) اوراس است صریح بدبات ظاہر ہوئی کہ باپ کواینے فرز تدنا بالغ کے باتھ فروخت کرنے یااس کی

ا العارت عصر يفافرونت كرنا تكان فريدة مكن الن على المازمت جاورا كربعد عبادت في كفرها يتو فوب تفاعامند

<sup>(</sup>١) لين قابل استعال بوت بيرا (١) يني اجازت بالع لكهاجات (٣) ليعني اس اجاروي اامند

الله) لینی اس کی طرف ہے مشتری اور بی طرف ہے باکع ہوا ۱۲ امنہ (۵) لیعنی اس کی طرف ہے ای قدر شمن برا ا

<sup>(</sup>٢) يعبارت ينيكى مبارت كے بعداولى با

ہے مرابحہ بجائے تولیہ کے یوں لکھے کہ اس کے ہاتھ یہ ہے مرابحہ اس قد رنفع برفروخت کی 🌣

اگرمتولی دقف نے مال ہے کھ فرید او قلے کہ بید و فرید ہے کہ فلال تھی تم وقف کذانے یا لکھے متولی وقف کذانے جو فلاں قاضی کی جانب ہے متولی وقی کہ اس وقف ہے جو وقف کی آمد ٹی اُس کے پاس جہتے ہوئی ہے اس وقف کا مال بر حانے کی فرض ہے اور تاکہ اس وقف کے افراجا ہے اوا اگر ایک ہے فلاں بن فلاں ہے قام بید چیز الحاآ فر واور اوط یہ ہو اس کے اس میں بیزیادہ کیا جا ہے اور وقف کر نے والے نے اس وقف میں بیٹر طاکر دی تھی کہ جب ممکن ہو سکے تو اس کی اس وقف کی آمد نی ہے جو جہتے ہوجائے تو دوسری چیز آمد نی کے لائق فرید کے اس کے اس وقف میں شامل کر دی جائے بید فیرہ میں ہے اور اگر ایک محف کو بید پیز بطور تھے تو لید اگر ایک محف کے بعوان میں معلوم کے لوئی چیز فریدی پھر قبضہ کرنے کے بعد اُس نے جاہا کہ کی دوسرے خص کو بید پیز بطور تھے تو لید و سے دے اور اس کی فرو خت کا متعنا مہ کھنا جاہا تو گئی ہو ہو ایک کی حالت میں بطوع رغبت و دور حالیہ اس کی قلال بن فلال نے ان کو ایوں کے سامنے اپنی صحت بدن و ثبات میں و جواز تعرفات کی حالت میں بطوع رغبت خود در حالیہ اس میں کوئی المی علمت مرض و غیرہ کی شھی جواس کی صحت اقر ارسے باتھ ہو بیا قرار کیا کہ اُس نے فلال شخص ہے تمام وہ چیز فرید کی تھی جواس میں خود در حالیہ اس میں کوئی المی علمت مرض و غیرہ کی شھی جواس کی صحت اقر ارسے باتھ ہو بیا قرار کیا کہ اُس نے فلال شخص ہو تا کہ کوئی المی علمت مرض و غیرہ کی بی تھی خواس کی صحت اقر ارسے بات کہ کہ وقلال کے اور کوئی المی خواس میں خواس میا کی خواس میں میں خواس میں خواس میں خواس میں خواس

ل يعنى فلال عاكم في جواز كالحكم يحى وعد يا ١٢مند

ع لین جنے میں تنہری ہے بغیر نفع کے دے دے وارزی مرابحہ میں بیک برمعمولی نفع بومثلاً وی کے کیارہ ۱۲

فتاوئ عالمگیری..... جلد 🛈 کتاب الشروط

بلوری تولیہ میجے فروخت کی جس جس شرط و خیار نہیں ہاور فلاس نے اس بھے تولیہ کو بقول میجے بقو آ کیا اور قمن فرکور تمام و کمال اس کو دے دیا اور اس کو بیشن دے کراس کے بعند کرنے ہیں بلور ہریت بعند و استیفا و سکے ہری ہو گیا پھر چھی پر بتعنہ کرنا اور اس کا دیکہ بھال لین اور دونوں کا ہا بدان متفرق ہونا اور چھی تولیہ فروخت کرنے والے کا جس کے ہاتھ تھے بیتولیہ فروخت کی ہاس کے لئے اس بھی درک کا ضامن ہونا تحریر کرے پھر گواہ کر لین تحریر کرے اور اگر کسی کو اس جس شریک کرلیا تو بھی اس طور سے تکھے فتا اس قدر فرق ہے کہ بجائے ذکر ہے تولیہ کے اس بھی شرکت واقع ہوئی ہو بعوض نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ جس قدر دھے کی شرکت واقع ہوئی ہو بعوض نصف یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ خمن کی گریر کے اور بھی مرابح اس قدر نفع پر فروخت کی میں تھے کہ اس کے ہاتھ میر بھی مرابح اس قدر نفع پر فروخت کی میں تھے کہ اس کے ہاتھ میر بھی میں ہے۔

فعلويري

تحریر بیع سکم کے بیان میں

جانا جائے کہ بع سلم میں بیعنا موں کی مثال کی تین صورتی ہیں۔ایک یوں ہے کہ بیدہ سلم ہے کہ فلاں کے فلاں کواس قدر درم اوراس نفذ کومنسل بیان کردے پھر تکھے جو مال (۱) میں مجلس کم میں حاضر ہیں اسے قفیر کیبوں سپیدصاف جوآب جاری کے سینچنے ے پدا ہوئے موں جید ہوں بہ بیاندا سے تغیر کے جس کا رواج فلاں شہر میں ہے اتنی مدت کے دعد و پر جس کی ابتدا اس تحریر کی تاریخ ے بطریق بی سلم سے جا تز کے جس می کوئی شرطنبیں ہے اور سیلم فاسدنیں ہے اس شرط پردیئے کہ بیسلم فید کیبوں اس رب المال کو میعاد آنے پر جوائ تحریر علی بیان ہوئی ہاس کی حو لی واقع (۲)شہر فلاں پرسپر دکرے اور اس مسلم الیدنے بیعقد سلم از جانب رب السلم بالمواجية تبول كيااوراس سلم نذكور كرراس المال ان سب درمول نذكور ير قبضة كرليا قبل اس كركد دونو ل متفرق بول اورقبل اس کے کہ اس عقد کے سوائے کی دوسرے کام میں مشغول ہوں اور اس عقد کی صحت کے بعد ومواجب عقد ہذاواس کے انعقاد کے ساتھ باہم رامنی روکر دونوں اس مجلس عقد ہے جو ق ابدان متغرق ہوئے پھرتح ریکوتمام کرے اور اس میں منمان درک کوتح ریر نہ کرے اس واسطے کہتے پر قبضہ نیں ہوا ہے اور دوسراطر یقد بہے کہ ان دونوں کا اقر ارتحریر کرے پس کھے کہ بیدوں ہے جس پر کوا ہان مسمیان آخر تحریر بذا شام ہوئے کہ زید دعمرو نے ان کے سامنے اقر ارکیا کہ زید نے عمر وکو پچے سلم میں اس قدر درم آخر تک موافق تحریر وجداق ل کے تمام كرے اور طريقة سوم يہ ہے كہ بہلے مسلم اليه كا قرار لكستا شروع كرے بھردب اسلم كى طرف ہے مسلم اليه كے اس اقرار كى تقيديق تحريركر ساورواس موكهم في فقط صاف بوناتحرير كيااور ما نند حقد من اصحاب شروط كي بحوس وكنكروچو كے ميل سے صاف بونا تحریزیں کیاس واسطے کہ بسااو قات گیہوں ان چیزوں کے میل سے صاف ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کے سوائے دوسری چیزوں کے میل سے جن کامیل عیب شار کیا جاتا ہے صاف نبیں ہوتا ہے اور مطلق صاف ہوتا ان سب کوشامل ہے اور نیز ہم نے اس سال کے پیدادار کے تیہوں نبیں لکھے جس طرح بعض علا تحریر کرتے ہیں اس واسلے کہ اس میں ابہام ہے کہ شاید اس نے ایسے کیہوں کی تع سلم تغیرائی ہے۔ جوہنوز الم موجود نبیل ہوئے ہیں اور اگر نوع مختلف کی بیج سلم قرار دی تو امام اعظم رحمت الله تعالى كے نزديك ا ۔ تولہ بنوزیعنی وقت عقد کے ان کا وجودئیں ہے اور بہال سے مسئلہ تا بت ہوا کہ جونوگ کسانوں کو پینگل رو بیدو ہے ہیں تا کہ تبارے کمیت میں جو کیبوں پیدا ہوں کے ان می سے ہم کوئی روپیا سے من وینا یا فرخ بازار ہر دینا تو یہ جائز نہیں ہے اور بردو وجہ سے عدم جواز ہے وقد فصلنا ونی کتاب الدوائح المنه (١) يعنى جوآ جمول كرمائ بيلالمنه (٢) يعنى ال كريروى جائ دونون کا راس المال علیحد و بیان کرنا ضروری ہے اور جو بی سلم اختلافی ہے اس کے آخر می سیم ما کم لاک کرنا ضروری ہے اور جو بی سلم اختلانی ہے بنای آ تک ہم نے سابق میں بیان کردیا ہے اور جن اجناس میں بع سلم سی ہوتی ہے از انجملہ ظروف مفریدو صبہ (۱) وغیرو میں لکھے کہ استے عدد شمعدان تا نے کے بنے ہوئے معش برساخت بخاراجن کاوزن بوزن بخارااس قدر ہے یا اپنے عدد سمعدان تانے کے جومعروف بخير رالعه بين اورا كرفتمه ول أو لكيمات عدد جس شي تعمائ يرفي ات عدد بنه و ي جس من علال ات عدد برايك كاوزن بوزن بخارااس قدر برايك تتمدي اس قدرياني سائ اورنيز تعمائ كلال معروف بمتمه سرفندى است عدداوراس يس سخرو التيخ عدداوروزن برايك كابوزن بخارااس قدراوراس جساس قدرياني ساتا واورعلى بذاالقياس طاس وطشت كالجمي ميمي طريقه باور لوہے کے اوزار میں مثلاً کلند ہمنی ساختہ ازفولا واستے عدد اور ساختہ ازا ہمن ٹرم استے عدد جو کار زراعت کے لائق ہواس میں سے برکلند کاوزن بوزن بخارااس قدر ہواورمسحات علی بھی مورت وتھم ہے۔شیشہ کے برتوں سے طابقات الطارم علی جائز ہے لکھے کہائے عدد طابقات شخشے کے جوطارم کے لائق ہوں ان میں سے ہرا یک کا قطرا یک بالشت ہوان میں سے ہردس کا وزن دوسیریا تمن سیر جیسے موتے ہوں اور از طابقات مشہور ہ بطابقات کلیدانی کے استے عدد کہ ہروس کاوزن جارسر بوزن اہل بخار ااور قطر ہرا یک کا نصف کر اہل بخارا كرون ساور بي سرى يس سائے عدداوراس كاومف اى طور سے بيان كرے جس طرح شيشه كرول عى معروف ہواوراس عى ے ہردس کاوزن اس قدر مواوران میں سے ہرایک میں اسے سیراشیائے با تعات (۲) میں سے ساوی اور قرابات میں اسے عدد قرابات زجاجية جس مس سے برايك كاوزن آ دھ سرياوس چمٹا تك يالوراسير مجر بواور برايك مي استے سير ما تعات مي سے مائے اور قارورات يس الى چندى عدد قارورات زجاجيه جس عى برايك آ دھ سركا بوتا ہے بطريق ندكوره بالاتحريركرے اور قباب عن است عدد الى چندىن عددتمهائ كلان معروف بشش تاكل كه جس مي سے ہرا يك قطر كر بحريا آ دھ كر جيها موتا مواور چندي عددتمهائ درمياني معروف بجيار تا كى جس مى سے برايك كا قطرايك كر بوتا بسب مغروغ عن بول اورخرداس قدربطريق فدكورة بالاتحريركر ساورمنى كے يرتول مي يس چندي عدوكوزه إعظين ذركشي معروف بطياق اور چندي عددكوز باعمعروف بدوكاني ياسكاني اور چندي عددازكوزه باع درمياني معروف بكاسغراك وچندي عددكوز بائےخردمعروف بدين اسم اور بيسب عدديات متقاربه بين ان هي تفاوت فاحش نبيل ہوتا ہے اور غطاء كى ملم اور غطاء مدادوه جوتورير وحاكى جاتى بجائز بإس يول كعد كات غدد غطا كلين وركشي جوتوركا مندو حاكف كالأق ہوتے ہیں ہرایک کا قطراس قدر گزائل بخارا کے گزوں سے اور اس کی مقدارات طورے بیان کرے جس طرح ہم نے کوزوں میں بیان کر دی ہاوراک طرح کھڑوں امتلوں علی ای طورے لکھے بیٹم برریم ہے۔

فعل بازوير

تحریر شفعہ کے بیان میں

اصل میں فرمایا کہ اگر کمی مختص نے ایک دارخر بدکر کے اس پر جند کرلیا اور ٹمن دے دیا اور اس دارکا ایک شفیع ہے اس نے
اس دارکوشند میں لے لیا اور اس کی تحریر لکھوائی جا ہے تو کیونکر لکھے ہوہم کہتے ہیں کہ شفیع کو بحق شفعہ لے لینے کا اختیار جبی ہے کہ جب
اس نے مطلب سی طلب شفعہ کرلیا ہواور طلب شفعہ تین طرح کی ہوتی ہے طلب مواجبہ وطلب اشہاد وتقریر وطلب تملیک ہی جب ان
سبطرح کے طلب سے طلب کرے تو اس کو اختیار ہوگا کہ دار خے کورکوشند میں لے لے ہی جنب ایک بھی طلب مواجبہ سے طلب کیا

(۱) لین ان ظروف میں سے مع وان میں جائز ہے اور (۲) بائع جس چیز میں سال ن ہواز تم کانب وسر کرو غیر ۱۲۰

اوراس طلب کی تحریر جابی تا کہاس کے واسطے جت موتو لکھے کہ بدوہ ہے جس پر کوابان میسیان آخر تحریر بذا شاہد ہوئے ہیں کہ فلاں نے قلال سے تمام داروا تع مقام فلال جس کے حدودار بعدیہ بیں استے تمن کے موض نجرید کیا اور دار ندکور پر قبضہ کرلیا اور تمن وے دیا ہے اور فلاں اس دار کاشفی بدین سبب ہے اور سبب استحقاق شغه کومفصل بیان کردے بس اس شفیع نے جبی اس کواس دار کی بعوض اس فدرتمن كے خريد كى مملى خريج بينے ہے فوراً بلادرتك وتا خير كے بطلب مجع طلب مواقب كے ساتھ شغد طلب كيا اوركما كه ش اس دار محدود و فدكور كے اسے شغعه كابدين سبب خواستكار موں يس يہ يورى تحرير طلب مواحب كى باوراس تحرير على امام محد في مشترى دبائع كانام تحريركيا باوراكراس صورت يس بالع كانام تحرير ندكياجائة بعى جاريز ديك جائز باس واسط كد تبعد ك بعد خصومت مشتری کے ساتھ ہے اور ہائع بمزلد اجنبی آ دی کے ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبضہ کے بعد شغصہ میں لینا دونوں سے ہوتا ہے ہی ہم نے اس قول سے احر از ہونے کے واسطے دونوں کانام لکودیا اور اس تحریر می سبب استحقاق شغد بھی ہوتا ہے اس واسطے کہ اسباب شغو مختلف بي اورعلاء في اس من اختلاف كيا بين ي كما كشغعه بايواب الهاو العض كنز ويك بحوار مقابله باور جاري نزد یک بجوار ملاصقہ ہے اور شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جوار سے شغعہ کا استحقاق بالک نہیں ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک استحقاق شفعہ كے چومرات بي اول آكديسب عين جعد عى شركت كے بحربسب ملك كے حقوق عى شركت مونے كے اور ووراست ب(١) مر شغر کا استحقاق بسبب جوار کے ہوتا ہے ہی میں بقد کے شریک کا شغداعلی درجہ ہے جرجورات کا شریک ہے دوم درجہ ہے جرجوار كروج سوم ورجه كاستحقاق بسب شغه بيان كرد عنا كرقاض كومعلوم موجائ كرآ باليخص كم متحق درجداة ل كى وجد ع مجوب ہے انہیں اور نیچر رکیا کہ جبی اس کواس دار کے بعوض اس من کے خرید کی پہلی خریجی اور بیند لکھا کہ جبی اس کواس بات کاعلم (۲) ہوا اس واسطے کہ هیقت علم بدون خبر متواتر کے حاصل نہیں ہوتا ہے حالانکہ شغیدیں سے کم ہے کہ اگر خبر متواتر کی تعداد وشرائط سے کھٹ کے لوك خبروس اور شغعه طلب ندكر يقوحل شغعه ساقط موجائ كاچنانچه أكرخبره منده البلحي موخواه وعادل مويا فاسق موآ زادمو ياغلام مو یاصغیرہویابالغ ہواورا یکی نے پیغام پنچاویااور شغینے فے شفعہ طلب نے کیا تو شفعہ باطل ہوجائے گااورا کرخبرد بندہ فے اپی طرف سے خبر دى توسن نے امام اعظم رحمدالله تعالى سے دوايت كى بكر اكر شفيع كودومرويا ايك مرددوعورت نے جوعاول موں تع كوفيروى اوراس فے شغد طلب ند کیا تو شغد باطل ہوجائے گا اورامام محترف امام اعظم سے روایت کی کدا گرخبر د ہندہ میں کوائی کی دونوں چنزوں میں ے خواوعد الت یا تعداد ایک بات بوری یائی من اور شفع نے شفعہ طلب نہ کیا تو اس کا شفعہ باطل ہوگا اور بنابر تول امام ابو بوسف وامام محر كاكراس كوايك مخص نے خبر دى خواہ يعض واحد كى صفت كا ہواور شفع نے شغعہ طلب ندكيا ہى اگراس خبر كاسچا ہو يا ظاہر ہو گاتو اس كاشف باطل موجائ كا يس م في يون تحريركيا كجمي اس كويكل خريجي تاكدكوني وبم كرف والايدوبم ندكر عكداس في ايك . معض یا دو مخصوں کی خبر مرشفعه طلب نه کیا اور خبر متواتر پہنینے تک طلب شفعہ کے واسطے انظار کیا جب کہ علم بیٹنی عاصل ہو جائے حتی کہ اس کا شغعہ باطل ہو گیا اور نیز بیلک دیا کہ بہلی خبرتا کہ کوئی وہم نہ کرے کہ ایک بارخبرد ہے پراس نے طلب نہیں کیا بھر دو بار وخبر د ہے پر طلب کیا حالاتک بیطلی سی جوئی ہی اس وہم کے دور کرنے کے واسلے ہم نے مہلی خبر کالفظ لکے دیا اور ہم نے یول لکھا کافوراً با ورتک وتا خیرے بطلب سی طلب مواحیہ کے ساتھ شغیہ طلب کیااس واسطے کہ علماء نے طلب مواحیہ می کی مقدار مدت میں اختلاف کیا

ع العنى درواز ي متحديون اورجعض في كها كدمقابل بون توجيح حل شغد بهادر بهار يزد يك اتسال والصادق بواا

طلب مواهد وغيره كابيان كماب المشعد عي كذر يهاا

<sup>(</sup>۱) تعنی راستر حقوق ملک میں سے اس می شریک ہوا امنہ (۲) یا بیات معلوم ہوئی اامنہ

ب يس كا برالرواية من ب كراس ني في الفور با ورتك شغيد طلب ندكيا تواس كا شغد باطل موجائ كا اوربشام في المحرب روایت کی ہے کہ جرینے کی مجلس تک اس کی مقدار ہے اور اس کوشخ ابوالحن کرخی نے اختیار کیا ہے اور حسن بن زیاد سے روایت ہے دے تین روز تک اس کی مدت ہاور میں مجنع بن ابی یعلیٰ کا تول ہاورامام شافعی کے اقوال میں ہے بھی ایک قول میں ہے ہیں اگر ہم ای قدرتح ریکریں کداس نے بطلب سی اس کوطلب کیا تو بہت احمال ہے کداس کا وہم ہوکداس نے فی الغورطلب بیس کیا بلکداس کے بعد طلب كيااوركاتب في يرجولكها كه بطلب سيح طلب كياتو بتاويل قول بعض علاء كتحريركياب بمرهم في طلب شغد كالفظ تحرير كيااورعلاء نے اس میں ہمی اختلاف کیا ہے مرعام علاء کے زو کے اگراس نے کی ایسے لفظ سے شغد جا باجس سے لوگوں کے عرف میں سیجما جاتا ہے کدو و شغد طلب کرتا ہے مثلاً کہا کہ می نے طلب کیایا طلب کرتا ہوں یا طالب شغد ہوں یامثل اس کے تو درست ہے مربعض نے اس میں اختلاف کیا ہے اور طلب مواعبہ کے گواو کر لینا (۱) شرط نیس ہے اور نیز بیمی شرط نیس ہے کہ طلب مواعبہ ہا تع یا مشتری یا واران میں سے کسی کے حضور میں ہو۔ پھرطلب مواحد کے بعد طلب اشہاد وتقریر کی ضرورت ہے اور اس طلب کی صحت کے واسطے سے شرط ہے کہ بیطلب یا مشتری یا باکع یادارخر بیشدہ کے حضور میں ہولیکن اس طلب کی ضرورت جمعی ہے کہ جب طلب مواقعہ کے وقت ان تیوں می ہے کوئی سامنے موجود نہ ہواور اگر طلب مواقب کے وقت ان میں سے کوئی حاضر ہوتو بدکائی ہے پھراس کے بعد کی دوسرى طلب كے سوائے طلب تمليك كى ضرورت نيس باوراس طلب اشهادوتقرىركى مدت كى اعدازىد بے كدان چيزوں مى سے كسى كحضوركومامل كرياع حى كداكراس في قابويايا وباين اس فطلب اشهاد وتقرير في تواس كاشغد باطل موجائ كااوراس طلب کے وقوع پر گواہ کر لینا امراا زم بیں ہے تی کہ اگر أس نے گواہ نہ کر لئے اور معم نے اس طلب کے وجوہ کا اعتراف کرایا تو کانی ے اور بیرہا ہے کہ بیرطلب ان تینوں میں سے ایسے کے حضور میں ہو جوشفیج ہے سب سے زیادہ قریب ہے اور بیرجال کتاب لاشفعہ می منصل معلوم ہو چکا ہے اور اگر شغیع نے جا ہا کہ طلب اشہاد واقع ہونے کے واق تے واسطے تحریر کرا لے تو یوں تحریر کرنا جا ہے کہ یہ تحريب جس من يدكور بك فلال في فلال عدر يدكيا مجريتنا مكواة ل عدة خرتك نقل كرو يعراس كے بعد لكے كدفلال لین شفیع کوجمی اس دار محدوده کی بعوض شن ندکور خریدے جانے کی بہلی خردی می اس وقت نورا اس نے بعلاب مواحبہ شغد طلب کیا جیا کہ ہم نے بیان کیا ہے گر لکے کہاس کے بعدائی نے بدون تا خروتھم کے بھنوری اس چیز کے جوسب سے زیادہ اس سے قریب تقی بطلب اشہادوتقر برشفعہ طلب کیا پھراُس چیز کو بیان کروے کہ باکع ومشتری وداران تینوں میں ہے کون چیز تھی محراحوط بہے کہ با تع اورمشتری محصور می طلب کرناتحریر کرے اس واسطے کداس می علام کا اختلاف ہے ہیں ابن ابی کیلی فرماتے ہیں کہ فع مشتری کے تبنہ سے پہلے واس کے بعدو بالغ سے لے گا اور اس سے خصومت کرے گا اور عمدہ بھے بائع پر ہو گا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر دوصورت میں مشتری سے لے کا اور ای کے ساتھ خصومت کرے کا اور اس کا عہدہ بھی مشتری کے ذمہ ہوگا اور ہمارے نزديك تعندے بيلے تعومت بالع ے كرے كاور بالغ برعمدہ بوكا اور تعندكے بعدمشترى فصومت ادراى برعمدہ بوكا البذااحوط بہے کہ یا تع وشتری دونوں سے لیم تحریر کرے مرجب شفع نے ہردوطلب سے طلب کرلیا ہی اگر معم نے اس کوسپرد کرنے برا تفاق کیاتو کام بورا ہو کمیا اور اگر اس نے سپر دکرنے سے اٹکار کیا توشفیج اس معاملہ کو بھٹور قاضی پیش کرے گا ادر اس سے درخواست کرے گا كمير اسط ملك كاتكم بويد شغد كے نافذ فرمائے ہى اگر درصور يك عمم نے اس كے سروكرنے پراتفاق كيا شفع نے مغبولى كے واسطے اس کی تحریر تکھوانی جابی تو موافق تحریر امام محتر کے اس کی صورت یہ ہے کہ بیتحریر از جانب فلاں بن فلاں لیعنی مشتری کی طرف (۱) لیکن اس واسطی خرورت ہوتی ہے کہ بروقت انکار کاس کوٹا بت کر سکے ا

ے واسطے فلال بن فلال بعن شفع کے بدین مضمون ہے کہ میں نے فلال بن فلال سے تمام داروا تع موقع فلال محدود بحدود چنان و چنن بعوض اس قد رشن کے خریدا تھا پرتم برخرید کوآخر تک بیان کردے پر تکھے کہ تو اس دار مذکور کا بسبب شرکت یا خلایا جوار کے شفیع تعااورتونے جس وقت تھوكو بملى خراس دار ندكور كے بعوض شن ندكورخريدے جانے كى ينجى تقى تونے فى الغور بطلب مواعبہ و بمربطلب تقريرواشهاد طلب سيح شغد طلب كيا تعااور طلب مواحم اور طلب اشهاد كومفصل جس طرح بم في بيان كيا بي تحرير كر اور تكه كدالي طلب سي كرماته طلب كياتها كه جواس عم كى موجب تمي كه من تخير بدار بسبب شغد كير دكرون اورد دون بس من خيركو شددارسردكيا پرتحريركواى طور عقام كرے جس طرح بم نے بيان كيا ہے۔ بيام محد كاعنوان تحرير باور متاخرين مشائخ نے اسى تحرير كى صورت بداختياركى بىكدىد و بى جى يركوا بان مسيان آخرتحرير بداشامد بوئ بيسب اس بات كوا و بوئ بيل كد فلال نے فلاں کے ہاتھ امام داروا قع موقع فلاں فروخت کیا تھا اس بیعنا مداؤل ہے آخر تک نقل کرے پھر بعد ازیں اگر مشتری نے بددار ير تعندند كيا بوتو تعندداركا بيان نه تكي بس يك كداورفلان اس دار مدوده كاشفع جوار بسبب أس دار ك تماجواس دارخر يدشده کی ایک مدے متصل ہے یا لکھے کہ نعج بشعد شرکت تھا کہ اس دار محدود و فدکور و میں سے نصف داراس کی ملک ہے ہی اس شفع نے ہر ما واس کواس وارمحدود و کے خریدے جانے کاعلم لمہوابدون تغریط وتفصیر کے بطلب سیح ممواجبہ آن بروومتعاقد مین فلاں وفلاں کے اس طرح ابنا شعد طلب کیا کہ جومو جب اس تھم کا ہے کہ بیدوار بحق شعداس کودیا اور سرد کیا جائے ہیں این ہر دو متبا تعان نے اس کے ساتھ ا تفاق کر کے دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پر عقد ہے واقع ہوابوش پورے تن نہ کور کے باعطا ہی وے دیا جس میں کوئی شرط منیں ہاورندخیاراورندفساو ہاوراس بالع نے تمام اس تمن فركور پراس شفع كاس كواداكر نے سے لے كرتمام و كمال قبضه كرايا وصول بایا اور شغیج نرکور کے اس کو و بے سے تبعد کرنے سے شفیع ندکوراس سب شن سے بری ہو گیا اور پاجازت اس مشتری سمی ندکور ےجس نے اس کواس سب کی اجازت دی ہے بیسب کیااوراس شفیع نے تمام اس چز پر جس پر بیعقد بیج واقع ہوااور شفعہ میں دے تی ہاں باتع کے بیسب اس کومیر دکرنے سے در حالیک اس نے خالی فارغ از ہر مانع و متاع سپر دکیا ہے با جازت اس مشتری فیکور کے اس پر قبعنہ میحد کرلیا ہی اس شفیع کواس میں جودرک پیش آئے تو اس با لغ پر اس کا خلاص کرنا آخر تک بدستور معلوم تحریر کوفتم کرے اور درصور یکداس کو بخل شفد موارلیا مواس کے آخر جس کس قامنی کا تھم لاحل کرے اس واسطے کر مخلف نید ہے اور منانت درک میں عمارت وورخت وزراعات کی ضانت درج نہ کرے اس واسطے کداس کی منانت ان دونوں پر درصورت شفعہ داجب نہیں ہوتی ہے اور اگر مشترى نے دار پر قبعبہ كرليا اور تمن اداكر ديا موتو بائع كے ساتھ كي خصومت نه دوكى بلك خصومت مشترى سے موكى تو يتحرير برينا ، اقرار مشتری کو بخرید کے وشفیج کے اس سے شغد میں لینے کی ہواور بیاس وقت ہے کہ بجل شغعہ لینا بغیر تھم قاضی ہواور اگر بحکم قاضی ہوتو بجائے اس عبارت کدوونوں نے اس شفیع کے ساتھ ا تفاق کیا یہ تحریر کرے کدان سب نے بیمقدمد فلاں قامنی کے سامنے پیش کیا ہی اس نے بعد خصوصت محید کے جوان متقاصمین میں جاری ہوئی اس حق شغدی کے جوت کا تھم دیا اور ان دونوں پر تھم نافذ فرمایا کہ بیددار محدود ، بی شغصاس کے سپر دکریں ہی دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پر مقدیج واقع مواہدے دے دی آخر تک برستورتمام کرے اور اكرباب ياوسى فصغير كواسط شغدطلب كيابوتو ككم كدفلال صغيراس واركاشفيع تعااورور مورجيكة تكم قضاء بسبب تكول كم جارى بوا موتو لکھے کہ بیسب بعداس کے واقع مواکداس مشتری نے اس شفیع کے دعویٰ شغعہ سے جواس پر کیا تھا اٹکار کیا ہی اس قاضی نے اس

ا اقوال علم مواتح رير موجب علل ب جيها كرما بق عيم معلوم موا ١٢ مند

ع قال يحتمل ان يكون المر أد الحكم الشوعي لين عمم شرح في يعوض قيت كم شفوه اجب كياب ا

ے اس دعویٰ پرتم لی اور اس نے چند باراس تم سے قامنی کے سامنے انکار کیا ہیں اس قامنی نے اس پر اس شغد کے جوت کا تھم دے د پابعداز انکداس شفیج نے ملم کمالی کدواللہ میں نے بیشغداس مشتری کوسپر دنیس کیا ہے اوراس نے ای مجلس میں جس میں اس کوفرینی تختى طلب شغعه كيااوراس كى طلب شي مشغول مواب اورا كرحمن درم يا ديناريا كملي ياوزني ياعد دى متقارب مويواس كوبيان كرے اور تحريركردے كشفيع نے اس كے حك باكع يامشرى كوديا اورا كرخر يدندكور بعوض غلام ياكى اسباب وغير و كے جوفيتى موتى ہوئى توشفع كاليما بعوض اس چيز كى قيت كے موكاليس اس وثيلت نامه منتحريركرے كد حكم قامنى في بعوض اس قيت كے ليمالازم كيااور اس کی قیت پر بیز گاروامانت دارعدول کے جن پرایسے اموال کی قیت انداز وکرنے کا مدار ہے انداز وکرنے سے اس قدردرا ہم عطر بقیدجیدہ ہوئے اوراحوط بیہے کہ ان انداز وکرنے والوں کانا متحریر کردے اور یہ بیان کردے کہ بائع ومشتری نے اقرار کیا کہ قیمت ای قدر ہادر اگر دار کے واسلے چند شغیع ہوں اور ایک شفیع نے حاضر ہوکر پورا دار بحق شغعہ لے لیا مجر دوسرے نے حاضر ہوکراپنا استحقاق شغد ثابت كيالى اس كا حصداس كودياتو تحريركرے كه كوابان مسيان آخرتحرير بذا كواه بوئ كه فلال بن فلاس فلال بن فلاں سے تمام دارمحہ و د فیجئین و چنان بعوض اس قدر کے خرید کر کے دونوں نے باہمی قبضہ کیا اور دونوں متغرق ہو گئے مجرفلاں حاضر ہوااور وہ اس دار کا شفیع تھا کی اس نے حاضر ہوکر اپنا حق شفیہ بشر الط شفعہ طلب کیا لیس اس کے نام تھم ہو کمیا اور قاضی نے ہاتع یا مشتری کودار ندکوراس کے سپر دکرنے کا بھم کیا ہیں اس نے تھم کی تھیل کی مجرفلاں بن فلاں حاضر ہوااور کوا ہوں سے تا بت کیا کدو واس دار کاشفیج ہے اور اس نے برگا واس کوخبر پینی اپنا شغیددار ندکور بشرا لط طلب شغید کیا طلب اور قامنی سے درخواست کی کہ مجھے میراحصہ اس داریس سے بعوض اس قدر کے حصر حمن کے جواتنا ہوتا ہے بسب میرے شغد فدکورہ کے دلایا جائے اس قاضی نے بالع اور شفع اوّل برادازم کیا کماس تمن کوومول کریں اوراس دار میں سے اس کا حصداس کے سپردکریں ہیں دونوں نے محم کی عمیل کی ہی قلال لین شفع دوم نے بیٹن ادا کرنے کے بعد دار میں سے اس قدر پر قبضہ کیا اور تحریر کو بدستور تمام کرے کذا فی المحیط ۔

تحریراجارات ومزارعات کے بیان میں

اجرت بمقابله سال اخبر کے جواس مت کا تتر ہے ہو بدین شرط کہ دونوں میں سے ہروا حدکو استحقاق سنج بقیہ عقد اجارہ ذکورہ ان ایام مستی شدہ میں حاصل ہے دونوں میں ہے جو جا ہے سیح کرے بدین قرار دا دیدکور باستیجار میجد اجار ولی اور ا جار و د مندوند کورنے تمام وہ چیز جس کا اجارہ اس میں ندکور ہوا ہے مع اس کے صدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق سے ہے بعوض اس اجرت ندکورہ کے باجاره مجحه بهروجه خالی از معانی مبطله ووجوه مفسد کے اجاره پردی بدین شرط که بیمت اجراس میں خودر ہے اور اپناا سہاب ومتاع رکھے اورجس کو جاہے اس میں بساوے اور جس کو جاہے اجارہ پر دے اور جس کو جاہے عاریت دے اور اس متاجر نے خوداس تمام حویلی خرکورکومحدود پر بقیضہ معجدال اجارہ دہندہ کے سباس کے باتسلیم بھی فارغ سردکرنے سے قبضہ کرلیا اور اس اجارہ دہندہ نے اس متاجرے تمام اجرت فدکور و الا بند منجے بطور منجل اس متاجر کے بوجہ مجل و پینگی بیسب اس کے سپر دکرنے ہے تمام و کمال وصول کر لی اور اُس اجارہ دہندہ نے اس متاج کے واسطے تمام اس چیز کی درک جس کا جارہ اس تحریر بنس ثابت ہوا ہے بضما نت صحیح منانت کر لی اور وونوں بحالت نفوذ اینے سب تعلر فات کے بطوع خودایا کر کے اس سب کا اقرار کر کے اور اس سب کے گواہ کر کے ا بے حال بردونوں متفرق ہو مھے اور بیسب فلاں تاریخ میں واقع ہوااور بتحریر جوہم نے اجار وطویلہ میں تحریر کردی ہاس ہے ا نظار کوتیاس کرنا جائے مظمیر بدی سکھا ہادرمتاخرین نے حریراجادہ میں بنخدافتیار کیا ہے کہ بیچر بدین منمون ہے کہ فلاس بن فلال مخزوی نے فلاں بن فلال مخزوی سے تمام دارمشتملہ پر ہوت مملوکہ ومقبوضہ اس کا واقع موقع فلاں جس کے عدو د چنین و چنان ہیں مع اس کے سب حدود وحقوق زمین وعمارت وسفل وعلو کے وقع سب مرافق کے جواس کے حقوق سے ہیں اور مع اس کے ہر حق کے جواس میں داخل اور اس سے خارج ہے اور مع برقلیل وکثیر کے جواس کے حقوق سے ہے ایک سال کا مل قمری بارہ مہینے بے در بے کے واسطے جس کی ابتداغرہ ماوفلال سنفلال وانتہا آخر ماوفلال سندفلال ہے بعوض اس قدر درموں کے جس کے نصف اس قدر ہوئے ہیں اوراس اجرت می سے ماہواری اس قدردرم اجرت ہوتی ہے باجار وصححما فذہ جائز قطعید خالی ازمشر و طمعند وومعانی مبطلد اجار و پرلیا اور ساجرت فدكوره تمام اس چيز كى جس پرعقدا جاره جس روزوا قع بوا باس دن اس كى اجرت مل ب جس مى ندكى باورندميشى ہے بدین شرط اجارہ لیا کہ تمام اس چیز میں جس پر عقد اجارہ واقع ہے اس تمام مدت ندکورہ میں خودمت جرسکونت ر مے اور جس کو عاہے جس طرح جاہے جو جاہاں میں رکھ اور بطور معروف اس کے منافع نے طریقوں سے اس سے نفع حاصل کرے پھراس کے بعد اگر مستاجر نے اجرت دے دی ہوتو لکھے کہ بدین قرار داد کہ اس مستاجر نے بیٹمام اجرت ندکورہ جو مدت ندکورہ کے واسطے ہے میلی دے دی اور اس اجارہ و ہندہ نے اس سب کو پیلی اس ہے وصول کرلیا اور بیمتا جراس تمام اجرت فدکورہ ہے جواس تمام مدت فدكوره كواسط عمرى باسموجركود كرأس كے تعدكرنے سے بريت بن واسعفا و برى بوكيا اوراكرمتاجرنے أجرت اداندى موقوبدین قرارداد کے کہ بیمتا جراس تمام اجرت ندکورہ کواس تمام ندکورہ گذرجانے براس موجر کوادا کرے یا لکھے کہ بدین شرط کداس اجرت میں سے اس مدت کے ہرمہینہ کے حصد میں جس قدر اجرت برتی ہائ قدر ہرمہینہ گذرنے پر ماہ بماہ ادا کیا کرے اور اس متاج نے اس موجر سے تمام وہ چیز جس پر عقد اجارہ جس ملرح بشرا فلاخود واقع ہوا ہے تمام اس موجر کے اس کو ہر مانع ومنازع سے خالی سپردکرنے سے اس پر قبضہ کرلیا پھراس اجارہ کے جع وتمام ہوجانے کے بعد اور اس متاجر کے اس اقرار کے بعد کداس نے بید سب د کھے بھال لیا ہے اور اس سے راضی ہوگیا ہے اور دونوں کے اپنے او پر اس معاملہ کے گواہ کرنے کے بعد دونوں مجلس عقد سے ا تبل استخرید می بخرانی ہے کداس سے مستاجراس امر کا مقر ہوا جاتا ہے کدوار فلاس کی ملک ہے اقول خود اجار دلیماس بات کا اقراد ہے کہ بیموجر کی لمك بيل بيوجم كفن بجاب امنه

جز ق ابدان واتوال جدا ہو مے اور تحریر کو بدستورختم کرد ےادر شخ امام جم الدین ملی نے فر مایا کہ جس صورت میں اجرت وصول نیس ہوئی ہموجر کی طرف سے منانت درک تحریر نہ کرے اور جس صورت میں بطور جیل اجرت وصول کی گئے ہے منانت درک تحریر کرے اورا كرتموزي اجرت پيشكي وصول كي عني موقو بفقر وصول شده كي هنانت درك تحريركر ادرامل اجرت كي منانت شل دوسر يقرضون كے ہونى ہے ہیں جس طرح دوسرے قرضوں میں لکھا ہے ای طرح اس میں بھی تحریر کرے اور بعض مشابخ سمر قندنے اس صورت میں لفظ قبال لكسنا اختيار كيابدين طوركه بيدو وقباله ب كدفلال في بغنو ل يحيح قبول كيا اوراس تغبل في ميرد كيا اوردونون اس جلس قباله عضرت موع اور اكر دكان ياز من ياحام يا بن چكى يائل داونث چكى يا اوركوئى دارمحدود واجار وير في آس مى بمى صورت تحریر سی ہے لین صدود وحوق لکھنے کے وقت أس جيز كى جو خاص مرافق ہوں ان كوتح يركرے جيسا كرتم يرخريد يل جم نے ہر ایک کے مرافق مخصوصہ بیان کردیے ہیں واللہ تعالی اعلم کذانی الذخرہ اور اگر جارد ہواری کا باخ انگورا جارہ لیا تو جا ہے کہ اصل کرم لعنى باغ ا حاطد داركا اجار وتخرير كياجائ درخول وتضبال وتاك بائ الكوركا جار وتحرير ندكيا جائ اس واسط كدان كا خاصة اجار وليما باطل ہے اور ای طرح زین کے اندر جو میتی ہے اس عربی یہی تھم ہے ہی یوں لکے کہ فلاں بن فلاں نے اصل زین جوا حاطہ وار باخ انگور ہے بشرطبکداس باخ کا احاط ہویا آئی جریب زمین فلاں اجارہ لی کہ جس کی نسبت موجر نے بیان کیا کہ بیمیری ملک وحق اور میری مقبوضہ ہے اور و وفلال کا وُل کی زمین جود بہات شہر شلع بخارا پر گنہ و یا کر گنہ سائحن ماذون میں ہے ایک کا وُل ہے پھر اس کے صدود جیسے ہوں بیان کردے چر لکھے کہ بیاراضی باغ یا کھیت مع اپنے صدود وحقوق ومراقق ہے جواس کے واسطے ثابت ہیں اجاره پرلیابعداز انکهاس موجرنے اس مستاجر کے ہاتھ تمام وہ چیز جواس باغ انگور چارد بواری دار میں از قتم در ختان وقصبان ودر ختال انگورو پودوں کے یا جواس زین میں بھیتی وورختاں فریز ووورختاں کیاس میں مع سب کی بروں ویروق کے بعوض خمن معلوم کے جواس قدر بين مي مح فرو خت كيااوراس مستاجر ناس ساس سبكوبوش الحمن فدكور كربخ يدمي اوردولوس فياجى بعند معجد کرلیا بھراس سے تمام وہ چیز جس کا جارہ اس میں شبت ہے آتیں برس بے دریے کے واسطے سوائے تین روز کے آخر سال واحد ے اجارہ لیا آخرتک بدستور ندکورتح ریکرے اور اگراجارہ ایسے وقت میں ہو جب کدور ختوں پر پھل اور انگور کے درختوں میں انگور کھے موں تو تمام درخماں ورخماں انگورو بودوں کے لکھنے کے بعد بیمی زیادہ کرے کدادرمع تمام ان پہلوں کے جوان درختوں برموجود میں۔اس واسطے کدورختوں کے پھل بدون ذکر کے تع میں واغل نہیں ہوتے میں اور اگر اس باغ میں بید کے ورخت ہوں تو لکھے کہ اورمع تمام درختال بيد كے جواس باغ ميں بين اس واسطے كه بيد كے درخت كى بالو بمنول كے ہے كه بدون ذكر كے تيج ميں داخل نہیں ہوتی ہاور بی قول محار ہاوراس مم کا جارہ ایک مسلدے استخراج کیا گیا ہے جس کوامام محد نے ذکر کیا ہے اوروہ یہ کد اگرایک مخص نے دو مخصول سے ایک داروس بریل کے واسلے اجار و پرلیا اوراس کوخوف ہوا کہ بیدونوں ج بیں مجھ کواس مکان سے شاید ا تھا کیں اس نے مضوفی جای تو اس کا خیلہ یہ ہے کہ دار نہ کورکوتمام مدت کی اوائل کے ہرا یک مہینہ کے واسطے ایک درم کے وش اجارہ لے اور ماہ اخیر کو بعوض یاتی سبب اجرت کے کرایہ لے تو اس حالت میں جب کہ بہت اجرت بمقابلہ اخیر مہینہ کے ہوگی تو دونون اس کومکان ے باہرندکر ین محاور معول ہے کہ ابتدایس لوگ بچ المعامل کھا کرتے تھے ہی جب فقید محرین ابراہیم میدانی کا زمان آیاتو انہوں نے اس کو کروہ جانا کہ اس میں رہو کا شہر ہے اور اس متم کا اجارہ ایجاد کیا تا کہ لوگوں کو اپنے مال سے نفع حاصل ہو اور ان کومنعمت زمین و داراس طرح حاصل ہو کہ مال معمود میں سے مجھ ضائع ہونے کا بھی خوف نہ رہے ہی فقید موصوف نے سالہائے اوّل کے مقابلہ میں بہت قلیل اجرت رکھی اور باتی اجرت بمقابلہ سال اخیر کے رکھی اور ہر سال ہے تین روز اخیر مشتقیٰ کر دیے اور دونوں میں سے ہراکیک کے واسطے ان ایام میں فنخ کا اختیار شرط کر دیا اور بیا افتیار اس واسطے ثابت کر دیا تا کہ وہ فنخ کر سکے اور جب اس کواسینے مال کی حاجت پڑے تو وصول کر سکے اور تین ہی روز کا اختیار اس واسطے شرط کر کے مشتیٰ کیا کہ مقد میں تین روز ے زیادہ خیار نہ ہو جومو جب فساد عقد ہے امام اعظم کے نزد یک اور تا کہ امام اعظم وامام محر کے قول کے موافق محت فتح کے واسطے دوسرے کا حضور شرط ندر ہے لیکن غیرا مام عقد میں خیار کی شرط کی ہے اور مقدار مدت کے اکتیس سال اس واسطے مقرر کئے ہیں کہ عالبًا ہر سهای کے آخرے تین روزمتنگی کرتے ہیں اگر چہ ہم نے اس تحریر میں ہرسال کے آخرے تین روزمتنگی کئے ہیں پس تمام ایام متنگی شده اس تمام مدت میں تین سوساٹھ روز ہوئے اور بیا یک سال ہے ہی عقد اجار وتمیں سال کے واسطے باتی رہااور مقد ار مرت اجار ہ تمیں سال مقرر کی اور اس سے زیادہ نہ کیا اس واسطے کہ شرع میں تمیں سال آ دھی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی عربی سا محستر کے درمیان بیں اور نیز رسول الشعلی الشعلیدوسلم نے قرمایا کدموتوں کی توجدسا تھ ستر کے درمیان ہوتی ہے اس مشائع عمے نے نصف عمرے زیادہ کرنا محروہ جانا اس واسطے کہ اس سے زیادہ اکثر عمر ہوگی اور اکثر در حکم کل کے ہے تی کدا کٹر رکعت کائل جانا سے بمنز لدکل نماز یا لینے کے ہے اور ایس حالت میں بیٹنگی کا شہر ہوتا ہے کددائی اجارہ ہے حالانک اجارہ کے واسطے مقدار مدت موقت ہونا شرط ہے پھراس اجارہ کے جائز ہونے کے تول می فقیہ مجمد بن اہراہیم کے ساتھ فقیرے ابو بکرمجمہ بن الفضل نے اتفاق کیااور نیز ان کے پیچیے جوائمہ بخارا ہوئے ہیں انہوں نے اتفاق کیااور آج جولوگ ائر فتو کی موجود ہیں ای پرفتو کی دیتے میں کہ ایسا جارہ جائز ہے اور ہمارے زیادہ مشاکح مثل شخ ابو بکر بن حامد اور شخ ابوحفص سفکر دری وغیرہ اس اجارہ کو جائز نہیں فریاتے میں اور فرماتے ہیں کداس میں شبہدر بوا ہے اور ہم نے اس کتاب کی کتاب الاجارات میں فساد کی وجہیں بیان کردی ہیں اوراستاذ شخ ظہیرالدین مرغینانی نے فرمایا کہ ہم نے اس کی صحت کی وجہیں اور ہبہہ ریوا دور ہونے کے وجوہ بیں بیان کر دیتے ہیں اور اگر اس طریق پراجارہ جائز نہ کہا جائے تو لوگوں کا کاروبار بذریعہ غیرے مال کے اپنی حاجات دفع کرنے کا مسدود ہوجائے گا اس واسطے کہ ابیا مخص جو غیر کو مال کیر قرض دے بدون طبع کی نفع مالی حاصل ہونے کے بہت نادر ہے اورا لیے نادر سے حاجات دفع نہیں ہوسکتے جیں اور مصلحتوں کا انتظام بیں ہوسکتا ہے ہیں اس اجارہ کے جائز ہونے کے قول میں جابئیں کے واسطے بہرودی وانصاف کی نظر ہے اور ای نظر سے حمام میں باجرت واخل ہونا جائز کیا گیا ہے اگر جداجرت مجبول اور جس قدریانی بہاوے گا اس کی مقدار مجبول اور جہاں بینے گاو و جگہ مجبول اور اتن دیرتک مخبرے گااس کی مدت مجبول ہوتی ہے۔ پھر جن مشائخ نے اس اجارہ کو جائز کہاہے انہوں نے ایک صورت می اختلاف کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہر دومتعاقدین میں سے ایک کاس اس قدر ہوکہ عالبًا وہ بیں سال تک زندوند ہے گا تواليي (١) مورت من بياجاره جائز بوكا يانبيل وبعض في فرمايا كهجائز ند بوكا اورائيل مشائخ من عقاض امام ابوعامم عامري بي اور بعضول نے اس کوجائز رکھاہے اس واسلے کہ متعاقدین کے کلام کے صیغہ کا اعتبار ہوتا ہے اور میغہ معتصی تاقیت (۲) ہے ہی اجارہ صیح ہوگا اوراس کی نظیر یہ ہے کدا کر کسی مورت سے سوہرس کے واسطے نکاح کیا تو یہ معند ہوگا اور نکاح سیح نہ ہوگا اور ہمارے اصحاب سے ظا ہرالروایات علی بھی تھے نہ کورہے اگر چددونوں غالبًا اس مدت تک زندہ ندر ہیں کے لیکن چونکدالفاظ کلام کا اعتبار ہے اس واسطے سو لے قول موتول یعن برایک کی موت اس کے اس من میں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے بیجاز ہا ۔ ی اقول غا برامین جمع بنظر تعظیم فقل شخ محدابراہیم کے واسطے بواللدتعالی اعلم اا سے تولیل جانا یعن اگر کہا کہ تماز بجماعت برصوں کا پھرتین رکھیں یا تیں آو ٹھیک ہوگیا کیونکہ اکثر بھکم کل سے اا (۱) پس تمام عرك واسط جاره بوكيا بس ميعادكهال دى ١١ يعن صيغه كلام عقر ردت كاظهور بوتا با

يس كاذكركر تامطل تكاح موايقهيرييش ب

صورت مذکوره کابیان جس مس عقدا جاره بورے دار پر دو چند مال اجاره کے عوض قر اردے 🖈

المرنسف ثالع مقوم اجاره لياتو ككے كه فلال يخارى نے فلال سرمندى سے تمام وہ چرجس كواس نے اپني ملك وحق ميان كيا ب مجلدال تمام چز كے جس كے مدودوومف ذيل عن بيان كئے محك بين اوروه دوسيام عن سے ايك بهم مشاع تمام دارمشتر ك کا ہے جوان دونوں متعاقدین کے درمیان نصفا نصف مشترک ہے اور بیدار ہے جوفلاں موقع پروا قع ہے اور تحریر کو بدستور فتم کرے۔ الى اگرشريك كي وائد دوسر كونصف مشاع اجاره دياتو امام اعظم كرز ديكنبيس جائز ب اور صاحبين كرز ديك جائز ب يس اكر بالاجماع جائز بوجانا جاباتو ككے كداس سے يم واحد مجلد دوسهام كتمام دار محدود و قبل سے اجار وليا جس كواس نے بيان کیا کہ برسب میری ملک وحق ومیرے قیعنہ میں ہاور بدداروہ ہے جوفلال مقام پرواقع ہے آخر تک بدستورلک کرآخر می تھم قاضی لاحق كرد ے كه بردوعاقدين كے درميان خصومت معجدسا من قاضى فلال كے جارى بوئى جس نے اس خصومت براس اجارہ كے معجع ہونے کا تھم دے دیا کذانی الذخیرہ اور وجہ دیگریہ ہے کہ عقد اجارہ پورے دار پر دوچند مال اجارہ کے عوض قرار دے پھر نصف کا اجارہ بعوض نصف اجرت کے منع کروے ہی نصف کا اجارہ بعوض اس قدر مال کے جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے باتی رہے گا ہی ہے شیوع بعد و توع عقد کے طاری ہوگا جس سے عقد فاسر نہیں ہوتا ہے اور اس بیل تھم قاضی کی بھی ضرورت نہ ہوگی اور اگر جمامیوں کی سركاركرايير لى توحد اجاره اكتيس سال علم لكياس واسط كرصاميون كى سركارتمس سال تك بحال خودنيس رجتى بيل الن قدر مت لکے جورائے صواب میں آئے ہی عربی یافاری میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کرایہ نام تحریر کرے پھراس کے بعد لکھے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں سے تمام بیر کارمع ادوات وآلات کے جن کا ذکراس تحریر عربی یا فاری میں او پر گذر چکا ہے ہے در یے یا مجے برس کے لئے سوائے تھن روز اوّل کے متو اتر جار برسوں کے ہرشش مائی کے اجار وپر لی جس کا اوّل روز اس تاریخ تحریر سے دوسرے روزے ہے بعوض اس قدروینار کے اور ویناروں کا وصف جس طرح ہم نے بتلایا ہے تحریر کروے بدین شرط کہ اس کے جار سال متواتر سوائے ان ایام کے جواس کے ہرششائ کے آخرے متنی کر کے ہوتے ہیں اور بدون سال اخر کے ہرسال یاششانی بعوض ایک دینار کے ایک جوسونے کے مواورسال اخر جواس مت کا تھر ہے بعوض باتی اجرت ندکورہ کے مواور تحریر کو بدستورسائق تمام کردے اور اگر مال اجارہ کا کوئی ضامن ہوتو تحریرا جارہ تمام ہوئے کے بعد لکھے کہ فلال بن فلان فلائے نے جس کا حلیہ شنا خت و مسكن لكود اس موجر كى طرف سے اس متاجر فركور كے واسطے اس مال اجارہ كى ورصورت عدم ترويج (١) كے اجارہ في مونے كى منانت میحد کرلی اور بیمت جراس بررامنی موااور مجلس منان بس اس کی منانت کی اجازت سیح دے دی پیرتح برکوآ خرتک تمام کردے اور اگرموجر کی کوئی مخص منانت کرنے والا شاما اور مستاجر نے اس سے درخواست کی کہ جھوکو یا کسی دوسرے کواس امر کا وکیل کروے کہ ورصورت محيح اجاره كاكرموج مال اجاره اداندكري وووكيل موكداس سركاركوبا تفاق الل المصر محى قدرتمن برفرو ديت كركاس كمن ے باتی مال اجارہ اداکردے تو تحریر میں اس طرح کھے کہ پھراس موجر ندکور نے فلاں ان ان فلان فلانے کودکیل کیا اور اپ قائم مقام اس بات من كيا كدومور ويكداس موجر فدكورواس متاجر كدوميان ساجاره في موجائ والدركاركوكي خريداد كي باتعد بعوض اس قدرتمن کے جس بردوآ دی الل بعمارت منفق موں فروخت کردے اور مشتری ہے جن ندکورو صول کر لے اور معقو دعلیہ اس کے سپردکردے اورمشتری کے واسلے اس موجر کی طرف سے منان درک کا ضامن ہواور بعد سے اجارہ کے جس قدر مال اجارہ ندکور ش سے اس

<sup>(</sup>١) يعنى همام كانام نه عليا ١ (١) لعنى بخاراو مرفقد وغيروا

متاج کے داسطے واجب ہووہ اس متاج کو وے دے اس سب کا بتو کل سیح اس کو دکیل کیا بدرخواست اس متاج کے اور وکیل بو کا لت ٹابتدلا زمد کیا بدین شرط کہ جب بھی اس وکیل کو بیمو جراس و کالت ہے معزول کرے تو وہ جدید طور پراس سب کا وکیل ہوجیسا کہ پہلے تعااوراس وکیل نے جلس وکالت میں اس کی طرف ہے اس وکالت کو بہ قبول سمجے بخطاب قبول کیا پھرتم رکوآ خرتک ختم کردے اورا گرمتاجرنے اس سے بیجی اجازت جابی کہ بوقت خرورت اس جمام فاندی اینے مال سے تعیر کرے بدین شرط کہ اس موجر کے مال سے اس کووایس کر لے تو لکھے اس موجر نے اس متاجر کواجازت دی کداس کے بعد اس حمام خاند میں جس چز کی عمارت کی ضرورت ہوکوئی عمارت ہواہے مال سے بدون اسراف وتبذیر کے بھٹوری دوآ دمیوں کے اس کے پڑوسیوں سے صرف کرے بدنیکہ ميرال جواس نے اس كى ممارت مص مرف كيا ہاس موجر كے مال سےوائس لے ساجازت باجازت محدد دوى ياس كى جباعت ومؤنث و بوانی اگرواقع ہوتو بیادگان سلطانی کواینے مال سے بدین شروط دے دے کہاس کے حکل اس موجر کے مال سے واپس لے اس سب کی اجازت صححد بدین شرط دے دی کہ جب بھی موجراس کواس اجازت سے معزول کرے قوہ و باجازت جدیداس کی طرف ے اس کا اجازت یا فتہ جیسا تھا ویسائی ہوجائے گا اور اس نے اس کی طرف سے بیا جازت بھو ل میجو تیول کرلی اور اگر اجار و پراجار و واتع ہوتو پہلے کرایدنا مدکی بشت پر کیمے کہ فلاں بن فلال بعن مستاجر نے جس کانام ونسب استحریر کی باطن میں فرکور ہے در حالت اسیخ جواز اقر ار کے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے استجار فرکور جواس کے باطن میں فرکور ہے یہ چیز خود اجارہ بردی کہ یہ چیز مع اپنے صدودو حقوق ومراقق کے جواس کے حقوق سے ہیں اس تاریخ سے تا ائتائے مدت اجارہ اوّل جو باطن میں ندکور ہے سوائے ان ایام کے جو اس کے باطن میں مستنی کئے مجے ہیں بعوض اس قدرہ بنار کے ان کاومف جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ذکر کرد ہے یہ بین شرط اجارہ یردی کرسوائے اس سال اخیر کے باتی سالہائے ذکورہ علاوہ ایام متنی شدہ کے برایک سال اجرت ذکورہ میں سے ایک وینار کے ایک ایک جووزن کے عوض اور سال اخیر جواس مدت ندکورہ کا تتر ہے بعوض باتی اجرت کے ہو با جارہ صحیحہ دی اور اس فلاس نے اس کو اس سے مع سب حدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے جیں بعوض اجرت ندکورہ کے برشرا لط ندکورہ باسینجار سی اجارہ لی اور باہی تسلیم و قبضدان دونوں کے درمیان جواس اجارہ میں قبت ہوا ہے موافق شرع کے ہو کمیا ادرموجرنے بیتمام اجرت بحر پور بقبضہ سے وصول کرلی اور ہرایک نے ان دونول متعاقدین میں ہے دوسرے کواختیار بطور سے ویا کدان ایام مشتی شدو میں جو باطن میں ندکوریں باقىدت كااجاره جب جا ب سخ كرد ، عرآ خرتك تحريركوتمام كرے يولميريدهي ب-

اگر صغیر کواس کے باپ سے اجارہ برلیا تو لکھے کہ اس سے اس کا نابالغ بیٹامسمی فلاں اس کام کے واسطے

اتی مدت کے واسطے اس قدر درموں پر باجارہ سے اس شرط ہے اجارہ برلیا ا

اگر کی محض کے نفس کو اجارہ پرلیا تو تکھے کہ فلال مخزوی نے فلان ترکی کے نفس کوسال کائل کے واسطے از ابتدائے فر و کا فلال تا انتہائے ماہ فلال بعوض اس قدراجرت کے اس شرط پر اجارہ لیا کہ بیرستاجراس کواس مدت میں ہرکام میں جواس کو چیش آئیں جس کام میں چاہے لگا و سے اس کواس کے تیم میں اس کے پیرد کیا کہ جس کام میں چاہے لگا و سے ان کار نہ ہوگا اور اس اجیر نے بھکم اس عقد کے اپنے شین اس کے پیرد کیا کہ جس کام میں چاہے لگا و سے اور جس مہینہ میں کام لے گا اس مہینہ کی مزدور کی اس کو وہ مہینہ گذر نے پروے گا اور اگر کسی فاص قسم کے کام و ترف کے واسطے اجرمقرر کیا جات جس طرح اس کی واشے میں کے واسطے اجرمقرر کیا جات میں کہ واسطے مزدور مقرر کیا گا اس کی واسطے مزدور مقرر کیا کہ اس کے واسطے کوال کھود سے اور اس کی جگہ و پیند کرے سینے کے واسطے مزدور مقرر کیا گا اس کے واسطے مزدور مقرر کیا گا اس کے واسطے کوال کھود سے اور اونوں کی مفت و چوڑ ائی وعمق بیان کرد سے گروں کے حساب سے اس قدر سے یا اپنے احتے میں اونوں کے چانے کے واسطے اور اونوں کی صفت و

فتاوي علمگيري ..... طد 🛈 کياب الشروط ..... طد

تنصیل بیان کردے اگر باہم مختلف ہوں اتن مدت کے واسلے بدین شرط اجرکیا کہ ان کوچروائے وحفاظت کرے اور ان کو پانی پلائے اور تالاب پر لے جائے اور ان کوان کے رہنے کی جگہ کرجائے اور ان می سے خارشتیوں کی دواکر سے اور دودھ والی اونٹنوں کا دوھ دو سے جس وقت الی اونٹیال دومی جاتی ہوں اور بعد دو بے کے اس کے تعنوں کوصاف کر دے اور ان کی اور بچوں کی حاجات منروری بی غور و بردا خت کرے اور جوم ہو جائے اس کو تلاش کرے بعوض اسنے درموں کے آخر تک بدستور سابق تمام کرے اور اجرت پیلی یابمیعادجس طرح مخمری موبیان کردے اور اگر اونٹ غیر معین مونے کے بیان کردے اور درصورت غیر معین مونے کے میخص اجیر خاص ہوگا ہیں اس کو بیا منتیار نہ رہے گا کہ کسی دوسرے کی بھی اجیر کری یعنی چرواہا ہونا قبول کر ہے اور جوان اونٹو ل جس ہے ضائع ہوبالا جماع بیاس کا ضامن شہوگا اور درصورت اونٹوں کے معین ہونے کے دہ اجیر مشترک ہوگا اور اس کو اختیار ہوگا کے دوسرے معنع کے گلہ چرانے کے واسلے بھی اسپے تین اجارہ پر دے اور ان اونوں میں سے جوضائع ہوجائے امام اعظم کے نز دیک اس کا منامن ند ہوگا اور صاحبین نے ان میں اختلاف کیا ہے اور اگر اس واسطے مردور کیا کہ شااسر فقد سے بخار اکو خط لے جائے اور فلاں کو وے کراس سے جواب کے کرمتاج کے پاس لائے تھے کہ فلال نے فلال کواسے تیس اس واسطے اجار ویرویا کہ اس کا خط جواس نے فلاں کے نام تکھا ہے فلاں شہر میں فلاں مقام سے لے جائے اور وہاں سے اس کا جواب اس کا تب کے پاس لائے بعوض استے ورموں کے باجارہ صححاجارہ دیا اور اس اجرنے اس متاجرے تمام اجرت مذکور پینٹی بعضہ صححدوصول کرلی اور اس سے بیدتط بجانب اس مكتوب اليدك جانب كوره بخارات كوروسم قندكو لے جاكراس متاجركو جواب لاوينے كے واسطے اسپ قبضه مل باليا اورتحريركو تمام كرے اور اگر غلام كوخدمت كے واسطے اجار ويراياتو كيے كه قلال بنداس كاغلام بندى سمى كلوجس كواس مخض نے بيان کیا کہ یہ بیرامملوک ورقش اور میرے تبعنہ میں ہے اور و وکشیدہ قامت جوان اس کاسب حلیہ بیان کرد ۔۔۔ایک سال کامل از ابتدائے تاریخ ماہ فلاں تا انتہائے ماہ فلاں بوض اس قدر درموں کے باجارہ سجداس شرط سے اجارہ برلیا کداس مدت میں جوخد مت اس کی رائے میں آئے اور متاجر کووہ حلال ہواور اس کو بیملوک أفحا سے برطرح کی خدمتوں سے اس متاجر کی خدمت کرے اور جس کی خدمت کے واسلے جا ہے اس کوا جارہ پر دے دے اور جا ہے جس کی اس سے خدمت کرادے اور اس کی رائے جی آئے تو اس کوساتھ سنر میں لے جائے اور اس میں اپنی رائے پڑھل کرے اور اگر اس کے سوائے کوئی خاص خدمت ہوتو اس کو بیان کر دے مجراجرت کا میعادی یا مجل ہونا بیان کرے اور معقو دعلیہ کا و مکھ بھال لینا ذکر کر دے اور تحریر کوختم کرے اور مستاجر کو ہدون شرط کر لینے کے اس کوسفر میں لے جانے کا افتیار ندہو گا اور جن خد مات کا ایک تحریر میں و وغلام ہے مطالبہ کرسکتا ہے و وتر کے سے بعد عشا وتک اپنی خدمت اور اسے عیال کی خدمت اور اسے مہمالوں کی خدمت ہے کذائی الذخیر واور اگر خدمت وعمال ومناعات سب کے واسلے ہوتو اس کو میان كرد \_ بجراجرت كاميعادي يا بينجلي مونا ومقدار وقت ووكمير بحال ليزابيان كرد \_اور دوسر \_مقام يرذ كرفر مايا كصغير يا وتف كامال محدوده اس قدر مدرت طویل کے واسطے اجارہ دیتا تہیں جائز ہے اور مقاطعہ پر دینا جائز ہے اس کی تحریراس طرح ہے کہ بیوہ ہے کہ ظاں نے برسمبل مقاطعہ فلاں سے جوفلال صغیر کی درتی کا ر کے واسطے قیم ہاور ٹابت القوامتہ ہے اچارہ لیا اور اس قیم ندکور نے اس متاجرکے ہاتھ بھکم اس دلایت **توامت نہ کورہ کے بعوض اس قدراجرت کے جوآج کے**روز اس معقو دعلیہ کی اجرت مثل ہے جس میں سمی ہےاور نبیثی ہےا جارہ پر دیا اور محدود نہور کے حدود بیان کردےاور تحریر کو بدستورتمام کردے بیظہیر میٹ ہےاورا گرصفیر کواس کے باپ سے اجارہ پرلیاتو لکھے کہ اس سے اس کا بابالغ بیٹامسی فلال اس کام کے داسطے آئی مدت کے واسطے اس قدر درموں پر بإجاره يحج اس شرط سے اجارہ برلیا کداس متاجر کے واسلے مصغیر ندکور بیکار فدکوراس تمام مدت فدکورہ میں انجام دے اور برمہیندگی

اجرت اس مہینہ کے گذر نے پرادا کرے گااور باپ نے اس صغر کو بولایت پدری اس متاجر کے سپر دکیااور اس متاجر نے اس سے کے کر قبضہ کیا پھر دونوں متفرق ہو مکنے اور تحریر کوتمام کرے اور اگر صغیر کواس کے کسی ذی رحم محرم سے اجارہ لمیا تو جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے ہیں اس کے آخر میں تھم حامم لاحق کرے جیسا کہ ہم نے کئی بار بیان کردیا ہے اور اگر اجیر کو بعوض کرانے و کیڑے کے اجاره الياتو لكيے كدفلال في اين فلس كوفلال كے باتھ سال يادوسال كواسطاس شرط سے اجاره ديا كداس كواسط ايساكام اور جوكام اس كى دائے على آئے بعدرائي طاقت كے جس كابيمت جراس كوظم كرے كياكرے بدين شرط كداس كى مابوارى اجرت اس قدر درم ہوں اور اس اجرنے اس متاجر کواجازت دے دی کہ اس کو جو مرے واسطے لازم ہوا کرے مرے کمانے و کرزے و باتی حوائج ضرور بدهی صرف کیا کرے باجازت معجدا جازت دے دی برین شرط کہ جب بھی اس کواجازت سے ممانعت کرے تو متاجر ندكوراس كى طرف سے با جازت جديداس سب كا اجازت ما فته ہوجائے گا اورائے للس كوسلىم سى اس متاجر كے سپر دكيا اوراكر دائى كو اجاره لیا تو لکھے کہ بیچریراس مضمون کی ہے کہ فلال بن فلال نے فلانہ بنت فلال سے اس کے نفس کو بے در بے دوسال کے واسطے ازا بتدائ اه فلا ب سنة فلاب تا انتهائ ماه فلا ب سنة فلاب اس شرط يركه اس مستاجر ك فرزندسمي فلاب كواس ك محر من دوده با اس استدا ظرح كدوائي ميرى كے كام مى كوئى قصور وكوتائى ندكر بيوش اس قدر درموں كے جس ميں سے ماہوارى اس قدر درم ہوئے يا جار و میحاجار ولیااوراس فلانہ بنت فلال نے اس کی طرف سے بیعقدای مجلس عقد میں بالمواجه قبول کیااوراس نے اس ال کے کومعائد کر لیا اور پہوان لیا اور اینے تیش اس متاج کے سپرد کیا کہ اس سب مدت میں رضا عت کرے گی اور بچد کی برورش کرے کی اور متاجر ندكوراس كواس كى يورى اجرت مدت تمام موجانے يرد على الكے كه برمبيند كے تمام مونے يراس كا حصدد دو عاكا لكيے كداس نے ا پن اجرت پیجلی وصول کرلی ہےاوراس کے شوہرفلاں نے اس عقدا جارہ کی اجازت دے دی اور اس بات ہے راضی ہوکراس دائی کو اس متاجرکواس رضاعت ندکورہ کے واسطے سرد کیا اور اس کواجازت دے دی کہاس متاجر کے تھر دے ہی اس کے تق ش اس کام وائی گیری کے واسطے راضی ہوا۔ چردونوں متعاقدین متعرق ہوئے اور تحریر کوفتم کرے اور اگر اس نے بدون اجازت شو ہر کے ایسا کیا ہوتو شو ہر کوئع کرنے اور اجارہ منتح کروسینے کا اختیار ہوگا واللہ تعالی اعلم اور اگر اسٹے لڑے کوکوئی حرف سکھلانے کے واسطے اس حرف کے استادکواجارہ پرلیاتو لکے کداس کواس واسطےاجارہ پرمقرر کیا کہ متاجر کے بیٹے سمی فلاں کو برحرف تمام سب طریقہ ہے اتن مدت میں بعوض است درموں کے سکھلائے تا کہ اس کی اوقات تعلیم میں اس اڑ کے کی تعلیم میں مشغول ہواور بیاز کا اس کے سپر دکر دیا اور بوری اجرت اس کو پینتی دے دی اور تحریر کوختم کرے اور صورت ذیل تن اس سے ذا کد تحریر آتی ہے اس طرح اس منعت کے لوگ لکھا كرتے بي اور يەنمىكنىن بصورت بدے كە بول كلعاجائے كداس كواس واسطے اجار و يرمقرركيا كداتنى دىت اس كومثلا بناسكمانے کے کام پر بحفاظت قائم ہوبدین شرط کداس کود لی طفل ما ہواری اس قدردے کا اور اگر اس کے ذمہ بنا سکھلادیے کی شرط کردی اور ہوں نہ کہا کہ اس پر قائم ہوتو جائز نہ ہوگا اس واسلے کہ اجارہ اس صورت علی سکھلا دینے پر واقع ہوگا اور سکھلا وینا اجر کا کام نیس ہے بلك سكين والے كى سجد ب إس اس يراجاره جائز نهوكا جيد كتعليم قرآن يعنى سكسلا وين كا اجاره جائز نبيس ب اور اكراس كواس واسطے اجارہ پرلیا کہ اس کی پر داخت پر قائم نہ ہوتو اجارہ اس کی پر داخت و تفاظلت کرنے میں واقع ہوگالیکن بنزا ذکر کر دیا کہ ولی کو ر فبت ہو کدا تنائے عقد میں اس کو بینائی کا کام آجائے گااور بسااد قات طفل اس کوائی فہم وز کا سے سکے جاتا ہے ہی بیتالع کے طور پر جاری ہوااور متصود اصلی وی بردا خت و حقاظت ری اوراس کا اینا واستاد کی وسعت میں ہے بدای وقت ہے کہ اجرت دراہم ہوں اور اگردونوں نے اس امریرا تفاق کیا کہ ایک سال میں اس کالڑ کاریر فد سکے جائے اور دوسرے سال بحر تک استاد کے واسطے کام کردی تو

اس کی صورت یہ ہے کہ استاد کو اس واسطے اجر کر لے کہ ایک سال اس کی بنائی سکھلانے میں پردا فت وحفاظت کرے بعوض سو درم ك مثلًا بمردوس بسال من استاداس طفل كواسية واسطهاى حرفه كاكام كرن يرسودرم يحوض اجركر في اوربيدراجم ثل اوّل ك ہوں ہی دونوں باہم مقاصد کر لیں اور ان دونوں مقدول کی تحریر اس طرح ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بخاری نے فلاں بخاری کواچرکیا کداوقات تعلیم درزی مری لباس برهم می برطرح کی سلائی میں اس کے فرزند مسی فلال کی برواخت و حفاظت کرے اور جوبا تیں اس فن میں سے اورس سے مصل والحق و داخل ہیں اوقات تلقین میں ان کو تلقین کرے اور بیاز کا عاقل میتر ہے جواس کو تلقین كيا جائے اس كواخذ كرسكتا ہے ايك سال كامل ابتدائے تاریخ ماہ فلاں سندفلاں ہے آخر ماہ فلاں سندفلاں كے واسطے بعوض سوورم خطر ینید کے بدین شرط اجارہ پر مقرر کیا کہ اس میں اپنی کوشش میں کی نہرے اور اپنی نفیحت اس سے در لینے ندر کھے بدین شرط کہ بیا والداس اجرت فدكوره كوييكام اوربيدت تمام موني يراس استادكود عاوري فرزنداس كيردكيا اوراس في يعقد قبول كيا اوراس کی هاظت پردا خت کا اس سب سکھلانے بیس ضامن ہوا اور دونو ل متغرق ہو گئے پھر بیاستاداس والدے بیولد دوسرے مقدیس دوسری مجلس میں اس سال ندکور (۱) کے متعل دوسرے سال کائل کے واسطے بدون اس کے کہ بیاجارہ پہلے اجارہ میں مشروط یا اس سے ملحق یا پہلااس دوسرے میں مشروط ملحق ہواس شرط ہاجارہ لے کہ پیطفل اس استاد کے واسطے کار درزی گری انجام دے کہ استاد جو كيرًا ين كاس كوهم كرے وہ استاد كے واسلے ى وے اور جواس كام ہے مصل اور داخل ہے اس كوانجام دے اس تمام مدت ميں بعوض سودرم خطر مغید کے باجارہ میجداجارہ نے بدین شرط کداس مدت کے تمام ہونے پراستاداس والدکوبیاجرت اوا کردے گااور تحرير كوخم كرے ايك مكارى سے اس كے كد مع (٢) پر اپنابار ال وكر بہنچانے پر كراب لے اوتح يركرے كديتح يراكتر اوفلان تاجراز فلان مكارى ہے كداس سے اس كے يا فج كد مع مين اس واسط كراب ركئے كداس كے بار بائے كندم بركد معے برا تن من كندم لا و كرشم سرقدے بخارا میں بعوص استے درم کے پہنچائے بداکتر امیح کرایہ لئے اور اُس مکاری نے اس کویہ کد عے معین دکھلا دیے اور اس متاجرنے اس کو پند کرلیا اوراس متاجرنے اس مکاری کویہ پار بائے گذم جواسے عدواسے من بیں سرو کے اوراس مکاری نے ان ر تعند کرلیا اوراس مکاری نے بید بارشرسر فقد سے بخارا تک پہنچا کراس متاجرکو بخارا می سپردکرنا قبول کیا اوراس متاجر کی بیتمام اجرت اس کو پینلی دینے سے اس مکاری نے اس تمام اجرت پراس سے لے کر بھندیج کرلیا اور اس مکاری نے اس متاجر کے واسطے تمام اس كى حانت صيحة كرنى جواس على درك بيش آئ اورية ارج فلان سندفلان عن داقع موااوراكريدكد هے غيرمعين مون توامام اعظم وان کے اصحاب نے اس کوجائز فر مایا ہے اور می الا القاسم صفار اور می و بوی نے ذکر کیا ہے کہ بیفاسد ہے اس واسطے کہ بیجبول ہے اور تحریران معاملہ میں ان دونوں کے نز دیک منجے ہے کہ بدین طور لکھے کہ بیقبالہ فلاں بن فلاں ہے کہ اس نے اس کی جانب سے قبول کیا کہ اس قدرمن روئی یا استے عدواخروث یا استے قغیر کیہوں یا استے تھان کپڑے کے اس کی جنس و بوجھ بیان کروے فلاں شہرے استے گدموں پر باشتران بار برداری جالاک قویددودانت والے پر کہ برادنث اس میں سے اس قدر بارا تھائے (۳) کا بقول سیح تبول کیا جس می فساونیس ہاورندخیار ہے بعوض استے درم کے بدین شرط کداس کو بغداد سے فلال تاریخ از ماوفلال لادکرمنزل بمنزل او کول کے عرف معواقق روانہ ہوگا اور رات و دن اس كى حفاظت كرے كا اور اس كوفلان شير على فلال مقام پرسپر دكروے كا اور اس مقبل نے تمام بداجرت اس سے وصول کر لی اور اس متقبل نے بیسب معقود علیداس کے سپروکیا اور بیسب بذریجداس قبالہ کے اس کے قبضہ بس حميااورتح ركوتمام كرے بيذ خروش باور ج محواسط كرايكر فكاوفينت نامديون تحريكر كديتري قبالدفال ازفلال بكاس نے قبول کیا کہ می محلون کو لا دکر پہنچا دے گا جس میں سے ہرایک محل میں دوسواریاں ہیں جن کواس مقبل نے دیکولیا وبلور معین

پیچان لیا ہے اور ہرا کی محمل کے واسلے استے بچھونے اور اوڑ سے استے رطل وزن برطل عرتی ہیں اور استے پردہ جا دریں استے رطل ہیں اورانکانے کی چیزوں میں تھی اور روغن زینون اینے رطل اور پانی اس قدر و گیہوں جواس قدراورستو و مشمش و مسکہ و علوااس قدر ہے تا کہاس کو تین راحلوں میں رکھ کر اُن کے جوان فربہ چالاک قوی اونٹوں پر لا دے اور پیسب بعداس کے کہ دونوں نے تمام بیاوڑ ھنے و پچونے و بردہ جادریں وسواریاں وغیرہ دکم بھال کی ہیں بعوض ہیں دینار کے اور دیناروں کا وصف بیان کر دے بقبالہ صححہ جائز ہ جس میں فسادو خیارنہیں ہے تیول کیا تا کہ ان کوفلاں روزاز ماہ فلاں سنے فلاں سب لا دکرشہر فلاں ہے دوانہ ہوگا بدین شرط کہ ان کومنزل بمنول لے ملے گاوراوقات تماز عسان کواونٹ یرے اتارے گاوران کے ساتھ تج عس رہے گاوران کوراہ مناسک تج بتلادے گا اور بعد سفر کے تین روز تک اُس کے ساتھ تختیر ہے گا بھر چو تنے روز ان کو لے کرروانہ ہوگا اور منزل بمنز ل ان کو لے چلے گا اور او قات تمازيس ان كواتارتالائے كا يهال تك كهشرفلال عن ان كوان كے كمريجيادے كااوراس كودونوں نے بيجان ليا ہے بدين شرط كدان سوار یوں کواختیار ہے کہ اس بار ہمراہی فرش و بچھونے وغیرہ کوجن کامفصل بیان کیا گیا ہے بدل ڈالیں اور ان کی جگہا ہی رائے کے موافق دوسرابار لا دیں بشرطیکدای قدر ہوجس قدر بیان کیا گیا اورتح ریکوتمام کرے بیجید جس ہے۔ پس اگر اونٹ معین ہوں تو اُن کو بیان کرد ، بیسے کد گدھوں معینہ کی صورت میں ندکور ہوا اور اس کا تھم یہ ہے کہ اگر بیرجا نور ان معین تلف ہو جا سی تو اجارہ ساقط ہو جائے گا اور اگر غیرمعین موں تو ساقط نہ ہوگا اور اگر مکاری سم میں تو اجار وساقط موجائے گا اور اگر جھل میں مرحمیا تو استحسانا اجارهباتى رب كااوردوانه بون كاونت بيان كرنا ضرورى باوراكريدسال كذركيا تواجاره باطل بوجائ كاوراس كويرا متنيار نه بوكا کددوسرے سال ان کوسوار کر کے لے جائے الا اس صورت میں کدونوں ہاہم راضی ہوں اور نیا عقد قرار ویں اور اگر معتی سواری باربرواری کے واسطے کرایدی تو لکھے کہ اس ہے کشتی اسی لکڑی کی بنی ہوئی جس کو یہ کھنے میں مع اس کے الواح و دفل ومجاویف ومراوی وشراع وطلل وسكان وحصرا درمع اس كے تمام آلات كے ايك مهينہ كے واسطے از ابتدائے تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدين شرط كه اس على السايع كيبول جن كى مقدار بحساب السيقفيز كاس قدر بوتى الداد كرفلال مقام سيفلال مقام تك يبنياد ي بعوض سودرم كرايدير لى بدين شرط كدلوكوں كے ساتھ يہاں سے روائہ جواوران كے ساتھ ملے اتى مدت فدكور و تك اورلوكوں كے ساتھ سوار ہو اوران کے چلنے پر چلے اور اس مواجر نے تمام بیاجرت ذکور واس متاجر کے اس کو پیکٹی اداکر نے سے لے کر قبعنہ کرلی اور اس متاجر نے تمام وہ چیز جس پرعقدا جارہ واقع ہوا ہے اس موجر کے ہاتھ ہے اس کے اس مستاجر کوتمام و کمال فارغ خالی اتر مانع ومنازع ہے سے رد کرنے سے لے کر قبضہ کر لی اور وونوں بعد د کھے بھال لینے اور موجر کی مثنان درک کر لینے کے متفرق ہوئے اور تحریر کوشتم کرے اور اگر کشتی غیر معین ہوتو کھے کے فلاں نے فلال ہے ایسا پارایس قدروزن کا پاس قدر کیل کا اس شرسے تاشیر فلاس کشتی می نے جانا قبول كيااور يد كتى فلان منم كى كشيول من سے اس لكرى كى ميج سالم بكوئى عيب اس مين بيل بيدين شرط كداس بار فدكوركوات مزدوروں ویددگاروں سے جن کو پہند کرے اور خود ملا کر لا دکر آخر تک مثل اوّل کے سب امورتح میر کر سے ختم کرے اور اگر دستاوین اجارہ کھوائے کے واسطے ہرووعاقدین میں سے ایک حاضر ہواتو کا تب اس کا اقرار تحریر کرے کداس نے قلال چیز قلال کواجارہ وسیتے اوراس باجرت وصول كريين كاقراركياليكن خطرب كاكراس مقرلدنة كراجاره لين سانكاركيااورجس مال وصول إنكا اس موجر نے اقرار کیا ہے وہ اس ہے والی لینا جا ہاتو اس کو بیا تعنیار ہوگا کی اس میں دوطرح سے ایک طور پر لکھنا جا ہے یا تو ہوں لکھے كداس موجرن بياجرت وصول بان كاقراركياليكن بيند لكه كدفلال بوصول بانكا اقراركيابس وصول ياللحيح موكااوراجرت ساقط ہوجائے گی اور اگر متاجر نے آ کرمطالب کیا تو یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے تھے ہے تیں وصول پائی ہے یا یوں تحریر کے اور بداجرت

اس متاجر کے ذمہ سے ایک وجہ سے ساقط ہوگئ کہ جس وجہ سے ساقط ہونا سی جوتا ہے اور بَعند کرنے کا بیان (۱) نہ لکھے اور ایسائی بیعنامہ وجمن میں بھی ای طور سے لکھنا جا ہے بید ذخیر و میں ہے۔

متولی وقف سےزمین براجارہ لینا 🖈

وتف منسوب بجائب فلال كے متولى فلال سے جواز جانب قاضي فلال متولى ب فلال في تمام زين باغ الكور جونجمله اس وتف کے ہے جس کا میمتولی نیزمتولی ہے اور اس کے صدور بیان کردےمع اس کے سب صدور وحقوق کے تبول کے بدون اس کے در ختاں ودر ختاں امکوروقصباں وجدران (۲) کے کہ یہ چیزیں قبل اس قبالہ کے اس متعبل کی ہوگئی ہیں بیجہ ملک تابت وحق الازم کے ادراس بات کوبیدونوں متعاقدین جائے ہیں اور بیعقد فقل ای زمین پرایک سال کامل کے لئے از ابتدائے (۳) کذا تا انتہائے كذا بعوض اس قدر دراہم (٣) کے جواس معقود علیہ کی اجرت مل ہے قرار دیا ہے اور قبول کیا ہے اور اس متولی نے تمام اجرت اس چیز کی جس پر مقدوا تع ہوا ہے پیکی اس معبل کے اس کو بیسب دے دینے سے وصول کرلی اور اس معبل نے تمام و وجیز جس پر عقدوا تع ہوا ہے سب ای متولی کے اس کو ہر ماقع و مغازع سے خالی سپر دکرنے ہے اس پر قبعند کرلیا بھر دونوں متغرق ہو گئے بھر اس متولی نے بیہ دراہم ای متنبل کودیے اور علم کیا کداس کا خراج ای میں سے اوا کردے جب اس کا وقت آئے اور اس زمین کی نیم یں ومسات اگار نے اور درست کرنے کی جب حاجت پڑے تو ای میں سے بطور معروف اس کوانجام دے اور ای کوالی طرح بطور می و کیل کیا کہ جب اس کواس وکالت معزول کرے تو وہ بوکالت جدیداس کی طرف ہے دکیل ہوگا اور اس مقبل نے اس سے اس وکالت کو بالمشافه قبول كيااوردونوں نے اپنے او پر كوا وكرد ئے اور تحرير كوئم كرے يدميط من ہادراكرين چكى كمر ايك نهر خاص پرجواس كے واسطے بنایا ہوا ہواس کواجار وپر لینا جا ہا اور و وصفال یا نج تو ابیت پر ہاور بہتو ابیت مرکب بیں لکڑی کے تختوں سے جن میں سے جار توابیت بیں جار چلیاں مومتی بیں اور یا نجواں تابوت معروف بالحد ہے اوراس موجرنے ذکر کیا کہ بیتمام طاحونہ میری ملک وحق و میرے قبضہ میں ہے اور بیدطاحونہ شہر فلا ان پر گنہ فلا ان کے دبیدفلان کی زمین میں واقع ہے اور و واپنی خاص نہر پر بنا ہوا ہے اور اس نہر یں فلاں وادی سے یانی آتا ہے اور نہراس طاحونہ می گرتی ہے اور اس کی حدم نہر خاص کے چنین ووم وسوم و چہارم چنین و چنان ہے ہی بیطاحون فرکور و مع اس کے سب صدود وحقوق کے اجار و پرلیا اور اگر اس کا اجار و بربسیل مقاطعہ جوتو بعد ذکر حدود کے لکھے کہ یہ سباس سے ایک سال یا دوسال یا تمن سال متواتر کے واسطے از ابتدائے غروما وفلاں سے ماہواری یا سالانداس قدر درم سال یااس قدردرم مامواری پراجارہ لیاتا کہ بیمتا جربعوض اس کے جس پراجارہ لیا ہے کراید پر جلاکریا گیہوں وجود غیرہ کے مانداناج جی کر منافع الفائے اور ہرسال کی قط اس سال سے گذر نے پرادا کردے اوراس مناج نے تمام وہ چیز جواجارہ پرلی ہے اس موج کے اس کوسب خالی از ہر مانع ومنازع سپر دکرنے ہے بقیصہ صبحہ اپنے قبصہ میں کرلی اور بعد صحت اس عقد کے دونوں اس مجلس عقد ہے بعرق اقوال دابدان جدا ہو محے اور اگر مجمد ومع فارقین کے اجار ولیا اور فارقین اس سے مصل ہیں تو لکھے کہ بیتح ریدین مضمون ہے كه فلال بن فلال في تمام مجمد وجس كے واسطے دو فارقين جي جواس المصطل بين مع فارقين كے اجار وليا اور اس موجر في ميان كيا كريسياس كى مك وحق اس كے قيمنديس باوراس كامقام وحدود بيان كردے محركيے كرمع دونوں كے صدودوعتوق وتمام دونوں مے مرافق کے جودونوں کے واسطے ان کے حقوق سے تابت ہیں دوسال یا تین سال کے واسطے اجار ولیا اور اگر فارقین واحد مشتل بہت ے مجدون پر موتو لکھے کہ تمام فارقین واحد مشتمل اسہ مجدہ یازیادہ جس قدر موں اجارہ لی۔ پھر لکھے کداس سے بیتمام مجدہ مع اپنے ا قارقين ياني جودومقام كورميان متعل مويا فتك الدموادرسيافارقين كانام باورجهال برف كيجمو بون ١١ (١) لعني ورصور تيله باكع و مشترى ايك ماضر بواا (٢) جميع جدار بمعنى و يوارا (٣) يعنى تاريخ فلال ماه فلال سنفلال ال (٣) ان كاوصف بيان كردياا

· فارقین کے اسنے سال کے واسلے اس قدر درموں کے وض باجارہ میجدا جارلیا تا کہ برف رکھ کران مجمد وں سے نفع اٹھائے اور ہرسال کی قسط اس سال کے گذر نے پر اوا کرے گا پھر اس تحریر کو آخر تک تمام کرے اور اگر اسی زمین وقف کا اجار ہتحریر کرنا جا ہا کہ جس کی اصل موقوف ب جير دين نهر موالى واقع تنائ شهر بخاراب تو لكے كدية حريد بن مضمون ب كدفلال في فلال سے تمام اصل ذين جوایک چارد بواری کاباغ بنامواہے جس میں ایک قصر ہاور پانچ کھیت زمین ہا ہم الازق ومتعمل اس کے آ مے یا پیچے یا گرداگرد ہے اجارہ لی اور اس موجر نے ذکر کیا کہ اس زین میں جوسب کردارات ہیں وہ اس کی ملک وحق واس کے قبضہ میں ہے اور اس کے كردارات اس باغ كروكي مارد يوارى اورقصرى عمارت واس زمين كخردوكان درخت محل داريا بي محل اوراس زمين كي منى جس سے تمام زمین بعدر آ دمعے ہاتھ کے پائی من ہادراس پی ہوئی منی کے نیچے کی روئے زمین وقف ہے جومیرااساس کمین کی جانب منسوب ہے جس کواس نے اپنی دکان پر دتف کیا ہے اور بیاو قاف حانوجید کے ام مے معہور ہے اوراس موجر کے تعنہ علی اس حق ہے ہے کہ اس نے اس کوا یے محض ہے اجارہ لیا ہے جس کواس زمین کے اس کے ہاتھ اجارہ پردیے کا سالہا سال ایک بعد دوسرے سال کے باجرت معلومہ جس کی مقداراس کے اجرافشل کے ہراہر ہے اختیار حاصل تھااور یہ وجراس کویے چیز دنف جواس کے اجارہ ش ہے اجارہ پراجارہ کے طور پراور بیاس کی ملک جواس زمین میں ہے مع اصل زمین کے بھصد واحد بی ملک اجارہ ویتا ہے مجرز من کی جگہ وصدور بیان کردے مجر لکھے کہ مع صدوداس چیز کے جس کا اجارہ ابنت مذکور ہوا ہے جومشمل ہے ملک ووقف اسل زین کواورمع حقوق وسب مرافق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق سے ثابت ہیں اجارہ لیا بعد از انکداس موجر نے تمام درخت اس ز مین کے اور درختاں انگور وقضیان بعوض تین درم کے اس کے ہاتھ فرو خت کردیتے اور اس سے اس مستاجر نے اس کو بخرید ا اور باہمی قبضہ مح طرفین سے داقع ہو گیا بحراس سے اس سب کا اجارہ جوشبت ہوا ہے مع اس قعر کے جواس باغ میں ہے اکتیس سال متواتر کے واسطے سوائے تین روز آخر ہرسال ان پہلے تیں سال سے از ابتدائے فر محرم سندفلاں بعوض استے درم یا دینار کے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں ان میں سے واسطے اوّل تمیں سال کے سوائے ایام متنیٰ شد و کے بعوض یا مج درم اس مال اجارہ کے یا بعوض نصف دینار کے اس مال اجارہ کے واسطے ہرسال کے ان تمیں سال میں ہے سوائے ایا مشکی شدہ کے جس قدراس کے پرتے میں ان یا نج درم یا نصف دینار میں سے پڑے اور سال اخیرہ جو تتراس مدت فرکورہ کا ہے بعوض باتی مال اجارہ فرکورہ کے اجارہ لیا پھرتح برکو بكرين سابق تمام كرے في امام حاكم الونعرائير بن محرسر قدى فرمايا كديد جو بم في باپ كے ساتھ لفظ يتيم مباعثين مملوكات مي ذكركيا باس على مسامحه (١) باور تيبول كاموال عن يرتهم بكراكر باب ياوسى في يتيم كا دارا جاره يردينا جا بالوبطورا جاره مرسومه طویلہ کے اجارہ وینا جائز نہیں ہے اور اگر باب یادمی نے بتیم کے واسطے اجارہ لینا جا ہاتو اجارہ طویلہ کے سال اخیرہ کے حق میں جائز ندہوگائ واسطے کہ اُس سال اجارہ بعوض مال کیر سے جواجرالفل سےزائد اسے واقع ہوتا ہے اور یکی عظم اموال وقف می ہے اور قرمایا که يتيم كا داراجاره و يخ كاطريقه ب كه عقداجاره اجرائش برقرار د يعنى جس قدراجرالش اس مرت طويل كابواس بر اجارہ قراردے پرمتاجرکو باپ یاوسی بری کردے ہیں امام اعظم وامام مجد کے مزد میک جس کے وہ خود مباشر ہوئے ہیں اس عقد میں ابرام می ہوگا پر شتا جر کے واسلے دونوں اسے مال کا اقر ارکریں جو بقرر مال اجارہ کے ہے اوراس کی میعاد اواکی انفساخ اجارہ کا وتت قراردین پر جب اجار وضح بوگاتو متاجراس مال مقربه کامطالبه کرے گااورا مام محد نے فرمایا اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ

ا اورا بیے تعرف الحین فاحش کا باب وسی مختار نیس ہو فیہ ظلاف اامنہ (۱) اس واسطے کہ باب سے موجود ہونے کی صورت میں وہ میم نیس ہوسکتا ہے او

باب یاوسی متاج سے اس کے وصول کرنے کا اقر ارکرے ہیں متاجر بری ہوجائے گا اور باپ یاوسی منامن ہوگا اور اگر متاجرنے جا ہا کہ نیما بیندو بردانشہ تعالی اس کی مضبوطی کر لے کیونکہ باب یاوسی نے اگر چہ مال اجار ہومول یا نے کا اقر ارکر لیا ہے لیکن اس متاجر ہے فیما بیندو بین اللہ تعالی بری نہ ہوگا تو اس کا طریقہ بیہے کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز استے درموں کوفرو خت کرے جواس مال اجار و کے مثل ہوں اور اس معاملہ میں احوط وی ہے کہ بری کردے کیونکہ اگر اس نے وصول یانے کا اقر ارکیا تو درصور حیکہ اجار وقتح کرنے ہے یا موت موجریامت جرس می تو و و مال واجب مول کے ایک وہ کہ جس کا اقرار کیا ہے اور دوسرا مال اجارہ جس کے قبضہ کا اقرار کیا ہاور بری کردیے سے مال اجارہ میں سے ہوز کھتا وان ادائیں کیا ہاور یہاں ایک اس بے کداس سے احر ازواجب بے اوروه بيا كدان بعض صورتوں على موجر كا ضرر باور بعض على متاجر كا ضرر باس واسطے مال مقرب كى مدت اكر انقضائے بدت اجارہ قرار دی جائے تو متاجر کے حق میں ضرر ہاس واسطے کہ شاید اجارہ بسبب موت کے بایدت خیار میں منح کرنے کے فتح ہو جائے اس مال تا انتشاع دت مے معادر باتی رے گا اس متا جرضررا شائے گا اور اگراس کی میعادونت فنع مقرر کی جائے توونت فتع مجبول بيساس كى ميعادمقرركرنا بإطل بيس في الحال واجب الادار بي يسموجر كي من مرر موكاس واسط كدمتاجر اس نے فی الحال اوائے مال کا مواخذ وکرے گا اور جو چیز اجارہ پرلی ہے وہ اس کے تبضد علی بحق اجارہ رہے گی بدون کمی عوص کے جو اس نے ادا کیا ہو ہی اس کی راہ بے کہ اس مال کوتا انتشائے مت کے میعاد پرد کے پھرمتا جرکود کیل کردے کہ اس کو بوکالت سے اختیار ملے کہ جب بداجارہ کی وجہ سے بختے ہوتو وہ اس میعاد کووکیل ہوکر باطل کروے اور بدین شرط وکیل کرے کہ جب بھی اس کواس وكالت معزول كرے تو باجازت جديد جياء كل تعاوياى وكل موجائ اور جب ايا كيا تو دونوں كے ذمه مررزائل مو جائے گااور د کالت کی تعلق بوقت محظم سے اور وقف میں ہمی میں مورت ہاور ظاہر الروایة میں وقف کی صورت میں مدت طویل و قفير كى تفعيل نيس فرمائى اورايابى امام طحاوى نائى مخقريس مجمل ذكركيا ساور بعض فيدست طويله كااجاره وقف باطل كروياب بخوف آ ککہ ملک کا مدی ہوجائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کر دے اور اگریٹیم کے واسطے یا وقف کے واسطےاس طرح اجارہ لینا جا باتو بیصورت اس میں بھی جاری ہادرا مام محد نے فرمایا کداس میں دوسری صورت ہے کدمثال میں سال کے واسلے ہزار درم پر مقدقر اردے چرد کھے کہ ہرسال اس معقود علیہ کا اجرالتل کیا ہے ہیں اگر مثلاً بچاس درم ہوں تو مقدا جارہ دس یس کے واسلے سالانہ ایک درم کے چینے حصہ پر قرار دے اور سال اخیرہ بعوض باتی مال کے قرار دے تا کہ عقد بعوض اجراکھل کے واتع ہو پروس سال اجارہ سے کروے پر ازسر نوعقدوس بری کے واسلے تم اردے علی بدائمیں برس بر مقدقد اربائے اور سیسب وہ ہے جوجا کم امام بولمر احمد بن محمد سروندی نے ذکر کیا ہے اور اگر تنظ اجارہ کی تحریر اللحنی جابی تو لکھے کہ بیتحریر تنظ بدین مضمون ہے کہ فلال نے اُس جو ملی کا اجارہ جواس کے وفلال کے درمیان تھا جس کے حدود اربعہ بیہ بیں اور بیاجارہ طویلہ بعوض استدر درموں کے از ابتدائے تاریخ ماہ فلاں سندفلاں تا انتہائے تاریخ ماہ فلاں سندفلاں تمالیں اس نے اس اجارہ کوان ایام جن میں اس کے لیے تلح کا اختیارمشروط تعااوران ایام کااوّل واوسطوآ خرو کرکروے کدو وفلاس روز تما بقسم سیح فنخ کردیااوراس پران لوگوں کوجن کی گواہی آخر تحرير بندا يس جب كواه كرويا اوراضح فنح يهب كدورمياني روزيس فنح كرب اس واسط كد ثنايدا قال وآخرروز بس ايب وقت فنح واتع ہو کہ جب اس کے واسطے خیار ہنوز ٹابت نہیں ہوا ہے یا مت خیار ختم ہوئی ہے ہی احتیاط اس میں ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگراجارہ کی نوع اعمال ومناعات کے واسلے ہوجیسے درزی گری وغیرہ تو اس کو بیان کر دے کہ بدین شرط کہ اس کو کپڑے کے جملہ اقسام كى سلائى وتمام سلائى كى چيزوں بي اپنى رائے و پيند كے موافق استعال كرے اور جس كو جا ہے اجرت يردے دے اور اگراس كو

مسافرت کا اتفاق ہوتو ساتھ لے جائے ان سب باتوں میں اپنی رائے پر ممل کرے اور اگر خدمت واعمال وصناعات سب کے واسطے ہوتو اس سب کو بیان کردے پھراجرت کے پیشکی یا سادی ہوئے کواورونت کا بیان کرے اور متعاقدین کا دیکھ بھال لیناتح ریرکرے اور دومرے مقام پر فرمایا کے مغیریا وقف کے مال محدود کا اس قدر مدت طویلہ کے واسطے اجارہ دینائیں جائز ہے اس میں صرف مقاطعہ جائز ہاوروہ سے کر تی جریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے برسیل مقاطعہ فلال یعنی رب المال سے یا فلال قیم سے جواصلاح ودرتی امور نابالغ فلال کے واسلے تیم مقرر و ٹابت القوامہ ہے لیا اور بیاس چیز کواس متاجر سے بدین ولایت وقوامت ندکور و بعوض الی ا جرت کے جوامروز اس کا اجرائیل ہے بدون کی وبیش کے ہا جرت مقاطعہ دیتا ہے اور اس معقود علیہ کے حدود بیان کروے اورتح بر کو آ خرتك تمام كرے اور اكر اجاره لى موكى حويلى كامقاطعة قرار بايا موجيها كه معاملات من جارى ب بايس طور كه ايك مخص في الى حويلى بعوض المعلوم کے اجارہ دی مجراس موجر نے برسیل مقاطعہ باجرت معلومه متاجر ہے اجارہ کی اورموجراز ل یعنی مالک حویلی اس اجرت کا جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے متاج کے واسطے ضامن ہو جائے مجراجار وطویلہ پورالکھ کر جا ہے اجارہ مقاطعہ تحریر کرے یا چاہت کرایہ نامہ طویلے کی پشت پرتحریر کرے کہ بیتحریرا جارہ فلال ہے کہ اس نے برسیل مقاطعہ فلاں یعنی مستاجر ہے جس کا نام ونسب استیجار واوّل میں ندکور ہے تمام بیرو کی جس کا مقام وحدودا جار و نامداوّل میں ندکور ہے بیالسی صورت میں کدا جار وطویلہ کے تحت میں تحريركر اوراكر يشت اجاره نامد ذكور يرتح يركر يو لكے كدية مام ويلى جس كاموقع وحدودات تحرير كاملن على ذكور ب مع اس ك حدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں بعد از انکہ اس موجر ٹانی تعنی متناجرادّ ل نے جس کا نام ونسب اس کرایہ امرطویلہ على ندكور باس حو يلى محدود ندكور على الى زيادتى كردى برس ساس كوجو يكم بردوا جرتول على تفاوت بود يادتى اجرت حلال ہوگئی ہے ماہواری کراید براز تاریخ فلاں مقداد ل کی تاریخ سے ایک تاریخ بعد تے مریکر سے تا انتہائے اجارہ اوّل فركورسوائے ایا مستی شده کے جواس میں ذکور ہیں اس قدر درم ماہواری پر باسیتجار میحد کرایہ پر لی تا کہ بیمستاجر جا ہے اس میں خودر ہے اور جا ہے مدت اجارہ میں اس میں دوسرے کو بسادے اور اس موجر ٹائی نے بھی جس کا نام ونسب اس میں ندکور ہے اس مقاطعہ کو بایں اجرت فدكور واجاره معجد خالى از امورمبطلد اجاره يردى اورموائل شرع كدونوس من باجى قبضه حسكا اجارواس من شبت بواب يورابوكيا پھر بعدازا نکاس موجراوّل ندکور کرایامد ہذا یعنی اس مستاجر ٹانی نے جو مقاطع ہے اس مستاجراوّل کینی اس موجر ٹانی کے واسطے جو اس كااس مقاطع يعني مستاجر ثاني يراجرت فدكوره سهواجب بواب بينهما نت ميحد متعلق بلزوم كي منانت كرلي اوراس سه مستاجراذل راضی ہوااوراس کی منانت کی اجازت اینے آب ای مجلس منانت میں باجازت میحددے دی ددنوں اس مجلس ہے متفرق ہوئے پھر تحریر کوئم کرے والقد تعالی اعلم بیظم بیربید ش ہے۔

مزارعت كى ايك اليي صورت جس ميں بيج معين ند كئے گئے ہوں 🖈

ندکور بود سادرخود مع این مزدورول و مددگارول و بیلول و آلات کاشتکاری سے اس کام پر قیام کرے اور اس سب میں اپنی رائے پر کام کرے بدین شرط دی کہ جو پھاس میں اللہ تعالی پیدا کرے وسب اتاج وبھوسہ سیت اس زمیندارواس کا شکار کے درمیان نصفا نعف یا تمن تہائی جس طرح دونوں نے تغیرایا ہومشترک ہوادراس کا شتکار نے اس زمین دار ہے اس مقدحرارعت کا بقول معجد تبول کیااوراس کا شکار نے تمام بیارامنی اور تمام بیخم اس زمیندارے بیسباس کے اس کا شکار کوسپر دکرنے سے بعید معجد قبعنہ کرلیا اور بدعقد دونوں سے بقول ایسے عالم کے جوعلائے سلف میں سے مزارعت جائز ہوئے کا قائل ہے واقع ہوااور پھر دونوں اس مجلس عقد ے بعداس کے بیچ وتمام ہونے کے جرق ابدان واقوال متفرق ہوئے ازاں بعد کداس زمیندار نے اس کا شکار کے واسلے جو پھاس على درك بيش آئے اس كي منانت ميحد كرليا اور اگر دونوں كويد منظور مواكدية كم الغاتى موجائة واس كة خريش تكم حاكم لاحق كر دے پس لکھے کہ قاضیاں مسلمین سے ایک قاضی نے اس مزارعت کی صحت کا علم دے دیا بعد از اتکدوونوں نے اس کے صنور میں خصومت معترہ وائر کی تھی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اور تحریر کوختم کرے اور ہم نے بھوے کا ذکر اس واسطے کر دیا کہ اگر دونوں میں سے کی نے اس کا ذکر ند کیا تو ظاہر الرواية كے موافق وہ بيجوں كے مالك كا ہوگا اور اگر دونوں نے ہاہم شرط كرلى تو وہ دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور علی بداا کر کسی کوز مین کسی مدت معلوم کے واسطے اس شرط بروی کماس می درخت لگائے جواس کی رائے میں آئی اور جو پیداوار ہووہ دونوں میں نصفا نصف ہو گی تؤیہ جائز ہے اور بودے اس کے ہوں مے جس نے پیر لگائے اور پھل دونوں میں نصفا نصف ہوں سے اور تو قیت لینی وقت مقرر کرنا ضروری ہے اور مدت گذر نے پراس کو تھم کیا جائے گا كريددد خت قطع كرياورا كرحزارعت ندكوره من جمعين نه مول اور رائ زمينداركي بوتو ذكر حقوق تك اى طور ب الكيراورين تکھے کہ اس زمین کے ساتھ بھیج معین دیئے بلکہ یول لکھے کہ بیز مین اسواسطے دی کہ بیکا شکار اس کواس زمیندار کے بیجوں سے موافق رائے اس زمیندار کے خریف و بھے کا غلہ بوئے اور زمین پر قبضہ کرنے کے ذکر میں بیجوں پر قبضہ کرنا تحریر نہ کرے اور اگر کا شکار کی طرف ے فی معین ہوں تو لکھے کہ بدین شرط کہ بیکا شکارائے بیجوں سے اس میں زراعت کرے اور وہ ایک مرکبہوں مینچے ہوئے پیدوار کے سپیدیا کیزہ جید ہیں اورائے تغیر فلال تغیرے ہیں اور زمین کے قبضہ کے ساتھ بیجوں کا قبضر تحریند کرے اور اگر ج غیر معین موں اور رائے کا شتکار کے حوالہ موتو لکھے کہ بیز مین ندکوراس کواس کے واسطے دی تا کہ بیکا شتکاراس میں اپنی رائے سے خریف ورجع کا غلہ بود ہاوراس صورت میں تھم درک دونوں کی طرف راجع ہوگا اس داسطے کدا کرز مین یا ثبات استحقاق لے لی جائے اور ہنوز زراعت پختذ بیں ہوئی ہے تو کا شکار کوا فتیار ہوگا جا ہے زمین دار کے ساتھ میتی کوا کھاڑ لےاور دونوں نصفا نصف تقسیم کرلیں اور جاہے زمیندار سے اپنے حصد زراعت کی قیت لے لے اور بوری مین زمینداری ہوجائے گی اور اگرسوائے زین کے مین پر استحقاق ابت ہوا تو زمیندار کے داسلے کا شتکار پراپی زمین کا اجرالشل وا جب ہوگا ہیں منان درک کا تھم دونوں کی طرف راجع ہوگا ہی منان درک کے مقام پر لکھے کہ اس تمام ندکورہ تحریر بندایس جودرک ان دونوں میں سے کی کولائق ہوا کی برایک پر دوسرے کے واسطے وہ پر دکرنا لازم ہوگا جو ہرایک کے واسطے دونوں میں ہے واجب ہوا ہے اور تحریر کوختم کرے کذانی الحیط فرمایا کداور اگرز مین ووشر مکوں میں مشترك ہولي ايك شريك نے جا إكدوسرےشريك كا حصر مزراعت ير ليق كيےكدية كريدين مضمون ہےكدفلال نے فلال كو ابناتمام حصد فلاس زمين قائل زراعت سے اور و ونصف مشاع دوسہام میں سے ايک سم مع اس كے صدود وحقوق كے بمو ارعت میحد تمن سال متواتر کے واسطے از ابتدائے غروماہ فلاں سندفلاں بدین شرط دی کدایے بیجوں وخرچہ ومزد دروں وید د گاروں سے بویئے مجر جر پچھاللہ تعالی اس میں پیدا کرے گاوہ دونوں میں تین تہائی ہوگا ایک تہائی دینے والے کی اور دو تہائی ہوئے والے کی اور تحریر کو برستور مذكورختم كرےاورواجب بكرجب بيداوار دونوں ميں مشترك موكد جب جي كاشكار كي طرف سے مول اور اگر و يے والے كى طرف سے موں تو مزارعت فاسد ہوگی اور تمام پیدادار بیجوں والے کی ہوگی اور اس پر عامل کے کام کا اجرالش اور نصف زیمن کا اجرالشل واجب ہوگائی واسلے کیاس صورت علی بدلازم آیا کہاس نے اپنے شریک کواجارہ پرلیا کدونوں کے درمیان مشترک زمین عی زراعت كردى بخلاف اس كاكر ج كاشكارى طرف سے مول تو اليانبيں ہے بلك بيمواكداس في اين شريك (١) كا حصدز مين بعوض بعض پداوار کے اجارہ پرلیا اور چیزمشترک کا اجارہ لین جائز ہاور بدایا ہوا کہ جیسا مشائخ نے فرمایا ہے درمیان آ نکداس نے اپنے شریک کا حدبعوض بعض پداوار کے اجارہ لیا اور اگر ایک محف نے اپنی زبین بعوض اجرت معلومہ کے ایک سال کے واسطے اجارہ پردی محرستاجر نے موجر کو بید من حرارعت پردے دی ہی اگر ج از جانب موجر ہول آق جا رئیں ہادر اگراز جانب متاجر ہوں تو جائز ہے۔ مزارعت کا بیان موکیا اب معاملت کا میان مغنا جائے کہم نے بیان کردیا ہے ام ابو بوسٹ وامام محتر کے نزد یک ورختوں و درختاں انگور وقضهان و بقول درطاب واصول قصب عى معامله كرنا اورجو كال بنوزيرة منبيل موسئة بين ان عى معامله كرنا ادراى طرح معامله كرنا اوراى طرح بر چے میں جواگائی اور کاٹ لی جاتی ہمعاملہ کرنا جائز ہاور نیز صاحبین کے ذہب کے موافق اگر نمک بطور سا بھیر کے سائل چے سے بنا کر عماياجاتا موقوجا تزمونا جا بي كراس على بانى لان كراضرورت باورصاحبين فرمايا كرقيرونفظ على معاملتين جائز باس واسط ك اس میں یانی کی کوئی ضرورت نہیں ہاور صاحبین کے فرویک ان سب چیزوں میں جسی معالمہ جائز ہے کہ جب نمو کے واسطے عال کے کام کی ضرورت ہواور اگرنمو کے واسلے ضرورت نہ ہوتو جائز نیس ہے محرمعالمہ من تجریر کی ضرورت اس طرح ہے کہ بیچریر بدین مضمون ہے كدفلان فال الوتمام وورطبة المدجوفلان مقام برواقع بإتمام باغ جارو يواري مع تمام ورخمان خرماوا شجار متمر و كے جواس من جي اوراس کے مدود بیان کردے مع اس کے مدود وحقوق کے ایک سال کامل بارہ مہینے متو اتر کے واسطے ابتدائے ماوفلاں سے بمعاملے جوجس میں نساد وخیار نیل ہے معاملہ پر دیا تا کہ اس سب کی پر داخت پر قیام کرے اور اس کو سینچے اور اس کی حفاظت کرے اور تاک انگور کوکوڑے ے یاک کرے اور درختوں کی زردہ الیاں اورخٹک کاٹ ڈالے اور کھا دوے اور دختان خرما کی نرمادی لگادے و تاہیر الکرے بیسب کام اس کے دمہ بیں اینے آپ سے اپنے مردوروں و مددگاروں سے انجام دے اوراس سب میں اپنی رائے برعمل کرے بدین شرط کہ جو بھی اس من الله تعالى كے على سے بيداوار حاصل بوكى و ه بدين قرار داد (نصفا نصف يا تمن تبائى وغيره) دونوں مشترك بوكى اوراس عال نے تمام بمعقود عليه اس دين والے كےسب اس كوسىردكرنے سے اسے قبضر على كرلى مجر صفان درك كابيان لكود سے اور تحرير كوبدستور فتم كرے اور اگر جارو يوارى كے باغ ندكور ميں چند عزر عدو در خمال خر ماو در خمال مشرو ہول تو كھے كدية تحرير بدين مضمون ہے كدفلال نے فلال كوتمام زين مشتمله كردم ومزارع وورختال فرماوا شجار مثمره معالمت ومزارعت يردوعقد متغرق بيس جس بس سيكوني عقد دوسر يعقد ھی شرطنیں ہوئ پھرز مین فرکور کے عدود بیان کرے پھر تکھے کہ پہلے اس کو جو پھواس میں کردم واشجار مشمرہ ہیں معاملہ مقاطعہ بریا نچ بس كواسط ابتدائي ماوفلان سدفلان سيآ و هيك بنائى برمعا لمصحد دينا كراس كى برداخت برخوداب مردورون ومدد كارون س آخرتك مثل ذكورة بالآخريركر معاور فبعنرتح مركرو مدبحر لكه كديجراس كوتمام مزارع جواس زمين ش دوسر معقد مزارعت من بالحج برس کے واسلے بدین شرط کہ اس کی زمین کواسیے بجول سے غلہ ہائے رہے وخریف سے اپنی رائے کے موافق کاشت کرے اور شرا لکا مزارعت موافق ذکورہ بالا کےسب بیان کرد ساور منان درک کے بیان جس تکھے کہ ہی ان دوتوں میں سے جس کواس سب میں یااس جس سے کی چیز ش کوئی درک لاحق موقو دونوں میں سے ہرایک پر دوسرے کودہ چیز سپرد کرنا واجب موگی جواس مقدی وجہ سے اس پر سپرد کرنا واجب

ہوگی اورتح برکوختم کرے کذائی العلمير بيد

فعل ميزوير

شرکتوں و و کالتوں کے بیان میں

شرکت عنان کی تحریر کی میصورت ہے کہ بیچر بریدین مضمون ہے کہ فلاں وفلال نے بتنوی الله تعالی وا دائے امانت ولحب از منكر و جنابت و پوشيد و ظاہر بدل نصيحت از ہر يكے بهر ديكرے باہم شركت عنان بعقد رائے اپنے راس المال كے جومفصل بيان كر ديا كيا ہے قرار دی اور ایے درمیان اس شرکت موصوف کا بشرکت میحد جائز وجس عن فساؤنیں ہے عقد شرکت قرار دیا ہی اگر دونوں تاجر ہوں تو لکھے کہ بدین شرط کردونوں اس مال سے جوان کی رائے میں انواع تجارت ہے آئے تجارت کریں اور اس سے اجارہ لیس واجارہ ویں دونوں متنق ہوکراور دونوں علیحہ وعلیحہ و اور دونوں اکٹھا ہو کر ومتغرق فرو شت کریں چاہیں نفتر و چاہیں ادھاراور جوان کی رائے عن آئے متنق ہوکراورجو ہرا یک کی رائے عن آئے متفرق فرید کریں اور بدین شرط کیدونوں اس کوائے ذاتی مال سے تلوط کریں اور لوگوں عل سے جس کے مال سے جا بیں محلوط کریں اور جس آ دنی کو جا بیں مضاربت پر دیں اور جس کو ہرایک جا ہے دیے دیے اور بدين شرط كه دونول جس كوچا بين وربعت دين خواه متغق موكريا عليحد و خبا اور چا بين جس كود ونول متفرق موكراس كود كيل كرين يامتغق مو كروكيل كرين اور دارالاسلام ودارالحرب عن اور خطى وترى عن جهان جات ساحكراس كوسنركرين اس عن دونون متغلق بوكر كام کریں اور ہرایک اپنی رائے سے کام کرے بدین شرط کہ جو پچھاللہ تعانی دونوں کو یا ایک کواس مال میں نفع دے اور پڑھے وہ دونوں ے بعقدر ہرایک کے داس المال کے دونوں میں مشترک ہواور جو کچھاس میں ممٹی ہووہ بھی ای حساب سے دونوں کے ذمہ ہواور محت وتراضی کے ساتھ دونوں مجلس عقدے بابدان متغرق ہوئے اور اگر شرکت وجوہ کی شرکت کی اور دونوں نے اس کی تحریر جاتی تو صورت تحریر یہ ہے کہ تحریر فلال و فلال کی شرکت ہے کہ دونوں نے بتھوی اللہ تعالی و اوائے امانت و بدل نصیحت از ہر کیے بحق دیگر ظاہرو پوشید واسینے بدنوں سے شرکت وجو واس شرط کے ساتھ کی کداس شرکت نہ کور و تحریر بندا میں دونوں میں ہے کسی کا مجدراس المال نہیں ہے دونوں نے الی متم کی تجارت میں اس شرط سے شرکت کی کہ دونوں اپنی معرفت سے دبعوض اس چیز کے جو دونوں کے باس ہو جائے دونوں کی تجارت ودونوں کی اس شرکت سے اس تجارت میں سے جو چیز دونوں کی رائے میں آئے خریدیں اور ہرا یک دونوں ش سے جواس کی رائے میں آئے خود یا اسپے وکیلوں کے ذریعہ سے خرید سے اور دونوں یا تفاق اور ہراکیے تنہا اپنی رائے سے اس میں عمل کرے اور دونوں متنق ہوکراور ہرا یک تنہا اس کوائی رائے کے موانق فروخت کرے اور ہرایک اپنے وکیل سے فروخت کرادے جس کوائی اٹی رائے سے وکیل کرے بدین شرط کہ جس کودونوں فروخت کریں یا ہرا یک دونوں میں سے فروخت کرے یا ان کے واسطے دونوں کا وکیل یا ہرا یک کا وکیل فرو خت کرے اس کا حمن دونوں میں نصفا نصف ہو پھرتح بر کوفتم کرے اور الی صورت میں دونوں می ہے کی کونغ زائد یا اس بر محنی (۱) زائد بنسید ووسرے کے نداوی اور اگر دوآ دمیوں نے کی خاص تجارت میں بدون راس المال کی شرکت عنان کا قصد کیابطور تعمل کے اور اس کوشر کت تعمل بھی کہتے ہیں تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ یتحریر بدین معمون ہے کہ فلاں وفلاں نے شرکت کی کدونوں نے سلائی کے کام میں شرکت عنان اس شرط سے کی کدونوں اینے باتھوں سے کام کریں اور دونوں متنق و ہرایک تنہالوگوں سے مید کام قبول کرے اور اس شرکت میں اجروں کے درمیان ضرورت و کمچرکر با تفاق یا ہرا یک اپنی

<sup>(</sup>۱) لعنی دونو ل نغ ونقصان بس یکسال ہوں سے ۱۲

رائے پراجیر کرےادر دونوں با تفاق اور ہرا یک تنبا کام کرے جس کی دونوں کواسینے کام میں احتیاج ہوادر دونوں اس کوفر وخت کریں اور جو کچھدونوں کے ہاتھ میں اس کی متاع سے حاصل ہواور جودونوں میں سے برایک کی تیج سے حاصل ہو پس جو کچھ جتن ہو جواس عمل فاصل ہود و دونوں میں نصفا نصف ہوا در جو تھٹی ہووہ دونوں پر نصفا نصف ہو پس دونوں نے اس طرح پر شرکت کی جس طرح سے اس تحرير على بيان موئى ہے اور دونوں نے باہم اس طرح عقد شركت ندكور و قرار ديا اور تحرير كوتمام كرے اور على بدا دعولائى ورتكريزى وغیرہ ہرکام میں مجی طرز ہے اور علی بذا اگر ایک کا کام درزی گری اور دوسرے کا کام دحولائی ہوتو لکھے کہ دونوں نے اس کام واس کام عى شركت كى اور شركت عى نفع عى ايك كواسطى بسبت دوسرے كے زيادہ ہونا جائز ہوسكتا ہے اور ية عن شركتي جي اور دوسرى تنمن شرکتیں انہیں وجو ویش شرکت مفاوضہ ہے ہیں اگر بشرکت مفاوضہ براس المال ہوتو بچائے شرکت عتان کےشرکت مفاوضہ در ہر تھیل وکشرودر ہرصنف ازامناف تجارات تحریر کرے اور راس المال بیان کر دے پھر لکھے کہ بیسب ان دونوں کے قبضہ میں ہے اور دونوں اس سے نقرواد حارجودونوں کی رائے میں آئے گاخریدیں مے اور ہرایک جواس کی رائے میں آئے گا امناف تجارات سے زیددے کا اورتح ریکوختم کرے اور اس صورت میں مینہیں جائز ہے کہ نفع کی یا نقصان کی شرط کمی وبیشی کے ساتھ ہواور نیز یہ بھی نہیں جائزے کددونوں میں ہے کی کاراس المال کم وہیش ہو برابر ہونا جا ہے اور مفاومہ کی شرکت میں شرکت تھیل وشرکت وجود کی تحریکا بھی بی طریقہ ہے جبیباشر کت عنان میں وجوہ وتقبل کی شرکت کا طریقہ گذرا ہے فرق میہ ہے کداس صورت میں مفاد ضرجمیع تجارات لکسنا جا ہے ہاور ہرشرکت میں شرکت نامہ کی دونقلیں تحریر کرے جودونوں میں سے ہرایک کے پاس رہیں اور اگرشرکت کے سخ کی تحرير جاى تو ككي كديده ومنمون بي حس بركوابان مسيان آخرتحرير بداشابد موع سباس بات كم شابد موعة خرتك مل سابق اقر اروغیر ہتحریر کرے کہ فلاں وفلاں دونوں شرکت عنان یا شرکت مفاوضہ کے شریک تنے اور نوع بیان کر دے اور دونوں اس شرکت یرات برس تک رہے اور فلال کا راس المال اس قدر تھا اور فلال کا اس قدر تھا اور اس سے دونوں نے اتنی مدت تک کام کیا پھر دونوں نے اس شرکت کے منح کرنے اور تمام مال باہم تقلیم کر لینے کا قصد کیا چردونوں نے اس کو باہم تقلیم کیا اور ہرایک نے اس میں سے اپنا حدوصول كرليا بعداز انكه برايك في دونول من سابنا حساب بس طرح جائية باداكرديا اوسمجما ديايها ل تك كدونول من ے ہرایک اس سب سے واقف ہو گیا اور طلیقت أس كوجان كیا ہی دونوں نے بھیمت صححہ جائز وجس میں فسادو خیار نہیں ہے در عالیکہ تمام مال حاضرتمااس میں سے پچھ قرضہ وغیرہ میں مشغول نہ تھا سب تقیم کرلیا اور جرایک دوسرے سے لے کر تبعنہ کرنے اور وصول یانے ہے بری ہو کیا ہی دوتوں میں ہے کسی کا دوسرے کی طرف بعد اس تحریر کے پچھ دعویٰ وحق ندر ہا اور تحریر کو تمام کرے اور اگر مضار بت می تحریر کرانی جای تواس کا بھی سی طریقہ ہے بیٹر بیٹس ہے۔

وکالتوں کے بیان میں

فعل جهاروبر

بكرى شاة كالربميا كشرشاة كالفظ بعيرى وغيره كوبعي شائل بجدي دوده بتيابوابز غاله ب

میں آئے جب تک وہ اس وکالت پر ہے اس سب کوموافق اپنی رائے کے مشاع و مجتمع ومتفرق جس طرح عاہداور جب عا ہے اور جس چیز کے وض جاہے اقسام اموال میں سے خواہ اٹھان ہوں یا عروض وغیرہ ہوں فروخت کرے جوہ واس معاملہ میں کرے گا سب جائز ہوگا اور جس کو جاہے اس کے فروخت کے واسطے اور قبضہ اثمان کے واسطے وکیل کرے اور جواس میں سے فروخت کرے اس کو سیر دکردے گا اور اس سب میں اپنی رائے پر عمل کرے گا اور اس موکل کے واسطے خرید کرے جس کی خرید اصناف اموال میں ہے اس کی رائے میں آئے جس طرح جا ہے مشاعاً ومقعوماً وجمعاً ومتفرقاً اور جب جاہے اور جینے بار جا ہے مرز بعد اخری عوض تمام اصناف اموال کے عروض واثمان وغیرہ سے جن کا ذکراو پر مفصل ہوگیا ہے خرید سے اور اس میں جواس کی رائے میں آئے نفذ وادھار خرید و فرو خت کرے اور اس سب میں اپنی رائے سے کام کرے اور اس سب میں جس کے واسطے جس کو جاہے وکیل کرے ومعز ول کرے جب جاہے اور جس طرح جاہے اور جنتی بار جاہے مرة بعد اخری اور اس میں سے جوموکل کے واسطے خربدے اس سب کو قبضہ میں کرے اور اس سب کانٹن مال موکل ہے اوا کرے یا اپنے مال ہے جا ہے اوا کرے بدین طور کداس موکل ہے واپس کرنے پس اس کو ان سب امور کا وکیل کیا اور اس کواس برمسلط کردیا اور اس کوان و جوه ندکور و تحریر بذا کےموافق تصرف کی اجازت دے دی اور اس وكيل نے اس سے يدسب اى مجلس مى بالمواجهدو بالمشافه قبول كيا كذافى الذخيره اور اگر جابا كدكى كو بر چيز كاوكيل كرے تو كيےك فلاں نے فلاں کووکیل کیا واسطے تفاظت تمام اس چیز کے جوفلاں کے واسطے زمین و دور دعقار ومشتعلات وامتعہ ورقیق و وانی وغیرہ صنوف اموال سے ہاورواسطے کرامیہ بردینے اس چیز کے جس کا کرانیہ بردینے کی صورتوں میں کرانیہ بردینااس کی رائے میں آئے اور جس کی اس میں سے تعمیر کی ضرورت ہواس کی تغمیر کے واسطے اور جس کا اس میں سے اجار وجس کوا جار و دینا جس کے عوض اجار و دینا جتنی مدت کے واسطے اجار ووینااس کی رائے میں آئے اجار ود ساورجس کا کوئی جن موکل کی جانب ہے یا موکل کا جس کی جانب ان میں ہے جس ہے مصالحہ کر لیما اس کی رائے میں آئے اس ہے مصالحہ کرے اور جو کچھ چھوڑ وینا اس کی رائے میں آئے اس کو چھوڑ وے اور جہاں بری کرنا اس کی رائے میں آئے اس کو بری کر دے اور جس کی میعاد مقرر کردینا اس کی رائے میں آئے اس کی میعاد

ای و کس کی رائے پر مجبور دیا کہ اموال قان موکل کا حوالہ قبول کرے یا جس قدراس ہیں ہے جا ہے حوالہ قبول کرے جس پر حوالہ چاہے قبول کرے اوران اموال کے عوض ربان رکھ لے اور جس مال کے عوض اس کی رائے ہیں ربان دینا مسلمت معلوم ہور ہن دے دے کہ انی انظہر بیاورای کو افقیار دے دیا کہ موکل کے واسطے اصناف تجارات میں ہے جس چز کی جا ہے تجارت کرے اور تمام لوگوں ہیں ہے جس کو چاہے اموال قلال میں ترکی کر لے اور اس کو افقیار دے دیا کہ تمام لوگوں ہیں ہے جس کو چاہے اموال قلال میں ترکی کر لے اور اس کو افقیار دے دیا کہ تمام لوگوں ہیں ہے جس پر یا اس کی طرف کسی حق کا دعویٰ کرے یا موکل کا اس پر حق ہواس ہے خصوصت کرے اور اس کو افقیار دیا کہ تمام لوگوں ہیں ہے جس پر یا موکل کا حق مالی ہواس کو وصول کر لے اور اس سب میں خصوصت کرے اور اس سب میں جو اس کے واس کے واس کے واس کے واس کے واس کے واس کی طرف اسٹاد کی ہواس کے مساتھ اس کی طرف اسٹاد کی ہواس کے واس کے واس کی واس کو کی اس کو کی اس کی طرف اسٹاد کی ہوا ہو کے کہ قلال نے وال کا تربی ہوا ہو کے کہ قلال نے قلال کو کس کیا کہ اس کا ہم رحق ہوئی الحال لوگوں پر آتا ہوا ور جو ان پر حوال کی جانب و جامع ہواں کا مطلب کرے اور مال میں ودین ور وض وعقار وقیل و گیر ہے جو کھماس کا لوگوں کے پائی ولوگوں کی جانب و لوگوں کے قبور میں واس کی مالی ہوئی میں اس کی ناش و لوگوں کے قبور میں مواس کا مطالب کرے اور مال المیں میں ہواس کا مطالب کرے اور میں اس کی ناش و

خصومت دائر کرے اور اس کوشری جمتوں د کواہوں کو قائم کرے ثابت کرے اور جس پر قسم متوجہ ہواس سے قسم لے اور جس پر قید کرنا واجب ہواس کوقید کرادے اور جس کا قیدے جھوڑ اگر پھر قید میں اعادہ کرنامصلحت دیکھے اس کواعادہ کرادے اور جو مخص اس موکل کا ز بین وعقار د دورو پیوت وعروش وحیوان وکلیل و کثیر میں جو بروز اس و کالت کے اس کی ملک بیں اور جوآ ئند واس کی ملک میں آئیں اس میں جواس کا شریک ہواوراس سے وکیل فدکور کی رائے میں بٹائی کرالینامعلحت ہواس سے بٹائی کر لےاور برائے خود جواس کا حصداس کے وغیر کے درمیان بعدر دونوں کے حقوق کے شائع نیر مقسوم ہواس پر قبضہ کرے اور جس کی تعلیم موکل کے واسطے کرائی ہے اس تقلیم سے جوجعہ موکل کے واسطے بجن واجب ہوا ہاس پر قبضہ کرے اور ان اموال میں سے جواس کے واسطے فروخت کرے جس کے ہاتھ فروخت کرے اس کے میرد کردے اور جواس کے واسطے فروخت کی ہے اس کی تحریر کرادے اور جس کے ہاتھ فروخت کی ہے اس کے واسطے منیان ورک کا اس فروخت شدہ چیز میں ضامن ہو جائے اور اراضی وعقار و الماک ومنقولات وغیرہ میں ہے جس چیز کا موكل كرواسطيخريد نامصلحت وكيهاس كوجتني بارجاب (جب جاب)جس طرح جائيخريد اوراس على عزيد كرده چيزكا ممن جس سے خریدی ہے اس کوادا کروے اور جو چیز اس کے واسطیخریدی ہے اس پر قبضہ کر لے اور بیعنامہ بنام اس کے باضافت وقوع خرید برائے موکل اس مے مشتری ہے تحریر کرا لے اور جو چیز فی الحال مؤکل کی ملک ہاور آئند واصناف اموال قلیل و کثیر ہے اس کی ملک میں آئے اس کی حفاظت کرے اور اُس کی پرداخت پر قائم ہواور املاک کی تقیر مرمت میں خرج کرے اور جولوگ اس کے كارنده وبردا خت كننده مقرر جول ان كاروزينه وساور جوخراج وصدقه زراعت وثمراس يرفى الحال واجب بويا آئنده واجب بواس کوا یے مخص کو جواس کے وصول کرنے کا متولی ہوا داکردے اور جونی الحال موجود میں اور جوآئد واس کی ملک میں ممالیک آئیں ان ے کھانے کیڑے و تمام اخراجات ضروری میں جوموکل ندکور پر اُن کے واسلے بسبب ان کے مالک ہونے کے واجب ہوں خرج كر اورجو چيز اجاره دينے كالفن زين وعقارودوروكيل وكثير عنى الحال موجود باور جوة سند واس كى ملك بيس آئے جس كا اجارہ وینااس کی رائے میں آئے اور جس کورینا وجتنی اجرت پرجتنی مرت طویل یا تعییر کے واسطے اجارہ وینااس کی رائے می آئے اجارہ دے اور جو چیز ان میں ہے اس کے واسطے جس کو اجارہ دے اس کے میرد کرے اور کرایہ نامدو قبالہ جات اس کے نام ہے باضافت تحریرا جارہ بجانب اس سے تحریر کرادے اور اس پر گواہ کردے جس کا گواہ کرناس کی رائے میں آئے اور جس کی اجرت بجیل ہواور جس کی اجرت بعد انتضائے مدت اجارہ جس طرح تغیری ہومؤکل کے واسطے وصول کرے اور جن برموکل کا پچھیت فی الحال ہے یا آ کدوہ و جائے اس میں سے جس سے بطریق چھوڑ دینے و بری کردینے کے جس طور سے مصالحت کر لیما مصلحت دیکھے اس ے مصالح کرے اور جس کو میعاد مقرر کر دینامصلحت دیکھے اس کو میعاد دے دے اور جو مال موکل کے نی الحال لوگوں پر جیں اور جو آ تحده ہوجا کیں ان یس ہے جس کی بابت جس فض برحوال قبول کرنامصلحت دیکھے اس کا حوالہ قبول کر لے اور اس میں ہے موکل کے جس مال سے تجارت کی مسلحت و کیجے اس سے تجارت کرے اور اُس پر کواہ کرد سے اور موکل کے جس مال کے عوض جونی الحال یروز وقوع و کالت موجود میں اور جوآ کند و موجا کی اگرید بن لینامصلحت دیکھےاس سے جس برموکل کا قرضہ ہے تو رہن لے لےاور جس تخص كاموكل يرقر ضهب يا آيندهوا جب بوجائ اسكواموال موكل مين عبس جيز كار بن ويتامسلحت ويجهاس كور بن دے و اورجس کورئن دیا ہے اس کو مد چیز جورئن دی ہے سرد کردے اور موکل کے اموال موجود وفی الحال ہے یا جوآ بند واس کی ملک من آئي اصاف اموال سے جس سے جاہے جس تم كى تجارت جاہے جب جاہموكل كے واسطے تجارت كرے اورجس كو جاہے جس مخص کو جا ہے بطور بینا عت موکل کے واسطے دے دے اور جس مال موکل کو جونی الحال موجود ہے یا جن کا آئیدہ مالک ہوجس نفع

پر چاہے جس کو چاہے بطور شرکت دے وے اور موکل کے اموال جی ہے جو پروز وکا ات موجود ہیں اور جن کی آئدہ ملک حاصل کرے گا جس کو چاہے جس نفع پر چاہے بطور مضاربت دے دے اور جو شخص موکل کی جانب یا موکل پر یا موکل کے پاس یا موکل کے قضہ شک کی تن کا دکوئ کرے ہرگاہ اس پر دکوئ کرے اس سے خصوصت کرے اور جو پکھوہ واس مقد مہ ش کرے وہ موکل ند کور پر جائز ہوگا اور بدین شرط وکل کیا کہ اس جی جو پچھوموکل ندکور پر جم حاکم نافذ ہو کر واجب ہواس کو دے دے اور اس سب ندکور ش اس کو اپنے قائم مقام کیا اور جو پکھاس کی جبروئ ہے اس کے واسطے یا اس پر جم ہوا اس سے راضی ہوا اور بدین شرط وکس کیا کہ جن امور فیکن کیا کہ جن امور فیکن کیا کہ جن امور جب چاہے خود بذاند ان کا سرائجام کرے یا وکیلوں جس سے جس کو پند کرے وکس کرے اور جب چاہے میک میں جائز ہوں گے بدین شرا اکا قذکورہ میں ہوا اس کی کورہ موکل کے حق جس جائز ہوں گے بدین شرا اکا قذکورہ موکل کے حق جس جائز ہوں گے بدین شرا اکا قذکورہ مقصلہ بالا اُس کو بوکا لت مطلقہ عامہ بھر و جوہ وکس کیا اور فلاس نے فلاں سے تمام اس وکا لت فدکورہ کو بالمشافہ تبول کیا اور تح یر کوتمام میں موالت نہ کورہ کو بالمشافہ تبول کیا اور تح یر کوتمام کرے بیجھ طی ہے۔

خاتون کاایے بیاہ کے واسطے سی کوو کیل کرنا ہم

نوع دیگروکالت بنکاح کی تحریر اگر مورت نے ایک مرد کووکیل کیا کہ اس کو کسی مرد سے بیاہ دی تو لکھے کہ مسماۃ فلاند بنت فلاں بن فلال نے فلاں بن فلاں کووکیل کر کے اپنے قائم مقام کیا ندریں معاملہ کہ اس مساۃ نیکورہ کوفلاں بن فلاں ہے استے درم مہر معجل اورات درم مبرموجل پر بیاه دے بو کالت صححه وکل کیا اورفلاس نے اس وکالت کوبقیول سمح قبول کیا اور یہ بتاریخ فلان واقع ہوا مچر نکھے کہ سم القد الرحمٰن الرحيم يتي مريدين مضمون ہے كدفلال نے فلانہ عورت كواس كے وكيل قلال كے بعوض عبر ندكورة بالا كے جو چنین و چنان ب نکاح کر دینے ہے بنکاح سمج جائز بھنور ایک جماعت مواہان عادل پیندیدہ کے بیاہ لیا اورتم ریکوختم کر دے اور ورصور تیکہ عورت نے اس کواس واسطے وکیل کیا کہ اپنے ساتھ تکاح کر لے تو تکھے کہ سماۃ فلاند بنت فلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال كواس معامله من وكيل كر كے اپنے قائم مقام كيا كه اس مسماة ندكور وكواشخ مهر مجلي وموجل پراپنے تكاح ميں لائے آخرتك بدستور ندكورتح مركرے پيم لكيے كربىم القد الرحمٰن الرحيم فلال وكيل نے اپني موكله فلاندكو بحكم وكالت ندكورہ بالا يحتح مريذ ابعوض مبريذكوره بالائے تحریر ہذابتر و تنج سیح بحضور ایک جماعت گوابان عادل پندیدہ کے اپنے نکاح میں لے لیا اور تحریر کونتم کر دے اور درصور تیلہ عورت كى غيركى عدت من مواوراس نے وكيل كواسية ساتھ نكاح كر لينے كايادوسرےمرد سے نكاح كراد يے كاوكيل كياتو لكھےك مساة فدكوره في ال كواس بات ين ايخ قائم مقام كيا كدائ ساته اس كا نكاح كر لي يافلان ساس كا تكاح كرد ب بعدارُ انك اس کی عدت جس میں وہ فلال کی جانب سے ہے گذر جائے والقد تعالی اعلم نوح و گھر تمام آ دمیوں سے خصومت کرنے میں وکیل كرة - يتحرير بدين مضون ہے كہ فلاں نے فلاں كووكيل كر كے اپنے قائم مقام كرديا ال امريس كداس كے حقوق جوتما م إوران يس ہے جس کی طرف یا جس کے ساتھ یا جس کے پاس وجس کے قصد میں جی مطالبہ کرے اور ان او گوں سے وصول کرے اور ان سے ان کے واسطے خصومت کرے اور جس پرقتم عائد ہوائ سے تھم لے اور جومت وجب جلس ہوائی کومجبوں کرادے اور جس کو جا ہے جھوڑا وے پر قید خانہ کی طرف اعادہ کرا دے اور جس ہے جا ہے قبل لے اس کودکیل مخاصم کیا کہ خود خصومت کرے اور مخاصم کیا کہ او گوں كخصومت كى اس براعت كى جائے كەرىغودلوكوں بر كواه قائم كرے اور مدى لوگ اس بر كواه قائم كريسوائے اقرار كے كرموكل بر اس کا کوئی اقر ارجائز ند ہوگا اور اگر اس نے کسی گواہ کی جس نے موکل پر گواہی دی ہے تعدیل کی تو تعدیل جائز ند ہوگی اور اس و کیل کو ا جازت دی که این ماتحت این مثل ان سب با تو س کاد کیل کر لے اس طرح اس کو بوکالت صحیر جائز ونا فذ ووکیل کیااوراس وکیل نے ای جنگ تو کیل جم اس دکالت فدکور و کو بغیول کیااور دونو سجلی مقد و کالت ہے بعد اس کے صحت و تمام ہونے کے متغرق ہوئے ہے اس کی عبارت بعید عبارت خصومت عامد ہے جواویر فدکور ہوئی ہے فظ فرق اس قدر ہے کہ بجائے عام لوگوں کے فلاس بن فلاس بس خصومت وصول کرنے وادیل ہے کو یرکر ہے۔ نوع و گری والا فظ فرق اس قدر ہے کہ بجائے عام لوگوں کے فلاس بن فلاس بس خصومت وصول کرنے والا ہے تو کا میکن مقام کیا کہ اُس کا تمام کے واسطے و کیل کرنے والا ہے کہ بیتے ہوئے کہ بیتے کہ مقام کیا کہ اُس کا تمام وارد افع شبر فلاس مع معدود و غیر و سب کھو دے مع اس کے سب صدود و حقوق قریمین و تعاریب کا سرک کے اس کے تو اور خریدار کے ہاتھ کی قدر شن کو وخت کر کے اس کا شمامی بوجائے اور خریدار کو جو فروخت فروخت کر کے اس کا شمامی کہ و کا لئے ہوئے ہوئے و گرفت کر کے اس کا شمامی کو وارد کی اور دیل کیا اور اس کے کہ وارد کی اس و کا لئے کو علائے کی ہے سپر دکر کے اس مول کر سے اور دونوں متفرق یا کس و دوسرے کا میں مشخول ہوں اور اس موکل نے تمام وہ چیز جس کے بالمشاف بعد ہوئے گول کیا قبل اور اس موکل نے تمام وہ چیز جس کے بالمشاف بعد ہوئے گول کیا قبل اس کے کہ دونوں متفرق یا کس ورد کی اور دکیل فدکور نے اس سے لیکر در مالیہ ہر مانع و مرازی ہوئے میں موفول کر در ایس کو کا لئے تھو کا لئے اور و کیل کیا ورد کیل فدر نے اس سے لیکر در مالیہ ہر مانع و مرازی ہیں مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے ہاتھ فو کس بیر برد کی وارد کیل فیکر در نے اس سے لیکر در مالیہ ہر مانع و مرازی ہوئے گول کیا ہوئے و کیا ہوئے کہ اس کو فلال کے ہاتھ میں بیر تو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے باتھ میں بیر برد کی ہوئے کہ کر نے کے دائل کیا ہوئے کہ کی مسرب پر بھکم و کا لئے فیکر کیا اور اگر مشتر کی معین اور شرع میں مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے باتھ میں میں میں ہوتو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے باتھ میں میں میں کر بیا ہوئے کہ کر کیا ہوئے کہ کر کیا ہوئے کہ کر کیا ہوئی کی دوروں کی میں اور شرع کی مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے باتھ کی کر کے کر کیا ہوئی کی کی دوروں کی دوروں کو بیان کر دے کہ اس کو فلال کے باتھ کی کر کے کہ کر کیا گور کی کوروں کی دوروں کو کر کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کر کی دوروں کی دو

بعوض اس ممن کے فروخت کرے دانشہ اعلم۔

نوع دیمرتو کیل بحفظ الماک کی تحریراس طرح لکھے کہ فلاں نے فلاں کو کیل کر کے اینے قائم مقام اس بات میں کیا کہ اس کی تمام املاک واموال محدودات از قسم ارامنی و عقارات وحیوانات ومکیلات وموزونات وغلامان و کنیزان وعروش برب مهاوصامت وناطق وغیروجمیع اقسام اموال کی حفاظت کرے ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان کو کرایہ پر چلائے اور اراضی کی خود ذراعت کرے اور جا ہے کی کومزارعت بردے وے اور ان کے غاات کو وصول کرنے اور اس کے اسباب والماک کی تکہبانی رکھے وتعہد کرے اور تعمیرو ورتی پراچھی طرح قیام کرےاور جب تغییروخر چہ کی ضرورت ہوتو موکل نہ کور کے مال ہے خرچ کرےاور اس میں ہے کوئی چیز فروخت نہ کرے بلکدر ہے دے اور اس کی حفاظت کرے ہی سب کے واسطے اس کو یو کالت صحیحہ جائز ہ تافذہ و کیل کیا اور اس و کیل نے اس مجلى عقد وكالت من اس ساس وكالت ندكور وكوعلانية خطاباً بالشافة قبول كيااورية بتاريخ قلال واقع بهوا في عرورتو كل خريديد تحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو بوکا است صححہ و کیل کیا کہ تمام دار داقع موضع فلال الی آخر ہ کواس کے داسطے فلال سے خریدے (اوراحوط بیہ بے کہ یوں لکھے کہ ایسے تحف ہاس کے واسطے خریدے جس سے اس کی بیچ کردین جائز ہے ) ہیں بیتمام دار مع اس کی ممارت وزمین و چنین و چنان کے اس کے لئے سب انواع اموال وقلیل وکثیر میں سے جس کے عوض خرید تا پند کرے خریدے اور اس میں اپنی رائے سے عمل کرے اور جو کھوائی میں کرے وہ جائز تصور ہوگا اور اس کوخرید کر اس کا حمن اس موکل کے مال ے اداکرے اور جا ہے اپنے مال سے بدین شرط اداکرے کہ اس کوموکل کے مال سے داپس لے اور اگر اس عمل کوئی عیب یائے تو اس عیب کے واسطے تصومت کرے اوراس عیب کی وجہ ہے واپس کردے اور اگر اس کوندد یکھا ہوتو بخیاررویت اس کو جانے واپس کردے ہیں اس معاملہ خرید میں اس کے قائم مقام ہواور اس معاملہ کے واسطے جس کو جائے وکیل مقرر کر دے اور جب جائے اس کومعزول کر دے اور اس وکیل نے اس تو کیل کو بالمواجہ قبول کیا اور تحریر کوئمام کرے نوع و مگر در تو کیل باجارہ بیخریر بدین مضمون ہے کہ قلال نے فلاں کو بو کالت میجہ اس أمر کاو کیل کیا کہ اس موکل کا تمام دارواقع مقام فلاں جس کے حدود و چنین و چنان ہیں مع اس کے حدود وحقوق انی آخرہ جتنی دت کے واسطےلوگوں میں سے جس کو جا ہے تمام اقسام اموال میں سےخواہ تمن ہوں یا دوسرا مال ہوجس مال کے موض یا ہے جس طریقہ سے جا ہے اجارہ پر دے دے اور جو پھھاس معاملہ مل کرے گاوہ جائز ہوگا اور اس میں رہنے کے واسطے اس کواجارہ پردے دے اور جس کوانچارہ پردے اس کو پر دکرے اور جس طرح پراجرت پندکر کے قراردے اس کو وصول کرے اور اس سبی اپنی رائے پھل کرے اور جس طرح چاہے مرقابعد اپنی رائے پھل کرے اور جس طرح چاہے مرقابعد اخرے وکیل کرے اور جس طرح چاہے مرقابعد اخرے وکیل کے بید کالت اخرے وکیل کرے ومعزول کرے ومعزول کرے میں وکیل نے بید کالت فیکورہ بالمواجہ قبول کی اور اس وکیل نے تیار موکل سے لے کراس موکل کے اس کو بیسب پر دکرنے ہے اپنے تھند جس بھک اس وکالت کے کرای موکل کے اس کو بیسب پر دکرنے ہے اپنے تھند جس بھک ماس وکالت کے کرای وواجب ہوگا جو تھم شرع ہے اور دونوں نے اسے اور دونوں کے اسلام وواجب ہوگا جو تھم شرع ہے اور دونوں نے اپنے اور گواہ کرنے واقعہ تھا گی اس موکل پرای کے واسلے وہ وہ اجب ہوگا جو تھم شرع ہے اور دونوں نے اپنے اور گواہ کرنے واقعہ تھا تھا گی اعلم۔

نوع دیگر کسی دار معین کے کرایہ پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی تحریر اس کوتمام داروواقع موقع فلاں محدود و بحد وچنین و چنان کومع اس کے سب صدود وحقوق الی آخر واس کے واسطے فلال ہے اور جس ہے اس کا اجار و بینا جائز ہو جب تک بیروکیل اس وكالت ير باجاره نے يس اس كواس موكل كے رہنے كے ليے جتنى مدت كے واسطے جس اجرت كے وش جس طرح ويا باجار وير لے اور جواس معاملہ میں کرے وہ جائز تصور ہوگا اور اس معاملہ میں اپنی رائے برعمل کرے اور جس کو پسند کرے اس معاملہ کے واسطے وكل كرے اور جاہے وكالت معزول كرے جب جاہے اور جس طرح جاہے اور جتنى مرتبہ جاہے مرة بعد اخرى ايماكرے اور اینے وکیلوں کواینے قائم مقام کرے اور ان کے واسلے دہی اختیارات وے دے جواس کے واسلے جائز ہیں اور جب اس کو انجار ہ پر لے لے قواس موکل کے واسلے اس پر قبضہ کر لے خواہ أس كو باجرت مجل ليا ہويا موجل جس طرح اپني رائے كے موافق ليا ہويس جائے اس اجرت کوائے واتی مال سے اوا کرے تا کہ اس موکل کے مال سے واپس لے اور جا ہے اس موکل کے مال سے اوا کروے اس سب میں اپنی رائے برعمل کرے بھروکیل نہ کور کا قبول کرنا از صان درک اور گواہ کر لیما تحریر کرے اور و کالت نامہ کوختم کرے نوع و محردار غیر معین اجارہ پر لینے کی تحریر کی صورت اسطرح ہے کہ یتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو وکیل کیا اس کوتمام اس چیز کے واسطے جو بیان و ندکور موتی ہے بوکالت صیحہ وکیل کیا تا کہ فلاں مقام پر جودار وجو ملی و بیت موکل کے سکونت کے لائق و کیھےاس کے واسلے جتنے دنوں و برسوں ومیتوں کے واسطے جس اجرت پر اثمان وغیرہ سے جتنی کواس کورائے میں آئے جس طرح رائے میں آئے اجارہ بر لے لےاور آئندہ حک اوّل تحریر کرے نوع ویکراراضی کومزارعت بردینے کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریر ب ہے کہ فلاں نے فلاں کو اپنی تمام اراضی واقع موقع فلاں محدود بحدود چنین و چنان جو کہ اراضی قامل زراعت ہے فی الحال صالح زراعت ہے مزارعت پر وینے کے واسلے بوکالت صحیحہ وکیل کیا تا کہ اس کومع اس کے حدود وحقوق کے جتنی مدت کے واسلے جا ہے جس مخفل کو جا ہے مزارعت پر دے دے بدین کہ جس کو مزارعت پر دے وہ اپنے بیجوں سے خریف اور بیع کا کوغلہ جا ہے بود ے اور وکیل ندکورکوا ختیارے کے جس حصہ پیداوار پر جا ہے لیل وکثیر سے مزارعت پر دے جووہ اس میں کرے گاوہ جائز متعور ہوگا اور اس سب کے واسطے جس کو جا ہے وکیل کرے اور جب جا ہے اور جس طرح جا ہے مرة بعد اخری ایسا کرے اس عی اپنی رائے بھن کرے اورجس کوچاہے اس معاملہ علی اپنے قائم مقام کرے اور جس کو بیز مین مزارعت پردے اس کے سپرد کرے اور اس کی پیدوار میں جو حصد دحق موكل كے واسطے واجب ہواس كووصول كرلے اور فلاس نے اس كووصول كيا اور موكل كاسپر دكريا اور ضان درك و كواتئ كرا دينا سبتحريركر ادراكر ج موكل كي طرف عبول تويول كلهد عاكماس كواس موكل كے بجوں سے زراعت كرے والله تعالی اعلم۔ نوع دگیرز مین کومزارعت پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی بیصورت تحریر ہے کہ فلاں نے فلاں کواپنے واسطے زمین حرارعت پر لینے کے واسطے بوکالت صحیحہ جائز ہوکیل کیا کہ اس کے واسطے تمام اراضی واقع موضع فلال محدودہ بحدود چنین و چنان اس

کے مالک فلاں سے اور جس کواس کی مزارعت پردینے کا اختیار ہوجتنی مت کے واسطے جا ہے مزارعت پر لے تاکہ بیموکل اس میں اہے بیجوں سے جوغل خریف ورزیج کا جا ہے زراعت کرے اور جتنے حصہ پر بیدو کیل جا ہے لے لے اوراس میں اپنی رائے برعمل کرے اور آئے بطریق سابق تمام کرے اور اگرو ہے والے کی طرف سے جج ہوں تو اس کو بیان کردے نوع دیگر باغ انگور معاملہ پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریر بیدہے کہ فلاں نے فلاں کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلاں محدودہ بحدود چنین و چنان مع حدود وحقوق معاملہ پر لینے کے واسطے بوکالت صححہ جائز ہوکیل کیا کہ اس کرم کواس کے واسطے اس کے مالک سے یا جس کواس کا معاملہ پر دینا جائز ہاں سے جتنی دت کے لئے جتنے حصر الله وكثير برجا ہے معاملہ پر لے ليدين شرط كديد موكل اس كے سينج وحفاظت كرنے واس تے تمام معمالے برقیام کرے اور اس سے واسطے جس کو جا ہے جس طرح جا ہا اور مرؤ بعد اخری جتنی مرتبہ جا ہے وکیل کر کے اپنے قائم مقام کردے اور اس سب میں اپنی رائے برعمل کرے اور جو بچھاس معاملہ میں کردے گاوہ جائز متصور ہوگا اور اس و کالت کے تکم ے جوچے موکل کے واسطے معاملہ پر لے اور اس پر قبضہ کر لے اور وکیل کا قبول کرنا و گواہی کراویناسب تحریر کرے اور جائز ہے کہ اس میں بول تحریر کرے کے قلال مقام پر جو باغ انگور اور جو در خت جس حصہ بٹائی پر جا ہے موکل کے واسطے معاملہ پر لے لے نوع دیگر ا ثبات نب وطلب ميراث ك واسط وكل كرنے كى صورت تحريريد ب كدفلال نے فلال كواس واسط وكيل كيا كداس كا برحق جواس کے واسطے بسب میراث اس کے والد قلال سے ثابت ہے طلب کرے اور اس کا نسب ٹابت کرے واس کے والد کی وفات و عددوار ثان ثابت کرے اور اس کے ہرحق کے اس مقدمہ ثابت کرنے کے واسطے اور تا کداس سب میں اس کے واسطے خصومت و منازعہ محکمہ میں دائر کر کے فیصلہ کراوے بدین شرط وکیل کیا کہ اس وکیل کا کوئی اقراراس موکل پرنہیں جائز ہے اوراس سے سلح کر لینا مجی نہیں جائز ہے اور جو کواہ موکل براس کے ابطال حق کی کوائی دے اس کی تعدیل بھی بحق موکل نہیں جائز ہے اور فلال نے اس وكالت كوتبول كياالي آخره فوع ومكراكروكيل حفاظت كوموكل نے برى كياتواس كے تحرير كى بيصورت ب كه فلال نے بطوع خودا قرار كياكه يس في الله الله الله الما الله وعقارواموال وعمارات كى يرداخت اوراس سب كى اصلاح والقاق كواسط واس كنوائب ادا کرنے اور اس کے غلات و حاصلات وصول کرنے کے واسطے اور سوائے اس کے اور امور متعلقہ کے واسطے بو کا لت صححہ وکل کیا تھا پس اس وکیل نے استے برس اس کوعدل وانصاف سے انجام ویا پھر جا با کہ میں اس کوو کا لت سے خارج کروں اور جو پھواس کے قبضہ مں ہاں پر قبضہ کرلوں ہیں میں نے اس سے جو پھھاس کے قبضہ میں تھا سب کا حساب کتاب فلان تاریخ تک بھا سیسی تجھ کیا اور اس وكيل نے مجھ كوجو كچھاس كے قضد من اس معاملہ فدكور كاباتى تھا سب اداكر ديا اوراس كے دينے سے ميرے قبضہ كرنے سے وہ یری ہو گیا اوراب جھ موکل کا اس وکیل پرکوئی حق و دعوی و خصومت کسی وجد سے بیس رہا اوراس وکیل نے اس سے اس سب کی بالمواجهد تقیدیق کی اور دونوں نے اپنے اوپر کواہ کردیئے اور تحریر کوئٹم کرے واللہ تعالی اعلم۔

میتر بروہ ہے جس پر گواہ ہوئے تا این آول کہ فلال نے فلال سے تمام وہ چیز جوفلال کی لیمی موکل کی اس پر تھی وصول کرلی اس پر تھی وصول کرلی ہے گئے ہے گئے ہے۔ اس فلال یعنی موکل نے اس فلال و کیل کواس کے وصول کرنے کا دکیل کیا ہے اور اس پر قبضہ کرنے پر مسلط کیا ہے بھکم بھی و تمام نہ بدین طور وصول کیا گہا ہم موکل کے واسطے تمام و کمال اس مطلوب کے اس وکیل کو تمام و کمال و بینے ہے وصول کرلیا اور اس موکل مطلوب کو وہ دستاویز جوموکل ند کور کے واسطے بابت مال ندکور کے اس مطلوب نے تحریر کر دی تھی مطلوب کو دے دی اور اب اس موکل

نوع دیکراوراقر ارولیل بقبضه دین ☆

کے واسطے اس مال کی بابت اس مطلوب کی جانب اس پراور اس کے پاس اور اس کے ساتھ اور اس کے قضد میں اور اس کے سب ہے

سن آ دمی کی جانب بعدائ تحریر کے کوئی حق وکوئی دعوی وکوئی مطالبہ کسی وجہ ہے اور کسی سبب ہے باتی نہیں رہااوراس مطلوب کے واسطے تمام اس درک کو جوموکل ندکور کی طرف یا کسی آ دمی کی طرف ہے بیش آئے بضمانت صححہ ضامن ہوا کہ اس کواس درک ہے خلاص كرے كا يابقدراس درك كے جو مال اس سے وصول كياہے واپس دے كا پھرتح ركو بدستورتمام كرے نوع ديكرا يسے طور برتوكيل کر" بعدوتوع کے باطل نہ وسکے۔ابتدا ہے برستور لکھے بھرتو کیل دقیول کے بعد تحریر کرے کہ بیتو کیل بدین شرط ہے کہ ہر ماہ یہ موکل اس وكيل كواس وكالت عمعزول كريتويه وكيل تمام امور ندكور وكا يتوكيل جديد وكيل موجائ كارجبيها بمبلح تعاياو كيل كي طرف ي لکھے کہ بدین شرط کہ بید کیل ہرگاہ بید کالت اس موکل کور دکرد ہے تو وہ بو کالت جدید تمام امور مذکورہ کے واسطے اس کاوکیل ہوجائے گا اورا گر دونوں باتوں کوجمع کر دیا تو سیج ہے اور لفظ اور کے ساتھ عطف کرے پس موکل کی طرف سے لکھے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ یہ موکل اس و کیل کواس و کالت معزول کرے الی آخرہ مجرو کیل کی طرف ہے لکھے کداور بدین شرط کہ ہرگاہ دکیل اس و کالت (ف) کواس موکل کووا پس کرے الی آخر ہ اور اس کے واسطے دوسر اطریقہ ہے کہ وکیل وکالت سے معزول نہ ہوسکے وہ بیہے کہ وکالت کوایک مدت معلوم کے واسطے باجرت معلوم اجار و کر لے ہی یوں لکھے کہ پتر کریر بدین مضمون ہے کے فلاں نے فلاں کو ایک سال کامل بار ومہیند متواتر از ابتدائے تاریخ فلاں ماوقلال سندفلال لغایت تاریخ فلال ماہ فلال سندفلال کے واسطے بعوض استے ورم کے باجارہ صحیحہ اجارہ پرلیا جس میں فسادنہیں ہے اس واسطے اجارہ پرلیا کہ بیموجر اس متاجر کے واسطے اس کے اصناف اموال اراضی وعقارات و سائز الماك واعيان ومنقول ميں ہے جن كى نتاع جائز ہے جواس كى رائے ميں آئے اور نيز جن اموال كامستا جر مذكوراس مدت اجار ه کے اندر مالک ہوجائے ان میں سے جواس کی رائے میں آئے اس متاجر کے واسطے فروخت کرے اور اس موجر نے تمام اجرت فركور واس متاجر كے اس كودينے سے لے كر بورى وصول كرلى اور بيمتياجراس سے يرى جو كيا يس اس موجركواس ميں جودرك بین آئے آخرتک بدستورتحریر کرے لیوع دیگراگر حاضرنے غائب کودکیل کیاتواس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلاں کواس واسطے وکیل کیا برستور معلوم لکھتا جائے یہاں تک کدوکیل کی طرف سے تبولیت لکھنے کا ذکر آئے تو لکھے کہ فلاں اس مجلس توكيل سے غائب ہے اور موكل اس فلال نے اس غائب فلال وكيل كواس سب كے قبول كا اختيار وياجب كداس كوينجر يہنج اوراس کواس سب بر مسلط کر دیا اوراپیے او پر اس سب کے گواہ کر دیئے اور میافلاں تاریخ واقع ہوا۔ بھر جب وکیل مذکور کوخبر تپنجی اور أس نے قبول كرليا تو تحرير كرے كه كواو بوئے كه فلال يعنى دكيل نے بطوع خودا قرار كيا كه اس كوفلال تاريخ بي خبري كي كداس كوفلال نے تمام اس بات کا جود کالت تامہ بندا ہیں ندکور ہے دکیل کیا ہے اور اس و کالت نامہ کی نقل ریہ ہے۔ بسم النداز حمٰن الرحیم ہیں و کالت نامہ کو اوّل سے آخر تک فقل کردے اور اس کو ہرگاہ فلال کے وکیل کرتے کی خبر پیچی اور اُس نے بیسب وکالت بھول جائز قبول کی تو اس ے دوفلاں کا تمام ان امور ندکورہ کے داسطے وکیل ہو گیا ادر تحریر گؤنتم کرے۔

توع دیگردرعزل وکیل یکواہان مسمیان آخر تحریر بندا کواہ ہوئے کہ فلاں لیعنی موکل نے بطوع خودا قرار کیا کہ ہُ س نے فلاں
کوتما مان امور کا جن کود کا لت نامہ بندا مصمن ہے وکیل کیا تھا اور وکا لت نامہ ندکور کی نقل ہیہ ہم اللہ الرحم ہی وکا لت نامہ
کواؤل ہے آخر تک نقل کرد ہے پھر تھے کہ اس نے اس کے بعد اس کوفلاں روز بتاریخ فلاں اس کے اس سب ہے معزول کرنے کا
خطاب کیا اور اس کواس سب ہے معزول کردیا اور خاری کردیا اور اس کا ہاتھ اس سب سے کوتا ہ کیا بحضوری فلاں وفلاں وفلال کے اور سہ
وولوگ ہیں جن کواس کے وکیل کرنے پر کواہ کردیا تھا اور اُن کے کا نول نے اس کا دکا لت نامہ سناتھا اور پہلوگ اس وکیل اور اس موکل کو
اچھی طرح بمعرفت محمد پہلے نتے ہیں اور ان دونوں کے نام دنسب سے دافف ہیں انہوں نے وکا لت نامہ خدکور کی تاریخ ہیں اپنے خطوں
سے اپنی گوائی اس پر ٹابت کی تھی تمام اس معاملہ کی جو وکا لت نامہ خدکور ہے اور اگر معزول کرنا بالمشافیہ نہ ہو یکہ اس

کے پاس خبر دہندہ وآ گاہ کنندہ بھیجاتو بعدائ تحریر کے کہ اس کواس معزول کیااوراس کا ہاتھ اس سے کوتاہ کیا ہوں تحریر کرے کہ فلال وفلان کے ذمهاس نے بیکام قراردیا کماس وکیل ندکورکواس کی خبردیں اوراس کواس سے آگاہ کردیں اوراپے اوپراس کے کواہ كردية پھر جب اس كواس كى خبر يہني اور و ومعزول ہوجائے تو كھے كہ كواو ہوئے كه فلال يعنى موكل نے قلال وفلال كے برويكام کیا کہ دونوں فلال معنی وکیل کو مینچر پہنچادیں کہ اس کے موکل فلال نے اس کوتمام اس چیز ہے جس کا اس کو وکا لت نامہ میں وکیل کیا تھا جس كاريسخد بمعزول كياب اوروكالت نامه كي تقل مديب بهم الله الرحمن الرجيم يس وكالت نامه كواوّل سي آخر تك تقل كرو ي پر کھے کہ فلاں وفلاں ہے مینبر واعلام بحضوری کواہوں کے واقع ہوااور و وفلاں وفلاں ہیں اور انہوں نے ان کوا جی آ تکموں ہے دیکھااور کا نوں سے ان کا کلام سابعداز انکہ اس موکل نے ان کوفلاں تاریخ اس بات برگواہ کر دیا تھا در حالیہ وہ بدون وعقل سے سیحے و تندرست تھا کہ میں نے ان دونوں کو بیکا مسپر دکیا اور ان دونوں کواپنے قائم مقام کیا اور بیاس فلال معزول کو بمعر دنت صححه بہجائے جیں اور اس کے نام ونسب سے واقف ہیں اور س فلال معزول نے اس کامعزول کرنا جس طرح اس نے اس کواپی و کالت مذکور و سے معزول کیا ہے قبول کیا اور انہوں نے اپنی کو اہیاں اسے خط سے آخر تحریر بندایس شبت کردی ہیں اور بیقلال تاریخ واقع ہوااور اگر کسی تا بت الوكالت كومعزول كياجس ہے بيركہا ہے كہ ہرگاہ ميں تجھ كوائن اس وكالت ہے معزول كروں تو تو بوكالت جديد مثل سابق ميرا وكيل ہے بس آياس كامعزول كرمامكن ہے يانہيں توشيخ الاسلام حسن بن عطاء بن هزه نے اختيار كيا كه اس لفظ ہے مكن ہے كه يوں لکھے کہ میں کے تھے سے کہا تھا کہ تو میرااس سب کے واسطے وکیل ہے بدین شرط کہ برگاہ میں تجھے معزول کروں تو تو میرااس واسطے بو کالت جدید و کیل ہو جائے گا اور میں نے تجھ کواب اپنی تمام و کالتوں مطلقہ و معلقہ ہے معزول کیا اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اگر یوں کہا کہ ہرگاہ تو میراوکیل ہو جائے تو میں نے تھے کواس ہے معزول کیا تو سیحے نہیں ہے اس واسطے کہ عزل کو شرط کے ساتھ معلق کرنا باطل باوراطلاق ميح بواللدتعالى اعلم

 کائی شخصہ جواس دار ہیں ہے وے دے اور یا تقیار نیس و یا کہ اس میں اس پر پھھا قراد کر ہے اور بدا تقیار نیس دیا کہ جو گوا داس موکل پر ایک گواتی وے جس ہے اس کا کھی تن باطل ہوتا ہے قو وہ اس کی تعدیل کرے اور فلال نے باس کو تبول کیا اور اگر مضار بت کے واسطے کر پلاسی چاہی فور کے بار دیا در اس انقذ کا وصف وحقد ارا بھی طرح بیان کر وے بدورم و دینار بطریق مضار بت صحیحاں کو دیئے تاکہ بد مضار بت ان ورصوں یا دیناروں ہے کا دیور اس کی دو بور بیان کر وے بدورم و دینار بطریق مضار بت صحیحاں کو دیئے اکہ بد مضار بت ان ورصوں یا دیناروں ہے کا دو بات کی دو بال بطری مضار بت صحیحاں کو دیئے کہ جو خور بدا ہے اس کو نفذ دیا او حمار جس طرح جو باتے فروخت کرے اور الل مضار بت خرید نے کہ واسطے وکل کرے اور مضار بت اور الحق میں اس کی دو بات کی دو بات کی اس کی تجارت جا ہے کہ باتھ و برائی مضار ب انتخار کرے اور الواج تجارات میں ہے جس تسم کی تجارت جا ہے بہ پہند مضار ب انتخار کرے اور اگر مضار ب چا ہے تو اس مال کے ساتھ دار الاسلام یا دار الحرب کی طرف سفر کرے اور جب سفر کرے واس مضار ب انتخار کر میں نصفا نصف ہوگی اور جو بھی اس میں انتی دار الاسلام یا دار الحرب کی طرف سفر کر سے اور جب سفر کرے بیاتی تار میں بیات کی اور اس میں نفتی اس میں انتخال اس میں نفتی شام میں نفتی شام میں نفتی نو مورون میں نصفا نصف ہوگی اور جو بھی اس مضار ب نے تول کر کے بیتم می مال مضار بت بھی ہدھ سے ورون کی اندر ہو بھی اس مضار ب ناہو گا وہ وہ بالم الی مضار بت بورون کی اندر المی المی میں نفتی کی تول کر کے بیتم میں بالم مضار بت بالم المیں ہوتو خواں نے اس کا آخر ارکیا اور اس میں اقوال جدا ہوئے اور بلوع دونوں نے اس کا آخر ارکیا یہ میں ہونے کاس عقد کے دونوں اس کی میں میں مضار ب اور اس میں دونوں کی کھی ہو تول کی دونوں اس کی میں میں دونوں اس کی میں مضار ب اور اس میں دونوں نے اس کا آخر ارکیا ہو ہوئوں کی ان میں کی میں کو بھی دونوں کی کھی کے دونوں اس کی میں دونوں کی کھی دونوں کے دونوں کے دونوں کی کو بھی دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھی دونوں کی دونوں کی کھی دونوں کی کھ

کفالات کے بیان میں

کیدے کہ پہر کر وہ ہے جس پر گواہ ہوئے تا ہی تو ل کہ فلاں نے فلاں کے تفس کی کھالت اس کے تھے ہاں کے تعم فلاں کے داسط اس طرح کی کہ برگاہ اس کو اس کے اس کے خود دنوں کے درمیان حاکل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے تحر کر سے و درحالیہ اس کا مطالبہ بحق خود کمن ہوگا بدون کی حائل کے جو دونوں کے درمیان حاکل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے تحر کر سے و درحالیہ اس کا مطالبہ بحق خود کی اس کے جا اس کے جو دونوں کے درمیان حاکل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے تحر کر سے کہ قلال نے اخر ادر کیا در اس کے بیان حاکل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے تحر کہ اس کے اس کے درمیان حاکل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے تحر کر اس کے تعلی اس کے حواس ہے تحر کہ اس کے درمیان حاکل ہواور بدون کی مانع کے جواس ہے تعر کہ اس کے درمیان ماکل ہواور کر نے کا مطالبہ کر سے اس کہ نقش میں ہوا ہوا کہ درکا وہ بینے تو اس کے تعم کہ بدین شرط کہ برگا وہ پیشل اس ملکو ل ب سے اس ملکو ل اور اس کر نقس میں اس کے محم کہ بیان کا بیکھ تو مدیا تی درہ ہوا ہوا کہ بیکھ کہ بدین شرط کہ برگا وہ پیشل اس ملکو ل ب سے اس ملکو ل ب سے اس کہ تو کہ بیان کو جو کہ بیان کی قلاں دستا ویز میں تحر ہوا ہے لیس جب اس کو جہ بیکھ اس کے دوات ہوا کہ اس کے اس کو اس کے تعر کہ بیان کو جو کہ بیان کو جو کہ بیان کو تو اس کے تعر کہ بیان کو جو اس کے تعرب کو کو کہ دیس کو تعرب کو اس کے تعرب کو اس کے تعرب کو کہ کو

کے بعد جب وہ اس کے قس کا مطالبہ جھ ہے کرے گا اس کے سرد کروں گا بیظہیر یہ یں ہے۔ نوع دیگر تعلیق کفالت بمال شرط عدم سردگی تنس مکفول عنہ پس کفالت تفس کی تحریر اس طور ہے لکھے جس طرح ندکور ہوئی ہے پھر تبول لکھنے ہے پہلے تکھے کہ بدین شرط کفالت نفس کرلی کہ اگر مکفول عنہ کوفلال روزیا جس وقت مکفول لے مسلالہ کرتا ہے تھیل ہوں گا اوروہ اس قدرورم ہیں اور تمام اس چیز کا جواس پر ازشم قرضہ فابت ہوئی ہے اس میں کوئی علت و جت نہ ہوگی بدین شرط کہ اس کے بعد اس طالب کو اعتبار ہوگا کہ جا ہم واحد کوفلال تعیل وفلاں مکفول عنہ کوتمام اس مال کے واسطے ماخوذ کر ہے اور جا ہے دونوں میں ہے ایک کواس سب کے واسطے ماخوذ کر ہے جب جا ہو اور جس طرح جا ہے اور شرط میں ہے اور شروفوں میں ہے کہ ایک کے واسطے اس اور جس طرح جا ہے اور جس طرح جا ہے اور شرط می ایک کے واسطے اس کو اس کے واسطے اس کو اس کے واسطے اس کر ہے اس میں ایک کہ اس فرف کو ایک کے واسطے اس کو اس میں ہوگا ہو جا ہے اور سب سے اس قرضہ سے بریات کو اس میں ہوجائے اور میسب سب کہ مقال بعنی اس مطلوب کے تھم ہو جاتے اور میسب بران لوگوں نے گواہ کرد سے بریت واقع ہوجائے اور میسب کا قالت بھی مقال اس مطلوب کے تھم ہوجائے اور میسب سب کی ایک کے واسطے اس کا کا اس بھی اس کو اس کے کہ اس خور کو کہ کو اس کی کو اس کی کو اس کی کو اس کے کہ اس خور کو کو کو کہ کہ کو اس کی کو اس کے کہ اس کی کھیل ہوجائے اور میسب سب کو ایک کو ایک کو اس کی گفال سب کی گائی تر ہو۔

اگر ایک شہر میں نفس مکلول عند سپر دکرنے کی شرط کر لی مجراس کو دوسرے شہر میں سپر دکیا تو امام اعظم کے نز دیک بری ہو جائے گابشرطیک ایے مقام پر ہو جہال اس سے اپناانصاف کر اسکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک جب تک مقام شروط میں سپردنہ کرے تب تک بری ند ہوگا۔ ای طرح اگرسپردکرنے کے واسطے جلس قاضی کی شرط کی ہوتو اس میں بھی ایسا بی اختلاف تھم ہادرا گرمکفول عندے ایے تین کفیل کے سرد کرنے سے انکار کیا تا کہ وہ مکفول لدے سرد کرے لی اگراس نے اقرار کیا کھیل نے اس کے علم ے کفالت کی ہے تواس پر جرکیا جائے گا کدا ہے تین کفیل کے سپر دکرے تا کہ مکفول لد کے سپر دکرے ای طرح اگر وہ دوسرے شپر میں ہوتو اس پر جرکیا جائے گا کے مفکول لہ کے شہر میں جائے اور اگر اس نے اپنی اجازت سے کفالت کرنے سے انکار کیا اور تشم کھا گیا اور گواہ مو جو دنبیں ہیں تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا۔ وجہ دیگر برائے بیان کفالت بمال پر کفالت بنفس کفالت صححہ جائز واور بیتی کفیل میں احوط ہے کہ یوں تکھے کہ بدین شرط کہ فلاں کوفلاں سپر دکردے کا بروز فلاں اور اگر روز فلاں ہر گاہ و ومطالبہ کرے اور میں سپر دنہ كرون الى آخر واس واسطے كمشايد مكفول لداس دن خود ثال جائة تاكه مال برذم تغيل واجب بوجائة اس واسطے بم في فيل كے حق بن رعایت رکمی اور شرط من درج کردیا که درصور تیکه مکفول له طلب کرے اور وہ مبر و نہ کرے تو ابیا ہوگا اور اگر ایک جماعت نے ایک مخض کے نفس کی کفالت کی تو اس کو بیان کردے اور یہ بھی تحریر کردے کہ بدین شرط کے مفکول لدکوا مختیار ہے کہ ان سب سے یا ہرایک سے تعرب ملفول عندکا مطالب کرے اور بدین شرط کہ ہرایک ان می سے اس طالب کے واسطے اپنے ساتھوں کے تھم سے ان کے نفوس کا بھی گفیل ہے یہاں تک کہ فلاں کواس طالب کے سپر دکریں اور تحریر کو قتم کرے نوع و میکر در گفالت بمال۔ بیتحریر بدین منمون ہے جس پر گواہ ہوئے کہ تا ایں قول کرمیں نے فلال کے واسلے فلال کی طرف ہے اس کی اجازت ہے تمام اس مال کی جو فلاں پر ہے اور و واس قدر ہے صانت صححہ کر لی پس فلاں کے واسطے یہ مال فلاں پر بسبب صانت ندکورہ کے واجب ہوا پس فلا ل کو افتیار ہوا کہ فلال کفیل کو اُس کے واسلے ماخوذ کرے اور اس می ہے جس قدر کے واسلے جاہے ماخوذ کرے اور جب جاہے اور جس كيفيت سے جاہے اور برگاہ جاہے ماخوذ كرے اور اگر دو تعلى بون تو كيے كديس اس فلاں كواختيار بواكدونوں كواس كواسطے اور اس می سے جتنے کے واسلے جا ہے اخوذ کرے جا ہے ان دونو ل کو ماخوذ کرے اور جا ہے ایک کو اور جا ہے ہرایک کوجس طرح جا ہے اور جب جاہے ایک بعد دوسرے کے دونوں کو ماخوذ کرے اور فلال طالب کے دونوں میں سے ایک کے ماخوذ کرنے سے ے اتول پیسب قود بغرض احتراز غداہب مختلفہ ہیں ورنہ بنظر ندہب سننیان کی پنجوحاجت نہیں ہے اا دوسرے کو پچھے پریت شہو کی بہاں تک کدو واپنا بورا قر ضدوصول یائے اور فلاں میں سے ہرایک بھکم دوسرے کے دوسرے کی طرف سے دیل خصومت ہے کہ بمقابلہ فلال طالب کے جس حق کا و واس کے موکل پر مطالبہ کرے قصم ہوگا اور دونوں میں ہے ہر ایک نے دوسرے کی وکالت کو بالمواجه قبول کیا اور فلال لین طالب نے دونوں کی طرف ہے اس کفالت کو بالمشافه قبول کیا اگر دونوں میں سے ایک کی دوسرے کی ملک کی کفالت کرنا شرط کی ہوتو لکھے کہ ان دونوں کفیلوں میں سے ہرایک اس مکفول لے کے واسطے دوسرے کے تھم سے دوسرے کے حصہ کا اس مال میں سے ضامن ہے کی اس کو اختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرے یا دونوں عمل سے ہرایک سے تمام اس مال کا مطالبہ کرے اگر جا ہے اور اگر بغیر تھم دوسرے کے ہوتو لکے دے کہ بدون اس کے تھم کے ہے۔ نوع ديكراكر پسر في بعدموت يدر كے منانت كى تو كھے كرتم يربدين منمون بے كواه لوگ جن كانام آخرتم يريش ندكور بے كواه ہوئة این قول کے زید کے اس کے والد فلاں پر اس قدر درم قرضہ لازم وحق واجب میں اور اس کے والد فلاس نے وفات پائی اور اس کی ميراث ال بسرك باتحا كى اورد واس قدرورم بيل يا اتى زيين ب جس كى قيت سے يقر ضدادا بوسكا باور كي بخابادراس بسر نے اپنے والد کی طرف سے اس زید کے واسطے اس تمام مال کی منانت معجد جائز وکر لی اور زید نے اس کی منانت کو بالشافهہ تبول کیا الى يتمام مال زيد كے واسلے اس بسر بريكم اس منهان فدكور كے ہوگيا اس بسركويد مال اس زيدكود ہے ہے ہرگا ومطالبة كرے بسبب ا لیے تن کے جودوی کرتا ہے بگواہی قتم کھا نکارنیں ہاوراس کوکوئی جت کی دید سے اس کے ابطال من نیس ہے جس کی اس نے زید کے واسلے منانت کرلی ہے اور دونوں نے اپنے اور اس کے کواو کر لئے آخرتک اور میہم نے لکھ دیا کہ اس کے قبضہ میں پدر متوفی کاتر کہ ای اسلے کا مام اعظم فر ماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایسامال ندچھوڑ ااور پسر نے کفالت کرلی تو نہیں جائز ہے۔ اس اگراس نے میراث شرچیوڑی ہواوراس كفالت كي ضرورت واقع ہوئي تو لكے كدو ومركيا اوراس نے يجه مال ندچيوڑ ااوراس پرنے جایا کداس کی کھال ایکو آگ ہے چیزادے اور اُس کا ذمہ فارغ کرادے پس اس کی طرف ہے اس کے حق کی رعایت ہے اس ال كى منانت كرتا ہے اورا يسے حاكم في جس كا حكم مسلمانوں كے درميان جائز ہے اس كفالت كى صحت ولزوم كا حكم دے ديا اور تحرير کوختم کرے اور اگر کفیل نے مکلول عند کی طرف ہے مال ادا کیا اور مکلول عند ہے اس کا اقر اربغرض و ٹافت تحریر کرانا جا ہاتو لکھے موابان مسيان ورج ريدا كواوموع كدفلال فيطوع خودا قراركيا كدزيد كاس يراس قدردرم قرمدلازم وحق واجب بسبب يج تے اور فلاں نے اس کی طرف سے اس قرمیے کی کفالت اس کے تھم سے اس زید کے واسطے بطور تھے کی تھی اور اس لقیل نے اس کی طرف سے بیمال تمام و کمال اوا کردیا اوراس تغیل کے واسطے اس برید مال فی الحال واجب الا واب اس مقرکواس سے بچھا نکارنیس ہاورنگی وجہ ہے کوئی دعویٰ ہے جوموجب اس کے ابطال کا ہواوراس کی کی طرح پریت نبیں ہے۔ الابدین طریق کہ بیسب مال اس کوادا کردے اور سمقرآ جے محدوز اس کےادا کرنے برقادر ہاوراس فیل مقرلدنے اس کےاس اقرار کی بالمواجد تقدیق کی پرتحریر کوختم کرے <sup>بر</sup> کذانی الحیط۔

إ كمال الخ اثاره عذاب قبر كي طرف سياا <u>٣</u> يعني ما تي حسب و شور مَليح ١٦

فصل مازوير

## حوالہ کے بیان میں

متحريد ين مضمون ہے جس ير كوا إن مسيان آخر تحرير بذاسب كواه ہوئے بيل كدنيد في اقر اركيا كد عمرو كے بكريراس قدر ورم حق واجب وقر مدلازم بسبب مح تصاور بكرن اس تمام مال كاس عمرو كواسطاس زيد يرحواله كيا اورزيد فتام أس مال كا حوالداس عمرو کے واسطے بالخاطب ای مجلس حوالہ میں قبول کیا اس تمام مال ندکوراس زید پر مجکم اس حوالہ ندکورہ کے عمرو کے واسطے ہو گیا اس زیدکوهر دکوییال ندکوردیے سے ہرگا واس سےمطالبہ کرے ایسے حق کا جس کا اس پر بگوای وسم دعویٰ کرتا ہے بچھا نکارنیس ہے اور سمى وجد ے اور كى سبب سے كوئى جت اس مال ذكور كے ابطال كى نبيس ب اور تحرير كوفتم كرے اور اگر محل كامخال عليه بر مال آتا ہو يس حواله بيتيداس مال كے ہوتو لكھے كەزىد كاعمرو يراس تدرقر ضداور عمرو كائير يراس قدرقر ضد ہے ہى عمرو نے زيد كو بكر يرحوالدكر ديااور مرنے اس حوالہ کوقیول کیا ہائیکہ براس زید کو بیقر ضاس مال سے دے دے جا جوعمر دکا بکر برآتا ہے اور اگر بکرنے عمر و کی طرف سے بشرط به يت اصل كفالت قبول كى موتويه بهار يزويك حواله بيس اس كوبيت ومعلوم لكوكرة خرص عم حاكم بعد خصومت صيحدالات کرے اور اگر قرضہ کے واسطے دستاویز تاریخی ہوتو لکھے کہ قرضہ واجب بسبب سیح جس کے واسطے دستاویز اقراری مورجہ تاریخ فلال تحرير ہے اور اگر قرضه كى جي كائن ياكى مال كى منانت يا دوسر سبب سے مواور بيٹابت ہو كيا موتوضيح ہے اور زياد وواضح موكا اور اگر حوالہ بمیعاد ہوتو اس کوتح مرکرے اور بیمحیل بری ہو گیا اور اس کے ذمہ ہے یہ مال سماقط ہو گیا اور بیہ مال مختال لہ کے واسطے بھم اس حوالہ کے اس متمال علیہ پر میعادی اینے مہینوں کی میعادیر ابتدائے تاریخ تحریر ہذا ہے انتہائے تاریخ قلال پر واجب الا دا ہوا پس بعد میعادآ جانے کے جب میا ہے جس طرح میا ہے مطالبہ کرے اس کے واسطے کوئی بریت نہوگی اوراس مال کی اوائی کے وقت اس کوتمام مال كاداكرن سي كوئى الكارند بوكا اوراكر بيشر طاكر لى كداكر يخال عليدعاجز بواتو محيل سدر جوع كرس كاتو كله كداكريد مال اس مخال لہ کونہ پہنچا اور وہ اس مخال علیہ ہے وصول کرنے سے عاجز ہو گیا بسب اس کی موت کے یا غائب ہوجانے کے یا اعدام وافلاس کے یاسرکٹی کے یااس حوالہ سے انکار کر جانے کے تو اس محیل سے رجوع کرے گا اور اس سے مطالبہ کرے گا اور بیسب اس محیل نے تبول کیا اور ان لوگوں میں ہے بعض نے بعض کی اس سب میں بالمواجہ تقید این کی اور اس میں زیاد ہ تو ثیق کے واسطے تحریر کر دی اور اس مجل نے اس کواس کے وصول کرنے کا اختیار دے دیا اور بیا ختیار دے دیا کہ تھم میں جس کے باس جا ہے الش وائر کرے اور اس معالمه يس اس كووكل كا اختياره يا كه جس كوميا ب وكل كر اورمعزول كر مرة ابعد اخرى بتوكيل سيح كذا في الحيط \_ مسكله: أكر مقرله نے اقرار کی مشافہۃ تصدیق کی 🌣

نوع دیگرزید نے بیلوع خوداقر ادکیا کہ اس کے عمرہ پراس قدردرم بن واجب وقر ضدال زم ہاورداس نے اپنے قرض خواہ کرکواس مطلوب پراس مال کا حوالہ کر دیا تھا اور اس نے اس حوالہ کو قبول کیا تھا تھراس عمرہ نے اسپنے قرض دار خالہ پراس مال کا بحرکہ حوالہ کر دیا اور اس خالہ نے اس حوالہ کو قبول کیا تھا ہی بھرکہ چلا گیا ہی بحرکواس سے اپنا جی وصول شہوسکا اور عاجز ہوکراس نے میل سے دجوع کیا اور اس نے حوالہ میں بیٹر طرکر کی تھی ہی بھر نے بیشام مال زید سے وصول پایا تھر جب کہ عمرہ شہونلاں سے حاضر ہوا تو بسب دونوں حوالوں کے باطن میں بیٹر طرکر کی تھی ہی بھر نے دونوں حوالوں کے باطن میں بیٹر طرکر کی تھی ہی بھر نے دونوں حوالوں کے باطن مونے نے دائر ادکیا کہ میں نے عمرہ مون نے دونوں حوالوں کے باطن مونے نے دائر ادکیا کہ میں نے عمرہ مون نے دونوں کے باطن کے دید نے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا اور عمرہ سے مال تھا مونی کی اور زید نے بطوع خودا قراد کیا کہ میں نے عمرہ مون نے سے دید کے دید نے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا اور عمرہ سے بیمال تمام و کمال بحر پایا اور زید نے بطوع خودا قراد کیا کہ میں نے عمرہ مونوں کے دید نے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا اور عمرہ سے بیمال تمام و کمال بحر پایا اور زید نے بطوع خودا قراد کیا کہ میں نے عمرہ میں بھرونوں کے دید نے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا اور عمرہ کی اس بھر کے کہ دید نے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا اور عمرہ کیا بھر بیا یا اور زید نے بطوع خودا قراد کیا کہ میں کے دید نے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا اور عمرہ سے بیمال تمام و کمال بحر پایا اور زید نے بھوع خودا قراد کیا کہ میں کے دید کے دید کے دید کے دید کے دیا کیا کہ میں کیا کہ مواتوں کیا کہ میں کیا تو دیس کو دو اور کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کی کو دور کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کی کی کی کو دور کیا کہ کیا کہ کی کے دید کے دیا کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کیا کہ ک

فتاوی علمگیری..... جلد 🛈 کتاب الشروط

کے بیسب مال اس کوادا کرنے سے سب بھر پایا ہے اور اس کوتمام دعویٰ وخصو مات سے بری کر دیا ہے باقر ارکیجے کیا جوتمام دعویٰ و خصو مات کا قاطع ہے اور زید کا عمر وکی جانب یا عمر و پرائی آخرہ۔ بجھنیں رہااور عمر و کے واسطے ضان درک کا بطور سجے ضامن ہوا اور اس مقرلہ نے اس کے اقر ارکی مشافہد نقصد بی کی اور دونوں نے اپ او پر گواہ کر لئے واللہ تعالی اعلم کذافی الذخیرہ ۔ اگر محیل کا مخال ما یہ بر مال ہوتو کھے کہ یہ تحریب بر گواہان مسمیان آخر تحریم بداسب شاہرہوئے جی بدین مضمون ہے زید کا عمر و پراس قدر قرضہ بسب سجے میں اور جو ایک اور دونوں کے دیتر و ایک اور جو الرقبول کیا بدین شرط کہ بیاس مال سے حق واجب و دین لازم ہے لی ذید نے اپنے قرض خواہ بر ذکور کو عمر و پر حوالہ کیا اور عمر و نے بیدوالہ قبول کیا بدین شرط کہ بیاس مال سے جوعمر و پر آتا ہے اداکرے گا الی آخرہ کذائی الظہر ہے۔

فصل بفتريم

## مصالحات کے بیان میں

اگرتمام دعوی وخصومات سے ملح کی تحریر جابی تو مکھے کہ فلاس بن فلائے نے الی آخرواقر ارکیا کہ میں نے فلال سے اپنے تمام دعوی و خصومت سے جواس کی جانب ہیں اس قدر دینار پر مسلم صحیح جوتمام دعویٰ وخصومات کی قطع کرنے والی ہے سلم کی اوراس نے مجھ سے بقول سح تول کیا اور محکو بدل سلح ای مجلس سلح من ادا کردیا اور می نے اس پر قبضیح کرلیا اور بعداس سلح کے میراس پر کس سب اور کس وجد سے کوئی وجوئ وکوئی خصومت نہ اللے میں نہ کثیر میں نہ قدیم میں نہ جدید میں نہ مال صاحت میں نہ مال ناطق میں نہ حیوان میں نہ اعیان میں ند منقول میں ندمحدود میں شدوراہم میں شدوینار میں شالی شے میں جس پر مال و ملک کالفظ بولا جاتا ہے دہی اس سے کااس نے اقرار تھیج کیا جس کی اس ملح قبول کرنے والے نے تقد بی کی۔ بیصورت تحریر تمام ملح ناموں میں اصل ہے۔ اگرصفیر کا کوئی دعویٰ کسی اجنبی پر ہو اوراس سے سلح واقع ہوئی ہی اگر سلح کرنے والاصغیر کا باب ہوتو لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اقر ارکیا کہ میں نے فلاں سے ہرخصومت سے جواس کے فرزند صغیر کے واسلے جس کا نام فلاں ہے اور اس کا کوئی لڑکا اس نام کا اس کے سوائے میں ہے استے ورموں پر سلح کر لی بعد ازیک مجھ کواس بات کا یعین ہو کیا کہ میں اس مغیر کے تن میں اس سے بہتر ہے کہ خصومت طول دی جائے اِس واسطے کداس ولد صغیر کے واسطے مواه عادل نہ تھے جن کواس مغیر کے تن کے اثبات کے واسطے قائم کیا جائے اور مدعا علیہ کے پاس دفعیہ تھے موجود تعااور فلاس نے اس سلح کو اس سے بقبول سیج قبول کیااوراس ملے کرنے والے نے اس مغیر کے واسطے یہ بدل ملے مجل صلح میں بقیصہ سیجے وصول کرنیااورا گرملے کرنے والا اجنبی ہواور قاضی نے اس کوسلے کرنے کی اجازت دے دی ہوتو لکھے کہ فلاس بن فلاس جوسغیر فلاس کی جانب سے اس مصالح کرنے کے واسطے از جانب قامنی فلاں بن فلاں اس ملح کرنے اور بدل ملح وصول کرنے کا اجازت یا فتہ ہے سب طرح اینے جواز اقرار کی حالت میں بعلوع خوداقراركياكاس فالساب يعنى معاعايد سيرخصومت سي جوسفيرفلال كى ال ريحى باجازت قاضى فلال كملح كرلى جب کداس مغیرے واسطے کوئی وصی ند تھانداز جانب پدرونداز جانب غیراور میلی بعوض اس قدر درموں کے ملیم میچ کرنی بعداز انک میدیات بے یقین اسمعلوم ہوگی کداس مغیر کے واسطے میں جہتر ہے اور سب بیان کرد سے اور آخر تک تحریر کوشتم کرے بیٹمبیریہ میں ہے۔ اگر صغیر پر بیدوعویٰ کیا اور مدمی کے پاس گواہ بین اور اس دعویٰ ہے کے کو لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اقرار کیا کہ وہ صغیر مسمی فلاں بن فلاں براس کے والد کے حضور میں یا لکھے کہ اس کے وصی کے حضور میں اس کے روبر دیدو موکی کرتا تھا کہ بیسب اس کی مك وحن بسب مح باوراس باب ياوسى ك قصد عن ناحق باوراس مطالدكرتا تفاكداس سابنا باتعكوتا وكركاس معى كو ا میدیات شرط ب کرصفیر کے فل میں بہتری معلوم ہوتا ا سپردکرد اور قاضی فدکوراس کے اس دمویٰ ہے محر تھا اور کہتا تھا کہ اس صغیر کی ملک وحق اس کے باپ یاوسی کے بغید مل بحق ہو اور اُس پراس سے اپناہا تھ کوتا ہ کر کے اس مدعی کے سپر وکرنا واجب نہیں ہے حالا نکہ اس مدعی کے واسطے کواہان معروف بعد الت وجواز شہاوت موجود تھے اور یہ مصالحہ جواس مسلح نامہ میں فدکور ہے اس صغیر کے واسطے خصومت طول دینے ہے بہتر تھا ہی وونوں (۱) نے بجانب صلح کیل کیا اور اس قر ارداد پر مسلح کی کہ باپ اس صغیر کے مال سے اس قد ردرم اس مدی کووے دے ہیں مدی نے اس سے اس امر پر مسلح کر لی اور باپ نے اس مسلح کو بالمشافر قبول کیا اور مدی نے بدل مسلح اس باپ کے اس کو مال صغیر سے بیرب ادا کرنے سے وصول پایا اور اس مدی کا اس صغیر پراس چیز میں کچور تو گئ نہ رہان اس چیز کے میں میں نہیں میں نہ قیمت میں نہ قلہ میں نہیں ہو تھ کی ہیں تہدید میں اور اس کے اس افرار کی اس محفول نے جس کوئی تھر بی حاصل ہے بالمشافر و بالمواجہ تھد این کی اور تحریر کوئے تھر دیں حاصل ہے بالمشافر و بالمواجہ تھد این کی اور تحریر کوئے تھر دیں حاصل ہے بالمشافر و بالمواجہ تھد این کی اور تحریر کوئے تھر دیں حاصل ہے بالمشافر و بالمواجہ تھد این کی اور تحریر کوئی تھر دیں حاصل ہے بالمشافر و بالمواجہ تھد این کی اور تحریر کوئی تھر دیں حاصل ہے بالمشافر و بالمواجہ تھد این کی اور تحریر کوئی تھر دیں حاصل ہے بالمشافر و بالمواجہ تھد این کی اور تحریر کی کوئی سے مدت خیر و میں ہے۔

اگرایک مخص مر کیا اوراس کی جورواوراس کے دارتوں على صلح ہوئى تو اس كى تحرير كى بيصورت بے كدية تحرير جس ير كوابان مسمیان آ خرتح ریبذاشا مد ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلال اس عورت فلانہ بنت فلال کا شوہر بنکاح سیح تھااور و مرکیا اور وارثوں میں ایک ای جور وکوچیوڑ ااوراولا و می فلاں وفلاں وارثوں کے نام وتعداد بیان کردے اور ترکہ میں ان وارثوں کے قبضہ میں اراضی فلاں اس کے صدود بیان کردے اور دور <sup>ا</sup>و بیوت میں چنین وچنین اور اتنی دکا لیں اور ان سب کے صدود بیان کردے اور غلاموں عمل اتنے غلام ان کا نام و حلیہ وجنس وس بیان کر دے اور کیڑوں میں اتنے عدد ان کی جنس وصفت و قیمت بیان کر دے اور چو پاؤں میں اتنے چو پایداز الجملہ محوڑے اٹنے اور خجرا نے اور کد ھے اپنے اور ہر ہر مال کواکسی صفت سے بیان کردے جس سے تمیز ہوجائے میسب ترکہ چیوڑ الی مہر منکا لئے کے بعداس عورت کے واسطے باقی کا آ مخوال فریضر کہ جا ہے تھا لیس اس عورت نے ان وارثوں پر باقی مہراور (حصہ ) ہیں کا وعویٰ کیا اور وہ اس قدر ہاور وارثوں نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا اور کے واسطے بہتر تھی پس اس ورت نے اس سب ترکہ کوایک ایک و مجھ بھال کراسینے تق وصداق سے سلح کرنی اور اس میں سے پچھے مال کسی مختص پر قرضہ نہ تفااور ندمتت برقر خدہونے کی وجہ ہے گھر اہوا تھا اور نہ ہوائے قر ضدکے دمیت وغیر و تھی یا لکھے کداور جولوگوں برقر خدتھا و دبرآ مدہو کرآ میااور جومیت پر قر ضرفهاو و برضامندی تمام وارثوں کے اداکر دیا گیا ہی اس عورت نے آٹھویں حصہ میراث ومہر ہے اس قدر یر مسلح جائز نافذ کرلی جس میں ندشر ط ہے ندمتنویت ندفسا دند خیارا در دارثوں ہے تمام وہ چیز جس پر مسلح واقع ہوئی ہے دارتوں کے اس کو سب دے دیے سے این قبضہ مس كركى اور جس سے الله واقع ہوئى ہاس سب كواس عورت نے ان وارثوں كوخالى از مانع ومنازع سروكرد ياتمام سب چيزي جوائ تحرير من ندكور بوئى بين بحدود وحقوق وتمام متاع باندى وغلام ولهاس و كموز يني ولكامن اور اس کا سب سامان اور تجروں گرموں کے اکا ف وغیرہ و ہاغوں و بستانوں کے پیل وارامنی واشجار و کمیتیاں و بود ہے اوران کے تمام غلات ان باتی واوٹوں کے واسطے بھکم اس ملنح نذکور کے ہو گئے کہ اس مورت کا اس میں پچنے تن و دموی ومطالبۃ لیل و کثیر میں کسی وجہ اور سىسب سے بيس ر بااور يولورت بعداس كے جودعوى ان وارثوں كى جانب كرے و واس بيس جمونى ہوكى اور جوكواوان اوكوں يرقائم كرے وظلم وعدوان ہوگا اوران وارثوں نے اس عورت ہے اس صلح كو بالمواجهدد بالشافيہ مجلس ملح ميں تيول كميا پس وارثو ل كوجس ے سلح واقع ہوئی اس سب میں یااس میں ہے کی چیز میں جو درک چیش آئے تو اس فلانہ عورت پر جوان لو کول کے واسلے اس پر ع مهر نکالنا این صورت می که حسب رواج ادانه کیا بوادر قرضه برآید بوای لئے که سب ا وجن دار بمعنی احاط جس می حویلیان وغیره بور

(۱) تعنی باب نے اومی نے بس عبیر بی ساا

واجب ہوگا اس کا اس پر سپر دکرنا واجب ہوگا حتی کدان کو بیرسر دکرد ہے گی اور سب کے سب بطوع خود متفرق ہو مجے گذائی اُلفہیر یہ اور اگر ترک دیس کی پر قر ضد ہوتو ترک ہے محدودات واعیان ذکر کرنے کے بعد لکھے کہ اور نیز ترک یس فلاں وفلاں پر اتنا اتنا قر ضد اور اگر ترک میں کی پر قر ضد ہوتو ترک ہے محدودات واعیان ذکر کرنے کے بعد لکھے کہ اس مورت کا کوئی دعومت بعد اس ملح کے باتی ندر ہا۔ کیونک اور جب میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔
اُس نے بیرسب وصول پایا سوائے قرضہ کے جن کا اس میں نہ کورہوا ہے کہ وہ اس ملح میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔

اليي صورت كابيان جس ميں يتحرير يايا كه عورت مذكوره كا دعوى خصومت الصلح كے بعدمؤقد بوا ا

الى اكرانبوں نے بیچا باكداس كى خصومت ان قرضوں ہى بھى ندر بے تو بعض كنزد كي قبل كواه كرنے كے لكھے كدان مسمیان نے ان قرضول میں اس عورت کا تمام حصہ جو کداس قدر ہے اپنے مالوں سے اداکر دیا بدون اس کے کہ بیامراس ملح می شرط ہو بیان او کول کی طرف سے بھیل و تیرع ہے اس کورت نے اس کووسول کرایا ایس اب عورت ندکورہ کا ان ترضوں میں کوئی حق و دعویٰ شد مااور انہوں نے اس بات کے گواو کر لئے الی آخر ولیکن بیات اچھی نہیں ہاس واسطے کرقرض دارلوگ اس بھیل ہے بری ہو جائیں کے اور دارتوں واولا دیے واسطے مطالبہ کا استحقاق باتی نہ رہے گا دراگر بیشر طاکریں کہ جو پچھ قرض داروں پر ہے دوان کا مال ہوجائے تو سیجے نیس ہے ہی بہتر طریقہ یہ ہے کہ بدد کھے کرکہ بداس کا حصداس قرضوں میں سے کس قدر ہے ہی اگر مثلا سودرم ہوں تو لکے کہان وار فان اولا دیے اس عورت کوایے مالول میں سے برابر بشرکت سو درم عطر بھید اسیاہ بورائے جیدہ رائجہ معدودہ جس کے نصف بیاس درم عطر یقید ہوتے ہیں قرض دیے ہیں اس عورت نے ان کوان سے وصول کرلیا اور ان وارثوں کووکیل کردیا کہان قرض داروں سے اس کا حصرتر کے سوورم وصول کریں چر بدبعوض اس مال کے جوانہوں نے عورت ندکورہ کوقرض دیا ہے قصاص ہو جائے گا پس ان وار ٹان واولا و نے اس کی اس وکالت کو بالشافہ تبول کیا اور سب نے اپنے اور کواہ کر لئے اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ موادر عورت كاين شومركة محوي حصر كدادراي مداق كدعوى سصلح واقع مولى توبستور لكم بهال تك كراس قول تک پنجے کداور میر مورت ان وارثوں پراس قدرائے باتی ممر کا جواس کے شوہرفلاں پر تعادعویٰ کرتی تھی کداس نے اس میں ہے مجھادانیں کیا یہاں تک کدمر کیا اور بیاس کے ترکہ برقر ضہ ہو گیا اور اس کے پاس گواہ تھے جواس کے دعویٰ پر گوائی دیے تھے اور وارثوں کے پاس اس کا دفعیداور چھ کاران تھا ہی مصلحت اس مغیر کے حق میں واقع ہوئی کہلوگ درمیان میں مرد کرمصالح کرادی ہی لوگ درمیان می بڑے اورمصالحہ واقع ہوا ہی عورت ندکور و کے اور ان وار ٹان بالغین ومتولی صغیر کے درمیان جو حاکم کی اجازت ے مقرر ہوا ہے عورت ذکورہ کے دعویٰ مہرے ہواس قدر ہے اور اس کے آٹھویں حصرتر کہ کے دعویٰ سے اس مقدار برسلح واقع ہوئی اوراس سلح کوان بالغ وارثوں نے خوداوراس مغیری طرف سے جوفض ولی مقرر ہوا ہے اس نے بقول کیا اور اگر وارثوں میں ے ایک دارث نے باتی وارثوں سے ملح کی اورسب بالغ ہیں تو سے کہ فلاس نے اقرار کیا الی آخرہ کہ اس نے فلاں وفلال اسے دونوں بھائی اور قلاندائی بہن جو سکےسب ماں و باب کے بیں اور اپنی والدہ مساۃ فلانہ بنت قلال سے ہ خصومت سے جواس کے ان کی جانب این باب قلاں کے ترکہ میں ثابت ہے اور ہر حق ہے جواس کا اس ترکہ میں ہے اس قدر برصلے کر لی اور ان لوگوں نے اس ے بقبول سی قیول کیا آخر تک بدستورتح ریکرے۔ اگر دعوی ومیت بحصہ سوم یا چہارم یا ششم سے کسی قدر مال پر سلح واقع ہوئی تو بھی ای طرز پر تکھے کذائی النر خیر واور اگر ترک میں درم ودیتار ہوں تو بدل سلح بیان کرنے کے وقت بیان کردینا میا ہے کداس کے حصد درم دینار ترك سے يہ بدل الصلح زائد ہے يظهيريه عب ہے۔امام محد عود بافت كيا كما كي تحف دوسرے كوداد على محدوموى كرتا ہے بى

اگر صلی ایستان و اوج کی کیا اور جمر میں ہے جرایک دوسرے پر دموی کرتا ہے تھے کہ سب گواہ ہوئے کہ نے بر ایک دوسرے پر دموی کا دموی کیا اور خرو نے ان کار کیا اور عرو نے اس زید پر است و بیار کا بسب مجج دموی کیا اور ذراند تک دونوں کہا تھی ہیں دو دوسوپ کیا گئے اور دونوں میں خصوصت بڑھی گا اور زراع شدید پر ایست و بیار کا بسب مجج دموی کیا اور دونوں کے جم میں پر کے اور نظر بکتاب الشد تعالی دونوں کے میں کہا کہ اور کیا گئے اللہ تعالی کے اور دونوں کے اس کے اور نظر بکتاب اللہ کے اور نظر بکتاب اللہ تعالی دونوں نے اس کو منظور کیا اور منح کی اور اور کیا گئے اللہ تعالی کے اور دیم دے دے بس اس نے اس ہے بالشاف اس کو قبول کیا اور منح کی کے فلال کو فلال اس قدر در ہم دے دے بس اس نے اس ہے بالشاف اس کو قبول کیا اور منح کیا ہور دیے دالا اس اور منح کے بیار زن افذ قاطع خصوصت کر کی اور اس نے اس سے اس کے اس کو بیسب مال دینے سے لکر قبور سے کیا اور دینے دالا اس کے اور اس کو اس نے اس کے بار کو بیسب مال دینے سے لکر قبور کیا اور دونوں میں ہے کئی کی دوسرے کے بیاں اس بیستان کی بھانہ بھی اس کو ہر دوگو کی اس سے جو اس کرتا تھا ہری کر دیا اور دونوں میں سے کس کی دوسرے کہ کے خصوصت اس کی اور دوسرے نے بھی اس کو ہر دوگو کی اس سب میں تھدین کی اور دوسرے نے بھی اس کو ہر دونوں میں سے کوئی دونوں میں سے کوئی دوسرے بر کر ہے آخر تک برستور تم کر ہوا دالت الم ہار دیکی ترکہ ہوا تی کی طرف سے تمام دونوں میں سے کوئی دوسرے برکر ہے آخر تک برستور تم کی شاہت الوکال ہے بہائی موکلہ ذکورہ کی دوسرے بھی بھی کوئی اور کوئی کی جو کئی دوسرے کے باپ قلال کی جور دی مور اسے تو یہ موکلہ ذکورہ اس کے نکاح میں تھی اور اس نے ترکہ میں ترکہ میں ترکہ بھی تو کہ اور اس کے نکاح میں تھی اور اس نے ترکہ میں ترکہ میں ترکہ بی تو تس مستول ہوں جو سے ان اور میں دی موار اس ترک میں ترکہ ہو تک اور اس می توان اور میں گول اس ترکہ میں ترکہ بھی تو تعلی موکلہ نکوں سے اپنا میر و میر اس آتر میں تو کوئی اور میں اس آتر تھوں میں میں توان میں دیوان کے دوسر اسے تو سے موکلہ نکوں سے اپنا میر و میر اس آتر میں توان کوئی دیوان آتر تھوں کوئی دیا ترکہ میں ترکہ کوئی دیا تھوں کے دوسر اس کوئی دونوں کے دوسر کوئی دیوان کوئی دیوان توان کوئی دور اس تو کہ اور اس کوئی دونوں کی دوسر اس تو کہ اور اس کوئی دونوں کے دونوں کوئی دور کوئی دور کوئ

 حاکم الاق کرد اور اگرد موئی مین یادی سے کی داری سکونت یا دوسری منفعت پرصلح قرار پائے تو تکھے کہ بیدہ محدودہ کا دھوئی کیا این تو ل کہ فلال نے فلال پرتمام اس دار کا جوفلال مقام پردا تع ہے یا اس پر بزار درم غطر یفیہ سیاہ کہندرا مجد جیدہ محدودہ کا دھوئی کیا مجردولوں نے اس دعوی ہے سیاں کرد ہال کا ال تک میکر دولوں نے اس دعوی ہے سیاں کرد ہال کا ال تک سکونت رکھنے پر یا اپنی زمین جوفلال مقام پرواقع ہے اور اس کے حدود بیان کرد ہال میں ایک سال کا ال برطرح رہی و تی فلا سکونت رکھنے پر یا اپنی زمین جوفلال مقام پرواقع ہے اور اس کے حدود بیان کرد ہال میں ایک سال کا ال برطرح رہی و تی فلا کی ذراعت کرنے براور اس کی جنس و مفت بیان کر دراعت کرنے پر اور اس کی جنس و مفت بیان کر دراعت کرنے براور اس کی جنس و مفت بیان کر دراعت کی اور دوسرے کی طرف سے تبول و تبعد کرنا اور جانبین سے ضائت درک کا ضامی ہونا اور اپنے اور کی اور دوسرے کی طرف سے تبول و تبعد کرنا اور جانبین سے ضائت درک کا ضامی ہونا اور اپنے اور کی اور دوسرے کی طرف سے تبول و تبعد کرنا اور جانبین سے ضائت درک

تركدنساء ميں شو ہراور والد كے درميان صلح كابيان ك

اگر کسی عورت کے ترکہ میں اس کے شوہراور باپ کے در میان ملح جو تی تو تکھے کہ کواہ ہوئے کہ زید یعنی اس کا باپ اور عمرو يعنى اس كے شوم رونوں نے بعلوع خودا تراركيا كەنلانة ورت يعنى ساة مندو . . وفات يائى اور دارتوں مى اپنے شو ہراوراپ ياپ کوچیوڑ ااوروہ میں ہر دو ندکورہ بالا بیں اور اس نے ترکہ چھوڑا جس کے بیدونوں وارث ہوئے اور ان دونوں کے سوائے کوئی وارث نبیں چھوڑ ااور چونکہ وہ لا ولدمری ہے اس واسطے اس کا نصف تر کہ اس شو ہرکو پہنچا اور چھٹا حصہ اسے والد کو بحکم فرض اور باتی بحکم معصوبت پہنچااوراس نے مال میں وہ تمام دار جوفلال مقام پرواتع ہاورتمام فلاں چیز سب بتفصیل بیان کرے چھوڑ اہاور بداس کا تمام مال متروك اس كاس شو برك قبضد ش باس كے باپ كے قبضہ من نبيس بے جران دونوں نے اس تمام مال كوايك ايك كر ے ویکا اور اچھی طرح بمعرفت میحد جان پہچان لیا کہ ان دونوں کے نزویک اس میں کچھ شک ندر ہا اور ند کم وہیں کچھ بوشید ور ہا پھر بعداز انکدوونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے قول کی جس کا نام اس میں مذکور ہے اس شوہر نے اس کے اس باپ سے اس باپ کے تمام حق وحصہ سے جوار کا اپنی بٹی کے ترکہ میں پہنچتا ہے بعداز انکہ تمام مال عین سونا اور جا ندی زیور جواس میں فرکور ہے ان دونوں كحضوري موجود تماس طرح كددونول اين باتحد اب كول عظ تصاس حال مي اس بات برصلح قراردي كم نجله تمام ان درموں کے جن رصلح قرار پائی ہے استے درم ان درموں کی سلے میں جو باب کے واسطے اس کی وختر میت کے ترکہ کے درم فدکورہ میں سے واجب ہوئے ہیں اور وہ اس قدر ہیں اور انگردرموں میں بنبعت ان درموں کے جن پر ان کے موض ملح قرار پائی ہے کھ زیاد تی تبیس ہادراس بات برسلم قراردی کرمجملدان درموں کے جن پر میسلم واقع ہوئی ہائے درم بعوض اس جن واجب کے ہیں جوباب کے واسطے اپنی دختر میت کے ترکہ سونے اور جواہرات میں سے واجب ہوا ہے اور وہ اس قدر ہے اور اس بات بر کمنجملہ ان درموں پر کہجن پر سلحوا تع ہوئی ہاس قدر باقی درم اس باب کے واسطے بعوض اس حق کے ہیں جو باب کا اپنی وختر میت کے ترکسک باتی اشیائے ندکورہ میں واجب ہواہے بیسلے برین شرط کرتمام مال جو باپ کے واسلے بحق وراثت اپنی دختر میت کے ترک میں واجب ہوا ہے اس کے شوہر کے واسطے بسبب صلح ندکور کے ہوجائے بس اس شوہرنے تمام میں مسلح مبیند ندکور ہا اشافیہ قبول کی اورشوہرنے اس باب کوتمام بدل سلح بداقبل اس کے کے دونوں اس مجلس سے باہدان متفرق ہوں وے دیا اور اس باب نے اس شو ہر کوتمام و وہال جواس كروا يطرواجب مواتفا بحكم ملح فذكوره كے سروكرد بااوراس شو برنے اس باپ سے بيسب مال بسبب اى ملح كے اى بلس مى جس میں دونوں نے میلے قرار دی ہے لل جدا ہوئے کے قبضہ کرلیا اور بیسب اس باپ اور اس شو ہر کے اس اقرار کے بعد ہوا کہ ہم دونوں نے بیسب و مکولیا ہے اور وہ بیتر کہ ندکورہ ہے اور باہم ملح قرار دینے کے وقت اس سب کواندر و ہاہر سے معائند کرلیا ہے اور ای حال

4

ر باہم دونوں نے سلح قرار دی ہے اور بعد تمام ہونے اس سلح کے اس پر دونوں کی رضا مندی کے ساتھ دونوں جدا ہوئ اور دونوں نے اس کے بعد تمام وہ دار جوائی ترکہ بیں ہے ہی ہوئے ہی واقع ہونے ہے پہلے دیکھا تھا اور بیتمام ترکہ اس خوہر کے داسطے بسبب اس تی میراث کے جوائی الہنے اس جور و کے ترکہ بیں واجب ہوا تھا اور بسبب اس سلح کے جوائی نے اس شوہر کے داسطے بسبب اس تی میراث کے جوائی البن خرو میت کے ترکہ بیں واجب ہوا تھا سلح کی ہے اس شوہر کا ہوگیا ہی جس بیز کا شوہر اس ترکہ میں داجب ہوا تھا سلح کی ہے اس شوہر کا ہوگیا ہی جس بیز کا شوہر اس ترکہ بیل ہے میں اس کے حقوق ترمین و دوار میں ہے کی جزو بیل اس کے حقوق ترمین و دوار میں ہے کی جن میں گائی ہوئی اس میں بیائی بیل ہے کہ جو اس بیل ہوگیا ہوگیا

اگراس عورت وفات یافتہ کے ترکہ کے اموال ندکورہ میں کسی مال کی نسبت دونوں میں کوئی مخص دوسرے کی جانب پچھے وموئ كرے ياس كى طرف ہے كوئى آ دى دعوىٰ كرے خوا واس كى حيات ميں يااس كى وفات كے بعداور كوا واك كوائى ديس تويہ سب ہاطل ومردود ہوگا پھر بدستورتح ریکوشتم کرے اور اگرفضولی نے سلح کی تو تکھے کہ کوا واوک کواہ ہوئے تا ایں تول کہ زید نے عمرو پر بید ہوئ کیا تھا ہی اس دعویٰ سے اس مدعی کے ساتھ اس مقرنے براہ تیرع واحسان بدون تھم اس مدعا علیہ کے استے ورموں برصلح کرنی بدین شرط كدوه اس مدى كرواسط اس مال ملح كالبينة اتى مال مصامن جواب برين شرط كداس مدى في اس مدعا عليدكواس وعوى س بری کیااوراس مقرنے بدل اصلح اس کودے دیااور بدین شرط کردی تمام اس چیز کا جواس ماعلیدکواس باب میں اس مرعی کی جانب ے اور اس کے سبب سے اور کی آ دی کی طرف ہے کوئی ورک چیش آئے تو اس سب کا بیدی ضامن ہے ہیں ان شرا لط فد کورو پر سطح جائز قاطع خصومت دونوں نے ملح کی اور اس ملح کو جو بقدراس مال کے ہاس مرکی نے اس کے سلح کرنے سے تبول کیا اور اس ما عليه كي طرف يراه تمرع واحسان بيد مال مرى كومقر كاداكرنے يدى نے وصول بايا يس تمام وه جزجس كے دعوى ير يسلح واقع ہوئی ہاس ماعایدی ملک ہوئی اس می یاکس آ دی کی ملک ندری اور بد ملک ہملک مح وحق واجب ہوئی اوراس ما مایدی جانب اس مدی کا کوئی حق و دعوی ندر ما پیرتح ریکو بدستورتمام کرے اور فرمایا کدا گرایی صلح نضولی کی جانب ہے اس شرط پرواقع ہوکٹی متدعو بيضولي كي ملك موند مدعا عليه كي تو بعداس تحرير ك كدائة درمول برصلح كي يون لكسنا جائة كديد بن شرط كديد دارمحدود ومتدعوبيد اس سلح كرنے والے كى ملك موكى شاس مدعا عليه كى اور ندكى آوى كى دى چر كوائى كوائے سے مبلے تكھے اور اس مدى نے اس سلح کرنے والے کوائی زندگی میں اپناوکیل کیا کہ اس سب وارکواس مدعاعلیہ سے اور جس کے قبضہ میں یائے اس سے لے کرا پے قبضہ میں کرے اور اس مواملہ می خصوصت اور نالش کرنے کا بھی وکیل کیا ہایں طور کہ جا ہے اس کار وکا لت کو بنفس خود اتمام دے یا جس کو جا ہے کیے بعد دیمرے وکیل مقرر کرے اور دکیلوں میں جس کوجا ہے کے بعد و میرے تبدیل کرے اور اس معاملہ میں اپنی رائے برعمل كرے اوراس مدى كا قائم مقام ہوگا اوراس معامله ميں جو يحمر علاجائز ہوگا اوراس معامله ميں جس كااس كووكيل كيا ہے اپني وفات کے بعد اس سب کا فقط ای کووسی کیا اور لوگوں میں ہے کی کوئیس کیا اور اس ملح کرنے والے نے بیسب جو مدمی نے اس کے واسطے قرارویا ہے بالشافہ قبول کیا پیراگراس دار کو قابض ہے لینے پر قادر نہ ہوتو بدل سلح کو مدی ہے واکیس کر نے پیرتح ریکوتمام کرے یہ ذخیرہ میں اکسا ہے۔ اگر صلح از دعویٰ امانت ہوتو کھے کہ اس نے اس پر فلاں چیز کا جس کواس نے اس کے پاس ود بعت رکھا تھا اور اس

نے بعند کرلیا تھا دعویٰ کیا بایں طور کہ مالک و دیعت نے اس ہے اپنی و دیعت واپس مائٹی اور اُس نے سرے ہو دیعت رکھے کا انکار کیا بیاں تک کہ بیدا مانت اُن کے ذر سال مضمون ہوئی کہ اگر و و تکی چیز وں جس ہوتو اس کے شل منانت اور جیتی چیز وں جس ہوتو اس کے شل منانت اور جیتی چیز وں جس ہوتو اس کی قیمت تاوان لازم آئی ہیں مالک و دیعت نے اس کا دعویٰ کیا ہیں مدعا علیہ ہے اس دعویٰ ہے اس قد رورموں پر مسلم مسج کر لی اور اس نے انکار کے بقول کیا بیٹس کی ایس ہیں ہے۔

ا كرقل عمر سے كى قدر مال يوسلى كى تو كھے كرزيد نے عمرو يردعوىٰ كيا كه عمرو نے اس كے باب بكركولو بے بہتھيار سے عمد أ ناحق وظلماً وعدوا ناقتل كيا اوراس منفق ل نے كوئى وارث سوائے اس زيد كے نيس چپوڑ ااور اس زيد كے واسطے اس مدعا عليه پر قصاص كا التحقاق باوراس عمره براس كے سامنے إلى محرون جمكا فاوراني جان اس كرسر دكر فاوراس كوقصاص حاصل كر لينے ديناوا جب موا مجراس زید نے اپنے اس دوئ سے اس قدر مال پراس سے سلح کرلی ہیں اس نے اس سے اس سلح کو بالشافہ قبول کیااور بیسلے ایک سلح سیج ہے جو قاطع خصومت ہے اور مدی نے اس سے بیدل صلح ماعلیہ کے اداکرنے سے لے کر قبضہ کرلیا اور اس کواہے اس تمام وعویٰ ہے بری کردیا اور اس کے واسطے تمام اس چیز کی درک کا ضامن ہوا جواس کو کس دوسرے وارث کی طرف ہے اگر ظاہر ہواور قرض خواہ موسی لداور حاکم اور صاحب سلطنت وغیرہ کے آ دی کی طرف سے لاحق ہوجی کداس کواس درک سے چیز اے گایا بقدراس درک ے اس مال ملح میں سے جواس نے وصول کیا ہے والیس دے گا ایس اس درک کی منانت صحیحہ جائز وکر لی ایس اس ملح اور بری کردیے كسبب ساس كاكوئي حق ودعوى آخرتك حل فدكورة بالاسك لكيدوالله تعالى اعلم كذانى الحيط اوراكر جان تلف كرف سهم س قصاص (۱) سے ملح کی تولکسی کے ذید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ عمرو نے اس کا دامنا ہاتھ متعلیٰ کے جوڑ سے عمد آناحق براہ اتعدی وظلم کا ث ڈالا اورو وبعداس کے اس زخم ہے اچھا ہو گیا اور اس براینے اس ہاتھ کے تصاص کا بسبب اس جنایت کے دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے اس ے اس وعویٰ سے اس قدر مال مرسلے کر لینے کی ورخواست کی اور اس نے اس کومنظور کر کے اس مال پر اس کے ساتھ مسلے کرلی۔ پھر اس كوش تحريراة ل كتمام كريدوالله تعالى اعلم قبل خطائ خطائ كرئتح يراس طرح لكے كه زيد نے عمر و بر دعوىٰ كيا كه عمر و نے اس كے باب مسمیٰ فلال کوخطا ے ماحق قبل کیا اور اس سے دیت طلب کی اور اس نے درخواست کی کداس دیت سے اس قدر درموں برتین سال کی میعاد براس تحریر کی تاریخ سے اس کی ابتدا ہوگی اس شرط برسلح کر لی کداس کوایے اس دعویٰ سے بری کرد سے بدین شرط کدان تین سالوں میں سے ہرسال ان درموں ندکورہ سے ایک تہائی اداکرے کا اس بھلے سی صلح کر لی آخر تک بدستور معلوم تحریر کرے اور استحريد مية خريم علم ما كم لاحق كرے اور اكر عدا غلام قل كرنے كے دعوى سملح كى تو كھے كہ كوابان مسيان تا ايل قول كرزيدنے عمرو يروعوىٰ كيا كدعمرون في اس كے غلام تركى يا مندى مى فلال كوياس كى تركى باندى مساة فلان كونوب كے متصيار سے عدابرا واللم و تعدی فل کیا اور نیز اس پرووی کیا کہ قامنی عادل جائز الکم نے جس کا تھم مسلمانوں کے درمیان جاری ہے اس قاتل پر بسبب اس غلام کے قبل کرنے کے بذر بعد کواہوں کے جنہوں نے اس کے یاس کوائی دی یا بعد اقرار مدعا عکید کے جیسی صورت واقع ہوئی ہو قصاص كاتحكم بنا براختيارتول ايسے عالم كے جومرد آزاد برغير كاغلام قل كرنے سے تصاص ہونا فرما تا ہے دے ديا پس أس في مدعا عليد ے بذرابیدائے اس دعویٰ کے قصاص ما نکالیس مدعاعلیہ نے اس کے اس دعویٰ ہے اس قدر درموں مرصلے کرنے کی ورخواست کی اس اس نے اس درخواست کومنظور کر سے اس کے ساتھ ملے کر با آخر تک بدستور سابق تحریر کرے اور اس کے آخر میں جم ما کم لاحق کر ہے تا كه ايسے حادث من قصاص كا دعوى بالا تعال محج بوجائے بجر حاكم تكم اس كے جائز بونے كاتح بركرے كيونك بدون اس كے الرارك اس كاوتوع مواب اوركماب الشروط على امام محتر ب روايت بكراكرايك مخص في دوسر بردموى كياكراس في مرب بعائى كو عمداقل کیا ہا اور میں اس کا وارث ہوں میر سے وائے اس کا کوئی وارث تیں ہے گرمہ عاملیہ نے اس قصاص ہے دیت لینے پر سکو کی اور مین سال میں اُس کے اوا کی قسطیں مقرر کیں تو ہیں جائز ہے اس طرح آگر دیت ہے کم پر سلح کی تو بھی جائز ہے لین بعض کو کوں کے قول کے موافق ٹیس جائز ہے اور اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے اور فر بایا کہ آگر اس کے واسطے تو کر گھنی چا ہے تو و کی مقول کے واسطے قاتل کی طرف ہے کی جائز ہے اور اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے اور فر بایا کہ آگر اس کے واسطے تو کر گھنی چا ہے تو و کی مقول کے موافق میں ہے اور اس کی اس کے اور اس کے اور اس کے واسطے تو کر کے اس کو اور شاس کو اور اس میں اور و نے اپنے بھائی کے فون سے اس قدر پر سلم کر کی ہے پھرتر میر کو برستو رتمام کر سے اور اگر تھام کی کا احتمال واس میر دونوں کو واصل ہوتو بالغوں کی صلح بالا تھاتی جائز ہے لیس اور اس میا تھا ہو جائز کے قصاص حاصل کر کے کا احتمال ہوتو بالغوں کی صلح کا بھر کہ کہ کہ تو کہ گئر کر گھنی جائی تو امام اعظم کے نزد یک بالغوں کا حصر تھام سے معلل ہوگر بالغوں کا حصر تھام ہوگر کے بالغ کی طرف سے معلل ہو جائز ہے کہ بالغوں کا حصر تھام ہوگر کا ہوئی اور اس میں گئے دور سے کہ تو امام اسلمین کو امام اعظم کے نزد کے بالغوں کا حصر معلم ہوئوں کی تھار ہوئی اور اس میں گھود سے کہ اس کو تو امام اسلمین کو احتمام سے کہ اس کے فون سے مسلم کر کے تھام سے افراد رہے میں افرائی اور ایام ابو ہو سے کہ اس وجہ سے کہ اس کو تھام سے کہ اس کے خون سے سلم کر کے تھام سے افرائی اور کے کہ اور ایک کو کہ اس کو تھام ہوئی نے بیاں امام کو بھی افتیار ہے اور امام ابو ہوسٹ کے نزد کیا اس کی واسطے نوج ہے ہیں ایسانی امام کو بھی افتیار ہے اس وجہ سے کہ اس وجہ سے کہ اس کو تھے ہوں اگر اس کا اس کو اسلم کی میں ایسانی امام کو بھی افتیار ہے اس وہ سے ساس بھی عامر سلمین کے واسطے نوج ہے ہیں اگر اس کا اس کو اس کی اس کر نے کا افتیار ہوئی کو سے کہ اس کو اسے نوج ہے کہ اس کو اسے نوج ہے ہیں اگر اس کا اس کو اسے نو کو کہ کو سے کہ اس کو بھی انسانی امام کو بھی افتیار ہے اس میں عامر سلمین کے واسطے نوج ہے ہیں اگر اس کو اس کو کھی انسانی کو اس کو کو کہ کو اس کو کھی انسانی کو اسلم کو کھی انسانی کو اسلم کو اسلم نو کو کہ کو کے اس کو کھی انسانی کو کھی کو کھی

چاہ قال طورے لکھے جیاہم نے بیان کردیا ہے۔ فریرہ میں ہے۔ خرید کی گئی چیز میں باوجود عیوب جاننے کے سلح ہونا ہما

 ہے یہ دوئ کیا کہ یعنف بملک سے میر امملوک ومرقوق ہے اور بیمیری تابعداری سے باہر ہوگیا ہے ہی جھم مملو کیت اس سے تابعداری اور قرمانبرداری کا مطالبہ کیا ہی معاعلیہ نے اس دعویٰ ہے کی چیزیر صلح کر لینے کی درخواست کی بس مرحی نے اس کومنظور کیااوراس دعویٰ ے اس قدر مال روسلے سی صلح کی اور اس نے اس کو بالمواجہ قبول کیا اور تمام بدل پر مدعا علیہ کے اس کے و بینے سے لے کر قبعنہ کرلیا ہی بعداس سلح کے اس مد کی کا اس مدعا علید پر پچھوٹ وخصومت و دعویٰ ندر ہااور اسی صورت میں اگر کسی حیوان پر جس کا وصف بیان کر کے أس كے ذمة قرار ديا ہوسلح كرنا جائز ہے اس واسطے كديمشل مال برآ زادكرنے كے ہے اوراس ميں ولاء ندہوكى اس واسطے كدر عاعليدنے مملوک ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے بجائے تحریروں کے لکھے کہ بعوض ایک غلام ترکی جوان عیب سے یاک کے یا ایک باعدی ترکیہ جوان عیب سے باک کے سلح کی اور نیز اگر کیڑوں ہران کا دصف بیان کر کے ذمہ قرار دے کر سلح کی تو بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں كيروں كى جنس اور مدت اوائے اور مقام اوائے بيان كروے اور اگر دعوىٰ فكاح سے مال يوسلى كامداس طور سے فكيے كرزيد نے مندہ پردعویٰ کیا کہ مندہ اُس کی جورومنکو حدوطالہ بنکاح سے ہاور بیزید کی فر مانبرداری سے بل زید کے اس کے ساتھ دخول کرنے کے با بعد دخول کرنے کے باہر ہومنی ہے اوراس ہندہ پر طرح طرح کے مالوں میں سے چند چیزوں کا وعویٰ کیا اور ہندہ نے اس کے اس وعویٰ ے جوہندہ کی جانب کرنا ہے انکار کیااوراس سے درخواست کی کہ کی چیز برصلح کر لے ہیں اس نے درخواست کومنظور کرے تکاح اور ان مالوں کے دعویٰ وخصو مات سے اس قدر درموں پر مسلح مسیح مصالحہ کیااور بھو ل میح اس کو تبول کیااور اس مسلح کا سب معاوضہ بندہ کے اس کو و بنے سے لے کر بقید مسیح قبضہ کیا اور اب اس زید کا ہندہ پر دعویٰ نکاح اور ان باتوں میں سے کسی چیز کا دعویٰ ندر ہا ہی بیصورت کتب سلف میں موجود ہے اور ہمار بعض مشائخ نے اس صورت کو باطل کر دیا ہے کیونکہ بینکاح کا عوض ہے یابطریق باطل مال کالیما ہے پس اس مسئلہ میں مخاریہ ہے کہ دعویٰ مال سے ملح کرے اور بدون ورخواست کے طلاق دے دے اور اس کی تحریر کی صورت میہ ہے کہ زید نے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ اُس نے میرے مال سے چنین و چنان مال پر قبضہ کیا ہے اور بیمیری جورو ہے اور بیمیری فرمانبرداری سے انکار کرتی ہاور ہندہ نے اس سب سے انکار کیا مجردونوں نے دعویٰ مالیداورخصومت مالیہ سے اس قدردرموں پر باہم صلح کی آخر تک تمام اس کے شرا تطاتح ریکرے اور لکھے کہ زیداس پر نکاح کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ اس کے دعویٰ سے متکرہے اور دوسرے مردکے تکاح میں ہونے کا اقرار كرتى باوردوسرامرد ندكوراس كے قول كى تقعد يق كرتا ہے ہى اس مدى نے بدون درخواست ہندہ كے تنز بأواحتيا طا ہندہ كوايك طلاق بائن دے دی پھرتح ریکوختم کرےصورت دیگرتح رہنگے دعویٰ نکاح مع زیادتی دعویٰ حرمت از جانب عورت زیدنے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیہ میری زوجہ وطلالہ ہے اور اس سے میر اایک لڑکامسمی فلاں ہے اور سے میری اطاعت سے باہر ہو گئی ہے اور اس نے ناحق عمر و سے اتفاق۔ پیدا کیا ہے اورمطالبہ کیا کہ بیٹورت احکام نکاح میں اس کی اطاعت وانقباد کرے۔

پس ہندہ نے جواب دیا کہ وہ اس کی جوروعلالہ تھی کین اس نے بیشم کھائی تھی کہ اگر اس کے پاس سے سفر کرجائے اور ایک مہید غائب رہے تو اس پر طلاق مشرواقع ہوں اور بدون اس کی اجازت کے اس شہر سے باہر نہ جائے گا حالا نکہ اس نے بعد اس شم کے بلا اجازت سنر کیا اور ایک مہید سے ذیا دہ غائب رہا لیس شم میں جمونا ہوا اور عورت نہ کورہ اس پر بسہ طلاق حرام ہوگئ پھر اس کی عدت کے بین جیش گذر گئے پھر اس نے اس عمر و سے نکاح کیا اور اس محورت نے قاضی فلال کے سامنے بہر حرمت گواہان عاول قائم کر کے دا برت کر دی در حالیکہ قاضی فلال کا قاضی تھا اور اس کا تھم قضاء بروجہ واشہاد پر قضائے فہ کورجاری ہوگیا پھر ان دونوں میں اسٹے برصلح اوقع ہوئی پھر تحریر کوجس طرح ہم تے بیان کیا ہے تھے کرے۔ کذا فی الذخیرہ اگر دعویٰ ختان میں خطاوا تع ہونے سے مطلح اور تع ہوئے ہوئے ہوئے سے مسلح

ا اتول قول بعض مشائخ اس صورت مي بروجهاحسن داوضح جاري بوالشاعم بالصواب امند

کر فی تو اس کی تحریراس طرح ہے کہ زید ہی تعروف و مالت جواز اقر ادبھ وجوہ اقر ادکیا کہ اس نے بحرین خالد پردوئی کیا تھا کہ اس نے میرے پر مسمی شعیب کا جو پانچ برس کا لڑکا ہے اور وہ بھی وہ خور مشارالیہ تھا بدون اجازت اس کے والد نہ کور کے خیرے بر مسمی شعیب کا جو پانچ برس کا لڑکا ہے اور اور بیس ماضر مشارالیہ تھا بدون اجازت اس کے والد نہ کور کر نے کی بطا برا مید نہیں رہی ہے اور اس بر جاری رہتا ہے منقطع فہیں ہوتا ہے اور اس پر حاذق ہے اور اس کا پیشا ب برابر جاری رہتا ہے منقطع فہیں ہوتا ہے اور اس پر حاذق ہر اور وی وجامون نے جو اس فی کا مشہور جی اتفاق کیا کرتی کہ اس پر دیت کا ملہ پیدا سفور موجود کے واجب ہوئی لیس می کہ جراحون وجامون نے جو اس فی کا مشہور جی اتفاق کیا کرتی کہ اس پر دیت کا ملہ پیدا سفور موجود کے واجب ہوئی لیس می تاس منفحت کے براب کا مطالبہ قاضی فلال کے صفور جی کرتا تھا اور بید عاعلیہ ختنہ کرنے کا مقر تھا اور اپنے تھل سے اس منفحت کے زائل ہونے ہے جو اس کی مطالبہ تاس کے فلال کے تعد کی دوسر سبب سے ذائل ہوتی ہے ہی ان دونون جی خصور مت کرتا ہم کرتا ہو کہ کرتا ہم کر

فعل بيزويم

## قسمت کے بیان میں

متافرین مشائ اس طرح کھتے ہیں کہ ترید ین مضمون ہے جس پر گواہان مسیان آ فرقریر بذا گواہ ہوئے ہیں کہ فلال و فلال نے افراد کیا کہ تمام دار مشتلہ ہوت واقع مقام فلال محدودہ بنین و چنان می اپنے معدودہ تق ق و برائی و خین و علامت و بھیل و کیٹر کے جواس میں اس کے واسلے اس کے حقوق ہے متاب ہول ان سب می مشترک تھا اور ان سب کے جند میں تمن تہائی یا جمیل و کیٹر کے جواس میں اس کے واسلے اس کہ حقوق ہور افزار کا اس کہ حقوق ہور افزار کا اس قدر و فلال کا اس قدر و فلال کا اس قدر بھر ان لوگوں نے اس کوایک قاسم عادل کی تقسیم ہے جس کو باہی رضا مندی سے جس کو باہی رضا مندی سے مقرر کیا اور ان کی تقسیم ہے جس کو باہی رضا مندی سے معروز کیا اور ان کی تقسیم کی اپنی رضا مندی سے بعدل وافعیا فی بھی ہور کیا اور ان کی باہم تقسیم کردیا ہی فلال کے حصہ میں اس جانب کا آیا جودرواز و سے اندر جانے اور ان دونوں پر دوفر فی ہی اور ان و دونر سے کا بینا م اور دوسر سے کا بینا م اور کی کو دوسر کی کندرہ اور قبل کے حصہ میں درواز و سے اندر ہوائے والے کے سام میں کی کہ کی ہورے دوسر کی کندر گو ہے ان سب میں مشتر کے بوجہ دیگر آ نکہ اگر ہرایک نے تقسیم سے انادرہ دوسر کی کندرہ کی کندر گو ہے ان سب میں مشتر کے جوجہ دیگر آ نکہ گر ہرایک نے تقسیم سے انادرواز ہو کہ کے اور دوسر کی گذر گو ہے ان سب میں مشتر کے جوجہ دیگر آ نکہ گر ہرایک نے تقسیم سے انادرواز ہو گر کہ کے ایک دوسر کی گذر گو ہے ان سب میں مشتر کے جوجہ گر آ نکہ گر ہرایک نے تقسیم سے انادرواز ہو گیا درواز ہو کہ کہ دو تو اور کیا کہ دو تو اور کی گذر گو ہے ان سب میں مشتر کے جوجہ گر آ نکہ گر ہرایک نے تقسیم سے ان سب میں مشتر کے جوجہ گر آ نکہ گر کی کے دور کی گذر گو ہے ان سب میں مشتر کے جوجہ گر آ نکہ گر کہ کے دور کی گذر گو ہے ان سب میں مشتر کے جوجہ گر آ نکہ کر کو کے دور کیا کہ کو کر کو کے دور کی گذر گو ہے ان سب میں مشتر کے جوجہ گر آ نکہ کر کو کے

بڑے داستہ کی طرف یا راہ مشترک کی طرف پھوڑ لیا تو تحریر کردے کہ دہ فلاں مقام پر ہے بتا ہریں تشیم سیجہ جائز ہ کر کی جس بھی فسادہ خیار فیس ہا دہ برایک نے اپنا تمام حصہ جو تشیم میں اس کے حصہ بین آیا ہے اپ اسحاب کے اس کو بیسب خالی از منازع و مانع اشلیم کرنے ہا اس پر قبضہ کرلیا اور اس تشیم کی صحت و تمام ہوئے کے بعد بیسب اس قسمت کی مجل ہے جو رک اس سب بھی بعد از انکہ برایک نے اس سب کے دیم بھال لینے اور اس ہے رامنی ہوجائے کا اقر ارکرلیا کی ان بھی برایک جو درک اس سب بھی بعد از انکہ برایک نے اس سب کے کی حق بھال لینے اور اس ہونے کے بعد بیسب اس قسم ہوگا جو مقتضا کے شرع ہا اور برایک کے یاس بھی اس بھی تحرور کے کہ تو کی اور کرائے افرا ترکیا ہی اس کے جو کوئی ان بھی ہے کہ دو کوئی و مطالبہ فیس ہے اور بعد اس کے جو کوئی ان بھی ہے کہ دو کوئی کر ہے واسط اس حصہ بھی جو دو بال ہے اور سب اس امر کے گوائی و خوائی کے اور کر لئے افرا ترکیا اور اپ اقرار پایاں میں ان جو بولوع خود الی آخرہ سب اس امر کے گوائی و جواز تھر فات کے کیا ہے ان سب کو گوائی کرائے گائی کیا ہے فلاں مرکیا اور اس نے جو بطوع خود عمالت صحت ابدان و قیام عقول و جواز تھر فات کے کیا ہے ان سب کو گوائی وارث تبیں چھوڑ الاور سیسب ان سب کے درمیان مورد کی ہو موائی وارث تبیں چھوڑ الدر سیسب ان سب کے درمیان مورد کی ہو گھوڑ ہی ان میں جو تر اس اس سب کی میں ورکی میں ورکی میں ورکی میں از انجملہ کیفائی اس قدر ہیں وجیے اس قدر ہیں وارد اس کر بیا تھوڑ اس سب کر بیا تا کہ ان کر اس کر بیا تا کہ ان کی ورکی کی تھوٹ ہیں از انجملہ کی فیان سب کر بیات کر اس کر بیان کر دے۔

فریقین کی باہمی رضامندی ہے قرعہ ڈالنے کا بیان 🏠

پس ان وارثوں نے اپ ورمیان ان کی تعیم کر لینی چاتی حالا نکہ بیائی میراث ہے کہ جس پر پکھتر ضرفیل ہے اور شہر وصحت ہے پس ان سب کو حاضر لائے و بعدل وافعا ف ان کی قیت انحاز کرائی۔ پس ان کی قیت اس قد رخیری کے بعد ون ظلم و فیمن کے بعد ل وافعا ف ان کے حصد بھی ہیں آ یا ہے اور فلاں سے حصد بھی ہی آ یا ہیں کے دانت ایے اور قیت اس قد رہا و فلاں کو جواس کے حصد بھی ہی آ یا ہے اور فلاں سے حصد بھی ہی آ یا ہے اور اس کے نصد بھی ہی اس کے دانت ایے اور جیسا اس قدیم ہی کو این ہی اس کے حصہ بھی پڑا ہے اس کو جان پیچان لیا اور یہ بعد اس ایک نے اپنا نصیب پورے ترکہ بھی سے جان لیا اور جو پکھ بعد تنہم کے اس کے حصہ بھی پڑا ہے اس کو جان پیچان لیا اور یہ بعد اس کے دائع ہوا کہ بھی رضا مندی سے قرعد والا ہے اور اگر سے والے ہور کو کو بال پوتو اس کے تصد میں بڑا ہے اس کو جان پیچان لیا اور یہ بعد اس کے دائع ہوا کہ بھی رضا مندی سے قرعد والا ہے اور اگر سے والے ہرد کو کی دختر سے ترکہ کو اس کے تام وہ حصد ہوتھتیم بھی اس کے حصہ بھی آ یا ہے اپنی دضا مندی سے قرعد والا بعد والی ہوا کہ ہوگئی وضع ہوں گئی ہو گئی وضع میں اس کو تو کو کی بحد و بی سے کو گئی وضع ہوں ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

ا جذات سرمال اور ثیردوسالم ای ترتیب ہے؟ ﴿ ﴿ لِعِنْ دوسرے شرکاء کے بیردکرنے ہے قبند میں لیا تمام و کمال ۱۱ ( ) (۱) جیے انسان میں مایہ ہوتا ہے دیسے تی جانوروں میں هیبہ ہوتا ہے ۱۱

اس کے تحریر کی صورت میرے کہ میرو تحریر ہے کہ گواہ ہونے تا ابن قول کہ اور ان کے باب نے چندیں یا ندیاں و چندیں غاام چیوڑے ان عمل سے ایک غلام کا نام میہ ہے اور اس کی صفت و حلید یہ ہے اور دوسرے کا چنین و چنان ہے سب کا بیان کردے اور ایک با تدی کا نام وحليه وصف چنين و چنان اور دوسري كاعلى مراالقياس اور بيغاوم بالغ ہو محتے اور بير باندياں بالغه ہوگئي ہيں پس ان سمعوں نے باہمی رضامندی سے ان کی تقسیم جاتی یا تکھے کہ قرعہ ال کر جاتی یا تکھے کہ سموں نے قاضی کے حضور میں مرافعہ کیایا تکھے کہ بس ایک نے قاضی فلاں سے مرافعہ کیااور درخواست کی کہ باقی وارثوں پرتقیم کے واسطے جمر کرے اور بیقاضی اس کو جائز جانیا تھا پس اس نے ان کو اس تقسیم پرمجبور کیااور فلاں کو بھیجا جس نے ان کو بانصاف انداز و کیا پس ان کی قیمت اس قدر آئلی کئی اور پیقسیم ان لوگوں میں قریمہ ہے تھی پس اس نے ان میں قرعہ ڈوالا پس فلا رکوچنین پہنچا اور فلا رکو چنان پہنچا اور اگریہ غلام و باتدیاں ان لوگوں میں سوائے میراث کے بیجہ مشترک خرید وغیرہ کے مشترک ہوں تو اس کو بیان کردے ادرا گرمیراث میں امتعہ ہوں یا ظروف ہوں یا سملی یاوزنی چیزیں ہوں تو ای قیاس پر جواو پر ندکور ہوائے تحریر کر لیکن مثلی میں قیمت تحریر نہ کر سے اور اگر میراث میں چندا نواع واقسام کا مال ہوتو اس كي تعتيم كي تحريراس طرح بيدية تحرير بدين معمون بجس يركوابان مسيان آخر تحرير بداسب شابد موئ بين تااين قول كدان كابيد باب جس كانام استحرير من خركور مواب مرحميا اوراس في جنداقسام كامال ان لوكول من تمن تمالي ميراث جموز السحوانات من خیل اس قدر جس می عربی محوزے اتنے جن کا من وشیہ یہ ہے اور باتی چنین و چنان اور اہل اتنے جس میں ہے اونٹ اتنے اور اومننیاں آئی اور خچروں کو بھی اسی طور برتح مرکرے اور گد ہے اتنے اور گائیں اتنی اور بکریاں اتنی ان سب کے شیات وغیرہ بیان کردے اورعقارات الشخان كےمواضع وحدود بيان كرد ساوراراضي و دكانو ل كوبعي اى طرح بيان كرد ساور فروش اشخا اورظر وف چنين و چنان سادے رسی کیر سے استے اور نقو دچنین و چنان بیسبتر کے چیوڑ ااور وارثوں میں مہی تین پسر چیوڑ سے اور اس کا تر کہ ان سب میں تمن تہائی ہوااوراگراس نے مختلف جعم کے دارت چھوڑے مثلا مادر و پدرود و پسر دایک دختر وایک زوجداوران کے مثل تو لکھے کہ ٠٠ دوروارثون مي مادر و پيرفلانه وفلان و جورومسماة فلانه و دو پسرفلان وفلان وايک دختر مسماة فلانه چموژي اور ميسب مال ان سب مي فرائض الله تعالى ميراث بواكه جوروك واسطية خموال حصده مادرو بدرك واسطيدو جهي حصاور باقى اولا وك درميان مردكوعورت ے دو چند کے حساب سے ہوا ایس اصل فریضہ چوجی سہام سے اور اس کی تقسیم ایک سوجی سہام سے ہوئی جس میں جوروکو (۱۵) اور والدین کو (۴۰) ہرایک کوئیں ہیں اور ہر پسر کے واسطے (۲۱) اور دختر کے واسطے (۱۳) مہام ہوے اور تمام بیتر کرا بسے لوگوں کے انداز کرنے سے جن کوآ کئے کا ملک ہا تداز کرایا گیا تو دو ہزار جارسودرم کا ہواجس میں سے جورو کے واسطے تین سودرم اور باپ کے واسطے ( ۲۰۰۰ ) جار سو درم اور مال کے واسطے بھی ای قدراور ہر پسر کے واسطے یا بچے سوہیں اور دفتر کے واسطے دوسوساٹھ ورم ہوئے کی جورد کے اس کے حصہ کے عض تمام وہ دار جوفلال مقام پرواقع ہے دے دیا میا اور باپ کوتمام باغ انگوروا تع موقع فلال دے دیا میا اور على بداالقياس باقيون كوة خرتك تحريركر ك كذافي الذخيره-

اگرمیراث می حیوانات کے اعیان وصفات سے موں نے پندکیا کہ باہم اس کورضامندی کے ساتھ تقسیم کرلیں بعدان سب
کے ان حیوانات کے اعیان وصفات و قیمت کی معرفت وان کود کیے لینے ونظر کر لینے اور اس سب سے واقف ہوجانے کے مع مورت کے میں مورت کے میں مورت کے میں مورت کے میں مورت کے فقہ کے نگا کر تقسیم کیا اور حال یہ ہے کہ بیمیراث ان لوگوں کو ہر طرح کے قرضہ ووصیت سے خالی حاصل ہوئی ہی ان سے موراث میں چند میں درم اور تمام گھوڑ اسمی چنین وتمام چنان حاصل ہوا اس کے تمام حصر ہراث میں چند میں درم اور تمام گھوڑ اسمی چنین وتمام چنان حاصل ہوا اور فلاں کو اس کے تمام حصر ہیراث میں مامندی بقسیم ان کی باہمی رضا مندی بقسم میں وقال کو اس کے تمام حصر ہوا گھوڑ اسمی جنین وتمام چنان حاصل ہوا گھوڑ اسمی جنین وتمام چنان حاصل ہوا گھوڑ اسمی ہوا کہ میں ہوا کہ درم اور فلاں کو اس کے تمام حصر ہم راث میں مامندی بقسم ان کی باہمی رضا مندی بقسم میں مصر کے تمام حصر ہم راث میں مصر کی باہمی رضا مندی بقسم ان کی باہمی رضا مندی بقسم میں میں مصر کی بھوٹر کیا ہمی دیا میں مصر کی بھوٹر کی بھوٹر

الرواریول نے درمیان یم واس ہواور سس ان کل سے عائب ہوتو سے کہ تواویوت تواویوت اور کر کے این تول کے فال نہ تورت مرکی اور اُس نے وار تول میں سے ایک شو ہر غائب مسی قلال بن فلال اور ایک پسر صغیر سی فلال بھی چھوڑ ااور ترکہ میں چنین و چنان مال جس کی قیمت انداز و کرنے ہے اس قد رہوئی ہے چھوڑ ااور فلال فض بطریق نظر شری کے از جانب فلال حاکم اس غرض سے نائب مقرر ہوا کہ ترکہ مقسومہ میال وار ثان میں ہے حصہ غائب پر تبعد کر لے اور اس کے حاضر ہونے تک اس کی حفاظت کرے اور ترکہ ان وارثول میں بغرائض اللہ تعالی اور بقسمت صحیح تمام محدودوا تع موقع فلال اس شو ہر غائب اور اس مغیر ذکور کے حصہ میں آیا اور فلال عائب کے حصہ میں تمام چنین و چنان آیا ہی اس نائب نے حصہ غائب ذکور بھی میں تابت فیکورہ بطوع میں اپنے تبعد میں کرایا اور یہ بتاریخ فلال ماوفلال سند فلال واقع ہوا یہ فیرو میں کھا ہے۔

فعل نور وري

ہیات وصدقات کے بیان

الل شروط نے ہروصد قد کی ابتدا تحریر کرنے شی اختلاف کیا ہے ہیں امام ابوصنیف وان کے اصحاب اس طرح لکھتے تھے کہ یہ تحریر فلاں بن فلاں بخاری کی ہے اور چھے ایست بن خالات کی ہے کہ بہد کیا فلاں بن فلاں نے اور چھاوی لکھتے تھے کہ فہ امام ہے اور پھل اس بن فلاں اور متاخرین اعلی شروط ای طرح کھتے ہیں جس طرح امام جھاوی لکھتے ہیں کہ فہ اماوہ ب فلاں بن فلاں اور مام محمد جبد وصد قد میں ہر بھوز واوصد قد تحوز و نہیں (ا) کلھتے ہیں اور عام اللی شروط اس کو لکھتے ہیں اور اس کا لکھتا میں اور اس کا لکھتا میں اور اس کا لکھتا میں ور اس کے کہ مقبوضہ تحوز و نہیں (ا) کلھتے ہیں اور عام اللی شروط اس کو لکھتے ہیں اور اس کا لکھتا میں ور اس کے کہ مقبوضہ تحوز و نہیں جائز ہے بھی جائز ہو جائز ہے کہ جب مقبوضہ تحوز و ہو تھا رے بین کے الاس مشاقع کے دورہ و خارج ہیں جائز ہو گا امام شاقع کے اور صحت ہدومد قد کے واسطے عام علم میں نہوں کے دورہ و خارج ہیں کہ اگر صد قد کا اعلام کر دیا تو جائز ہو گارایں ہو جند نہ ہوا ور کھیے کہ دورہ و خارج ہیں کہ اگر ایسا ہیہ جس سے ہدکر نے والار جوئ نہیں کر سکتا ہے جسے جوروو خاوند میں سے ایک نے دورہ رہے کو بہد کیا ہا ہے نہ کہ اس کا بھائی یا بھائی یا بھائی کے بیے میں وروز و خارد کیلے نے دورہ رہے کو بہد کیا ہا ہے نہیں کہ اس کے ایمائی یا بھائی یا بھائی کے بیے میں وروز و دورہ رہے کو بہد کیا ہا ہے نہیں کہ اس کے بھورو خاوند کی دورہ کو بہد کیا جس کے اس کا جس کے بھور کی جس کے بالغے پر یا بالغہ ورفتر یا تی ماں یا بھائی یا بھائی کے بیچ

یا چی بھن کو ہید کیا یا نوافل مشیر کو یا دادایا دادی یا چیا یا بھو پھی یا ماموں یا خالد کو بہد کیا تو السی صورت میں بعد لکھنے بہم بحد جائز و کے لکھے تبنة وتبلية يعن قطعي باوراس ببديوا ببررجوع نبيس كرسكا باوراكرايها ببربوجس سرجوع كرسكا بوفقاتية وببلية لك اوراس سے زیادہ نہ لکھے اور شرح شروط الاصل میں لکھا ہے کہ الی صورت میں تہند وحملید کالفظ بھی نہ لکھے صورت تحریر مبد بنابر اختیار مناخرین کے بیہ بے کدیتے رہے بیدقلال براین فلال ہے کہ فلال نے اس کوتمام دارمشتملہ بیوت واقع مقام فلال واس کے مدود بیان کر دے پس اس داہب ندکورہ تحریر بندائے اس موہوب لد ندکورہ تحریر بندا کوتمام بیددار محدودہ ندکورہ مع اس کے تمام حدود وحقو ق وز مین و عمارت وسفل وعلومع اس کے ستون و برقلیل وکٹیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہے اور مع ہر چیز کے جواس میں واقل اس کے حقوق سے ہاورمع ہر چیز کے جواس سے فارج اس کے حقوق سے ہد کیا پہد معجد جائز ہ تا فذہ محوز ہمتومہ فارغہ جس میں کسی طرح نساد بیل (۱) ہے بدون شرط عوض کے براہ صلہ وتیم کا ازواجب بحق موہوب لدنہ برسیل تلجید ومواعدہ ہبد کیا اور اس ببد کواس موجوب لدنے بالمواجها اس مجلس ببدي قبول كيااوراس مجلس ببدي اس موجوب لدنے اس براكى عالت بس قبعد كيا كداس واہب نے بیتمام اس کو ہر مانع وشاغل ومنازع سے خالی اس کے میر دکر کے اس کے قبضہ بر موہوب لہ کومسلط کر دیا ہی بیدوار نہ کورہ اس موہوب لدے بعند می بسبب اس ببد فرکورہ کے ہاور ببدنا مدومدقہ نامد میں بنیس لکھے کا کدونوں مجلس عقد سے جز ق ابدان متفرق ہوئے واللہ تعالی اعلم۔

اكرموبوب باغ انكوربوه

ج باس طرح تحرير كرے كدفلال في بطوع خود اقر اركيا كدأس فال كوتمام دارمشتملد بوت اس كے مدود بيان كر وے برکیا این طور کداس کو بہم میحد جائز والی آخر و برتمام دار ندکورمع اس کے صدود دعقوق کے آخر تک بدستور ندکور کو لکھے واللہ تعالی اعلم۔اگرموہوب باغ انگورموتو لکھے کدمع اس کے سب عدو دوحتو ق وعمارت واشجار مثمر ہوغیر ہشمر ہود رختان انگور دیودے واد باط او اعراس دانهاروسواقیدوشرب مع اس مے مجاری وسائل کے جواس کے حقوق سے ہے سب مبدکیا اور اگر در فتوں پر پھل موجود موں یا مس در دست پرایسے ہوں جن کی قیمت ہوتی ہے جیے فرصاد کے بیٹے تو اس کا ذکر کردینا ضروری ہے اس واسطے کہ بدون ذکر کے داغل ندہوں کے اور ندواخل ہونے کی صورت میں مبدفاسد ہوگائی واسلے کہ وصحت سلیم سے مانع ہول مے اور اگر مبدبشر طاعوش ہو تو کھے کہ بیٹر بر بہدفلاں برائے فلاں بشر طاموش ہے جواس میں نہ کور ہے کہ فلاں نے اس کوتمام داروا تع موقع فلاں محدود بحدود چنین و چنان بهر معجد جائزه نافذ و محوز ومقبوضه جس من رجوع نبيل بدين شرط بهدكيا كدمو بوب لداس كوتمام باغ انكوروا قع موقع فلاس محدورو بحدوروچننن وچنان تعویض جائزنا فذمور غم مغوض جس سے رجو عنیس ہے وض دے پس موہوب لہنے جس کودار ببد کیا ہ۔اس دار کے ببدکو بدین شرط ندکور قبول کیااور دونوں عمل سے ہرایک نے جو چیز اس کے واسطے اس ہبدوتھو یعن ندکور کی وجہ سے واسطے اس فلال کے ہوا اور تمام یہ باغ انگور بیج تعویض نے کور کے اس فلال کا ہوا اور دونوں میں سے کی کودومرے سے جو چیز اس کے قبضه اس بدوتعویف خرکورے ہوگئ ہے دجوع کرنے کا اختیار بیس ہے دونوں نے اس سب کا اقر ارکیااور دونوں نے اپنے اقر ار يران لوكول كوكوا وكرديا جنهول في اينانام ال تحرير كي خريم فيت كياب اورية اريخ فلال ازماه فلال سندفلال واقع مواوالله تعالى ا وبطاز شن يت وكذ هي كوكت بي جي عاده كت يابمه يت وباند ١١عبر ع العني مسلط كيا كداس يتغذ كرفي وينااور مسلط كرنادونو ل لكيما

(۱) تعنی ہدفاسدنبیں ہے ا

اعلم اورا گر ہدبدون شرط موض کے ہولیکن موہوب لدنے وا مب کواس کے ہدکا موض دیا تو ہوں لکھے کدیتر ریاس موض کی ہے جوفلاں نے فلال کواس کے دار کے بدلے میں ویا ہے جواس نے اس کو ہر کر کے سر دکر دیا ہے اور اس کی ہابت دونوں نے ایک تحریف ہے جس کی نقل بيب بسم الشاار من الرحيم بس ببينا سركواول س أخرتك نقل كر يمر كص كديم الدوبوب لدقلال في السفال والهبكواس كاس ہدے وض بیال دیا اور واجب ندکور نے اس کی طرف سے تبول کر ہے اس کے میرد کرنے سے اس پر قبضہ کرلیا ہی اس واجب کواس موہوب میں رجوع کرنے کا اختیار ندر ہااوراک موہوب لدکواس عوض میں جواس نے دیا ہے دجوع کرنے کا اختیار بھی نہیں رہااور بیقلاں تاریخ واقع موااور اگرموموب ایس چیز موجوقائل قسمتنبیس باوراس می سے کی قدرمشاع ببرگ فی جیسے رقیق وحوان وموتی وغیر وتو اس كابيديا خلاف جائز باوركم كدير كريب فلال برائ فلال بكراس فلال چيز كدوسهام على سيهم واحدمشاع اورو ونسف ہے آخرتک بدستورمعلوم تخریر کرے اور اگر قائل قسمت چیز میں سے نصف مشاع مثلاً جدکیا جیسے ارامنی و باغ انگورو داروغیرتو جارے نزو یک اس کا برواسد ہے بخلاف تول امام شافعی کے ان کے کہزویک جائز ہے ہی اگرا سے برکی تحریر لکھے تو اس کے آخر می حکم حاکم لاحل كردے كوللاں نے حكام سليمن على ہے بعد خصومت معتبر و كے جواس كے سامنے ان دونوں متعاقد بن كے درميان واقع موتى ہے اس ببدی محت کا تھم دے دیا ہے اور اگر ایک محص نے اپنا دار دوآ دمیوں کو ببد کیا تو اہام اعظم کے زور کے خواہ مساوی ببد کیا ہو یاب تغاوت ہدکیا ہوجا ترنیس ہاورا مام ابولوسف کے نزد کے اگرمساوی ہدکیا تو جائز ہادراگر بدتفاوت ہدکیا تونیس جائز ہادرامام محدے نزد یک ددنوں طرح جائز ہاوراس کی تحریر کی صورت بیہ کدیتحریر ببدفلال برائے فلال وفلال ہے کداس نے تمام دارمشتملہ بوت و حجرات واقع مقام فلال محدوده بحدود چنین و چنان مع اس کے سب صدود وحقوق کے الی آخر پینصفانہ واحد ونصفا نصف دونون کو بہد جائز و نافذ وكوز ولستبوض ببركيا اوردونوس في ايك ساتهواس ساس وارمحدوده فركوره كاببتول كيا اوردونوس في ايك ساتهواس وارمحدوده فركوره پراس واجب کے اس کوان دونوں کو سپر دکرنے اور دونوں کواس پر مسلط کرنے ہے جکس جبد میں قبضہ کرلیا۔ پس بیدوار بھکم اس جبہ کے ان دونوں کے قبضہ میں دونون میں نصفا تصف مملوک ہادراس کے آخر میں تھم ما کم لاحق کرے۔

اگردوآ دموں نے ایک وار بسطقہ واحد وایک مخص کو بید کیا تو کیسے کہ بیتر میے بیر فلا ب وفلاں برائے فلاں ہے کہ دونوں

نے اس کوتما مو و چیز جبد کی جس کی نسبت دونوں نے بیان کیا ہے کہ بید ماری آ دھی آ دھی یا برا بر یا تین تہائی مملوک ہے کہ تہائی فلاں

کی اور دو تہائی فلاں کی ہے اور بید چیز تمام واروا تع مقام فلاں ہے اس کو بید میجو تحوز و مقبوضہ دونوں نے بید کیا اور مو بوب لہ نے ان دونوں جموع ہے بیہ بید آبر فی بید ارفہ کو راس کو بید کیا اور دونوں سے لے کراس دار فہ کور و پراس طرح تعذیکیا کہ دونوں نے ایک بارگی بید دارفہ کوراس کو بید کیا اور دونوں سے لے کراس دارفہ کور و پراس طرح تعذیکیا کہ دونوں نے ایک بارگی بید دارفہ کوراس کو بید کیا تو کسے کہ بیتر کر بید فلاں نے بید بید کیا اور اس می کہ اس کو بید چیز جب میچر جائزہ نا فذہ و توز و مقبوضہ بید کی اور اس می خبر کے باپ فلاں بن فلاں نے بید بید و اسطے اپنے صغیر کی دارس می کردی باس فلانہ نے بید بید و اسطے بید اور اس کی بیرورش میں ہوتو کی کہ اس می کہ بید کیا اور اگر صغیر کی دارس می نہوں اور و واپنے چیا یا موں کی تربی کی بید و اور می بیر ہوتو کسے کہ اس می بید کیا ور اس کی بید و میائی گئر ہوتو کسے کہ اس می بید و بید کیا اور اس کیا ہور کی میں بی ورش میں ہوتو کسے کہ می بید و اور اس کا کوئی و می نہیں ہے جو اس کے امور کی می بی ہوتو کسے کہ اس می بی ہوتو کسے کہ اس کی بیا ہور کی ورش میں بیا ہور کی ورش میں بیا ہور کریا ہوتو کسے کہ اس کیا ہور کریا ہوتو کسے کہ اس کو کی و می نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہواور اگر میٹر بی جو اس کے امور کا متولی ہواور اگر می نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہواور نہ داس کا کوئی و می نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہواور نہ داس کا کوئی و می نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہواور نہ داس کا کہ کی و می نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہواور نہ دونا کی کوئی و می نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہواور نہ دونا کی کوئی ہواؤں کوئی بی ہوئو کس کے دیان ہواؤں اس کی کی میں بی بی بی کی کر بیوا

کوئی ایا قریب ہے جس کی پرورش علی ہواوراس موہوب لد نے یہ ال بہداس وا بہ کاس کو فالی از مائع ومنازع بہر وکر نے سے
اپ بغید علی کرلیا اور یہ فلاں تاریخ واقع ہوا اگر کی شخص نے اپ فرز ندم غیر کو بہد کیا تو تکھے کہ یہ ترخ ریب بد فلاں واسطے اپ فرز ندم غیر فلاں کے نے کہ اس کو تمام داروا تع مقام فلاں محدود و بحدود و چنین و چنان الی آخر و یہاں تک کہ بغید کا ذکر آئے تو تکھے کہ اس باپ فلاں کے نے کہ اس کو تمام داروا تع مقام فلاں محدود و بحدود و چنین و چنان الی آخر و یہاں تک کہ بغید کا ذکر آئے تو تکھے کہ اس باپ کا بھند کر کہا ہے اور امام محد نے شروط الا مل میں باپ کا بھند ذکر نہیں کیا ہے اور آغام کہ نے شروط الا مل میں باپ کا تبدید کر ایس ہے اور شخ نے فر ایا کہ اس واسطے ذکر کر و یا جائے کہ بہد باپ کے جمد میں ہو گا اور بہۃ الا مل میں فر مایا کہ یہ مورت اور بھند اس واسطے ہوتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کہا بہد کیا ہے اور ایا ہو گئے ہے در ایس میں تو کہ تو تبدید ماں کا ذکر سے اور کہا ہو کہ کہا ہد کیا ہے و تبد ماں کا ذکر سے اور کہا ہو کہا ہو کہا ہو تبد ماں کا ذکر سے اور کہا ہو کہا ہو تبد ماں کا ذکر سے اور کہا ہو کہا ہوں تب ہو اللہ میں نے فر مایا کہ اس می جبد کیا اور باپ مر چکا ہے تو تبد ماں کا ذکر سے اور کہا ہو کہا ہوں تب ہو اللہ تن نے فر مایا کہ اس می جبد کیا اور باپ مر چکا ہے تو تبد ماں کا ذکر سے اور کہا ہو کہا ہے کہ مورت ہو اللہ تن نے فر مایا کہ اس می جبد کیا اور کہا ہو تبد کیا اور کہا ہے کہ مورت ہو اللہ تو تبد کہا کہ اس میں تبد کیا اور کہا ہے کہا ہو تبد کیا گا ہا کہا ہو کہا ہو تبد کیا اور کہا ہو کہا ہو تبد کیا ہو تبد کر کہا ہو تبد کیا گا گا ہو تبد کر کہا ہو تبد کر کہا ہو تبد کر کہا ہو تبد کہا ہو تبد کر تبد کر کہا ہو کہا ہو تبد کر کہا ہو تبد کر کہا ہو تبد کر کہا ہو تبد کر کہا ہو کہا ہو تبد کر کہا ہو تبد کر کہا ہو تبد کر کہا ہو تبد کر کہا ہو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کر کہا کہ کر کہا کہ کہا کہ کر کہا کہا

اگرایک مخص نے اپنا قرضه قرض دار کے سوائے دوسرے کو بہد کیاتو لکھے کدیتے میر ببدذید برائے عمر و ہے کہ ذید نے عمر وکواپنا تمام قرضہ جواس کا بحریر آتا ہے جس کی بابت بتاریخ فلاں بگوائی فلال وفلال دستاویر لکھی نے بیسب قرضداس کو بہر صیحد ببد کیااور عمروكومسلط كرديا كدبكر ساس كامطالبه كرساوراس كى بابتداس سے فاصمه كرے اور اگر و ومنكر موتو اس كواس برثابت كرے اور اسين واسطياس كواس سے بااس مخف سے جواوائے قرضہ ذكور ميں بكر كے قائم مقام ہووصول كر لے اور عمرو نے بيہ ببدادر تمام و وامور جواس كی طرف اس مبدنامديس مند كے مح بي قبول كے اور اگر قرض دار كو قرضد مبدكياتو كھے كديد ببدفلاں برائے فلا سے كداس کواپناتمام قرضہ جواس برآتا ہے اورو واس قدر ہے بہر صححہ برکیا اور فلال نے اس سے بیب بھول سیح قبول کیا اور اگر مورت نے ابنا مبرائيے خاوندكو ببدكياتو لكھے كەفلاندعورت نے اپناتمام مبرجواس كايس كے شو برفلال پر ب اوروه اس قدر بے بيبه صحح بطور صله مراعات جن شوہری بدون شرط وض کے ہد کیااوراس کواس سے باہرا مجم بری کیا اس نے اس مورت کا بدہبداور بدا براء بالمواجه قول کیااور عورت ذکورہ کا اس شوہر پر بعداس ہروابراء کے اس مہر میں ہے پچھیل وکٹرنیس رہا ہی اگر بعداس کے بھی اس می ے کچے دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ومردور ہوگا ہیں شیخ مجم الدین نے اپنے شروط میں اس کی تحریرای طریق ہے کعمی ہے اور جس برقر ضہ ہاس کا ہبر تبول کرنا شرط کیا ہے اور ایسا ہی شمس الائمہ سرحسی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی واقعات ناطفی میں غرکور ہاور عامدمشائ نے شرح کتاب الکفالیت اورشرح کتاب البید میں ذکر کیا کر خدای قرض دارکو ببدکرنا بدون تبول کے تمام ہو جاتا ہے اور بیسب حق اصل میں ہے اور حق تغیل میں بالاتفاق بدبات ہے کہ جو قرضداس پر ہے اگراس کو بر کیا تو بدون قبول کے بہد تمام ند ہوگا اور اگر اپنادار یا اور کوئی چیز کس فقیر کوصد قد دے تو کسے کہ بیچر رتصد این فلال برفلال ہے کہ اپنا پورا داروا تع مقام فلال محدودہ بحدود چنین و چنان مع اس کے صدود وحقوق کے بعد قد معجد جائز و نافذ واس کوصدقہ و ےدیایا جس میں فسادتیں ہے اور نہ رجعت ب اور تدشر طعوض ب خاصمة لوجه الله تعالى وطلب رضائ اوتعالى و باميدتواب وخوف عقاب صدقه و عديا ب اوراس مصدق علیے نے تمام اس دارمحدودہ پر بحکم صدق ندکورہ اس مصدق کے سروکرنے سے قبضہ کرلیااور ہم نے مصدق کے سروکر نے ے مصدق علیہ کا تبغر کرنا شرط کیا ای وجہ ہے جوہم نے ہدگی صورت میں بیان کردی ہے چر لکے کہ بعد اس صدقہ وسیر دکر نے کے اس مصدق کا اس میں کوئی حق و دعوی وخصومت ومطالبہ می وجہ ہے نہیں رہااور بعداس کے اگر مجمی بید مصدق اس میں کوئی دعویٰ کرے تو و و ہاطل ومردود ہوگا آخرتک کذافی الذخیر و پس صدقہ کی صورت میں و بی تحریر کرے جو ہبہ میں تحریر کرتا ہے اس قدر زیاد و لکھے کہ

فالعدة لوجد الله تعالى وطلب رضاع أوتعالى واميدتو اب البي كذاني العليم بيد

فصل بعنم ك

## وصیت کے بیان میں

وصیت ومعنی ہبدوصدقہ ہاں واسلے کہ وصیت یا تو فقیر کے واسلے ہوگی یاغنی کے واسلے ہوگی ۔ پس اگر فقیر کے واسلے ہوتو معنى صدق يونى ادراكر غنى كے واسطے ہوكى تو جمعنى بہہ ہوكى يس اس ميں دونوں كے ساتھ لاحق كى جائے كى پس بم كہتے بيل كداكر ومیت کی تحریر است کی تواس کاطرز و بی ہاورامام اعظم نے ایک خص کوجس نے اس کی درخواست کی تھی بالمبداد الله الله الاداد و يہ ہے۔ بسم الله الرحم الرحيم يتحريط اس كى ب كرجس كى وميت كى كدفلان بن فلال في اور و شهادت ديتا ہے كدلا اله الا الله وحدة لا شريك له لم يلد ولم يو لد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وهو الكبير المتعال وان محمداً عبدة ورسوله وامينه على وحيه وان الجنة حق و ان النارحق و ان الساعة آية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور مبتهلا الى الله تعالى ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لا يسليه مأوهب له فيه وما امن به عليه حتى تيوفاه اليه فان له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير- ال قلال في اولادواال و قرابت و برادری کواور جواس کے تھم کی اطاعت کرے اس چیز کی ومیت کی جس کی دعرت ایراہیم و پیغوب علیماالسلام نے اپنے فرزندوں کووصیت کی تھی کدا سے میر سے بیٹو البتداللہ تعالی نے برگزیدہ کیا ہے تہار سے داسطے دین کو پس برگز ندمر ناتم الا ور حالیکہ تم مسلمان ہواوران سب کو وصیت کی اللہ تعالی نے جیسا ڈرنا جاہتے ہے اس طرح ڈریں اور اپنے پوشیدہ فلا ہر معاملات میں الله تعالی کی اطاعت کریں اپنے قول میں اور اپنے قعل میں سب میں اور اس کی قرمانبر داری کواپنے اوپر لازم کریں اور اس کی نا فر مانی ہے دورر ہیں اور دین کواچھی طرح قائم رتھیں اور اس میں متفرق ومختلف نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ا طاعت واس کے تھم کے ساتھ تمسک سے بازندر ہیں اور فلاں نے اقرار کیا کہ اس بر فلاں کا اس قدر وفلاں کا اس قدر قرضہ ہے ہیں قرض خواہ کا نام اوراس کے باپ و دادا کا نام بیان کر دے اور ومیت کی کہ اگر اس کو حادثہ موت پیش آئے تو اس کی جمینے و مفین سے فارغ ہونے کے بعداس کے تمام قرض اوا کئے جا کیں پھراس کے ماجی ترکہ میں ہے تہائی مال چنین و چنان میں صرف کیا جائے پھر بعد قرضہ وانغاذ وصیتوں کے جو ہاتی رہے وہ میرے وارثوں کے درمیان میراث ہے اور وہ فلاں وفلاں ہیں ان میں برفرائض الله تعالى جواس نے ہرايك كے واسطى مقرركى ب مشترك ہوگا اور جھے افتيار ب كدتمائى مال مى جو مى نے وميت كى باس عى تغير وتبدل كروں اور جويس جا موں اس سے رجوع كروں اورائي رائے كو كلست كردوں اور موسى لدلوكوں ميں سے جس كو عا ہوں بدل دوں ہیں اگر سر جاؤں تو میری وسیتیں ای طور پر نافذ ہوں کی جس حال پر چھوڑ کر سرا ہوں اور میں نے فلاں کوالی وفات کے بعدایے تمام امور کے واسطےوس کیا اورفلاں نے اس وصیت کو بالمواجد تبول کیااس کے گواہ کر لئے محے ہیں یہ پوری ومیت کی تحریر ب كذانی الطهیر بدیتحریرومیت جامعتر براس ومیت كى بجوبنده ضعیف فی نفسه جماح رصت برورد كارسمى فلال ف الى حالت ثبات عمل و بهمه وجوه جواز تصرفات من وصيت كى ب اور وه كواى ويتا ب كه لا الله الا الله وحده لا لے ان کلمات سے اظہارا نمان وعقید و حق ہے اس مے قال اُنج مراس باب میں کا ہے جدید متکلم اور کا ہے جدید غائب بینی از موسی واقع ہوئی ہے بتظرتفتهم بأسا الكركاتب فنوده وصي ببوتو يصيغه يتكلمها وراكر دوسرا ببوتو بعيف غانب تحرميكر سي كااس كويا وركحناها سبنا المنه

شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيدة الخير وهو على كل شي قدير ولم يلد ولم يولى ولم يكن له كفوا احد لم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في حكمه احد و يشهد ان محمداً صلى الله تعالى جليه وآله وسلم عبده وصفيه ورسوله واميته على وحيه وارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرة المشركون اوركواى ويتاب كه جنت فق باورووزخ فق باورراهمراط فق باورقيامت ضرورة في والى ب اس من كي وكالماليس مواور الله تعالى قرول كروول كوا فعائكا وانه قدوضي بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيأ وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلته وبالمؤمنين اخوانا على ذلك يحيى و على ذلك يموت. وعلى ذلك يبعث انشاء الله تعالى مبتهلا الى الله ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لاعيسليه ماوهب له وما اتفق به عليه حتى يتوفاة اليه فأن له الملك وبيدة الخير وهو على كل شيء قدير ويشهد أن مخرج من هذه الدنية الفدارة المكارة الخداعة تأتبا الى الله تعالى ذاد ما على ما فرط فيهامتا سفاً على ماقصر فيه مستغفر امن كل ذنب ذالة بدرت منه موكلا من خالقه ورازقه تبارك اسمه قبول توبته واقالة عثرته راجيا عفوه وغفرانه اذوعد ذلك عباده فيما انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيآت وتوليصر آووعرو آل وسيقت رحمت على غصبه وهو العفود الرحيد اورايي إلى ماندگان وارثان و دوستال واوليا مكواور جوميرى بات كوماني بيوميت كرتا ہوں کہتم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت عابدوں میں شامل ہو کر کر و اور اس کی حمد اس کی حمد کرنے والوں میں واخل ہو کر کرو اور جماعت مسلمین کے واسطے خیر خوابی کرواور ڈروانٹہ تعالیٰ ہے جبیا جا ہے ہے اورایینے درمیان اصلاح رکھواور انٹہ تعالیٰ واس کے رسول کی قرمانبرداری کرو اور مومنین ابانت دار ہو جاؤ اور رہوتم کو وہی وصیت کرتا ہوں جواہرا ہم ویعقوب علیما السلام نے اینے فرزنمرول کو کی تھی ۔

مسئلہ کی ایک صورت جس میں پہلے تر کہ میں ہے تجہیز وتکفین وید فین ادا کرنی جا ہیے اور تین روز تک اہل تعزیت کوبطور معروف موافق سنت کے بدون اسراف وتبذیر و بخیلی کے نفقہ دینا جا ہے ہے

يذر بيدوستاويز مور خد تاريخ قلال بيو قلال بن قلال براس قدر باوراعيان واموال جواس كى ملك بي بي بي اروا قع مقام فلاں اس کے حدود میان کردے اور باغ اعوروا تع مقام فلاں اس کے حدود بیان کردے اور ارامنی واقع دبیرفلاں اور اس کے حدود بیان کروے اور دو کا نین واقع باز ارفلال اور ان کے صدور بیان کروے ای طرح تمام عقارات کو بیان کردے اور غلاموں میں ہے اتے اور باند یوں میں سے اتنی بائدیاں ان سب کے نام وحلیہ بیان کر دے اور سونے د جاندی میں اتنا اتنا اور حیوانات میں چنین و چنان از بال تجارت دو کا توں وتجروش اتنا تنا اور دارش ظروف پتیل و برقی اور حشب کے استے میں اور فروش و بسایا ومتاع بیت و کملی دوزنی سب بیان کرد ہے کہاس کا تمام مال واعیان ندکور ومفصلہ ہیں ان مے سوائے بیس ہیں ہیں وصیت کرتا ہوں کہاس میں ے پہلے میرا قرضہ اداکیا جائے پھرلوگوں پر جومیرا قرضہ آتا ہے وہ وصول کیا جائے پھرمبلغ ترکددیکھا جائے کہ اہل عدل وا مانت و مدق مقال میں جولوگ مشہور ہیں کدان کو انداز وکرنے کا ملکہ ہان ہے قیت انداز وکرائی جائے ہی اس میں سے بوری تہائی تکالی جائے یا تکھے کداس میں سے اس قدرورم اس کی وصیتوں کے واسطے تکا لیے جا کمیں پس ان میں سے فلا اُس مخص کوجس نے اپنی طرف سے فج وعر و کیا ہے دیا جائے تا کہ و موسی کی طرف سے فج وعر و بوصف قران اواکرے یا لکھے کہ فج وعر و بوصف تمتع اواکرے یا تکھے کہ جج وعمرہ بافراداداکر ہاوراس تدرد یا جائے کہ وصی کے تحرے جاکروالی آنے تک اس کے طعام ولباس وسواری وتمام اخراجات ضروریہ کے واسطے جن کی حاجیوں کو ضرورت ہوتی ہے کانی ہویا فلاں کو دیے جائیں کہ و واس موصی کی طرف ہے ج کرے ہیں اگر فلان ندکوراس سے اٹکار کرے تو وصی کو میا ہے کہ لوگوں بٹس سے جس کو پہند کرے اس سے میکام لے کہ و وموصی کی طرف سے ج كرے ہى ايسامخص اختيار كرے جواس كے لائق ہے كدوه مردعفيف تقد ہوجس نے ج اور عمره ادا كيا ہے ہى اس كوآ مدرفت كا خرچہ بطور معروف بدون اسراف د بخیلی کے دے دے اور نفقہ اس قدر درم دے پس اگر اس میں ہے بچھے باتی رہ جائے تو وہ اس کے واسطےومیت ندہوگا اور اگر جاہے کہ مامور بیج کو مخبائش دے تو تکھے کہ اور مامور بیج کواجازت دے دی کہ جب اس کوکوئی مرض یا مانع الیا این آ جائے جواس کو پوراکرنے سے مانع ہوتو وہ باتی مال ایسے خص تقد کودے دے جواس کا م کو پورا کرسکتا ہے ہی اس کو تکم کرے كرجوكام أس ير بوراكرنا تعاده بوراكرد ساوراس على اسكوائ قائم مقام كرد سے جود وكر سے كاد و جائز تصور موكا۔

 ایا م گر ما بین جر جعد کروز فلال سقاید می برف کا پانی رکے کدراہ گروسافراس سے پین اور فلال بدرسے کا الب علموں کو این قدر درم تقیم کرے اورو ہاں کے مدرس کو کم و بیش و دینے کا اختیار ہے اور استے کیڑے یہ خرید کر فقیم وں و مسکینوں کو ہانت دے اور دا اس کو اس کا محامد تو زیج و ہے و اور فلاں کو اس کا محامد تو زیج و ہے و اور فلاں کو اس کا محامد تو زیج و ہے و اور فلاں کو اس کا محامد تو زیج و ہے تا کہ جس روز فلاں کو اس کا محتوا و کھاف و سے دے اور جس بنا کر تا تھا و ہ قالین و غیر و فلاں مجد میں لے جاکر و قف رکھ تا کہ جس روز فلاں کو اس کا محتوا کہ جس روز فلاں و عظ فر مانے کے واسطے ہواں کے بیچ بچھا یا جائے اور اس و اسطے رکھ چپوڑا جائے اور اس فلاں و عظ کے بعد بھی جو خض اس مجد میں وعظ فر مانے کے واسطے ہواں کے لیے دکھا جائے ہیں میسب صور تیں بھی گر گڑجتی ہوں تو ان کو تحریر کر ہے اور اگر کوئی بات ان سے زیادہ ہوتو تحریر میں بڑھائی جائے اور اس کے عدد تو وصایا کے بعد کھے کہ اس موصی کو اختیار ہے کہا تی وصیتوں میں جو اس کے بوان میں کی جی تغیر کرے اور جس می ہوتو کر می کو ان خوا ہے بدل دے پھرا گرمر گیا تو جس صوات کے بعد جو پھرا سی کی میں تو جس کو جائے ہوں کہ مال ہی تو موا ہو جو اسے و و اس کی وسیتیں تا فذکر دی جائی مال میں گی اور مال وصیت کے بعد جو پھرا سی کا مال ہاتی رہ جائے و و اس کے وارثوں فلاں و فلاں کے درمیان برفر اکفن الی تقیم ہوگا کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا ہو بیا م معلومہ شم و صوم و جہارہ و ہوتوں فوان و باتی ۔

اگر دواشخاص وصی مقرر کئے تو کیاتح برکرے ا

اس نے اس سب کے واسطے اور اپنی و فارت کے بعد اپنے تمام امور کے واسطے اور اپنی اولا دخروسال یا ولدخرد سال یا دو فرزندخرد سال جبیہا ہواس کے امور کے واسطے فلال فخص کو وصی مقرر کیا جس کی دیانت وصیانت و امانت و کفایت و شفقت اس کے ذ من نشین ہاور فلاں نے اس سے اس وصایت کو بالمواجهد و بالشافهد بھیو ل محیح قبول کیا اور دونوں نے اپنے نفس پراس سب کے کواہ كر لئے جن كانام ة خرتحرير على شبت إوركا إس مقام يربيعبارت برطائى جاتى بكداوراس كووصيت كى كداس سب على ده موصی اوراینے واسطےنظرر کے اور اللہ تعالی ہے ڈرے اور اس کے غضب کا خیال رکھے اور اپنے پوشیدہ و ظاہر پر اللہ تعالی کوخبر دار جانے اوراس موسی نے جو پچھاس کی طرف عبد کیا ہے اورجس کا اُس کو تھم کیا ہے خلاف نہ کرے اوراس موسی نے بیان کیا کہ بیاس كى آخر دميت بادر جودميت اس في اس سے بہلے كى جور جوع كيا اور اس كو باطل وقتح كرديا اور بيوسى آخرى وسى بيس كومقرر کیا ہاس کے سوائے اس کا کوئی وصی نہیں ہاور ہروصی جواس سے پہلے ہوسی نے اس کووصایت سے فارج کردیا اوراس موسی نے اقر ارکیا کہ اس نے فلال کوایے وصی اس فلال پرمشرف کیا ہے تی کہ بدون اس کے علم واجازت کے کوئی کام وکوئی تصرف نہ کرے اوراگرس نے کوئی بات اس کے بدون علم واجازت کے صاور کی تووہ باطل ومردود موگی اوراس سب کے اپنے نفس برگواہ کرد نے اورتح برکو ختم كرد ماور بهي اس من مبالغة كياجاتا به يس اس طرح لكهاجاتا به كداس في ابني بيوصيتيس بجانب فلال مندكيس اوراس كوبعد ائی وفات کے اپنے تمام تر کہ کا اور اپنے قرضہ وصول کرنے کا اور جوائس برقرضے ہیں ان کے اداکرنے کا اور اپنی وصایائے ندکورہ کے نافذ كرنے كاجن كانافذ كرنا ان ميں سے اس كر كدميں سے واجب ہواورائے برخردسال اولاد كے متولى ہونے كاوسى كيا اورجن امور کی اس کووصیت کی ہے جن کا ذکر کیا گیا ان میں جس طرح اپنی زندگی میں خود بی بعد و فات اپنی کے اس کواسینے قائم مقام کیا اور ا اس كاوصف مفعل بيان كرو ب ورشامام اعظم كيزويك جائز بوگااا ج قوزيتم محاسدگي اس ديار بي معروف تحي اا س بعن اے اگر خود کا تب باس کے اگر دوسرا کا تب با

پس اگراس نے مطلق چوڑا ہوتو دونوں اس عی وسی ہوں گے اور اگراس نے خسومیت کردی تو تخصیص کے موافق ہو
گا اور اس کو ہوں کھینا چاہئے کہ فلاں کو اپنے قرضدادا کرنے کے واسطے فاصنۃ وسی کیا کہ بعد اس کی موت کے اس کے قرضے اوا
کرے موات و دمرے کا موں کے اور فلاں کو وسی کیا کہ فاصنۃ اس کی ومیتیں نا فذکرے مواتے دومرے امور کے تا کہ ہرا بیک
اس کا م میں بعد ل وافساف قیام کرے جس کی اس کو ومیت کی ہے ہی دونوں نے اس بات کو بالمواجہ قبول کیا اور فلاں کو بعد
موت اپنی کے ہر مال بین کی تفاظت کے واسطے اور اس کے مصار کے کی پردا خت کے واسطے فاصنہ و کیل کیا نہ اس کے موات
دومرے امور کے لئے اور فلاں کو اپنے تمام متر و کہ شہر فلاں کے عین و دین کے واسطے فاور اس پر قبضہ و مول کرنے اور اس کی
موات کہ دومرے امور کے لئے اور فلاں کو اپنے تمام متر و کہ شہر فلاں کے عین و دین کے واسطے فاور اس پر قبضہ و مول کرنے اور اس کی
موات کہ دومرے امور کے لئے اور فلاں کو اپنے تمام متر و کہ شہر فلاں کے عین و دین کے واسطے فاور اس کی قراد اگر ایک فیض صافر کو
دومرے امور کے لئے اور فلاں کو اپنے تمام متر و کہ شہر فلاں کے عین و دین کے دومرے امور کی تیں ایسان کی شخص صافر کو کہ اس کے مال واولا دکاومی ہوگا اور اگر ایک فیض صافر کو
موس کیا پھر ایک غائب کو جب وہ آئے وہی کیا تو تکھے کہ اس نے فلاں کو اپنی موت کے بعد اپنی ترکی کے اور اپنی تمام میں موت کی تا کہ بعد ل وافساف اس پر قیام کرے یہاں تک کہ فلاں
موسول کرنے اور اپنی جنہیں نا فذکر نے اور قب وہ ایک تو وہی میں ہوگا ہی ماشر نہ ہوگا ہی وہی اپنی آئے ہو کے بعد بعد ل وافساف
کام کرے گا ہے ماشر نہ کرے امور جس کام رہا ہے اور وہ کہ فلاں کی وہی کیا تا کہ بیسب جب تک کہ عرصت ہیں اور ان جس سے کوئی ہدون دومر سے کہا کہ مدرکہ جائے تو ان جس سے باتی کو بومیت ہوری

ولا ہے۔ تقرف حاصل ہوگی وہ اس سب امور ش بعدل وانصاف کا م انجام دے اور سعوں نے اس ہے اس وصابت کو تبول کیا۔

نوع دیگر اگر ایک شخص نے حضر ش ایک شخص کو وصی کیا گھراس موصی نے سنر کیا اور سنر ش مر گیا اور ایک دوسر سے شخص کو وصی کیا تھے کہ ذید نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے حضر ش چند وصیت کی تھیں اور عمر و کوا پی موت کے بعد اپنے تمام امور کے انجام وی کے واسطے وصی کیا تھا اور اس وصابت کا ایک وصیت نامہ بتاری قلال بگوائی وی کے واسطے وصی کیا تھا اور اس وصابت کا ایک وصیت نامہ بتاری قلال بگوائی جماعت گوائان عاد ل تحریکیا تھا گھراس کو سنر پیش آیا اور اپنے وصی ند کور کے پاس فائب ہوا اور سنر ش اس کو موت بیش آئی ہی اس کو ضروری ہوا کہ کی دوسر ہے کو وصی کر ہے اور اس کو ضروری ہوا کہ کی دوسر ہے کو وصی کر ہے ہی اس نے بحر کو وصی کیا کہ اس کو تم تعلقہ سنر بندا کی درتی ش قیام کر ہے اور اس کے تبائی ش جو اس نے وصیت کی نافذ کر ہے گھر ایکی کی دھا ہے تبائی ش جو اس نے وصیت کی نافذ کر ہے گھر ایکی کی دھا ہے تبائی ش جو اس نے وصیت کی نافذ کر ہے گھر کی دھا ہے تبائی ش جو اس نے وصیت کی نافذ کر ہے گھر کے بعد ل وانصاف اس کی وصیت پر قیام کر سے اور اس کے بسلے وصی کو جس کو حضر میں وصی کیا ہے بہر دکر دے تا کہ وصی اق ل بدون آفتے و تبدل کے بعد ل وانصاف اس کی وصیت پر قیام کر سے اور اس وصی کو جس کو حضر میں وسی کیا ہے۔ بھر کر کر دے تا کہ وصی اق ل بدون آفتے و تبدل کے بعد ل وانصاف اس کی وصیت پر قیام کر سے اور اس وصی کے بسید و قیام کر سے اور اس وصی کے بسید و تبا کہ وصی اق ل بدون آفتے و تبدل کے بعد ل وانصاف اس کی وصیت پر قیام کر سے اور اس وصی کیا ہے۔ بیا کھور کیا گھرا کو اس سے با کمور کے بیا کہ کو کو کیا گھرا کیا گھرا کیا گھرا کی کو کر کے بیا گھرا کیا گھرا کی کو کر کے بعد کی کو کر کے باکر کر کیا گھرا کی کی دو کر کے کو کر کے کا کر کر کیا گھرا کیا کو کر کے کو کر کے کر کر کے کا کر کر کے کا کر کر کیا گھرا کیا کیا کر کر کے کا کر کیا گھرا کیا گھرا کیا کیا کر کر کے کا کر کر کر کے کا کر کر کے کر کر کی کر کر کے کر ک

نوع دیگرا سے دار کے فرید کے بیان میں جس کے فرید نے کے واسطے موسی نے فرید کر کے اس کی طرف سے وقف کر دینے کی دصیت کی تھی۔زیدوصی عمرو نے جواس کی موت کے بعداس کے تمام امور کے واسطے پوصیت صحیحہ ٹایتدوسی ہاس موسی کے تہائی مال سے اس کی طرف سے وقف کرنے کے واسطے بھکم اس کی وصایت کے قلال سے تمام چیز ندکورہ و یل خریدی تا کہ موصی کی طرف ساس کو ہر وجو ومعلومہ جن کے واسطے اس موسی نے وصیت کی ہوقف کرے اور و وتمام وارمشتملہ چنین و چنان واقع مقام كذا محدود و بحدود كذا و كذا ہے ہى اس مشترى وسى فركور نے اپنے موسى كے واسطے بحكم اس كى وميت كے اس كے تهائى مال سے سي تمام دارمحدود و ذكور واس بالع مع اس كے صدود وحقوت بهال تك كه باجى قبضه كے بيان تك يہنيے بس لكے كه اور اس بائع في اس مشتری سے تمام یشن فرکوراس مشتری کے میسب اسے موسی کے تہائی مال سے اداکرنے سے لے کر قبضہ کیا آخر تک بدستور معلوم تمام كرے اور كا ہا كتر يري مشترى كا قرارے شروع كياجاتا ہے كموا بان مسيان آخر تحرير بداسب كواه بوئ كرزيد في مرو کوائی موت کے بعد اینے تمام امور کے واسطے بومیت صحیحہ وصی کیااس نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اُس نے فلال سے تہائی مال اس موصی ہے بوجداس کی وصیت کے کہ بوجو و معلومہ جن کا اس نے اپنے وصیت نامد میں ذکر کیا ہے وقف کیا جائے تمام داروا تع مقام فلان خریدااور اس وصی نے اقرار کیا کہ میں نے اس بائع ہے تمام بدوار مع اس کے حدود کے تمائی مال اس موسی سے بوجاس کی ومیت وقف کے خریدااوراس بالع نے ان سب عل اس کی تعدیق کی اور تحریر کوتمام کرے اور مجمی اس تحریر عل اقرار بالع ہے شروع کیاجاتا ہے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے تمام داروا قع مقام فلاں کووسی فلاں کے ہاتھ جواس کی موت کے بعد اس کے تمام امورکو بوصیت صححہ میں ہے فروخت کیا اور اس موسی نے اس وسی کوومیت کی تھی کہ بیدار اس کے تہائی مال سے خرید کر کے اس کی طرف سے اس کووقف کرد سے اور تحریر کوفتم کرے وجدد میر آ کک فلاں وصی فلاں نے جو ٹابت الوصایت ہے اسے اس موسی کے مال ے بیجداس کے علم کے کداس نے اپنی زندگی میں اس کو علم دیا تھا کداس کی وفات کے بعداس کی طرف ہے اس کو بوقف سی واگ فقروں یر وقف کرے ثرید کیا بنا ہر شرط اس وقف کرنے وار ہے جس طرح اس نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا ہے بدون اس کے کہ یہ وقف اس بیج می شرط ہوفلاں سے خربید البس اس وسی نے اس کو وقف کے واسلے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بدون اس کے کہ بید وقت اس بع من شرط ہوئے تمام واروا قع موقع فلال اوراس کے صدو دوبیان کردے یہال تک کدائ تحریر تک مینچے کہ اوراس باکع نے تمام بیٹن اس مشتری کے اس کو بیسب اس موسی کے مال سے اداکر نے سے لکروصول کرلیا اور تخریر کوتمام کرد ہے۔ نوع دیگراگر
وسی نے کوئی پردہ واسطے تقرب کے خرید الحلال وسی فلال نے بھی اپنے موسی کے جس نے اس کو تھم کیا تھا کہ اس کے تہائی مال سے
خرید سے فلال سے اس کو خرید کیا اور حال یہ ہے کہ فلال نے اس کو وصیت کی تھی کہ اس کے واسطے ایک پردہ واسطے تو اب کے فلام یا
ہاندی بعوض اس قدر شمن کے جواس میں فہ کور ہے خرید کر کے اس کی طرف سے آزاد کر ہے ہی اس وسی نے فلال سے اس وصیت کی
وجہ سے اس فوض سے تمام مملوک میں فلاں اور اس کا حلیہ بیان کرد مے موسی کے تبائی مال سے خرید اتا کہ اس کو آزاد کرد ہے تھر ہا ہمی

قبضہ وتغرق و منان درکتج ریر کرے۔ اگری جب منان درکتج ریر کرے۔

اگر جاجی بسبب رشمن یا مرض وغیرہ کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سبب سے محصور ہوا 🖈 نوع دیکروسی کے غلام فرو خت کرنے کی تحریراس طرح ہے کہ زید نے عمروے جو بکر کاوسی ہے اس سے تمام مملوک مسمی فلاں خریدااور بیملوک اس مومی کا تھا اور حال مدہ ہے کہ اس مومی نے اس وصی کو وصیت کی تھی کہ اس کوبطور تسمیہ عنق فروخت کرے ہیں اس کواس کے ہاتھ ہے ای طور پرفیرو خت کیا جس طرح کداس میں نہ کورے ہیں اس مشتری نے اس ہا تع ہے تمام ہیہ مملوكمسمي معين اس قدردرم يحوض بطوريج سيح مثل عي مسلمان كي بدست يرادرمسلمان فريدا تا كداس كوآ زادكر يهرباهي قبضہ کا ذکر کرے وتح بر کوشتم کرے نوع و میکر اگر دار معین کے داسطے تعص معین کی دمیت کی تو تکھے کہ بیتح بر دمیت فلال برائے فلال ہے کہ اس کے واسطے اپنے تمام داروا قعہ شہر فلال کے مفصل مع حدود بیان کرد ہے مع اس کے تمام حقوق الی آخر و بومیت صححہ مطلقہ قطعیہ جائزہ خالیداز شروط منسد وو معانی مطله وصیت کی درحالیکہ بیددار ندکوراس کے تہائی مال سے برآ مد ہے اور برطرح کے قرضے سے غالی ہے اور ایسے بی حق غیر سے خالی ہے حتیٰ کہ اس کی صحت سے مانع ہواور بیدومیت بغرض صلر قرابت واحبان بجانب موسی لدوتقریب بد پروردگارتعاتی شاند بزربیدا یے عمل کے جس کے واسطے اس نے تعربیف کی ہے کدا قربا کے واسطے وميت كرے اور باميد حسول أواب روز قيامت إوراس موسى لدنے اس وميت كوكس وصيت بذاهي بالشافه بعبول سيح قيول کیا اور حال یہ ہے کدا گر اس مومی کوامروز موت آئے تو یہ مومی لدامروز اس کا وارث نبیل ہوسکتا ہے اور اس مومی نے وسی یا وارث کو جواس کی موت کے بعد اس کے قائم مقام ہوگا کیا کہ بیکل دار اس موسی لہ کو بھکم اس دمیت کے جسلیم سیح سپر دکرے اور اس بات بران لوگوں کو گواہ کر دیا جنہوں نے آخر تحریر میں اپنی گواہی قبت کی ہے بعد از اٹک بیدومیت نامدان کوالی زبان میں یڑے کرسنایا گیا کہ انہوں نے جان لیا اور اقرار کیا کہ اس کو مجھ لیا ہے الی حالت میں اقرار کیا کہ اس کی عقل ٹابت اور اس کے تصرفات ہمہ وجوہ جائز تھے اور تحریر کوفتم کرے ۔نوع دیگر اگر وسی نے کمی مخص کو مال دیا کہ میت موسی کی طرف سے نج او ا کرے تو تکھے کہ بیتح رہروہ ہے کہ جس پر مواہان مسمیان آخرتح رہے نداسب شاہر ہوئے ہیں کہ زید وصی عمرو نے جوعمرو کی طرف سے ا بت الوصايت ہے بطوع خودا قرار كيا كه اس متوفى عمرونے اس كودميت كي تقى كه اس كى وفات كے بعد اس كے تہائى مال سے اتے درم نکال کرا یہے مرد عفیف این کودے جس نے اسپے واسلے تج اسلام ادا کیا ہوتا کہ اس موسی کی طرف سے اس سے محر ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے جے کرے ہی ان درموں میں ہائی آ مدور دنت می خرج کر ہے اور اس موسی نے اس فلال کومرد عنیف امین نج اداکرنے پر قادر بایا اور بیانے واسلے حج کر چکاہے ہی بیال اس کودیا کداس میت کی طرف ہے ہر دمف ندکور جج کرے اور اس فلاں حاجی نے بیامراور بیرونیا اس کی طرف ہے بھی ل سیح قبول کیا اور اس موسی کے وارثوں نے جو فلال و فلاں ہیں باقر ارتیج قرار کیا کہ بیسب جواس میں ندکور ہے تن درست ہاوران لوگوں نے اس تعل کی جواس موصی میت اوروسی

نے کیا ہے جن جان کراجازت دے دی اور بیا قرار کیا کہ یہ مال میت کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے اور ان سب لوگوں نے ا ہے او پراس سب معاملہ کے گواہ کردیتے اور تح بر کوتمام کرے۔وجہ دیکرسپ گواہ ہوئے کہ زیدوصی وعمرو نے جوعمر و کی طرف ہے بوصایت صحیمہ ابت الوصایت ہے اس موصی کے تہائی مال سے اس قدر مال برد یا اور اس موصی نے اس زید کو وصیت کی تھی کہ اس قدر مال کی مردا بین عفیف ثقة کوخود پند کر کے جس نے اپن طرف ہے ج کیا ہواس قدر مال دے دے تا کہ و واس موسی کی طرف ہے برومف ذکور ج اداکرے اور بیمومی اس ومیت برمر کیا اور تا دم مرگ اس ہے رجوع نہیں کیا اور نداس میں کچھ تغیر کیااوراس قدروراہم اس کے تہائی مال سے برآ مرہوتے ہیں بس اس وسی نے اس مخص کہ جس کو بدورم دیتے ہیں پند کیا کونکہ اس کواس نے ای صفت کا پایا جو ند کور ہوئی ہے ہی اس کو بیدر اہم ویتے کداس موسی کی طرف سے فلا ل شہر ہے ج کرے اور ب شہراس موضی کا دعن ہے جس جس و و مراہے ہیں ان درموں جس ہے اپنی آید ورفت جس اس شہر تک بطور معروف بدون اسراف و بخلی کا ہے کھانے پینے ولیاس وسواری و جملہ ضروری چیزوں می خرج کرے اور میقات سے احرام باند مے اور تمام مناسک ج موافق فرینمالند تعالی وسنت رسول الندسلی الله علیه وآله وسلم کے اواکرے بدین شرط که اگر اس نے اس قر ارواد ہے تالفت کی تو بعدری الفت کے اس میں سے ضامن ہوگا ہی اس نے ای شرط پراس سے الے کران درموں پر قبضہ کرلیا اور بدین شرط کداگر ان درمول یں اس کواس موصی کے قرض خواویا کسی وصی یا وارث یا حاتم پاکسی زبردست وغیروکسی آ دمی کی طرف ہے کوئی درک جین آئے تو اس وسی پر واجب ہوگا کہ اس کو اس سے خلاص کرے یا بینزراس درک کے اس کے واسطے ضامن ہو بضما نت صیحہ منانت کر لی اور بدین شرط که اگر بیرهای بسبب دخمن یا مرض وغیره کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کس سبب سے محصور ہوا تو اس وصی پرواجب ہوگا کہ الی صورت میں جس طرح ہدی وغیرہ بھیج کر چھوڑ اتے ہیں تا کہ امرواجب سے ذیح کر کے خلاص ہو جائے اوراس ماتی پر اللہ تعالی کا عہدو جات ہے کہ اپن طرف سے خبرخواعی کے ساتھ کوشش کرے کہ بیرج بروصف ندکورادا ہو جائے پھر دونوں نے بل افتر ان واشتھال بکاور میر کے ہرایک نے دوسرے کے مواجبہ میں بیمنان ودرک بوری قبول کی پس بیتمام درم اس حاتی کے قبضہ بلی یدین وجہ ندکور ہیں بدین شرط کہ اگران درموں بلی سے اس حاتی کے فارغ ہوکراس شہرتک والیس آئے کے بعد کچھ باتی رہاتو اس وصی کوواپس دے گا کہ وہ مینت کی طرف ہے میراث میں داخل ہوں کے اور اگر ان درموں میں اس ما جی کے نفقہ میں کی پڑے تواہیے مال ہے بدین شرط خرج کرے گا کداس موسی کے تہائی مال میں ہے اس وسی ہے واپس لے گا اورتح برکوتمام کرے اور اگر بیچے ہوئے درم ماجی کے واسطے کروئے ہول تو لکھے کہ جو پھوان درموں بیں ہے اس ماجی کے واپس آنے کے بعد یاتی رہیں و وموسی فرکور کی طرف سے اس ماتی کے واسطے بطور ومیت ہوں مجاور اگراس ماتی کے واسطے وصی کی طرف سے اس کے علم سے کی نے کفالت کی تو لکھے کے فلاں اس وصی کی طرف سے اس کے علم سے اس حاتی کے واسطے تمام اس چرکا جو بوجدورک ندکوراس وصی پر واجب موضامن ہے۔

بدین شرط کدان دونوں میں ہے ہرائیک دوسرے کی طرف ہے دوسرے کے تھم ہے تمام اس درک کابضمانت سے دخام من ہوا جس میں فساد و خیار نہیں بدین شرط کداس حاتی کو اگر بیدرک پہنچ تو جا ہے دونوں کو اس سب کے واسطے ماخوذ کرے اور بیا ہے دونوں میں ہرائیک کو جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے مرۃ بعداخری ان دونوں میں کسی کو ہر سے نہ ہوگی اللّا جب کہ بیسب اس حاتی کو دونوں میں ہرائیک نے دوسرے سے آلی افتر اللّ ہے سب نے ایک دوسرے کے مواجد میں بیسب قبول کیا اور اگر حاتی کی طرف ہے کوئی شخص ضامی ہوا درصور ہیک می کم کو داسطے ہوئی فی مدکور ظلاف شرط کرے تو تھے کہ اس حاتی کی اطرف ہے اس میں کے داسطے

فلاں جنی آنام اس چیز کا جو بعید خالفت نہ کورہ کے اس حاتی پر داجب ہو بضمانت میں جائزہ جس بیں فساد و خیار ٹیس ہے ضامی ہوا

بدین شرط کدان دونوں بھی ہے ہرایک دوسرے کی طرف ہے بھی اس کے اس سب کا گفیل ہے آخر تک بدستورا قل تحریر کے اور
اگریت کی طرف ہے تج قران اواکر نے کا بھی ویا ہوتو اپنے موقع پر کھے کہتا کہ اس میت کی طرف ہے تج وہم وہ ونوں کا قران کر کے
اواکرے اورا پی ذات پر آید ورفت بھی فرج کرے اور قربات ہے دونوں کا اجرام بائد سے اور پہلے افعال محرواں کے طریق پر اوا
اور نے ہر مناسک نے بطریق تم بعت الی بورے کرے اور قران کے شکریہ بھی جو بدی اس کو بھر آتے اپنے مال ہے بکری گائے یا
اونٹ ذرئ کرے اورا گرمیت کی طرف ہے گئی تھی کہ اور اس موسی نے وصیت کی تھی کہ جس شہر بھی اس کا مکا بن ہے
یہاں ہے اس کی طرف ہے کوئی فض عمرہ وہ جم اور ایام نے بھی ان دونوں کو اس کی طرف بھی اور کرے پس پہلے می متنبا اور ایام کے بھی اور کرے اور اس کے وہرہ اور اس کی طرف بھی وہم اور اس کے وہرہ وہ اور کی ہو بہ کی اس کے وہرہ اور کی ہو بہ کی اس کے وہرہ اور اس کے وہرہ اور اس کے وہرہ اور اس کی طرف سے تم وہ کا احرام بائد ھراوا کر کے پھر تج اور کی اس کے وہرہ کی اس کے وہرہ ان اس کے وہرہ کی اس کے وہرہ اور اس کے وہرہ اور اس کے وہرہ کی اس کو اس کے وہرہ کی اس وی فیرہ حواد واس کے افعال اس کے طرف بھی اور موائی شریعت کی گئی تھی اور میں اس کے وہرہ کی اور اس کے طرف بی وہرہ اس اور ایک کے اور اس کی طرف سے تنہا تج کا احرام بائد سے اور وہر کی سے انہاں کے اس کے مار اس کے طرف تھی وہرہ اس اور اس کی طرف سے تنہا تج کا احرام بائد سے اور وہر کی سے اس کی طرف سے تنہا تھی کا احرام بائد سے اور وہر کی سے اس کی طرف سے تنہا تھی کا احرام بائد سے اور وہر کی سے اس کی طرف سے تنہا تھی کا احرام بائد سے اور وہر کی دیس اس کے اس کی مارک کی کا حرام بائد سے اور وہر کی دور کی سے اس کی طرف سے تنہا تھی کا احرام بائد ہو اور اس کے میں دور کی کی اس کی میں کہ کی دور اس کے دور کی کی اس کی دور کی کی دور اس کی کی دور کی گئی تن کی اس کی دور کی گئی کی دور کی گئی کی دور کی گئی دور کی گئی کی دور کی گئی کی دور کی گئی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی گئی کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی

تحتی حاصل ہونے کے شکریہ میں اسکو جو تربانی میسرآئے اسکی قربانی کا اسکوا فقیار دیاجاتا ہے جاہے اسپنے مال ہے تربانی
کرے یا اپنے رفیقوں وساتھیوں کے مال ہے اگر دوسرے کواس نج وعرہ کے اواکرنے کی اجازت دینے کا افقیار دیا ہوتو تحریرکے
کہ اور اس میت کی طرف ہے اس نج کرنے والے کواس وصی نے اجازت دے دی کہ اگر اس کو مرض یا آفت یا ایسا کوئی سب چیش
آیاجس ہے وہ اس کام کو پورا کرنے ہے عاج ہواتو اسکوا فقیار ہے کہ جو مال فہ کوراس کو دیا گیا ہے اس علی ہے جو باقی رہا ہوو و معید
یا جو پکھا سکے کوش کی اوغیرہ اپنی ضروریات میں سے خرید ابوو و سب ایسے فض کو دیدے جواس لائق ہوجس کو وہ بند کرے کہ وہ میت
کی طرف ہے تج و قر ان وقت اواکر سکتا ہے ہی اسکو وے کر عظم کرے کہ وہ اواکرے اوراس کواپنے قائم مقام کر دے اوراس کواجازت
دیدے کہ یروصف فہ کورا پی ذات پرخرج کرے اوراس فض نے اس سب کو بالمواجبہ منظور وقیول کیااور تحریر کوئنام کر دے کو افرانی کی طرف

عاريتون والتقاط (١)لقط<sup>ه</sup> كي تحريرات مين

اگرزید نے عمروے ایک دارمستعاد لیا اور عمرو نے جایا کہ لکھ کرائی مغبوطی کر لے تو امام محمہ نے کتاب الاصل میں اس کی صورت یوں تحریر قرمائی ہے کہ بیتخریر برائے فلال بن فلال بعن معیر سمی زید بن خالد از جانب عمرو بن برمستعیر کے بدین مضمون ہے کہ تو سے گھر میں بعادیت لیا یا جو کہ تیری ملک واقع شہر فلال محدودہ بحدود چنین و چنان ہے۔ایسائی امام ابو حنیفہ وال کے کرتے میں بعادیت لیا یا جو کہ تیری ملک واقع شہر فلال محدودہ بحدود چنین و چنان ہے۔ایسائی امام ابو حنیفہ وال کے

(۱) پراہوا مال و چیز افغالین ۱۲

القط محتعلق تفعيل و كيف ع التي جلد موم ما حظه و ا

اسمابہ تحریفر باتے تھادراہام خصاف و محادی ہوں تکھتے تھے کہ تو نے جھے اپند دار مملوکہ یں بدین شرط ساکن کیا کہ می خوداس میں رہوں اور دوسرے کو بساؤں اور فر بایا کہ اجہ کی صحیح کو وہ سرے خص کے ساکن کرنے کا اختیار بالا جماع حاصل ہوجائے اس واسطے کہ معیم نے اگر صحیح ہے بہدنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور تمارے نزد یک ہوگا اس واسطے کہ امام شافق کے نزد یک مستعیر کو بدون اجازے مجرکے غیر کو عادیت دینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور تمارے نزد یک اگر عاریت مطلقہ ہو مثلاً کہا کہ بھی نے تھے عاریت دیا اور بینہ کہا کہ تاکہ تو بی اس ساتھ کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور تمارے نزد یک اگر عاریت مطلقہ ہو مثلاً کہا کہ بھی نے تھے عاریت دیا اور بینہ کہا کہ تاکہ تو بی اس ساتھ کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور تمارے نزد یک ہو اختیار ہوگا جا جو دانفاع حاصل کرنے ہو کہ اس ساتھ کے اختیار ہوگا جا جو دانفاع حاصل کرنے ہو اور عاریت مقیدہ ہو مثلاً اس جا بہد دیا اور کہا ہو کہ دوسرے کو عاریت دینے کا اختیار نہوگا اور اگر ایک چیز ہو جس سال کرتے ہوں اور عاریت مقیدہ ہو مثلاً اس ساتھ کہ دوسرے کو عاریت دینے کا اختیار نہوگا اور اگر ایک چیز ہو جس سال کہ کہ تعلقہ طور سے بینے مقام کرتے ہیں قرم مصل کرتے ہیں قرم مسئل کہ کے بین مارک کے کہ دوسرے کو عاریت دینے کا اختیار نہوگا اور اگر ایک چیز ہو جس سے ہوں بلکہ خلف طور سے بیسے سواری و کپڑ ایم بنیاہ غیرہ نو مسئلہ کو اجماع کی سعی کرتا جہ

بس حیار مسئلہ میں اس طرح اختلاف مخبر اتو امام خصاف وطحاویؒ نے اس طرح لکھنا افتیار کیا تا کدمسئلہ اجماعی ہوجائے پھر امام محد نے فرمایا کہ لکھے کرتونے مجھے ویا اور میں نے تھے سے لے کر تبضہ کرلیا اور بید تبضہ بتاریخ فلاں ماوفلال سندفلال واقع ہوالی امام مجد نتحريم بن بفند كے دفت ہے ذكر تاريخ لكھا اور اس واسطے ايسا كيا كہ تھم عاريت ميں علا و مخلف ہيں ہي جارے علاء كے نزد یک عاریت امانت ہےاورامام شافی کے زدیک مضمون ہے ہی وقت بعدے تاریخ تحریر کرے تا کداگرا سے قاضی کے سامنے مقدمہ بین ہوجس کے زویک عاریت مضمون (۲) ہوتی ہے تو اس کومعلوم ہوجائے کہ کس وقت سے بیر چیز اس کی منانت عل داخل ہوئی تھی اور اگر مستعیر نے جا ہا کہ معیر سے اپن سکوت کے واسطے تحریر کرائے جوال کے ہائ رہے تو کی تحریح رکرے کا سومشاک نے فر مایا کد متعیر کوتر رکی حاجت فقط اس غرض ہے ہوتی ہے کہ معیر اس پر بیدوموئی ندکرے کہتو بدون مقد کے اس میں ساکن ہوا ہے اور وونوں ایسے قامنی کے سامنے مرافعہ کریں جس کا ترب بیہو کہ بدوان عقد کے پھر منفعت کی تقویم ہوتی ہے بعنی ان کی قیمت لگائی جاتی ہے ہیں و وستعیر پراجرالش کا علم دے دے ای طرح اگراس کی سکونت سے منہدم ہواتو مالک اس سے منمان اے کا اگراس کی سکونت ے مندم ہوا ہے پس اس تحریر کی صورت ہے کہ یتحریر از جانب فلال بن فلال یعنی معیر کی طرف سے فلال بن فلال یعنی مستعیر کے واسطے بدین مضمون ہے کہ میں نے تھے کوا ہے اس دار میں جوفلاں محلّہ میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ یہ ہیں بعاریت اس شرط پر ساکن کیا ہے کہ تو خوداس میں رہے اور جا ہے جس کوساکن کرے اور میں نے تیرے سپر دکیا اور تو نے مجھ سے لے کر قبعنہ کرلیا فلال ارج فلاں ماد فلال سنديس قيضه موا اور منافرين الل شروط لكية بيل كه يتحريروه ب جس ير كوابان مسميان آخرتحرير بذا سب شابد ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے تمام داروا قع موقع فلال محدود ہ بحدود چنین و چنان ایک سال کا مُل غرہُ ما وفلال سنه فلال سے آخر ما ہ فلاستفلان تک کے واسطے ای غرض سے مستعارلیا کہ اس دار ندکورہ میں مستعیر خودر ہے اور جوجا ہے اپنی چیزر کھے اور اے عیال اورائے مملوک ونو کروں کو بسادے اور اسے مہمانوں کور مجاور سوائے ان کے سب لوگوں میں سے جس کو جا ہے ر کھے بہال تک کہ ید مت ندکور و مقصی ہوجائے کہ فلاں مالک نے اس کو بیرسب اس شرط ندکورہ پرمستعار دیا اور فلال مستعیر ندکور نے بیرسب فلال ا - تول سكونت اتول ال بين بهي تامل جاس النه كرو بدرو مندي كريت مكان كونتصان وينجا جها تب ومحرد سينبيل بهنجنا جس كابيان اجازت بيل كذريكا (۱) لیعن میں نے تھے عاریت ویا تاکرانے ۱۲ 💎 (۴) مروقت کف اس کی مناخت واجب ہوگی ۱۲

معیر کے اس کو خالی از ہر مانع سپر دکرنے سے اس پر قبضہ کرلیا ہی بیعاریت کا مال اس مستعیر کے قبضہ میں ای عاریت نذکورہ کے سبب ے ہو گیا بدون اس کے کہ بیستعیر اس عاریت کی وجہ سے اس دار محدودہ میں معیر پر کسی کاستی ہواور معیر مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی تعید این کی اورتح ریکوختم کرے اور اگر کسی نے دوسرے سے محموز امستعار لیا تو مالک کے واسطے تحریر کرے کہ فلال یعنی مستعیر نے بطوع خود اقرار کیا کہ اس نے قلال لیعنی معیر ہے ایک محوز اموصوف بدین صفت مستعار لیا تا کہ اس پرسوار ہوکر بروز فلاں از مقام فلان تامقام فلان جائے اوروائی آئے بدین شرط کداس کوسالم از آفات معیر کو جب این وطن میں واپس آئے گا اور اس سے فارغ ہوجائے گاواپس ملے گا ہی فلال نے اس کواس شرط سے مستعاد لیا اور مستعیر نے اس پر قبضہ کرلیا ہی اس کا قبضہ محکم عاریت ہوا

اور در حاليكه و واس معير كي ملك بوالله تعالى اعلم كذا في الذخير و .

اکر کسی کی د بوارے لکڑیاں رکھنے کی جگہ یعنی وحنیاں یا کھیریل کے بانس وغیرہ رکھنے کی جگہ مستعار لی اور مستعیر نے اس کی تحریر جابی تو تکھے کہ یچریراستعارہ ہے کہ زید نے عمرو ہے اس کے دار کی دیوار ہے بیں لکڑیاں رکھنے کی جگہ مستعار لی اور دار کے حدود بیان کردے اور بیان کرے کہ بیدد بواراس کے دار میں سے طاحق دارمسعیر واقع ہے اور بیدد بواراس کے دار کے دائیں جانب کی د بوار ہےاور بیدد بواران دونوں میں عاجز ہےاوراس کی جگه كذا اورطول د بوار كذاو بلندى اس كى كذا ہےاور تمام بيد بوارا بى زمين و عملیت سمیت اس فلال معیر کی ملک وحق ہے اس شر مستعیر کا میجی تنہیں ہے سوائے حق عاریت کے کداس پر اتنی جگدانی بدیکڑیاں ر مے گااور جب تک جاہے گار ہے دے گابدین شرط کواس سے اس د بوارش کچھاستحقاق حاصل ندہو گا بلکدہ واس کے قبضہ میں بعاریت ہوگی اس کا اس میں کچھوٹ و دعویٰ نہ ہوگا اور نیز ان لکڑیوں کے رکھنے کی جگہ میں بھی کچھ دعویٰ نہ ہوگا اور علیٰ بندا اگر کوئی راستہ مستعارلیا یااراضی کوسینج کے واسلے شرب مستعارلیا تو بھی میں صورت ہے کذانی انظمیر بید بیتح ریروہ ہے جس بر کوا ہان مسیان آخر تحریر بذاسب شاہد ہوئے کہ زید نے ان کے حضور میں ان کی آئکھ کے سامنے فلاں مقام پر لقطراُ تھایا اور و ہاس قدر ہے اور بیادگ اس ے واقف ہوئے اور اس کو پہچان نیا ہے اور زید نے ان کواپی صحت بدن وٹیات عمل وجواز تصرفات کی حالت میں گواہ کرلیا کہ اس نے اس کواس واسطے اٹھایا ہے کہ اس کی تعریف کرادے اور اس کواس کے مالک کووایس کردے اگر اس کو یائے گا اور اس کا اعلان کرے گا اور اس کا چھپانا جائز نہ دیکے گا اور اس کی تعریف <sup>(۱)</sup> وشناخت کرائے میں تھم شرع کی یابندی کرے گا اور اس کو استعال نہ كرے كا اور نامنا كع كرے كا اور اس كى حفاظت ترك ندكرے كا اور اس كو بلند آواز ہے لوگوں كے مجمع ميں يكارد يا اور اس بات بران لوگوں کو گواہ کرلیا جنہوں نے آخرتح ریم ندامیں اپنی گوائی شبت کی ہاور پیفلاں روز واقع ہوا کذانی الحیط۔

فعل بس رور ع

# ودائع کے بیان میں

و د بیت کی میورت میں تحریر کرے کہ اللال نے بطوع خود بہد وجوہ اپنے جواز اقرار کی حالت میں اقرار کیا کہ ذید نے اس کے پاس چنین ود بعت رکھی بدین شرط کہ میرمووع اپنے بیت میں اس کی حفاظت خود کرے اور اپنے عیال میں جس پراع او ہواس ہے حفاظت كرائ اوركس اجنى كوندد ماوراس كواسيخ قبضد سافارج ندكر ماور مقام غيرمضبوط ومحفوظ كاطرف بلاضرورت نتقل ند کرے بدین شرط کداگراس کوتلف کر دیایا ضاکع کر دیایا اس میں مخالفت کی تو وہ ضامن ہوگا اور اس نے تمام بیدود بعت اس کی اس کو

<sup>(</sup>١) شاخت جس طرح تقم نقط هي ندكور ب

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کتاب الشروط

بطریق حفاظت سپر دکرنے ہے اسپر قبضہ کر لیا اور بدین شرط کہ جب بیمودع اس کوطلب کرے گاتو اس کو بعینہ واپس وے گاجا جس وقت طلب کرے خوا ودن یا رات میں کوئی تعلل نہ کرے گااس کوواپس ہی دے گا اور بیبتاریخ فلاں ماہ فلاں واقع ہواوائند تعالیٰ اعلم کذانی الذخیرہ۔

فصل بس و مو م

### ا قاربراکے بیان میں

اس فعل میں چندانواع شامل ہیں اوّل آئکہ دین مطلق حالہ کا اقرار ہو۔ زید نے بطور رغبت خودا بی صحت و ثبات عقل و بمه وجوہ ازتصر فات کی حالت میں جب که اس کوکوئی مرض وعلت وغیرہ مانع صحت اقر ارز تھا بیا قر ارکیا کہ اس براس کے ذرعمرو کے اس قدر درم یا دینارجس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں قرضہ لازم وحق واجب بسبب سیح عالہ غیرمو جلہ ہیں کہ ان کا جب جا ہے جس طرح جاہے مطالبہ کرے زید کوان ہے کوئی ہرات نہ ہوگی الا ای طرح کہ بیال فدکورزید کی طرف سے اس عمر و کویا جواس کے قائم مقام ہووکیل یاوسی یاوارٹ کو پہنچ جائے اورزید کی کوئی جب جس سے اس کے ذمہ سے اس مال کا دفعیہ ہوساعت نہ کی جائے گی الا اس وقت کے زید کی طرف مید مال ندکوربطوع ندکور عمر و کو حاصل ہو جائے اور اس مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی تصدیق سیجے بالمواجہدو بالشافه كى اوربيفلان تاريخ واقع بواياس طرح تحريركر اوراس كى طرف ساس مقرله نے بياقر اراس كے واسطے اس مال خكوركا بعبول سيح تيول كيااوردونول نے اسينے او براس سب كرو ولوگ كواوكر لئے جنہوں نے اپنانام آخرتحرير بذا ميں ثبت كيا ب بعد از انكد میضمون ان کوالی زبان میں پڑھ کرسٹایا گیا جس کوانہوں نے جان لیا اور اقر ارکیا کہ ہم دونوں نے اس کو مجھ لیا ہے اور اچھی طرح اس کوجان مجعے ہیں اور بیبتاریخ فلاں واقع ہوااوراگر بیان سبب لکھنا جا ہاتو کا تب اس کوتحریر کرے اور سبب بہت ہوا کرتے ہیں از انجملہ یہ مال جمن کسی داریا فرس یا متاع یا غلام کا ہوجس کو قرض دار نے اُس سے خریدا ہے تو قر ضدلازم وحق واجب لکھنے کے ساتھ لکھے کہ بیہ مثمن فرس یا دار یا غلام ہے جس کواس مقرنے اس مقرلہ ہے بعوض سیح خرید کراس سے لے کر قبضہ کرلیا ہے ادر اُس کود کھے لیا ہے ادر اُس پرراضی ہوگیا ہے اوراس برشن مقرر ہوگیا ہے اور اُس کو اچھی طرح دیکھ جمال لینے کے بعد اپنے بائع کوتمام عیوب مجتبع ہے بری کردیا ہے بیٹمن حالہ غیرمو جلہ ہاورا گرخمن موجل ہوتو کھے کہ موجل تا ماوقلاں یا تا سال فلاں یا تا دوسال کال قبری جب واقع ہواوراس مقرله کوبیا مختیار نبیں ہے کہ اس معیاد کے اندراس سے مطالبہ کرے اور بعد میعاد آجانے کے اس کوافقیار ہے کہ جب جا ہے جس طرح واب مطالبه كر اس مقركواس كالمرح بريت الى آخره-

الاداہو جائے تو تھے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ کی قسط کے اداکا وقت آیا اوراس نے تاخیری اورایک قسط کودوسری قسط علی داخل کردیا تو سب مال اس پرنی الحال واجب الاداہو جائے گا اور قسط بندی باطل ہوجائے گی اور یہ کھے دے کہ بدون اس کے کہ یہ بات بج بمی شرط ہواس واسطے کہ بچے میں اگر ایک شرط ہوتو ہے کو فاسد کرے گی اور تجملہ اسباب کے قرض ہے لیس تھے کہ قرضہ لازم وقتی واجب بسبب قرض سے کہ کہ تقرض کے کہ مقر نے اس کے سیال قرض لیا اور مقرلہ نے اس کو اپنی ماروں سے بیال کو دیا اور اس کے سیرو کر دیا اور مقر نے یہ مال اس سے الے کر اپنی ماروں سے بیال کو اور قرض کی صورت اس سے سے کر اپنی تبدید بی کی اور قرض کی صورت میں موجل ہوتا تحریل ہوتا تو کہ نے دیا گیا ہوگا کہ اس کے تعدد بی کی اور قرض کی صورت میں موجل ہوتا تحریل دیا تو اسطے کہ قرض میعا و کو تو لئیں کرتا ہے گذاتی الحیط۔

الكاح مين مبركابيان ندموناكي تقديق كرنے على بچھ باتوں كالمحوظ ركھنا اللہ

(۱) یعنی مبر عجّل نکالنے کے بعد یاتی مبر ۱۴مند (۴) مال منفول میں ۱۴

سوائے ایک مسئلہ کے جس کو ملحاوی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مخص نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد فلاں بن فلاں کو بزار درم بوعدة أيك سال قرض وي جائين تواس مدت كالقرر سيح بكذاني التغيير بد منجله اسباب ع غصب بي تو لكے كرقر خد لازم وحق واجب بسبب غصب كے كداس مقرلد سے حل ان ورموں كے غصب كئے تقے اور از انجملہ حوالہ و كفالت ب بس حواله كى مورت من لکے کہ بسبب تبول دوالہ مقال کے جس نے اس مقرر اس قدر مال اس مقرلہ کے واسطے دوالہ کیا تھا اور کفالت میں لکھے کہ بسبباس ككاس مقرف اسمقرلد كواسط فلال كي طرف عياس ياس مقرله كاقر ضدتها كفالت كي عادرا كرمورت ك باقی میر (۱) کااقر ارتحریکیاتو لکے کراس مورت کا قرضدالازم وحل واجب بسبب اس مورت کے باتی اس میری جس پراس سے تکاح کیا ے اور تھوڑ اوا کیا ہے کہ بیورت اس مقر سے اس کا مطالبہ کرے کی ہرگاہ کہ شرعاً اس عورت کا اس مال کا مطالبہ اس مقر پر متوجہ مواور اگرمقرنے اس مال کے عوض اعیان منقولہ کور بن بھی کیا ہوتو بعد اقر ارمقر وتقعدیق مقرلہ کے تحریر کرے کداور اس مقرنے اس قرضہ ے عوض اس مقرلہ کوایے اعمان (۲) مال سے ایک مندیل بغدادی جیدجس کا طول اس قدر وعرض اس قدر و قیمت اس قدر ہے اور ا یک شخته دیبا جس کا طول اس قدر دعرض اس قدر ونتش ایسا اور قیت اس فقدر ہے اور مغفوری اس کا طول اس قدر وعرض اس قدر و رنگ ایاو قیت اس قدر ہے بیسب چیزیں دہن دین اور مقرلہ کو میر دکر دیں اور اُس نے ان سب پر قبضہ کرلیا ہی بیسب چیزیں بعوض اس کے اس قرضہ کے اس کے پاس رہن ہیں کدان کو تا استیفائے قرضہ فرکور دوک دیکے گااور بیسب ان کواہوں کی آ کھے کے سامنے واقع ہواجن کا نام آخر تحریر میں جبت ہےاورا کراس نے مقر ہےاس قرضہ کی بابت کوئی تغیل لیا ہوتو اقرار قرضہ وتعمد این مقرلہ کے بعد تحریر كرے كداور فلاں نے اس مقر كى المرف سے تمام اس مال ندكوركى اس مقرلہ كے واسلے كفالت ميحد جائز ہ نافذ وكر لى جس كي اس مقرله نے اس مجلس کفالت میں اجازت دے دی اور تبول کیا ہدین شرط کداس مقرلہ کو اختیار ہے جا ہے اس کفالت کے تھم ہے اس نفیل ہے مطالبكر اور ما باس اميل سي محكم اصالت مطالبكر اوراكر صغير برمهر كي تحرير جابى بس اس براس مهر كے اقرار كي تحريج نبيس ہے ہی تکاح کی حکایت تحریر کرے ہی اس سے مہرائ مغیر کے ذرقر ضدہ وجائے گااورائ کی صورت بدے کدی تحریر بدین مغمون ہے کے قلال بن فلال نے اپنی وختر صغیرہ کا تکاح بولایت پدری ساتھ صغیر سمی فلال بن فلال کے کوابان عاول کے سامنے بنکاح سمجھ کرویا اوراس صغیرفلال کے باب مسمی فلال نے اپنی عمر اس صغیر کے واسطے نکاح بولایت پدری ها لیجے قبول کیا ہی میمرواس صغیری جورو مولی اور بیمبراس مغیرہ کے واسلے اس مغیر پر لازم ہو گیا۔نوع دیکردوآ دمیوں نے ایک مخص کے واسلے قرضہ کا افرار کیا اور دونوں میں ع عجب ك تكان على مركاميان ميس باورشايد متعوداتر ارتكان كانوفية باورمبرا مدكي تحرير جدا كانت والله ا الون مي كت يس وجود ي ے ہرا کید دوسرے کی طرف ہے اس مال کا تقیل ہوا تو تحریر کرے کہ زیدو عمر و نے بطوع ورغبت خودا پی صحت ابدان و ثبات محقول و بھہ دجوہ جواز تصرفات کی حالت میں درحالیہ دونوں کو یا دونوں میں ہے کی کوکوئی مرض وعلت وغیرہ الی نہتی جو دونوں کی صحت اتر ار ہے مانع ہے بیا تر ادکیا کہ ان دونوں پر اور ان دونوں کے ذمہ بحر کے واسطے اس قدر درم تر ضہ واجب و حق لازم ایسے سب صحیح ہے ہیں جس کو دونوں بخو بی جائے ہیں اور دونوں پر بکر کے واسطے ایسا اقر ار لازم آیا ہے اور بیدونوں آسودہ بھرے خوش حال مالدار ہیں اس قدر اعیان و اموال کے مالک ہیں جس سے بیقر ضد پوراا داہو کر زیادہ باتی رہتا ہے بدین شرط کہ ہرائیک دونوں میں سے اس سب قرضہ کا ضامن و قبیل ہوا ان کے اور ایس میں اس کے واسطے ماخوذ کر سے اور جا ہے تجا ہرائیک کو بعد دوسرے کے ماخوذ کر سے ہماں تک کہ بیسب مال دوسول کر لے اور دونوں میں سے کی کو بدون مقرلہ کو اور کر اس سب مال کے وقت مطالبداس مقرلہ کے کی طرح ہر یہ جا وظام نہیں ہا اور دونوں کے اس مقرلہ نے اس سب می بالمواجہ تھد بی کی اور تحریر کوئتم کرے۔

نوع دیگراگردستاویز می قرضه بنام ایک مخف سے مولی أس نے جا با کدا قرار کردے کدر قرضددر حقیقت فلا سخص کا ہے اورميرانام اس مي عاريت ہے تو اس كى تحريركى يەمورت ہے كەكوابان مسميان آخرتحرير بداسب شابد ہوئے كدزيد في بطوع خود اقرار کیا کہ میرے نام سے عمرو پراس قدر مال بذر بعدوستاویز ہے جس کی نقل میہ ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحيم پھراس وستاویز کواؤل سے آ خرتک مع تاریخ تحریفتل کردے پھر لکھے کہ فلال نے اقرار کیا کہ بیسب مال جومیرے نام ہے عمرو پراس دستاویز عمی تحریر ہے بیکر کا ہے میرانیں ہاور شاور سب آ ومیوں میں سے کس کا ہوار اگراس میں سے تعودا بکر کا ہوتو لکھے کہ اس سب قرضہ میں سے اس قدردرم بكركے بيں مير عنيل بيں اور شقام آ وميول على سے كى اور كے بين اشنے درم فدكور بكر كے بملك مي وحق ابت بسبب تق لازم واجب سے ہیں جس کوزید جانتا ہے کہ اس کے ذمہ اس کا قرار لازم آیا اور بیمال بھیشہ سے بکر کا اور اُس کی ملک ہے اور اس زید کانام اس میں بطور عاریت و بغرض معنویت بكر ہے اور اقر اركيا كرزيد كے واسطے جو پھے تيرو نے دستاويز ميں يوصف مذكور اقر اركيا ہے اس کا عمرو پر پھی تن ورموی ومطالب کی وجہ سے نہیں ہے اور یہ براس مال عمل تصرف کاستحق ہے بیزیدیا تمام لوگوں میں سے کوئی اور مستحق نیں ہاور بربی کو استحقاق ہے کہ اس سے بری کردے اور اس کو وصول کرے اور اس کے عوض کچھ خرید نے اور اس کو ببدکر دے یا صدق دے دے اور عمر و کومہلت دے دے اور وی اس پر مسلط ہے اور وی اس کا ماؤون ہے اور اس می خصومت کرنے کا ماذون ہے اگرمطلوب منکر ہوجائے خواہ اس مقر کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعداور بمرکوا ختیار ہے جا ہے اس میں بذات خود تعرف كرے اور جا ہے كى غير كے در بعد سے تفرف كرے اور جس كو يندكرے اس كام كے واسطے وكل كرے اور جس كو جا ساس واسط مقرر کرے اس میں اپنی رائے کے موافق عمل کرنے کا مخارے جوجاہے کرے سب اس کورواہے جب جاہے جس طرح جاہے اور ہرگاہ جا ہمر فا بعد اخری تصرف کرے اس مقر کا اس سب میں یا اس میں سے کی جزومی کوئی جن نہیں ہے اور اس مقر کواس کے یری کرنے ووصول کرنے و ہدکرنے وغیرہ کسی بات کا اختیار نہیں ہاور ند کسی وجہ سے کوئی قدیم وجدید دعویٰ ہے اور جوتصرف اس عن مقر کی طرف ٹابت ہوا ہواو و باطل ومردود ہے اور مطلوب پر قرضہ ندکور بحالہ ٹابت ہوگا اور آگر اس قرضہ ندکور یا اس علی ہے کی جزو پراستحقاق ثابت ہوتو بيمقراس مقرلد كے واسطے ضامن ہوگاس واسطے كداستحقاق اس ميں جيسى ہوسكتا ہے كداس مقركى طرف سے اس بین کوئی سبب عادث ہوا ہواور برنے اس سے اس سب اقرار کی بالمواجہ تقعد بن کی اور تحریر کوتمام کردے توع ویکر اقرار وصول یا بی قرضد فلال نے بلوع خود اقرار کیا کہ اُس کا فلال پراس قدر حق واجب بسب سیح تما اور ہم دونوں نے اس کے واسطے ایک دستاویز مزین مجوای کوابان عادل بدین مضمون اس بر گواه کردیئے کے واسط مکھی اوروه اس کے یاس تھی اور اس نے اس فلال

ے تمام بیال جواس میں ندکور تھاتمام و کمال بورا ہورا ہر پایابدین طریق کراس قرض دارنے اس کوبیسب مال تمام و کمال دے دیا اوراس نے قبضہ کرایا اور بعداس وصول یا بی کے قرض دار نہ کور بالکل بری ہو گیا اور ستاویز اس مال کی جواس کے پاس اس مال کی اس معخص کی اقراری تھی اُس کے پاس سے ضائع ہوگئی ہے اپس اگر اس کو بھی کسی وقت نکا لے تو و و باطل ہوگی اس کے ذریعہ ہے اس کے واسطے اُس فلاں پر کوئی جمت نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی وقت بھی یا اس کے دکیل یاوسی یا وارث نے اس دستاویز کے ذریعہ ہے اس مال كاياس من سے يحص مال كاس كاس كاس فلاس ير دعوى كياتوية خوداس دعوى من اور جواس كے قائم مقام ہواس دعوى من اس فلاس كى جانب یڈر بیداس دستاویز کے مبطل اور جموٹا ہوگا اور فلاں این فلاں نے مقر کے اس سب قرار وایراء کی مقر کے اُس کواس سب کے ساتھ خطاب کرنے کی حالت میں بھول جائز قبول کیا اور تحریر کوتمام کرے۔ نوع دیگر اگر دوقرض داروں میں ہے ایک ہے وصول یانے کا اقر ارکیا حالا نکددونوں میں سے ہرایک دوسرے کا تفیل ہےتو لکھے کرزید نے بطوع خودا اقر ارکیا کہ اس کاعمرو و بحریراس قدر وینار برابر قر خدتحااور جرایک دونوں میں سے دوسرے کے تھم سے دوسرے کا تغیل اس بورے قرضہ کا تھااوراس کے تھم سے زید کے واسطےاس کا ضامن ہوا تھا بدین شرط کہ زید کوا نشیار ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک کواس پورے قرضہ کے واسطے ماخوذ کرےاور جا ہے دونوں کو ماخوذ کرے ایک کو یا دونوں کو جب جا ہے جس طرح جا ہے ہرگا و جا ہے مرة بعد اخری ماخوذ کرے اور فلال نے بعن عمر و نے یا تجرنے یہ بورا قرضہ جودونوں پر واجب تھا اوا کیا حالانکہ و دوسرے کی طرف ہے اُس کے حصہ کالفیل تھا پس بیقر ضد دونوں کے ذمہ ے ساقط ہو کمیا اور دونوں اس سے بری ہو مے اور زید کا اس مخص برجس نے ادا کیا ہے ادر اس کے ساتھی دوسرے براس قرضہ خکورہ یں سے قلیل وکثیر کچھ یاتی نہیں رہااور ندان دونوں کی جانب اس قر ضہ کے تھوڑے یا سب کی بابت قند بم وجدید کوئی دعویٰ نہیں رہااور اس مقرلہ نے زید کے اس اقرار کی بالمواجہ تصدیق کی اور دونوں نے گواہ کر گئے اور اگر دونوں میں سے ایک نے فقد اینا حصہ ادا کیا ہوتو کیسے کہ دونوں ٹی سے ایک فلاں نے فقط اپنا حصہ ذاتی ادا کیا اور وہ اس سے بری ہوگیا اور اس کا ساتھی بھی اس کی کفالت تعش ے بری ہو گیا اور اس قرض خواو کے واسطے اس کے ساتھی پر اس قدر اس کا حصد ذاتی باتی رو گیا اور اس اداکرنے والے برجی اس جبت سدبا كداس في اس كى طرف سے كفالت كى بواللہ اللم \_

نوع دیگر درا قرارگذم زید نے اقرار کیا کہ عمرو کے اس پراوراس کے ذمدائے قفیز گذم مبیدہ تینے ہوئے بیدادار کے
پاکیز وجید حافیہ قریفیہ لیم بیانہ قفیز عشاری متعارف الل ہونغارا ہے قرضدان موحق واجب بسبب سی عین اور چاہیں ہو ہیں ہوں ہوں کہ بسبب سی علم سی و سے کہ بسبب سی علم سی کے جو بجع شرا مکا صحت واقع ہوئی اورا تی ہور ہو جائے کہ موجل بھیا د کذا بدین شرط کہ بہتا م فلاں ان کوادا کر ساوراس مقرلہ نے اس کے اقرار کی بالمواجہ تعمد بی کی اور تو ہوئے کہ موجل بھیا د کذا بدین شرط کہ بہتا م فلاں ان کوادا کر ساوراس مقرلہ نے اس کے اقرار کی بالمواجہ تعمد بی کی اور تو ہرکوئتم کر ساور جل پنے مشیلات و موزونات و عدویات متعارب کے اقرار کی نے اس کے اقرار کی بالمواجہ تعمد بی کی اور تو بی ہوئی بیان کی ہوا ہاتی مکیلات و موزونات و عدویات متعارب کے اقرار کی ہوئی بیان کی جاور جس چیز کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا ہاس کا و مف وقد ربخو بی بیان کر د سے چنا نچہ چید دانہ میں تھے کہ است میں چید دانہ در میانی نے کی ورت میں گار اور اور دوئی کی صورت میں تھے کہ است میں کی کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کا در میانی باکی میں دوئی کی صورت میں کی کہ کہ است میں کی کہ در ایم موزوں بوزن الی بھارااور آئے کی صورت میں لیکھ کہ است میں گئے کہ شانیا بیا تھے میں گئے کہ شانیا بیا موزوں بوزن الی بی کی کہ مورت میں کی کہ کہ مشانیا بیا کہ میں کی کہ در ایم موزوں بوزن الی بوزن الی بی کی کہ مورت میں کی کہ در ایم موزوں بوزن الی بی کو کا بر بیا ہوا

ا اس ملک کی رسم مے موافق ۱۶ امند علی و و وفاری جس گاورس ہے اور بندی ہنوان ہے اور افات مابعد اقسام میوہ جات جس ا

موزون بوزن ابل بخارا اوراگر چمنا ہوا ہوتو کھے کہ چمنا ہوا معروف بیک ویز موزوں بوزن ابل بخارا اور کمابوں بن بجلہ ہاور یہ بہتہ ہے اور کی جمنا ہوا ہوتو کئے کہ است من بہتہ ہے کہ است من بہتہ ہے کہ است من من بہتہ ہے کہ است من بہتہ ہے کہ است من بہتہ ہے کہ است من اللہ بخارا اور صابون بن کھے کہ است من منابون ورمیانی ساخت روش کتھ موزوں بوزن ابل بخارا اور انگور بن کھے کہ است من انگور وزشی سرخ یا سپید یا خرمانی سرخ یا سپید موزوں بوزن ابل بخارا اور انگور بن کسے کہ است من کھے کہ ووشاب انگوری شیر می صاف ساخت موزوں بوزن ابل بخارا اور دوشاب بنی بن کسے کہ ووشاب انگوری شیر می صاف ساخت از انگور کفا اور میانی از راور قت وصورت موزوں بوزن بخارا اور ای طرح استے من روشن جلانے کا سرسوں یا آئی سے نکالا ہوا موزوں بوزن ابل بخارا اور وشن خرام میں کھے کہ استے من روش قرام خوشبودار درمیاتی موزوں بوزن ابل بخارا اور کی برکرے۔ وموز و بات بی بھی می طور ہے جم برکرے۔

مسئلہ کی اُس صورت کا بیان جس میں امام اعظم عرب کے ہاں تو کیل جائز نہ ہوئی کہ

توع دیگر ورت نے اقرار کیا کہ اس کے شوہر نے اس کے واسطے اس کے مہر کے وض چزیں خریدی ہیں ہندہ نے بطوع خوداقرار کیا کدو وزید کی جورو وطالہ باکا ح سے کرزید نے اس سے کواہان عاول کے سامنے اس قدروینار پر باکا ح سے تکاح کیا ہاورزیدنے اس کے واسطے اس کے تمام مہر ندکور کے عوض متفرق اقسام کی چیزی خریدی ہیں اور ان چیز وں کوا کید ایک کر کے بیان كرد اور مندون ال كوان چيزول كوخريد نے كواسط بوكالت مجدوكيل كيا تعااور مندون ان چيزول كوزيد سے لےكراي ہات کے ساتھ جس المر حاس زید کے اس خرید کرنے وقعند کرنے کے دوز تھی بعد می کرلیا ہے اور اس زید کے اس کو یہ سب سرو كرنے سے كر قبض كرنے سے بيسب اس كے قبضه من موكن بيں۔ايابى في مجم الدين عمروالنعي نے ذكركيا ہاوراس ميں اعتراض ہاں واسطے کماس کا حاصل میہ کہ جورو نے اپے شو ہر کو بعوض اس مہر کے جو جورو کا اُس پر ہے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور جو مخف کی قرض دار کووکل کرے کہ میرے واسلے اس قر ضہ کے وض جو جرا تھے پر ہے خرید دے تو بنا پر تول امام اعظم کے تو كل جائز نه اوكى الا اس صورت على كه باكع كومعين كرو ي مثلا يول كم كه مرس داسط كير افلاس سخريدد ي المبع معين كرد ي ہا ہی طور کہ میرے واسطے بیفلام خرید دے اور بنابر قول امام ابو یوسف وامام محدّ کے جرحال میں وکالت جائز ہے ہی بنظر قول امام اعظمّ رجمته الله عليد كاحتياط اس على ب كرتوري كي برحاياجائ بس لك كم بده كواسط بعوض اسكاس تمام مرك فلال بن فلال بالع سے خریدی یا تکھے کہ اور مال بیہ ہے کہ ہندہ نے اس کوان چیز وں کوفلاں بن فلاں بن فلاں سے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھایا کھے کہ حال بیہے کہ ہندہ نے اس کوان معین چیزوں کے خرید نے کے داسلے دکیل کیا تھا کہ بعوض اس کے اس مہر کے بعینہ بیرچیزیں خريدو ، نوع ديكردوآ ديوں بن قرضه كے لين دين كامعامله تقاان دونوں نے طرفين سے اپنے عقوق بحريانے كا اقرار كيا۔ اس کی صورت تحرم یہ ہے کہ سب کواہ ہوئے کہ زید وعمر و دونوں نے بطوع خود اقر ارکیا کہ ان دونوں میں سے کسی کے واسطے دوسرے پریا اس کے پاس یاس کی جانب یااس کے ساتھ یااس کے بندھی یاس کے نام سے یابعداس کے کی وکیل کے نام سے یاکی کی جانب اس کے سیب سے اس تمام معاملہ میں جودونوں کے درمیان تھا اس کے سب طریقوں سے کوئی حق نہیں رہااور نہ کوئی اور نہ کوئی خصومت اور ندمطالبه ندكى وجدوكس سبب عضواه قديم موياجديد مونيس ربابلكه حال يدب كداس معامله مس مم دونوس مس عي جسكا حق جو چھقااس نے دوسرے سے اپناسب حق بھر پایا بدین طور کہ دوسرے نے بیسب حق بھر پورتمام و کمال دے دیا ہی برگاہ ان دونون می ہے کوئی دوسرے پر یااس کی جانب یااس کے پاس یاس کے قضر میں یااس کے سبب سے کی اور کی طرف یااس کے نام ے یااس کے وکیل کے نام سے مجھ دعوی کرے وحق کا خواستگار ہو یاسب وجوہ میں سے سمی وجہ سے قدیم یا جدید کوئی مطالبہ کر ہے

جس طرح بیان کیا گیا ہے اور سوائے اس کے اور وجوں سے مطالبہ کرے خواہ مطلب کرے یا اس کے گواہ قائم کرے اور اس میں ے کی چیز کی وجہ سے اس کی جانب کے حق کا دعویٰ کرے بعد اس تحریر کے تو وہ زور او باطل وظلم ہے اور جس پر دعویٰ کرے گا اس کا ساتھی ان سب سے بری ہاورو و دنیاوہ خرت میں حلت میں ہاور دولوں میں سے برایک نے برات فرکور و دوسرے سے تبول کی اوراس کی دونقلیں تحریر کرے اور دونوں میں مجمو تفاوت نہ ہوتا کہ برایک کے پاس ایک نقل رہے اور اگران دونوں میں سے ایک کا دوسرے برقر ضد ہواور حال بہ ہے کہ اُس نے سب بھر مایا تو ہدین الفاظ تحریر کرے لیکن دونون جانب میں ایک جانب سے فلاس نے بلوع خودا قرار کیا کہ عل نے دوسرے سے دوسرے کے دینے سے تمام اپنا قر ضدوحی سب جو پھے تعاوصول بایا ہی اس کا اس بریااس کے پاس یاس کی جانب یاس کے تبخر می یاس کے سب سے کی اور پرالی آخر واور اگراس نے بدون وصول کرنے کے اس کو بری كرديا موتو لكے كداور فلاي في فلالكوائي برق سے جواس كى جانب ياس كے ياس الى آخره ـ بايرا وي يرى كرديا اور فلاس ف اس ابراءكو بالمواجد بقبول مح قبول كياادرا كرتموز اوصول كراياا ورتموز باتى كومعاف كردياتو كصح كراس فلاس ساس تمام يس ے جواس کے پاس یااس کی جانب یااس برالی آخرواس قدر مجر پایا اور باقی سے اس کو بری کردیا اور قلال نے اس ابراء کوقیول کیا اور اگرتموڑ اوصول یا یاادر باقی کی مت مقرر کردی تو کلیے کدادراس کافلاں پراس قدرتھا ہیں اس سے تناوصول یا یا ہی اس کا قرار کیااور باتی کے داسطے جواس قدر ہے قلال وقت تک بطوع سے میعادوے دی اور فلاس نے اس مہلت کوتیول کیا اور اگر تھوڑے قرضہ کومعاف كردياادرباتى كىدت مقرركردى تو كصيكاوراس كوتماماس مال يس يجواس كاس فلاس يرتمااورو واس قدرتمااس قدرمعان كر دیایا کھے کہ تمام اس مال ہے جس کا اس پر دعویٰ کرتا تھا اور وہ اس قدر ہے اس میں سے اس قدر معاف کردیا اور باقی اس قدر کے واسطے انتی مرت مقرر کردی ہیں میہ باقی مال فرکوراس پراس میعاد پرواجب الا داہوگا اس میں سے پچھ بھی مقدار معاف شدو میں داخل تبيس مواسبوالله تعالى اعلم ..

ل زورگز ها بواجهون ۱۲ عقار مال غیر منظول از تسم مکان وزین وغیر واور در شت ایع زین بوت بیل ۱۳

كه جس كويه عقر جانتا باورجس كحسب سے مقر پرايياا قراركر نالازم آيا بياس وقت تك مضمون بے كه جب تك فلاس كوبروند كرے بساس پر يد مضمون ہے يہاں تك كداس كومع اس كے سب حدود وحقوق كي تسليم سيح بدون مانع ومنازع كے فلاں كودے وے وسپر دکرد ہے تو بید جائز ہے اور مقریراس کا تسلیم کردیناوا جب ہوگا ایس اگراس نے سپر دکیا تو خیرور ندمقریراس کی قیت واجب ہو می اور قیمت بیان کرنے میں مقر کا (۱) تول جو ل جو گاور اگر اقر ارمی اس کی قیمت بیان کردے مثلاً یوں کیے کہ مقر پراس کا تسلیم کرنا واجب ہے پس اگرمقرنے اس کوسپردکردیا تو خیرور ندمقر براس کی قبت واجب ہوگی اور ووسب اس قدر ہے تو بیاحوط واصوب ہے اوراگردار فدکوراس کے قبضہ میں شہواوراس نے بول تحریر کرنا جایا کہ مقریراس دار کا فلال کوسپرد کرنا واجب ہے باس کی قیمت سپرد كرنا واجب ب بشرطيك يين دارس وكرتے سے عاجر ہوتو يہ مى جائز بے ليكن اس صورت ميں بيند لكھے كددار فدكوراس كے تعند ميں ہاوراگرایسے اقرار میں مقرنے اپنی جانب اورائے سب یا سی مخص کی طرف سے یا خاص خاص چند آ ومیوں کی طرف سے جن کے نام بیان کردیے ہوں درک کی مناشت کر لی تو لکھے کہ ظلاں کے داسطے فلال نے تمام اس درک کی جواس دارمحدود و میں یاس میں ے کی چیز میں اس کی جانب یا اس کے سب یا فلال کی جانب اور اس کے سب سے پیش آئے مانت میحد کر لی کدفلال کواس سب ے چیزادے گا اوراس سب دار ندکورکواس کے سپر دکر دے گایا اس کواس دار کی تیت واپس دے گا اور فلال نے تمام اس اقرار و منان کو قبول کیا اور اگر اُس نے تمام لوگوں کی طرف ہے درک چیش آنے کی منانت کرلی تو طحاوی نے عیسی این ابان ہے روایت کی ہے کھیٹی بن ابان نے فر مایا کہ ہم کوایک عقار کی بابت جو ہارے قضد می تھاا کے مخص کے واسطے اقر ادکر ٹاپڑالی اُس نے ہم سے منانت درک طلب کی ہی ہم نے اس کوائی جانب اور اسے سب سے منانت درک کولینا قبول کیا مراس نے اس سے انکار کیا اور ای ر جم گیا کہ ہم سب لوگوں کی طرف سے صانت درک کے ضامن ہوں ہی جب نے امام محد بن الحن سے ذکر کیا تو فرمایا کہ اگرتم نے اس کومنظور کیااوراس کے کہنے کے موافق ضامن ہوئے تو منان باطل ہوگی اور پینے خصاف تمام اد کوں کی طرف سے درک کا ضامن ہوتا جائز رکھتے تھے ہی یوں لکھے کداز جائب مقرواس کے سبب سے اور تمام سب آدمیوں کی طرف سے درک کا ضامن ہوااور اگر دار ندکور کواس کے باس ود بیت ہوتو کھے کدر دارمحدود واس مقرکے باس اس مقرل کی طرف سے ود بیت ہے کہ جب و وطلب کر لے گااس کو میر دکرے گامقرکواس سے پچھانکارنہ ہوگا اور اگراہے فرزند کے واسطے عقار کا اقر ارکیا ہیں اگر بیٹا جوان بیغی بالغ ہوتو اس صورت میں بھی ای طرح لکھے جس طرح اجنبی کی صورت عل تحریر کرتا ہے ادرا گراز کا صغیر ہوتو لکھے کہ بیددار محدود ، ذکور و مقر کے فرزند صغیر سمی فلاں کے جواتنے برس عمر کا ہے ملک وحق ہاوراس مقر کا قبضہ بولایت بدری بغرض حفاظت ہے کداس کی طرف سے بیمقرار تااس کے بلوغ وصلاح كار مونے كے حفاظت كرتا ہے اوراس اقر ارجى اس مقركى اس مخص نے تقديق كى جس كوتقد يق كرنے كا استحقاق ہے۔ نوع دیگراگردار کامع اس سب چیز کے جواس میں ہے کی کے واسطے اقرار کیا تو ابتدا سے مثل ندکور وبال تحریر کرنے کے بعد دار کے مع حدود و ذکر کرنے کے وقت لکھے کہ بیدار مع سب حدود وحقوق کے اور مع کیڑوں وامتعہ 'وعروش ومکیل وموزوں وفروش و بساطهاوا ثاث البیت اور بیوت کی ٹوٹن وسونا و ما نمری کے وقع ظروف پتیلی و برجی و تائے و جست ومٹی وشیشہ کے اور مع آئے و حیوانات وغیرہ سب اقسام اموال کے کثیر ولیل کے جواس دار میں ہے واسطی فلاں کے ہے اورتح مرکوتمام کرے اور علی بدااگر باغہائے ا التعابي من عبر المرام الوك السباب كتيت بين اورم وض ومن على فرق يدب كالروض على كيزے وزيوروغير وسب شال بين اور عنار كا مقابل ب اور متان می تت من معن معنی لفت معنی معنی معنی اداری اداری اگر چافر ق متر بی میل کیل سے ، ب فی چیزی موزوں وز فی فروش ، اند چنانی (۱) اورا گرمقرندنے دیاوہ قیت کادمویٰ کیا تووہ کواولائے امند کے اور بساط بچو ہا ا

اليي اشياء كااقر ارجن كومكان كي جانب منسوب بيس كياجا تاكي تحرير كابيان

(٢) جوچنے یں قیت نیبوتی بیں ان کامٹل تاوان وغیروش مقررتیں ہے اوس سے انواں کے واسطے یاس کے اوپراقر ارتصرف ہواامنہ

ا اعمان بھٹا میں جودین بعنی ازفتم نفذ غیر معین نے والا جاتا ہے معروض بعنی واقع محلّہ فلاں ازشیر فلاں واگر تام ہوتو بیان کرے الا سے متوسنی جہاں مندومونے ووضووغیر وکرنے کا بانی ڈالا جاتا ہے موافق رسم اس ملک کے ہے الامنہ (۱) جوگڑوں ہے تا ہا جاتا ہے الامنہ

اکی ترف واقع ہے ہی اس مقر نے اقرار کیا کہ بیتمام توف ندگورہ بدون اس کی مثل کے ملک فلاں ہے اور تر ہے گوتمام کرے اگر ذید نے
اپنے اور عمرو کے درمیان مقر کے دار کے ایک بیت کا اقرار کیا تو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے ہم تھے کہ اگر بعد تقیم کے بید
دارا کی مقر کے حصہ بی آیا تو سب بیت فد کو را کی مقر لہ کو ہر دکیا جائے گا اور اگر عرو کے حصہ بی آیا تو زید اس مقر لہ کے واسط اپنے
حصہ بی سے بقدر اس کے تو کے ضامی ہوگا اور بیاس طرح ہوگا کہ اما اعظم کے قول کے موافق اور امام ابو بوسٹ کے قول کے
موافق بنایر دونوں روا بخوں بی سے ایک روایت کے تمام حصہ مقر بین بعقر روار کر وں بی سے نصف تعداد کے اور مقر لہ بعقر ربیت
موافق بنایر دونوں روا بخوں بی سے ایک روایت کے تمام حصہ مقر بین بعقر روار کر وں بی سے نصف تعداد کے اور مقر الم بعقر ربیت
مؤر کے گروں کر تر وں بی سے نصف کر وں کی تعداد ہے مقر اور نصف بیت فہ کور کی تعداد سے مقر لہ شریک کیا جائے گا اور امام و گر گرا کر
فر مایا کہ دار سے مقر دوار میں سے نصف کر وں کی تعداد سے مقر اور نصف بیت فہ کور کی تعداد سے مقر لہ شریک کیا جائے گا تو را وی گونوں مقر اور تو مقام فلاں
مقر نے اپنے دار جی سے دوس میں ایک راستہ ہوا ہوگا ہوا ہوا ہوا کا تو اور کی فلاں موقع پر ماجن کر فلال کر اس واستہ کی دار میں ہوا ہوت کی دور اور میاں مقام سے نکل کر اس داستہ ہوا ہوگر دار
کی ملک دمقوضہ ہوا دور تھی اس دور کو سے مقر یا کوئی آ دمی تمام سب آدمیوں سے اس کا سے تکل کر اس دور تو تو تی کو تال کوئی ہوا ہو جائے۔
کی ملک دمقوضہ ہور دی اس دور کی اور بی میں دونوں بھی مشرک ہوا ہو جائے۔
کی ملک دمقوضہ ہور دوں بھی مشرک ہوتوں بھی مشرک ہورا ہو جائے۔
کی ملک دمقوضہ ہور دوں بھی مشرک ہون بور جائے۔

<sup>(</sup>۱) شای یا گفریزی مشارا (۲) اوپ سے پی بونی بوتی ہاں سے تعبیر عادت لی ہاامت

مستی ہادر بیمقرواس کے سوائے تمام سب لوگوں میں سے کوئی اس کامستی نہیں ہادراس مقرکواس سب میں یااس میں سے کس جزومی کچردموئ نبیس ہاوراگراس سب کا یاتھوڑے کا بھی اس مقرنے دمویٰ کیایا مقرکے قائم مقام نے مقر کی زندگی یا موت کے بعد عویٰ کیا تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا اور مقرلہ ندکور نے اس کے اس سب اقرار کی بالشافیہ تقمد میں کی واقع تاریخ فلاں اور اگر وکیل خد كوركا اقرار عليهره ابتداء تكما حمياتو كي كرزيد في اقراركيا كدأس في برسايك داروا تع مقام فلال محدود بحدود وچنين وچنان بعوض اس قدر ثمن كخريدااوراس كواسط ايك ريعنا مدلكها كياجس كانسخديد ببهم الله الرحم الرحيم إس نقل بيعنام آخر تك تحريركر دے پھر لکھے کدا قرار کیا کہ اس نے میم عقو وعلیہ فرکور فلاں بن فلال کے واسطے خرید اتھا باقی اُسی طور سے تحریر کردے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر نعف اسے واسطے اور نعف دوسرے کے واسطے خرید نے کی تحریر جابی تو تھے کہ بلوع خود اقر ارکیا کہ برگا وأس نے تمام دارواقع مقام فلال فريداتواس ميس سے نصف شائع اپنے واسطے اور نصف شائع فلال كواسطے اس كے علم سے اور اس كے اس مقركواس واسطے وكيل كرنے كى وجه سے خريدا يس بيتمام دار فركور واس مشترى اوراس فلال كے درميان بسبب الى خريد كے نصفا نصف مشاع دونوں کے قبعنہ میں ہے اور اس تمام تمن فدكور وكا نصف اس فلال كے مال سے اداكيا ميا ہے اور اس مقرلدنے اس كے اقرار کی بالشافہ تصدیق کی اور اگروسی نے بتیم کے واسطے خرید کرے اقرار کرنا جایا کہ خرید شدہ بتیم کے واسطے خریدا ہے تو لکھے کہ ذید نے جومرو کی طرف سے اس کے فرز مرصفیر سمی برکاوسی ہے اتر ارکیا کہ اس نے تمام حویلی جوفلاں یا گئع ہے بعوض چندین فن فریدی ہے د واس يتيم كے واسطے بحكم اپني ولايت كے جواس برجكم اس كے پدر فلاس كى جانب سے اس كے واسطے وسى ثابت ہونے كى وجه ے ثابت بخریدی ہے کو تکاس کے فرید نے میں اس کے مال کی احتیاط اور اس کے قت میں حفاظت وامید حصول تفع مالی وزیادتی و تو قیر بھی ہاوراس نے اس کا تمن بھی اپنی ولا یت ذکورہ کے اس کے مال سے اس بالع کواوا کیا ہے اوراس يتم كے واسطے جو چيز اس بائع ہے خریدی ہے قبعنہ کرلیا ہے ہی سے پہتم اس خرید شدہ کاستحق ہے بیمقریا کوئی دوسراومی تمام سب آ دمیوں میں سے اس کامستحق مبیں بی اور اس مقر کا نام بیعنامد میں بطور عاریت ہے اور اس مقر کا اس سب میں یا اس میں سے پچھ کی جزو میں کوئی حق نہیں ہے اور اس ومى نے بدامراس يتم كاو يردكماك بعد بالغ بونے كے ملاح كارى ظاہر ہونے اور اسے مال ير قبضه كرنے كامستحق بونے ير مخارے کہ جو چیز اس وص نے اس کے واسطے خریدی ہاس پر قبط کر لے اور جو مخض اس می فصومت کرے اس کے ساتھ خصومت كرياليآ خرو\_

نوع دیگراگرکی نے اقرار کیا کہ وہ جارے فلال کی خرید شدہ میں دہتا ہے تو تھے کہ فلال نے بطوع خود اقرار کیا کہ وہ معدم ہود نیا کے مال سے کی چیز کا مالک خبیں ہے ندرو نے زمین پر اور شد خین میں گڑ اہوا مال رکھتا ہے ہوا نے ان کپڑ وں کے جواس کے بدن پر جیس جن کی قیمت چھ بین ورم ہے اور وہ فلال کی عمال میں ہے جواس کو فلقہ ویتا ہے اور وہ دار منسو بہ فلال فیض میں بطور عاریت رہتا ہے اور فلال کے قیمت میں اس کا بچھ مال و ملک وصامت و ناطق خیس ہے اور شاک کوئی چیز ہے جس پر لفظ مال اطلاق کیا جا سکے اور فلال نے اس کے اس اقرار کی تھمد این کی فوع دیگر اگر محدود خرید کرنے کے بعد مشتری و باقع میں مفاح ہواور اُس کا اقرار مشتری نے جرو سے برضا و رغبت و بطوع خود ہر چھ جوان دونوں میں مشتری نے جمرو سے برضا و رغبت و بطوع خود ہر چھ جوان دونوں میں اس دار تے کو ایس میں اور دی تھی اس دار وہ تھی مقام فلال محدودہ چین و چتان کے جاری ہوئی تھی باہم شخ کیا اور ہر صفد کو جوان دونوں میں اس دار تے کو ایس دیا وہ میں ہوا ہو با ہم تو زر دیا اور یہ مفاح نے بطور سے جوائی دی جس می فساد و خیا رہیں ہے اور شاکی بات بابت رہی وہ فیتے بمال و غیر و کا خابت ہوا ہو با ہم تو زر دیا اور یہ مفاح نے نیکور اس میں فساد و خیا رہیں ہوئی تھی بابت رہی وہ فیان کی موجب ہواور زید نہ کور نے تمام ہدار جاتھ فیان کی موجب ہواور زید نہ کور نے تمام ہدار جاتھ کور کی دی جو وائی دیا اور ان کی موجب ہواور زید نہ کور نہ میں اس مفاح نہ نہ کی جوائی کی دی جو کا اس کی مواد در اس کے بطلان کی موجب ہواور زید نہ کور نہ اور دیا تھی مفاح نہ نہ کور کی دوجے وائی دیا اور اس کے بطلان کی موجب ہواور زید نہ کور نے تمام ہدار جاتھ کی دور کی دوجے وائی دیا اور اس کے عمال دی تھر واور زید نہ کور نے تمام ہدار جاتھ کے دور کی دوجے وائی دیں دیا ہو کہ کور کی دوجے وائی دیا ہو کہ کی دور کی دوجے وائی دیا ہو کہ کھر کور کرو کی دوجے وائی دیا اور کی دوجے وائی دیا ہو کہ کور کے دور کی دور کیا در کی دور کی در کی دور کی دور

ہرتی جو بھکم مفائخہ نہ کورہ وغیرہ کے مقراع و نہ کور پر واجب ہوا تھا تمام و کمال وصول کرایا اور عمر و نہ کوراس کو و کر بابراء مستح بری ہوگیا کہاں مقرکایا کی دوسر نے کا اس مقرلہ پر بااس کی جانب یا اس کے باس یا اس کے بقضہ شن کوئی جن اور عین و دین کی تحقیل دہا اور نہ اس دار میں ہے وہ میں وہ بیتہ بمال وغیرہ کی عقد سے کچھ دہوئی دہا اور اس مقرلہ نے بالمشافیداس کی تقدیش کی نوع و بگر اقرار مفائخ میں نے بال کے نبطوع خود اقراد کیا کہ باغ انگوروا تع مقام فلاس محدود بحدود وجنین و چنان اس کے قضہ شن از جانب عمرود بہن تھا بعوض ایسے بال کے جوزید کا اس بھر و پر تھا جس کے وض فرید نہ کورہ کی باس اس نے دبئ کیا تھا اور اس بھر و نے بیتمام قرضہ نہ کورہ اس نید کو اور اس مقرکہ ایس اس مقرکہ ایس اس کے دبئ سے چھڑ اکر واپس لے کر قبضہ کر لیا ایس اس مقرکہ باس مقرکہ بالاس مقرکہ بالا ورائس کی دوسرے پر پچھ خصومت مقرکا اس مقرکہ بالاس مقارکہ بالاس مقرکہ بالاس میں مقرکہ بالاس مقرکہ

اگرایک شخص نے اپنی دختر کی تجہیز وتکفین کی اور باپ وشو ہرنے سب چیز کااس کے واسطے اقر ارکیا تو

لکھے کہ گواہان مسمیان آخر تحریر بذاسب گواہ ہوئے 🖈

نوع ديكرا قرار سن بي وكم شدكى بيعنا مدزيد نے بطوع خود اقراركيا كداس نے عمروے تمام داروا قع مقام فلال محدود بحدودو چنین و چنان بطریق سے الوفاء و وثیقہ کے نہ برسیل قطعی وحقیق کے بعوض اپنے درم کے خریدا تھا اور طرفین ہے باہمی قبضہ دونوں چیزوں میں واقع ہو گیا تھا اور اس ہے اس طرح وفا کرنے کا اقر ار کیا تھا کہ ہرگاہ وہ اس کوشل اس شمن کے نفذ وے گا اور اس کے فروخت کردینے کا مطالبہ کرے گا اور تمن لے کرچیج نہ کورمپر د کر دینے کا مطالبہ کرے گا تو اس کی درخواست کومنظور کرے گا چرعمر و نہ کور نے اس من ندکور کے حل اس زید کونفتر و یا اور اس زید ہے اس کے قروخت کروینے کا مطالبہ کیا چرزید نے بیدوار ندکوراس کے ہاتھ فروخت کردیا اور تمن پر قبضہ کرلیا اور دارخر پیشد واس کووایس کر دیا اور عمرد نے اس سے بیعنا مدطلب کیا ہی وہ پینامہ دینے سے عاجز ہو گیا اور کہا کہ وہ مگم ہو گیا ہے ہیں اس نے مضبوطی کے واسطے اقر اری تحریر مقرے ماتھی ہیں اس مقرنے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے فلاں ہائع سے سیتمام تمن اور و واس قدر ہے بائع ندکور کے اس کو بیسب دینے سے وصول کرلیا اور اس کے وصول وبھریانے سے بائع ند کوراس کود ہے کر ہری ہو گیااوراس مقرنے اس کوتمام وہ چیز جوتحت ت<sup>ہی</sup>ے داخل ہو تی ہے میر د کر دی اور بیسب بعداس کے ہوا کہ اس مقر نے اس کے ساتھ اس کوفروخت کیااوراس بالع نے اس سے بیٹی خریدی اوراس مشتری نے اس سب میں اس بالع کے واسطے ضانت درك كرلى اوراقر اركرليا كداس مقرله كااس بائع يراس سب ش كوئى دعوى و يحضومت نبيس رى نداصل محدود ش اورنداس كراييه مى اور نداس كى تمن مى اور نداس كى قيمت مى اور بهتمام دار فدكوراس بائع كى ملك بودى اس كالمستحق ب يمقر ياكوئى دوسرا آ دى تمام سب آدمیوں میں سے اس کامستی نہیں ہے اور اگر بیمقر مجی اس بیعنامہ کو نکا لے تو وہ بیکار ہے اور وہ اس بات پر اپنے گواہ قائم کر نے وجمن طلب کرنے میں مبطل ہوگا اور اس مقرلہ نے اس اقر ارمیں اس کی تقیدیق کی تحریر کونتما م کرے واللہ تعالی اعلم نے وع ویکر اگر ایک فخص نے اپنی دختر کی جمینر کی اور باب وشو ہرنے سب چیز کا اس کے واسطے اقر ارکیا تو کھے کہ کوابان مسمیان آخرتح بر ہذا " سب گواہ ہوئے کہ فلاں بن فلاں نے اپنی دختر فلا نہ کوایئے خالص مال سے بطور صلہ و تعطیف واحساین اور اس کے مہر وعطیہ ہے جواس کے شو ہرنے اس کے واسطے روانہ کیا ہے بعداز انکہ دونوں کے درمیان نکاح سیجے موافق شرع کے مجمع جمیع شرا نکا صحت جاری ہو گیا تھا تمام جہیز خکور ذیل وقت اس کے اپنے اس شوہر کے گھر جانے کے دیا ہے اور سرو کیا ہے۔ جمع الله تعالی بینهما بالحسو

بسم القد الرحم فلان بن فلال نے بطوع خود اقر ارکیا که تمام اموال ندکور و فبرست چیتانی کاغذ بداسوات جامهائے تن مقروجواس كى طرف مضاف كيا حياب إتى سباس كى اس زوجه ما قافلاندى مك وحق بواس كے قبضرو تحت وتصرف مس ب اوراس سبکودہ اس مقرے کر اس طرح لئے جاتی ہے جیے ورشم اپنے شوہروں کے کھرلی جاتی ہیں بدون اس کے کداس مقر کا اس سب میں یااس میں ہے کی چیز میں کچھودوئ یا ملک یاحق ہواوراقرار کیا کہ اگر میمقر بھی ان میں ہے کی چیز میں سوائے اپنے تن کے كيرون كے جواس كى طرف مضاف كئے ملئے جيں دعوىٰ كرے تواس كا دعوىٰ بإطل ومردود ہوگا اور اقراركيا كداس عورت كواسطاس مقريراس كے باقى مبركا اس قدرحق واجب ووين لازم بےكه جب شرع سے اس كامطالبداس شو بريرمتوجه بوتو مطالبه كر سے كى الا اہیے اوپراس سب اقرار کے گواہ کردیتے پھراس کے بعد گواہ لوگ اپنے اپنے نام تحریر کریں والقد تعالیٰ اعلم ۔ اگر وختر نے اپنے جیز کا ا پنے باپ یا ماں کے واسطے اقرار کیااوراس کی چند صورتیں ہیں اوّل آ نکہ فہرست جہزمش ندکورہ بالا کے بیشانی کاغذ پرتح ریر کرے بھر ككيے بهم الله الرحمٰن الرحيم كه فلانه بنت فلال تے بطوع خود إقرار كيا كه تمام اموال جوہنس دصفت داقسام و قيمت كے ساتھ بييثاني كاغذ ہذا می تحریر ہے اس کے باپ اس فلال کی ملک وحق بسب سی ہے جس کومقر و بنو بی جانتی ہے اور اس کا اقر اراس کے واسطے سالانم آیا ہاوراس مقرہ کے قبعنہ میں بطریق عاریت کے ہاوراس کے اس اقراری اس کے باب اس قلال نے بالشافہ تصدیق کی اور دونوں نے گواہ کر لئے وجددوم آ ککدفلانے نے بعلوع خودا قرار کیا کدانسام ٹیاب وامتعدوفروش و بجبونے وزیورسونے و جاندی وجوا ہرو مو تیوں وظروف برنجی ہو چیلی و تکشے ولو ہے ومٹی وغیرہ کے واقسام امتعہ وا ٹاٹ البیت وغیر ہ ہرقبیل دیکثیر جواس کے جہیز کے کاغذیس ندكور ہاور بيسب في الحال اس كے شو برفلاں كے كمر على موجود ہاس كے باپ فلال كى بسب سيح ولازم ملك ہے جس كوبيمقره اچھی طرح جانتی ہے کہ جس سے اس کو بیا قرار کرنا لازم آیا اور اس کے اقرار کی اس کے باپ اس فلال نے مشافہة تعمد بق کی اور دونوں نے اپنا و پر کواوکر لئے اور دوسراطریقہ یہ ہے کہ اس کاباب اس کو جیز دینے کے وقت اس جیز کی فہرست لکھ کراس امر پر کواہ

الله برقی بهن پیش کارتن اگر چھوٹی کیل کے لئے بھی ستعل ہے۔

کرے کہ بی نے بیچ نی اس کوبطریق عاریت دی ہیں اور صدر الشہید رحمۃ اللہ تعالی نے قربایا کہ احوط یہ ہے کہ جو پھائ فہرست کی انکھا ہے اس سب کواس کی بہر ہے ہیں کہ وہ اور میرے بن اکھا ہے اس سب کواس کا باب بعوش شن معلوم کے فرید لے بھراس کی وخر استے باپ کواس شن ہے ہیں کر وے اور میرے بزویا ت کے ہام و منات وشیات ہے ہوں تحریح کے فرات کے بام و صفات وشیات ہے ہوں تحریح کے فرات کے بعدا قرار کا بیان ای طرح تھے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ قال بن مفات وشیات ہے بان کیا ہے کہ قال بن فلاں نے الحق التی عدد بحریاں معین ان کے اوصاف وشیات بیان کر دے اسے درموں کے موش فروشت کیں اور آئی نے بیر بیان اس مقر ہے فرید ہیں اور مقر نے ان کا آئن نہ کورسب وصول پایا اور بھی فہ کوراس کے ہروئیں کی اور جب و طلب کرے گا تو یہ فلاں بھریاں اس کے ہردکر دے گا ادر مقر نے ان کی تقد دی گرا کر حورت نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے شوہر کے وصول پایا تو تکھے کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع فودا قرار کیا کہ میں نے اپنے شوہر کہ میں نے اپنے شوہر کے وصول پایا تو تکھے کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع فودا قرار کیا کہ میں نے اپنے شوہر اس کے شوہر پر واجب تھا جیسا کہ ایک فود توں کا ہوتا ہے فلاں تاریخ ہے فلاں سے اپنا تمام چے مہینہ کا بھرینہ کے واسعیا ہے کالی وصول پایا اور اس کے شوہر فلاں نے اس کے اقرار کی بالمثاف تھد ہیں کی اور تحریک کی اور ترکن کی بالمثاف تھد ہیں کی اور تحریک کی اور ترکن کی ایک کہ تھر ہے واسعیا کہ ایک کور توں کیا بھر بی کیا کہ وصول پایا اور اس کے شوہر فلاں نے اس کے اقرار کی بالمثاف تھد ہیں کی اور تحریک کا میں کی اور ترکن کی اس کی ان کیا کہ دی کہ کیا کہ دی کیا کہ دی کیا کہ دی کہ کیا کہ دی کیا کہ کو کیا کہ دی کیا کہ کر کیا کہ دی کو کر کیا کہ دی کیا کہ دی کر کر کے کو کیا کہ دی کیا کہ دی کر کیا کہ دی کیا کہ دی کیا کہ دی کر کر کیا کہ دی کیا کہ دی کر کر کے کا کہ دی کر کر کے کو کر کیا کہ دی کر کر کے کیا کہ دی کر کیا کہ دی کر کر کے کیا کہ دی کر کر کے کا کہ دی کر کر کے کیا کہ دیا کہ دی کر کر کے کا کر کر کیا کہ کر کر کے کا کی کر کر کیا کہ دی کر کی

كريوالغداعلم

نوع دیکرغلام نے اپنے مولی کے واسطے اپنے رقی ہونے کا اقرار کیاتو کھے کہ فلاں ہندی نے اپنے جواز اقرار کی حالت مس بطوع خود اقر ارکیا کدو وفلاس کا غلام مملوک ہے اور فلاس ندکوراس کے رقبہ کا بملک سیح جائز ٹابت مالک ہے اور فلاس کی خدمت و اطاعت اس مقرر واجب ہے اور اگر فلال اس سے خدمت نے یا فروشت کرے تو اس کوفلال کے امرے کچھا نکار نہیں ہے اور فلال براس باب مس كسى حق كا دعوى كر كے اس كى ملك سے خارج ہوجانے كا بالكل مستحق نبيس ہے اوراس مقر كا فلاس كى جانب كوئى وعوى و حق ومطالبہ سی وجہ سے اور کسی سبب سے نیس ہے اور فلال نے اس کے اس سب اقرار پر بعداز انکداس کو ایسی زبان میں پر ھاکرسایا حمیااوراس نے مجھ لیاو جان لیا گواہ کر لئے ہی اگراس کا کوئی سب ہوتو اس کوتر مرکردے اور بیصحت اقر ار کا مانع نہ ہوگا اور اس اقر ار یں صحت بدن ہوتا شرطنیں ہے اس واسطے اس کا تھم صحت ومرض دونوں حالتوں بھی مکساں ہے مختلف نہیں ہے۔نوع دیگر باندی کا اقرار کددہ اے موٹی کی ام ولد ہے ہوں لکھے کہ فلائے کے میاہتد سے اقرار کیااس کا طید بیان کرد بلوع خوداقرار کیا کدو وفلان بن فلا ال كى ام ولد حتى اوراس كے قبضه و تحت و تصرف ميں بملك مجيح كا ال تحلى اور و واس سے ايك بينامسمى فلا الى إوختر مسماة فلان جنى كه وہ فرز نداس مقرہ کی کودیس موجود ہاں کے مالک ذکورے تابت انسب ہاور بیمقرہ اس مولی سے بچد جنے کی وجد سے اس کی ام ولد ہوگئ اور اس مقرور اس كى خدمت اطاعت واجب ہاوراس كواس بات سےكوئى افكارنيس جب تك يدمولى زنده ہاوراس كيمونى فلان يذكر في بالشافيداس كي تعديق كي والشرتعالى اعلم اوراكرمونى كي طرف ساس كام ولد بوف كا اقرار بوتواس كى صورت تحریر بم صل امہات الاولا و میں ذکر کر مچے ہیں اس کا اعادہ نہ کریں مے اور اگر پسر نے اقر ارکیا کہ میرے باپ کی ہاندی میرے باپ کی ام ولد ہے اور اس کی موت ہے آزاد ہوگئی ہے تو کھے کہ فلاں بن فلاں نے بطوع خود اپنی صحت بدن و ثبات عقل و ہمدوجوہ جوازتمرفات کی حالت میں اقرار کیا کہ فلانہ ترکیہ یا ہندیاس کے باپ فلال کی مملوک و باندی تھی اوراس کے بعندوتصرف عرجی کہاس کابملک سیجے یا لک تفااوراس کے باپ قلال نے اپن زیر کی عن اس کوام ولد بتایا اوروواس کے باپ قلال سے ایک بیٹا ا بت النسب مسمى فلا اجنى يد يجد جنے سے يہ بائدى اس كى ام ولد ہوگئى اوراس كے باب فلاس في على الى دىركى بس اس كام ولد ہونے کا قرار کیا ہاور یہ باندی اس کے باب فلال کے مرنے ساس کے تمام مال سے آزاد ہوگئ اوراس مقر کا اس باندی ذکوروپر

م محدد وی وجن میں ہے سوائے استحقاق وال م کے کہ بعد اپنے باپ کے اس کی والا واس مقر کے واسلے ہے اور اس باعدی نے بالشافید اس کی تقدیق کی اور اگر ہر نے کسی غلام سے مدیر ہوئے کا اقرار کیا گاس کے باپ نے اس کو مدیر کردیا ہے اور وواس کے باپ کی موت سے آزادہ ہوگیاتو کھے کہ فلال بن فلال نے حالت جواز اقرار میں بطوع ور فبت خودا قرار کیا کہ فلام مندی مسمی فلال اس کے باب سمی فلاں کی ملک وجل تھا کہ بسب سمجے اس کا کافل ما لک تھا اور اس کے باب نے اپنی زعر کی شراس غلام کو بتد بیرمطاق سمجے این خالف مال سے د برکردیا اورابیای اس کے باب نے اپن زندگی می اقراد کیا اوراس کا باب مرکیا اور یا فلام اس کر کہ کے تہائی ے برآ مرہونے کی دجہ سے آزاد ہو گیااوراس پر کواس غلام پر کوئی استحقاق بیل ہے سوائے را وولاء کے اور بہجت میراث اس کااس غلام پر کوئی وعوی تبین ہے اور سعایت کرانے کے واسلے اس کے ساتھ کوئی خصومت نبیس ہے اور اس غلام نے اس کے اقر ارکی بالمواجدتهدين كي فوع ديكراكروارث في قرض وارت قرضدوصول بإنكااقر اركياتو كص كدزيد فيلوع خوداقراركيا كداس كا باب فلاں مرکیا اور اُس کا عمرور استے درم قرضہ واجب وحق لازم تھا اور اس کی موت سے یہ مال اس کے بیٹے اس زید کے واسطے ميراث موكيا كداس كے سؤائے اس كاكوئى وارث نيس ہے اور عمرونے بيأس كوا واكر ديا اور بوراد سديا بي زيدنے اس سب كوجر بور كال وصول كرليا اوروصول يائے كے ساتھ أس كو بايرا من اس عيرى كرويا اور عمرو فدكور كے واسط اس معامل عى برطرح كے درك ک اس سب میں ہو یا اس عل سے کسی جزو علی موضانت معجد جوشرع على لازم ہوتى ہے كر لى اور عمر و نے اس كے اس اقرار كو بالمواجد قيول كيااور تصديق كى اوراكرابيا اقراراز جانب موسى لدوو كلي كدزيد في اقراركيا كدهروف إلى زعرك بس الي محت عقل وبهمه وجوه جوازنضر فات کی خالت میں زید کے واسطے اپنے تمام تر کہ کی اپنی و فات کے بعد وصیت کی تھی اور اس کا کوئی وارث ہا وقر ابت یا ہز و جیت شقا اوراس کواس میر کاومی کیا تھا کہ اس کار کہ جہاں ہوجس کے پاس ہواورجس پر موطلب کرے اس واسطے اس کو بوصایت میحدوسی کیا تھا اور اس زید نے اس کی وصیت کو جوزید کے واسطے تھی اور اس کی وصایت کو کرزید کو وصی مقرر کیا تھا تبول كي اورزيد نے بجع شرعيد قلال براتى ورم اس متونى كے واسط قرض الازم وحل واجب مونا ثابت كاور بحكم اس وصايت ابتك اس ساس مال كامطالبه كيالي اس قلال في بيسب اس كود عدية اوراس مقرف بيسب وصول كرفية اور بحريوراس سه وصول بإئالي آخره والله تعالى اعلم\_

بالغ ہونے کے بعدیتیم کا اقر ارکداس نے وصی ہے مال وصول یا یا ہے کا

بعداس مقرنے اس وصی برعین یادین کا دعویٰ کیا جواس کے قائم مقام جواس کی حیات میں یاو فات کے بعد وکیل یاوسی یا نائب ہواس نے ایسادعویٰ کیاتو بیسب باطل ومردووہ وگااورتحریر کوتمام کرے واللہ اعلم نسخہ و میراندرین مصمون نے بدنے بعلوع خودا قرار کیا کہ اس کا باب عمرومر کیا اور اس نے قبل اپنی وفات کے بحرکووسی کیا تھا کہ اس کے تمام ترکہ کی حفاظت کرے اور متونی ندکور کے قرضے اوا كرے اور متونی كے قرضے جولوگوں ير بيں ان كووصول كرے اور اس كى و فات كے بعد اس كى دھيتيں نا فذكرے اور اس وصايت يرمر عمیا اس سب سے یا اس میں سے کی بات سے رجوع نہیں کیا اور میر بسوائے کوئی وارث نہیں جھوڑ ا پھر اس وسی نے ان تمام كامول كوجن كى بابت اس كووصيت كي تقى انجام ويااوران اموريس موافق اقتضائه عمم شرى كي تصرف كيا كرقر مضاوا كاوروصول کے اور تبائی مال ہے وسیتیں نافذ کیں اور اس مقریر اس کے مال ہے اس کے کھانے و کیڑے واوڑ سے و پچھونے میں بطوع معروف خرج کیااوراس مقرنے یہ بھی اقرار کیا کہ و مردوں کی صدیک پہنچ کیا ہے اوراس کی اصلاح کاری ظاہر ہوگئ ہے اورائے اموال پر قبضه كرن اورايين حقوق حاصل كريلين كالمستحق موكيا باوراس مقرن ابناتمام مال جواس وصى كے قبضه ميں اس كے باب فلال متونی کے ترکہ کا تھا بھکم ارث وصول کرلیا اور بیسب تمام و کمال اس وصی کے دینے سے بھر پایا بعد از انکہ تمام ترکہ باجناس و انواع ا يك ايك كرك جان بيجان ليابدون اس كے كدان على سے كوئى جيز اس پر بوشيد ورى بواوراس سب بخو بى واقف بوكيا اوراس مقرنے اس وصی ذکورکو اینے تمام دعویٰ وخصو مات سے بری کردیا ہی اگر اس کے بعد بیمقریا اس کے شل اس وصی ندکور پر دعویٰ كرے كداس كے باس ياس كے قبضه بيس اس مقر كے يدرمتونى فلاس كرتر كديس سے قيل وكثير قديم وجديد بجم ب ياكونى اوراس کی طرف ہے ایباد کوئی کرے تو بیسب باطل ومردود ہے اور جو گواہ اوسی پر اس مقدمہ میں قائم کرے یا جس متم کی جت چیش کرے یا اس سے تھم طلب کرے اور اُس سے اس بات میں مناز عدر سے تو بیسب بہتان ووروغ ہوگا اور بیوصی ندکوراس سب سے بری ہوگا اوربیوسی دنیاو آخرت میں اس سے ملت میں ہاوراس وسی فے اس کابیا قرار بالمواجه قول کیا۔

توع دیگریتم کاافر ادکیا سے اپنامال دوسرے کودیے کی اجازت دی تھی۔ ذید نیلوع خودافراد کیا کہ اُس کی عمروک افراد میں ہورے اوراس کو احتمام ہوا اوروہ مردوس کی صدیحہ بی جھا اوراس کی طرف احکام شرکی امر و کئی متوجہ ہوئے اوراس مقرنے افراد کیا کہ اس نے قال وصی کو جواس کے باپ کر کہ کی حقاظت اوراس کی صفری علی اس کی متوجہ ہوے اوراس مقرنے افراد کیا کہ اس نے قال وصی کو جواس کے باس اوروصی کی جانب اوروصی کے جانب کا میں میں اس کی ساس کی معروف علی اور اس کی میراث کا میں ہوا ہوا کی میں اس کی جانب کی میراث کا میں ہو یکھے ہواس کی میں فلانہ بنت فلال کے بہر دکرے تا کذاس کی مال اس مال کی تاوقت اس کی حدول کے باب کی میراث کا میں چو یکھے ہواس کی مال فلانہ بنت فلال کے بہر دکرے تا کذاس کی مال اس مال کی تاوقت اس کی حدود کیاس پر مقرکا حالات میں کہ وہ کی گائی ہور کے باپ کے ترکہ کا شربا اوراس مقرکی مال فلانہ بنت فلال نے افراد کیا کہ اس کے باپ کے ترکہ کا شربا اوراس مقرکی مال فلانہ بنت فلال نے افراد کیا کہ اس کے باپ کی ترش و بے تا کہ واوگ جج بود میں اور جوابا کہ ان سے اس کا افراد کیا ہوا کہ اس کی مقابل کے بوج کے کاشکاروں کو گیہوں یا جوابل کی تو کہ الفیاس دوسرے کے باپ وداد اکا تام کلے کراس کے مقابل گیہوں یا جوابل کا ترس کے باب وداد اکا تام کلے کراس کے مقابل گیہوں یا جوابل کے اس کی تعداد کلود سے کی خوال ہواس کی مورت سے ہو کہ اس کی دار فیرست کلے کہ ان اسامیاں نہ کور کے تیم سے برا کے بہم القد افراد کی کہ فان جواب کی تام کے اس فیرست بالا نے افراد کی کہ فلال بن فال بن فلال ہو بن کور کے کہ کور کے کہ اس فلال بن فلال ہو کہ کور کے کہ کور کور کے کہ کور کے ک

كى زين واقع ديدفلال من ائى ائى زراعت كري اوران لوكول في اس مدكر قصد كرايا باورمقرلدف ان كاقرار كى خطابا تصديق كي اورية فلان تاريخ واقع مواوالله تعالى اعلم نوع ويكرا قراراستا وتتقطفل صغير جواس كتعليم عمل كيواسط سيردكيا كياب اورنفقه ولبا س كا تذكره - يتجرير اقراراستاد فلاس بيس في اسيخ جواز اقراركي حالت من بطوع خودا قراركيا كدعمرو في اسيخ بسرصغيرز يدكو بولايت یدری اس کوسپر دکیا بعد از انکداس مخض عمر و نے اسپنے بیٹے کواس کے پاس بولایت پدری تین سال متواتر کے واسطے اجار و پر دیا کدابتداان تمن سال کی ابتدائے ماہ فلال سنہ فلال ہے اور اینتہا اس کی آخر ماہ فلال سنہ فلال ہے اس غرض سے اجارہ پر دیا کہ استاد ند کور کے داسطے یہ كام بعوض استند درم كر بدين شرط كديي مغيرب كار فدكوراس استاد كواسط دن ش كر بندرات ش اورتدايام جعد ش اورندايام عید میں بقدرانی طاقت کے کرے جس طرح اس کام کواس کا ستاداس کو تھم دے اور میاستاداس کونماز وں کواپنی اوقات پر ٹھیک طرح سے ادا کرنے سے ندرو کے بدین شرط کہ اس مغیر کے کام کی اجرت اوّل سال میں ماہواری اس قدرورم اور دوسرے سال میں اس کے کام کی -اجرت ما اوارى اس قدر درم اورتيسر بسال اس قدر درم يعنى دوسر بوتيسر بسال اس كام ش اس كى مهارت و موشيارى زياده او جانے سے اجرت میں زیادتی موتی بدین شرائط باجارہ صححاس کواجارے پر دیا ہے اور اس صغیر کے باپ فلال نے اس کے اس اقرار کی بالشافه تقديق كي محرصفيركے باب كا اقر ارتح مركرے كو مفيرك والد في اس استادكوا جازت دے دى كرسال اوّل مي جواجرت اس كى واجب ہواس کواس صغیر کے کھانے ویسے ولباس وباتی مصالح میں بطور معروف بدون اسراف و بخیل کے خرج کرے اور دوسرے سال اس کی اجرت میں سے بقدرسال اوّل کی اجرت کے اس کے کھانے ویے والیاس دیاتی مصالح میں صرف کرے اور جو ہاتی رہے و واس صغیر کے والد کودے دے اس طرح تیسرے سال کی اجرت میں ہے بقتر سال اوّل ہے اس کے کھانے پینے ولباس ومصاع ضرور بیٹس خرج كرے اور جوباتى رہے وواس كے والدكودے دياوراس متاجرات او الدصغيرى طرف سے بياجازت قبول كى اور صغير فركوركواس كے والد كے سپر دكرنے سے ليا پھراس مجلس مقد سے بعر ق ابدان واقو ال جدا ہو مجے اور بيفلاں تاريك واقع ہواواللہ تعالی اعلم۔

نوع دیگراقر اربہ کارلکھے کہ فلال نے لیلوع خوداقر ارکیا کہ اس نے زیدکوتمام دارمشتملہ بیوت محدودہ بخد وو چنین و چنان کی سب صدودوحقوق و چنین و چنان کے بہر صحیحہ جائز ہا فذہ ستجمعہ لیٹر اکفاصحت محوز ہ مقبوضہ فارغہ کے بہر کیا جس میں فسا زئیں ہے دنہ خیار ہے اور نہ اشتر الم عوض ہے اور نہ تلجیہ ہے اور نہ مواعدہ ہے اور اس موہوب لہ نے اس بہر کوجلس بہر میں قبل دونوں کے افتر اق واشتعال بکار دیگر کے بقول کیا اور بمعائد کواہوں کے اس پر قبضے بھر کرایا بدین طور کہ وابہ بند کورنے اس کو بہر بہر ہور ہے اس کو بہر ہمانے ورنازع سپر دکیا کہ پھر دونوں متفرق ہوئے اور دونوں نے اپ کواہ کر لئے وائلہ تعالی اعلم۔

فصل بسن وجهار )

بريتوں کی تحربر میں

یریت ہرا ہے مال ہے جس کے واسطے دستاویز تحریر ہوا امام اعظم پیشائیہ وان کے اصحاب ڈشنی و ہلال دازی (ابر بوسند بن خالد ) الی بریت کی ابتدا اس طرح لکھتے تھے کہ بیچر پر واسطے فلاں بن فلاں سے بینی جس پر قرضہ ہے از جانب فلاں بن فلاں بن فلاں ہے وہ شخص جسکا قرضہ ہے اور شمنی و ہلال اسکے آگے انتا اور بڑھاتے تھے کہ اسکو واسطے فلاں کے تحریر کیا ہے اور ابوزید شروطی اس طرح لکھتے تھے کہ بیچر برجس پر کواہان مسمیان آخر تحریر ہواسب شاید ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلال بعن قرض خواہ اس طرح لکھتے تھے کہ بیچر برجس پر کواہان مسمیان آخر تحریر ہواسب شاید ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلال بعن قرض خواہ نے ان کے نزدیک اقرار کیا کہ اس کا فلال پر اس تدر قرضہ کا اور بعض اہل شرد طاس طرح لکھتے ہیں کہ یہ براوت واسطے فلال بن فلال کے ہا ور مناخرین نے یہ افتیار کیا کہ یہ برگوا ہاں تا این قول کہ اس کا فلال پر اس قدر درم قرضہ قا اور قرض دار ذکور اس کے اس کواوا کیا اور تم اس اور قرض دار ذکور اس قرضہ دار ذکور اس قرضہ دار خرار کی اور آئی کو اور آئی کی جانب یا اس کے اس کو کی دیوی تیں بااور ہرگاہ و واس کی جانب یا اس کے سب کے کا دور آدی کی جانب اس کا بیاس میں کی چیز کا دیوی کر سے اپ کوئی دیوی میں بااور ہرگاہ و واس کی جانب یا اس کے سب کے کا دور آدی کی جانب یا اس میں کی چیز کا دیوی کر سے اور اس کے بول ہوگا کہ اس کے کواہوں کی ساعت نہ دوگ کہ اس کے اور اس کے کواہوں کی ساعت نہ دوگ کہ اس کے باتھ اور اس کے باتھ اور اس کے باتھ کا دور وہ منا گئے ہوچگی ہوا دار آرکی بالا افر اس کے باتھ ہوگا اور دنیا و آخرت میں اس سے بری ہوگا اور از ارکیا ہوگا کہ اس کے باتھ ہوگا ور اس کے باتھ ہوگا ور آخر کی باتھ ہوگا ہوں کہ ہوگا اور دنیا و اس کے باتھ ہوگا ہوں کہ باتھ کہ میں ہوگا ہوں کہ باتھ کے دور وہ منا گئے ہوچگی ہوا در دنوں نے اپ ور گوا ہاں دستا و برگونگا لے تو تو تک بدستور فرکور کھے اور بطی بذار میں کہ ہی ہی اس میا ہوگا ہوا کہ اس کے باتھ ہو ہوگا ہوا کہ اس کے باتھ ہوگا ہوا کہ اس کے باتھ ہو ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوا کہ اس کے باتھ اللہ ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوا کہ اس کے باتھ ہو ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوا کہ کہ ہوسا حب منتج کی طرف سے دہند کو فلال کے بات کی کو سے سے اس نے اور بات کا یا تو جو کہ ہوسا حب منتج کی طرف سے دہند کو اس کے بات کی کو اس کے دو والی دے کا بات کو دیا دور اس کے واسط ہر درک کی کہ اس کے دو گئی ہو کہ اس کے دو گئی ہو کہ دیا دور کی کو دیا دور کی کہ دین شرط ہوا کہ دیا دور کی کو گئی ہو کہ کہ اس کے دو گئی ہو کہ کہ دیا ہور کی کہ دیا دور کو کی سے بین شرط ہوا کی کہ دیا ہور کی کو کے دور کی کو دیا ہور کی کہ دی کے دور کی کہ دیا ہور کی کو کیا ہو کہ کہ دیا ہور کی کہ دیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی کہ دیا ہور کیا ہور

جن ووآ دمیوں میں باہم لین وین نفا ان دونوں کے حق میں بریت جامعداس طرح تحریر کرے کہ بیتح ریر جس پر محواہان مسيان تااين تول كهزيد في ان كرما من اقراركيا كه زيدوعمرو كروميان معاملات لين دين از متم خريدوفرو خت بائ وحوالات كغالات واجارات وودائع وبعنائع ومضاربات وسفتها وقرضها بذريعه دستاويز وغيره دستاويز بذريعيدربهن وغيره رمهن وضانات وامانات اوران کے سوائے معاملات از وجو و پختلفہ واسباب متقرقہ جاری ہوئے اور زید نے اس سے محاسبہ سیجے وراست طور پر سمجھ لیا اور زید کا جو کچھاس پر نکاا وہ اس کے بتامہ اوا کرنے سے لے کرتمام و کمال بقبضہ صبحہ وصول کرلیا اور عمرواس کودے کر بیریت قبضہ واستیفا ویری ہو گیا اس نے اور اوراس کی جانب واس کے باس واس کے قبیر میں واس کے ساتھ کوئی دعویٰ وکوئی مطالبہ وخصومت وغیرہ سى وجدادركسى سبب سنبيس ربى بس بركاه زيد بإزيدكى طرف سے كوئى فخص اس برالى آخر داور أكر بريت بدون تبعد كے بوتو تبعند تحرير ندكرے بكد يول تحرير كرے كدزيد نے اس سے عاسد سے ورست طور يرسمجوليا اور اس سے اس كوبابراء سمج جائز تمام و كمال قاطع دعوی وخصومات سے بری کردیا بعداز انکد سب حساب ایک ایک کر کے خوب سمجھ لیا اوراس کا اس براس میں ہے بچھ باقی نہیں رہا آخر تک بدستورتح برکرے اور اگراس پر پچھ باتی رہا ہوتو تحریر کرے کہ پس زید کا اُس پر واس کے ساتھ واس کے باس پچھ باتی نہیں رہا الاً اس قدر \_ پس جواس برعین یادین باقی رہا ہے اس کو بیان کردے اہراء مطلق فلاں بن فلاں بن فلال نے اقرار کیا کہ اس نے فلال بن فلال بن فلال کو ہرخصومت سے جواس کی بجانب اس کے اور اس بر تھی خوا وخصومت مالیہ ہو یا غیر مالیدسب سے باہرا وقیح کامل قاطع بمدخصو مات بری کردیا اور بعداس ابراء کے اس کا اس بر مجھندر مادعوی وخصومت نظیل میں نہ کثیر میں نہ قدیم نہ جدید نہ مال صامت میں اور نہ مال ناطق میں نہ محدود میں نہ محقول میں نہ کیلی چیز میں نہ وزنی چیز میں نہ فروش میں نہ قطروف میں نہ کسی چیز میں جس پر لفظ مال اطلاق ہو سکے کی وجداور کسی سبب ہے ہیں رہاس کا اقرار ہا قرار سجے کیا اور اس مقرلہ نے اس کی خطاباً تقید بی کی اور تحریر کو تمام کردے ایک مخص نے دوسرے کو ناحق عمرا تھونسا مارا پس و مرکیا پس وار ثان معنروب نے ضارب پر دیت کا دعویٰ کیا پھراس کو

ان وارثول نیم سے فلال نے بیال اپنے پاس سے بدین شرط اوا کردیا کہ وہ اپنے پاپ کر کہ میں سے واہی نے گا مقر نے بیال تمام و کمالیاس وارث فدکور کے اس کو دینے سے لے کر بحر پورومول پایا اور فلال نے اپنے باپ کر کہ میں سے بیا مال اس کو اور کر دیا تا کہ اپنے باپ کر کہ سے وائی لے اور بیمقر اس کے واسطے ہرورک کا جواس سبب سے اس کی جانب سے یا اس کی وجہ سے دوسرے کی جانب سے الاق ہو بدین شرط ضامن ہوا کہ اس فلال کو اس درک سے چیز ان کی یا مجوف میں سے جس طرح تھم شری چاری ہوگاس کو وائیس دے گا اور اس مقر کا ترکہ فلال میں کوئی وہوئی نیس رہا اور تحریر کوئیمام کر سے اور اگر اس وارث نے اس سے پانچ سودرم برسلح کی اور قرض فرا ورم ہے تو ترکہ میں سے فقط پانچ سودرم وائیس لے گا اور اگر کی ہواورا گر اس نے براہ قرض میں کہ ہو تو کہ بھی سے ہزارورم پوری مقدار قرضہ لے سکتا ہے بشرطیکہ ہزارورم لے لینے کی شرط کر کی ہواورا گر اس نے براہ تو جو میں ہو گا اورا گر قرض فواہ نے وہی سے وصول کیا اور وہی نے ترکہ میں سے اواکیا تو بھی ای کھر میں تھے کہ جس طرح صورت اقل میں بریت تحریر چہوڑا کی جرائی کہ دیا ہو تھی ہو اس کی گرا کے لیتے کی برگواہان سمیان جمالات تو تو ک کر کے اور کوئی کیا کہ تمر میں بریت تو ہو بی ہوئی کے گرا کہ دیا ہو بیا کہ تا ہی فران کے فرن سے آس کو بری کر دیا اور جو چراس نے اس نے دول کی تو اس سے کوئی تی و وارٹ نیس چہوڑا پھرائی زید نے اس کو بینون موقی اور اپنے ہاپ فلاس کے فون سے آس کو بری کر دیا اور جو چراس نے داسے میاں میں دیا ہو تھی اس سے موئی تی ہوئی تی ہوئی تو اس سے بری کر کر کر دیا اور ہو چراس کی جانب اس سبب سے کوئی تی و

۔ اس انتہارے بیطل ہے کہ پھی ایت شہوا کہ اس فی میت کی زندگی میں پھیلیا تھایا ٹیس اور بیٹایت نہوا کے سبب سے تابت کیااور میت کے ترک پر چھم کیا شاچہ ہے تسود ہو یا افرار تقید ہوواللہ تعالی اطم ۱۱ سے لیٹی جسٹور معبود ۱۲ فتاویٰ عالمگیری..... طِد 🛈 کی دوط

دوی و مطالبہ کی وجداور کی سبب نے بیل ہے ہی ہرگا ہ اس پر کوئی دعویٰ الی آخرہ اور آل خطا کی صورت بیل لکھے کہ اس کو خطات آل کیا عمد اقسد آل بیس کیا ہیں اس عمر و اور اس کی مددگار برادری کو عنو کیا الی آخرہ اور آل فس سے کم جس مثلاً ہاتھ و غیرہ کا ٹا آف کھے کہ اس کا چھوڑ انجراس زید نے اس عمر و کو اور اس کی مددگار برادری کو عنو کیا الی آخرہ اور آل فس سے کم جس مثلاً ہاتھ و غیرہ کا ٹا آف کھے کہ اس کا چھوڑ انجراس زید نے اس عمر و کو اور اس کی مددگار برادری کو عنو کیا الی آخرہ اور آل فس سے کم جس مثلاً ہاتھ و غیرہ کا ٹا آف کھے کہ اس کا ہمرز تی کیا اور اس پر چٹن و چٹان واجب بوالی اس کو اس واجب سے طور کے بری کردیا اور چوری سے ہاتھ کا شخت کا عنو تر مید نہ کے اس کی ہمراس کو اس خوری ہونے کی اجاز ہے۔ بری حزز سے اس قدر درم یا اس قدر جا تھی کا ٹا کہ در گا ہا کہ اس کہ ہونے کی اجاز ت دے وی تھی ہی اس پر ہاتھ کا ٹا تا اور وہ اس سے جو اس پر دو گئی گئی گئی ہمراس کے باتھ کہ کہ تی تر ہمراس کے بری سرور کی گئی ہمراس کے بری سے جو اس پر دو گئی گئی گئی ہمراس کے بری سے جو اس پر دو گئی گئی ہمراس کے بری سے جو اس پر دو گئی گئی ہمراس کے بری سے جو اس کی جو اس کو بری کہ گئی ہمراس کے بری سے کہ اس کی میکھی گئی گئی ہمراس کے بری سے کہ اس کے احداد میں میں ہمراس کی جو اس کی دور کی تھا اور زھی تھی ہمراس کی جو اس کی دور کی کہ کہ ہمراس کی جو اس کی دور کی کہ کہ ہمراس کی جو اس کی دور کی سے بری کی تھا می اس کی دور کی میان کردے کہ میں اس کی تعدد میں کہ دی دور کی سے بری کی دی کہ اس کا قائم مقام الی آخرہ اور آخر کر کوئمام کی ملک ہونے دور کی اس کا قائم مقام الی آخرہ اور آخر کر کوئمام کر سے دور اللہ تھا گی اس کا قائم مقام الی آخرہ اور آخر کر کوئمام کے دور کی سے دور کیا گئی مقام الی آخرہ اور آخر کر کوئمام کے دی کہ کہ کوئی اس کی تو کہ کہ کوئی اس کا قائم مقام الی آخرہ اور آخر کر کوئمام کے دور کی کہ کر کر کر دے کہ کر کر دور کر دی کر دی گئی کی ملک ہوئی تھی کی کوئی اس کا قائم مقام الی آخرہ اور آخر کر کوئمام کی کر دی گئی کر کر دی گئی کر کر دور کر کر دور کر دی گئی کر کر دی گئی کر کر دی گئی کر کر دی کر کر دی گئی کر کر کر کر کر دی گئی کر کر دی گئی کر کر کر کر کر

فعلىسى وينجر

### رہن کے بیان میں

# فعلىسنومتر

### اوقاف کے بیان میں

اس فعل میں چندانواع بیں۔نوع اوّل مجد بنانے میں جانا جا ہے کداگر مسلمان نے اپنے دارکومسلمانوں کے واسطے مجد بنایا اور سمجدمتولی کوسپروکروی اورلوگول کواس میں داخل ہونے اور تمازیر سنے کی اجازت عام دے دی اوراس میں ایک توم نے بجماعت تمازادا كي توجارے امحاب كے نزد يك ووبالا تفاق مجد ہوجائے كى بخلاف اس كے جوامام ابوحنيفہ باقى او قاف بي فرماتے ہیں چنانچاس کابیان اپنے مقام پر ہوگیا اور متولی کوپر دکر ہا اور اُس کا قبضہ کرنام جد ہوجانے کے واسطے اہام اعظم واہام محر کے نزویک شرط ہے اور امام ابو یوسف کے فز دیکے تیں شرط ہے لیکن امام اعظم وا مام محد کے فز دیک قبضہ کے دوطریقے ہیں ایک پیرکہ متولی کوسپر دکر دےدوم آ ککداس عل نمازادا کی جائے مرفا ہر نہ ہبام ابوطنیف کا یہ ہے کداگراس علی وقف کرنے والے نے نماز برجی یا غیرنے رچی خواہ جا عت سے بڑھی یا بغیر جا عت بڑھی تو وہ مجد ہوجائے گی اور امام محر کے فزد کی مجدند ہوگی جب تک کداس میں جماعت ے نمازند پڑھی جائے اور امام ابو یوسٹ کے فزویک جب اس کو بہیا وت مجد کردیا تو معجد ہوجائے گا اور کسی دوسری چیز کی ضرورت ن ہوگی ایا بی بعض مشائخ نے اپی شرح میں ذکر کیا ہے اور ایام جم الدین معی نے اپی شروط میں ذکر کیا کہ امام اعظم کے مزو کے سجد ہوجائے کے واسطے متولی کے سیر دکرنایا جماعت سے اس میں نماز پڑھنا شرط ہاورصاحبین کے زویک اگراس کومجد کی بیا ،ت پرکر د یا تود و مجد ہوگئ پس اگر لوگوں نے اس کی تحریر تکسوانی میا بی تو کیو تر تلعن میا ہے تو ہم کہتے ہیں کدام محد نے شرو ط الاصل میں اس نوع کی صورت تحریز میں فر مائی ہے اور امام طحاوی و خصاف اس طرح تحریر فرمائے تھے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال بن اپن صحت عقل ویدن و جواز امور کی حالت میں بطوع خود ورغبت خود اپناتمام دار جواس کی ملک داس کے قبعنہ میں ہے اور ابوز پرشروطی اس طرح تحریر فرماتے یتھے کہ بیتح ریر جس پر گوا ہان مسیان آخرتح ریے بنداسب شاہر ہوئے اور بھن متاخرین نے فرمایا کہ بنا پر قیاس قول امام ابوصنی کے بول کھمنا جا ہے کہ یے حرراز جانب قلال ہے بالیداس نے زمین کومسجد بنایا ہی زمین کواس نے آزاد غیر مملوک کردیا ہی غلام آزاد كرنے رقیاس كيا جائے كا اور غلام كے آزاد كرنے على بم تحرير كر يے بيل كدام اعظم والم ابو يوسف والم محراس طرح تحريفر ماتے تے كريتر يراز جانب فلال بيس اس صورت على بعي اى طرح لكسنا جا بنے باور بہت سے متاخرين اس طرح لكستا میں جس طرح شخ ابوزید نے تحریر کیا کدی تحریر جس پر کوابان مسیان آخر تحریر بداسب شاہد ہوئے کدفلاں نے ان کے فرد یک اقرار کیا اوران کواینے اقرار پر جو بحالت محت بدن و ثبات عقل و بهمه و جو و جواز تعرفات میں در حالیکه اس بیل کوئی السی علمت و مرض نه تعاجو اس کی صحت اقرار کا مانع ہوصادر ہوا ہے گواہ کرلیا کداس نے اپن جمام زیمن یا دار جواس کی ملک و تبضہ و تحت وتفرف یس ہےاس کو البتدير بياءت مبحد كرديا اورو وشيرفلال محله فلال كوچه فلال على واقع بي جس كے مدودار بعد چنين و چنان بيں بس اس جعد مدود ندكور وكومع اس كے حدودو وهمارت موجود و كور حاليك و و برطرح كى مشغوليت سے خالى ب خالصة لوجه الله تعالى وطلب تو إب وكريز از عذاب اوتعالی مجدینایا اورایی ملک سے نکال کراس کواللہ تعالی کے واسلے کرویاس اس کوخانہ خدا کہا اور اُس کے بندوں کے تمام مُذارية كي جكه بنايا كداس من بندگان خداايي نمازيائ فريضه ونواقل اواكرين اورة نامالليل (١) واطراف نهار من القد تعالى كي ياد كري اور اس من اعتكاف اور قرآن مجيد كي حلاوت كري اور اس من علم كا درس موجولوك اس كي الجيت ركعت جي اس على درس وقد رئيس كريس اوراس مجدولوگوں كوريان تخليد كرويا كراس كا درواز ورو كئے كواسطے بندت كيا جائے گا اورلوگوں كا دراس مجد كورميان آمدورفت على في حائل شاہ كا اورلوگوں كواس سب كى اجازت عام دے دى اور بعداس كى اس اجازت كا اوراس مجد على دونت على وقت على دونت كا مار عدد الله على دونت كا دونت على دونت كوانت على دونت كوانت كوان

نوع وگربیات وسافروں کے اُتر نے کے واسطر باط بنانے کی صورت ہوہ کہتے ہیں کہ ظاہر غیب امام ایو صنعة کا بیہ ہے کہ بیہ جا بڑتیں ہے ہی کہ وار خیس کے کہ وقف کر نے والے اور اگر اس کی تحریر کرنی جا ہی تو اس طرح کے کے دوہ ہے کہ وقف کیا اور میں ہے اور بنایر تول امام ایو یوسٹ و امام تحریر کے جائز ہے اور اگر اس کی تحریر کی جا ہی تو اس طرح کھے کہ بیدوہ ہے کہ وقف کیا اور مدد کیا یا کھے کہ بیتر کر جس پر گواہاں مسیان آخر تحریر بداسب شاہدہ و نے میں بدین مضمون ہے کہ وقف کیا اور مدد کیا یا کھے کہ بیتر ہو گواہاں مسیان آخر تحریر بداسب شاہدہ و نے میں بدین مضمون ہے کہ وقف کیا اور مدر میں منازل و فرق وقع کی وراب جو اگر اور ان میں ہو اور اگر اس خاروں کا میں براہ ہو کے میں اور ان موقد کر دیا تا کہ اللہ تعالی کی قربت ورضا مندی حاصل کر ہا اور اس مدقد کرنے میں کی وجہ نے شاؤمیں ہے اور تدمیر اٹ ہوسکتا ہے اور نہیں کہ اور تر براٹ ہوسکتا ہے اور نہی کی وجہ نے ساؤمیں ہے اور تر براٹ ہوسکتا ہے اور نہی کی دو سے مملوک ہوسکتا ہے اور نہیں اور نہیں کہ کہ اللہ تعالی کا کہ اللہ تعالی کہ کہ اللہ تعالی کہ کہ اللہ تعالی کہ کہ اس کا وارث ہے جو ذات یا کہ کہ در میں وہ سے خواہ برنی میں موقع کہ ہو تا ہوسکتا ہے اور نہیں کہ ہوسکتا ہے اور نہیں ہوسکتا ہے اور نہیں کہ اور اس کہ واسطے ہیں بدین شرط کہ ان کے اس کے دائے کہ اس میں موقت کہ ہوتا ہیں ہوسکتا ہے اور وہ کہ بول کی کہ موقت کو اس کے واسطے ہیں ہو کہ کہ وقت کندہ نہ کہ کہ کہ وہ کہ کہ ہوتا ہیں ہو کہ کہ ہوتا الی میں کہ واسطے ہوں دور اگر فتا اہلی میں کہ اور ان کی تیس از سکتا ہے اور اگر فتا اہلی میں کہ اور ان کی تیس از سکتا ہے اور اگر مافظ تر آن ہو کہ یا تار یوں دور اس کی خواہ ہوں یا ہو جو الے ہوں دور ارکی تیس از سکتا ہے اور اگر مافظ تر آن ہو کہ یا تار ہونے والے ہوں دور ارکی تیس از سکتا ہے اور اگر مافظ تر آن ہو کہ یا تار ہونے کہ والے کے واسطے ہون اور اگر خوائل کے اس میں اور اگر کی توں دور ارکی تیس از سکتا ہے اور اگر مافظ تر آن ہو کہ یا تار ہونے کہ واسطے ہو تو الے ہوں دور اس کی تو سے خواہ ہونا میں خوائل میا نے والے ہوں دور اگر کی توں سے خواہ ہونا میں خوائل میانے والے ہوں دور اگر فیال کی کی دور انہا ہو کہ کو اس کے دور سے خواہ ہونے والے ہوں دور اور اور کی کو سے خواہ ہونا میان خوائل میں کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور کی کو

ا تخلید یعنی روک اوک افغادی ۱۱ ع مشویت یعنی استنام بیس سے ۱۱ (۱) بعنی اس معجد بنا را الے نے ۱۱ مند (۲) جمع مربط جا و ریاند سے تک جگر المند علم رجوع نبیس سے ۱۱

اگرمسلمانوں کااپنامردہ دفن کر ناتحریر نہ کیا 🏠

نوع دیگرمقر و بنانے علی ہم کہتے ہیں کہ ظاہر منہ ہم اسام اعظم ہے کہیں جائز ہے لین لازم ہیں ہے تی کدونف کندہ کو

اس سے درجوع کر لینے کا اختیار ہوتا ہے اورحس نے امام اعظم سے دواہت کی ہے کہ جس صورت میں کداس میں کوئی میت ذن کی گئ ہوت دن کی گئ ہوت دن کی گئی کہ اختیار ہوتا ہے اور میں امام اعظم ہوتو رجوع نہیں کرسکا ہے اور اگر ایسانہ ہوا ہوتو رجوع نہیں کرسکا ہے اور اس کے دوند کو جائز رکھا ہے بخلاف باتی او اقاف کے اور بنا پرقول امام ابو یوست والم ام اعظم کے دوند کو جائز رکھا ہے بخلاف باتی او اقاف کے اور بنا پرقول امام ابو یوست والم ام اعظم کئے دوند کو جائز رکھا ہے بخلاف باتی او اقاف کے اور بنا پرقول امام ابو یوست والم ام اعظم کئے دوند کو جائز رکھا ہے بخلاف باتی اور اس کو پر دکر دور ہے کہ یاتو متول کو پروکر کے باس میں مردہ ذن کیا جائے گھراگر اس کا تحریر کی جائز ہوتوں کے ہوئن کو اس کا میں ہوتوں کہ ہوئی کہتر بین وار خان ہے ہیں اس کو مسلمانوں کے جائز باقذ کر دیا تا این قول (۱) کہ دونی ہم ترین وارخان ہے ہیں اس کو مسلمانوں کے واسط مقبرہ کر دیا کہ جمل دوند کی جائز ہوتوں کے دوند کی بات کی جائز ہوتوں کے دوند کی جائز ہوتوں کے دوند کی جائز ہوتوں کے دواس کے دوند کی دوند کی جائز ہوتوں کہ دوند کی جائز ہوتوں کے دواسلے مقبرہ مقبوضہ ہوئی بیار تا کہ کہ اس کے قبت میں اسے دوند کے بعد اسے جرد سے اس میں دیند کی دوند کیا ہوئی کر باتوں میں ہوئی کہ اس کے دوند کیا ہوئی کہ اس کے قبت میں انہوں کی دوند کیا باکہ میں میں میں کہ دوند کیا ہوئی کہ اس کے قبت میں انہوں کی دوند کیا باکہ میں میں ایک کہ اس کے قبت میں انہوں میں دوند کیا تو دوند کیا ہوئی کہ اس کے قبت میں انہوں میں دوند کیا گئیں شرا تعام در ہوئی کو اور ان خوال موند کیا کہ اس کے قبت میں انہوں میں دوند کیا گئیں شرا تعام در سے جس طرح واتف نے دوند کیا کہ اس کے قبت میں انہوں کیا کہ اس کے قبت میں انہوں شرا تعام در سے جس طرح واتف نے دوند کو دوند کیا تا کہ اس کے قبت میں انہوں کیا کہ اس کے قبت میں انہوں کو دوند کیا تا کہ دوند کی تا کہ دوند کیا تا کہ دوند کیا تا کہ دوند کیا تا کہ دوند کیا تا کہ دوند کو دوند کیا تا کہ دوند کو دوند کیا تا کہ دو

ف جائزالحكم جس كافتكم ديناشرع مي جائز بخبراج ال

کیا ہے قدید کائی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے اور اس کے آخر ہی تھم حاکم الآق کرد سے تاکہ اجما کی ہوجائے کیونکہ اس میں اختلاف ہے ہی بعد تھم حاکم الآق ہونے کے وکی اس کے ابطال پر قاور نہ ہوگا اور حاکم کے پاس مرافعہ کرنے کا طریقہ ہے کہ جس مختص نے اس میں اپنامردہ وقن کیا ہے اس کو حاکم کے حضور میں لے جائے اور قاضی سے درخواست کرے کہ اس کو تھم دے کہ اس کی فرخواست کرے کہ اس کو تھم دے کہ اس کی خواہ کرے اور اس فرخون خواہ کہ ہونے کہ اور ان کی تھیں ہے ہی حاکم اس وقف کندہ کو تھم دے گا کہ اس سے اپنا ہاتھ کو تاہ کر سے اور ان مونے کا تھم دے گا ہی کا تب تحریر کردے کہ ایک حاکم عادل نے جس کا تھم سلمانوں کے درمیان نافذ سے اس صدقہ کے لازم دھی جونے کا جس طور پر ہے تھم دے دیا بعد از انکہ اس وقف کندہ وار ثان وقن کندہ گان تربی کہ سے ایک کے ساتھ اس کے حضور میں خصوصت کی معتبرہ وا تع ہوئی جب کہ اس وقف کندہ پر اس کے دو برد اس کے فقعہ کیا بنا برقول ایسے عالم کے جوا سے وقف کو لازم نویس فرماتا ہے ہی حاکم موصوف نے اس وقف کندہ پر اس کے دو برد اس کے فقعم کے حضور میں اس عالم کے جوا سے وقف کو لازم نویس فرماتا ہے ہی حاکم موصوف نے اس وقف کندہ پر اس کے دو برد اس کے فقعم کے حضور میں اس حقف کہ کا دائم ہونے کا تھم دے دیا کہ تبادای تھم پرمود سے ہوا گھر کھے کہ کی والی ملک یا قاضی کا ان آخرہ۔

نوع دیگراگریے ذمین میں عام مسلمانوں کے واسطے راستہ بتایا تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ند ہب کے موافق اس میں بھی اختلاف ہادرموافق روایت حاکم ابونفر کے جوامام اعظم سےروایت کی ہے فاہر ہوتا ہے کہاس میں اتفاق ہے۔اس کی تحریر لکھنے کا وہی طریقہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ داستہ کی صورت جی یوں لکھے کہ اس نے اپنی ز مین کو قف کر کے عام لوكوں كاراستة كرديا۔اس بيس كافر بھى شامل ہو سے اس واسطے كدراه ہے كذر نے بس كافرومسلمان دونوں يكسال بين اوراس تحم بيس ر باط اوراہ کیسال ہیں بخلاف مقبرہ کے کہوہ خاص مسلمانوں کے داسطے ہوگا اس واسطے کہ کا فرومسلمان ایک مقبرہ میں جع نہ کئے جائیں مے اوراس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کروے کذائی الحیط نوع دیگر قطر وینانے کی تحریراس طرح کیے کہ بیتحریر جس پر گواہان مسيان آخرتحريم بداسب شام موسة بي بدين مضمون بكدفلال في جوقعلر وفلال مهرير ياقلال وادى ير ينايا باور يتحريركرو ي کہ باجازت سلطان وقت کے بتایا ہے بشرطیکہ بیدوادی یا نہر عام (۲) ہواور اگر کسی خاص قوم کی ہوتو لکھے کہ باجازت فلال وفلال سب كانام لكود ماور الركس محض معين كى موتواس كى اجازت تحريركر ماورية مى بيان كرد مدو ولكزى كاب يا بالتداين كااوريد بھی بیان کردے کہ اکبراہے یا دو درجہ کا یا تمن ورجہ کا تا کہ عام لوگ اس قطر ہے اور ہے آ مدور فت رکھیں آخر تک موافق مذکور و بالا تحريركر ما والله تعالى اعلم ميذ خيره من كعماب نوع ومحراكرات محوز واس كاسامان وبتصيار في سبيل الله تعالى كرد ية تحريركر بعدابتدائے مربر برستور مذکورہ بالا کے کدأس نے اپنے محور وں کواوروہ استے عدد چنین (۳) و چنان ہیں اور تمام اپنے ہتھیاراوروہ چنین و چنان ہیں ان سب کو بوقف وائی وجس جائز کداہے حال پر قائم رکھے جائیں اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کے واسطے وقف کیا کداس کوجو لوگ الله تعالی کی راویس جهاد کرتے ہیں ہروقت و ہرز ماندیس جہادیس استعال کریں بدین شرط کہ جولوگ اس وقف کے تو ام موں ان کو اختیار ہے کہ جس کو جا ہیں جس طرح جا ہیں جتنی دفعہ جا ہیں جہاد کرنے والوں میں سے دے دیں اور جس سے جا ہیں لے لیس جب چاہیں جس طرح جا ہیں واپس لیں اور بیان کردے کہ بیشاس کا قیم وہی مخص مقرر ہوجونیکو کارو پر بیز گارمشہور ہواور بدین شرط کہ جب ان می ے کوئی چے بسبب عاری اخراب ہو جانے کے یا بدھے ہو جانے کے یا شکتہ وغیرہ ہو جانے کے جہاد کے کام کی

ا مین نالش ما کم کے پاس مع طور پر پیش ہوئے تب اس نے محمد سددیا کدا تف لازم ہو کیا ا

<sup>(</sup>۱) یاکی حاکم وصوبدارو غیر وکویددوانیس بے کہاس کونزول کرے اا

<sup>(</sup>٣) اس كے حليد واو معاف بيان كردے ا

فاوی ابواللیت میں ہے کہ اگر اپنی گائے ایک رباط میں وقف کروی کہ جواس کا دود صومسکہ فیطے و وسافروں کودیاجائے تو حارے بعض مشائخ نے فرمایا کداگرا یے مقام پر بیام ہوکدلوگوں کے وقف بیشتر ایسے ہوں تو جھے امید ہے کہ بیرجائز ہوگا اور بعض ف اس كومطلقا جائز ركما باس واسط كريتام باداسام عن متعارف باوراس كي تحرير كي يمورت بكريم يرتحرير بدين مغمون ب كه فلاس نے اتنى عدداد نشناك يا گائميں يا اتنى عدو كرياں بوقف دائى جائز تا فُذ وقف كرديں جس وقف ميں كوئى فسا دور جعت ومثنويت نہیں ہاور سال وظی فروخت ندکیا جائے گا دور نہ برکیا جائے گا الی (۱) ترور بدین بمشرط کہ جو پھوان کے دودھ و بچدواون عاصل ہوو و مسافروں کوصدقہ میں بدین شرط دی جائے کہ اس معاملہ میں متولی کو اختیار ہوگا کہ جس مسافر کو چاہے اور جس قدر جا ہے وے اور بیسب اس وقف کنندہ نے فلال کومتولی کر کے سپر وکرویں اور اس کے آخر جس تھم حاکم لاحق کروے۔ نوع ویکر دروقف عقادات اوراس کی بہت صورتیں ہیں از انجلہ آ نکداگر اس نے اراو وکیا کہ اپنی زندگی میں اپنا دارسکینوں کے واسطے صدقہ کردے اورای بیان کوامام جڑ نے بھی شروط الاصل کے باب الوقف میں پہلے شروع کیا ہے اور فرمایا کرمی نے امام ابوضیف سے کہا کدذرا توجہ فرمائے کدا گرایک مخص نے اپی زندگی میں جا ہا کدا پنا دارمسکینوں کے واسطے صدقہ کردے تو بہ جائز ہے تو فرمایا کداگر و وحض ایسے حال میں مراک میدداراس کے قیمند میں ہے تو بیاس کے دارتوں کے داسطے میراث ہوجائے گا اور میٹیس فرمایا کدیہ جائز نہیں ہے اور جائز تبیں ہاس واسطےندفر مایا کدامام اعظم کنزویک وقف اس کو کہتے ہیں کدامل چیز وقف کنندوی ملک رہاوراس کا غلم و مجل و خواد مُورِي سندَر وغيروان بينول سي تعينها جائة إوريز سعان بريجها ألى الدلائي جائة المنسر المسلم المسار كيا جام وقف كنده كا مقسودا چی طرح حاصل زوتا کے ترطی وجہ ہے جانوروں کی کل اولا دکاصد قرکر الازم آئے جس ہے بعد چھ مدت کے جانوری باتی رہیں کیونکہ بہائ ان كَ حِد يَعِينِ ربياتو تواب ي منقطع بوكما اورتحرير يموافق متولى قد رضر ورت ركو في المانيم ا (١) اورندميراث بوگاالي آخره١١

منعت دارداراض صدق کی جائے ہی شی عاریت کے ہوااور عاریت جائز ہے محرالازم نیل ہوتی ہے چائچ اگر معیر مرکم اور وردقف
موجود ہے آواس کے وارثوں کی میراث ہوجائے گائیں ایبانی حال امام اعظم کے نزد یک دقف کا ہے۔ تب میں نے کہا کہ آیا اس باب
می کوئی حیلہ ہے کہ یہ صدقہ جائز ہوجائے اور کوئی اس کو باطل نہ کر سکے تو فر مایا کہ یوں کہددے کہ اگر وارث یا سلطان کوئی اس صدقہ کو
باطل کرنا جا ہے تو بیشرے تہائی مال سے میست ہے کہ فروخت کر کے اس کا فمن سکیفوں کو صدقہ کردیا جائے۔ ہی اس سے میانت نوامل
ہوجائے گی اس واسطے کہ جو تفس اس کو قرنا جا ہے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جھے اس کے باطل کرنے سے کھو ماسل ندہوگا ہی وہ باطل میں
ندکرے گا۔

بی امام اعظم نے حیلہ کی تعلیم میں بدفر مایا کہ یوں ہے کہ مدمیرے تبائی مال سے وصیت ہے کہ فروخت کر کے اس کا حمن مسكينوں كومدة ويا جائے اور ميزيل فرمايا كه بول كے كه يدميرى وفات كے بعد وقف وصدقه ب كداكر وقف مضاف بما بعد ز ماند موت ان کے فزد کی جائز لازم ہو جب کرتہائی مال سے برآ مد موتو و تف مضاف بجانب ز ماند بعد موت کے وحیت کے معنی عن ہوگا مالا تکداس میں شیخ ابن الی کی کا بدند بہب ہے کہ غلہ و پہلوں کی وصیت جا ترکبیں ہے ہیں شاید اس کا مرافعدا سے قاضی کے حضور على بوجوند بب اين الى كا كاكل كا كاكل بيل و واس كوباطل كرد على اس واسط جو يجدامام اعظم في فرمايا بوه اى قول ے احر از ہونے کے واسطے فرمایا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ پھراس کو کیو کر تکھے و فرمایا کہ یوں لکھے کہ بیٹر مراس عبد کی ہے جوقلال نے اپنی زندگی می عبد کیا کداس نے اپناواروا تع محلمت فلال کواللہ تعالی عزوجل کے واسلے صدقہ موقو فدکر دیا ایسا ہی امام اعظم ا وان کے اصحاب تحریر کرتے تھے اور طحاوی و خصاف یوں لکھتے تھے کہ بیتحریراس تعمد این کی ہے جوفلاں بن فلاس نے صدقہ کیااور تنظ ابوزید شروطی بوں لکھتے تھے کہ بیتحریر جس پر کوا ہان مسمیان آخرتحریر بذاسب شاہر ہوئے میں کدفلاں نے اپنا بورا دار صدقہ کیا اور بعض مناخرین کھنے ہیں کہ بیتحریراز جانب فلال ہاورا کشر مناخرین لکھتے ہیں کہ بیتحریر وقف وصدق ہے اور بیرسب غنوان جائز اورا چھے بیں اورا مام محدّ نے اپنی تحریر میں دار (۱) معدقد شد وکو پوصف فارغ تحریز بیس کیا اور طحاوی و خصاف کیستے ہے کہ بیدار فارغ ہاور باجھا ہے اس واسطے کہ اگر دار وقف شدہ فالی و فارغ نہوگا تو جس کے زدر بک متولی کوسپر دکرنا صدقہ موقوف کی محت کے واسلے شرط ہے جائز نہ ہوگا ہی اتنازیادہ کرنا ضروری ہے تا کہ اس تول سے احتراز ہو جائے محرفر مایا کہ اللہ تعالی عزوجل کے واسطے صدقہ موقوف کردیا اور بیاس واسطے فرمایا کہ بیصدقہ دوس سے صدقہ مقیدہ سے متاز ہو جائے ادر طحاوی و نصاف بول لکیتے تھے کہ اللہ تعالی عزوجل کے واسلے صدقہ موقو فدمو ہر ومحرمہ (۲) تحسعبہ تبیۃ تبیلیۃ محفوظ بشروط خویش مسیلہ بعنی این وجوه ذکوره (۳) تحریر بدایر بروقت جاری رے نفروخت کیا جائے اور نہ برکیا جائے اور ندکی وجد ملک عے مملوک کیا جائے اور نہ کی طرح تلف کیا جائے اپنے حال پر قائم رہے اور ندھرات ہو پہال تک کداللہ تعالیٰ بی اس کا وارث ہوجس کے واسطے آسان وز من کی میراث ہے اور وہی مجترین وارث ہے۔ پھر قرمایا کہ بدین شرط کرسال بسال اجارہ پر دے اس واسطے کہ اس نے اس کی آن فی صدقہ کرویے کی وصیت کی ہے اور آندنی صدقہ کرنا بدون اجارہ وسینے کے بیس ہوسکتی ہے ہی امام محد نے ا جارہ کومطلقا ذکر فر مایا اور بیأس وقت تھیک بڑے گا کہ جب حصدت نے اجارہ مطلقہ کا قصد کیا ہو ؟ کرمال بسال اجارے بر ا مانت منبولی اور مرافعهالش وانز کر ۱۲ و اتول امام محرکی مرادا جارومتعارف سے اور رباحدت منبرو کے داسطے پٹانچ باجارہ طویلہ اجارہ ویتا سو

بالدادث متاخرين معتى كاس كيجوازي كالمطول بي يكام مؤلف مان حال بالمام آال المد

(۱) لعني واد فار فدايداز تعلقات امند (۲) اس كاتوز تا قرام سيزا (۳) اي طور سياس كامعرف بوقامند

ویا جائے تو تحریر عبل لکعنا میا ہے کہ بدین شرط کر سال اسال اجارہ پر دیا جائے اس سے زیادہ مدت کے واسطے ندویا جائے اور جب ایک سال منقصى موجائة ووسر عسال كااجار ومنعقد كياجائ محر لكع كداس كاكرابيمساكين كوصدقد وعدد ياجائ تاكرمعرف بتفرح معلوم ہوجائے بس مفروری ہے کہ یوں تحریر کرے کہ اور اس کا کرایہ بمیشہ مساکین کونقیم کیاجائے اس واسطے کہ محت وقف کے واسطے سب كنزديك دوام شرط بسوائة ول امام الوايسف كادراكراس في المعاكراس كاكرابيساكين كومدة دياجائة عام مثائ كيز ديك جنهول نے وقف ندكور جائز ركھا ہے وقف جائز ہوگا اور بنابر قول يوسف بن خالد كے جائز ند ہوگا اس واسطے كرافظ صدقداس امر پرداالت نبیس کرتا ہے کہاس نے تمام مسكينوں كومرادليا ہے بسمسكين واحد برصدقد كرويا جائز ہوگا حالانكدا كرمسكين واحدیر وتف کرے تو بدوقف جائز نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ یہ بھیٹ نہیں روسکتا ہے اور عامدمشائخ کے فزو یک جنہوں نے ایسا وتف جائز ركما ہے الى صورت مى يہ ب كدانظ صدق ولالت كرتا ہے كداس فين ساكين كومراوليا ب كونكداك في مطلق كها باوركى ايك كومعن نيس كياب بس ايها موكيا كدكوايا أس فصرت كردى آياتونيس ويكتاب كرول مالى صدق يعن مرا مال صدق باورتوله مالى صدقه في المساكين يعنى ميرا مال مسكينول برصدقد بادران دونون تولول من مجمة رق بين بيركاه ال مسكدين اختلاف مخمراتو ساكين كالفظ ع تعريح كرنا ضروري بواتا كدحدا ختلاف عنكل جائ اوراكر صدق كرف والف في جاباك مسلمان فقيرون ومسافرون يرصدقه كياجائة كصحكاس كاكرابيدة مدنى مسلمانون مي عفقيرون ومسكينون والل عاجت كوجميت صدقہ دیا جائے بدین شرط کہ جواس وقت میں اس کامنولی ہووہ اپنی رائے میں جاہے ان لوگوں کو برابر تعلیم کرے اور جا ہے بعض کو زيادهادربعض كوكم دي ليكن اس كامتعمداس صورت من نضيلت وطلب مزيدتواب بواورامام محرد في استحرير من ذكرنيس فرماياك اس کی حاصلات ہے متولی پہلے اس کی فکست ور پخت ومرمت واصلاح کرے گااور جواس کی آ مدنی ہے برحا ہے اس کی درتی کرے اور قیم کی اجرت دے گااور تمام اس کی ضروریات می خرج کرے گا محرجوباتی رہے گاو وسکینوں کوصد قددےگا۔

عامدائل شرو فقر ار حقی است و اصلاح می اور جو گواس کی آ مدنی عاصل ہو پہلے اس ش سے اس کی مرمت وہارت واصلاح می اور جو اس کی آ مدنی ہی تربی ہی ہے ہی خرج کرے ہراس سے جو بچ و اس کی آ مدنی ہیں ہے ہیں ہیں اور جو گوگ اس میں کا رقد و جیس کی اجرت دیے ہی خرج کرے ہراس سے جو بچ و اس کی آ مدنی ہیں ہیں ہواس واسلے نہیں ذکر کیا کہ اقتضاء بی و اسلے کہ فر بایا کہ اس کی آ مدنی ہیں ہیں ہورہ ہوائے اور جو بات ہدلا است اختضاء کا بدون اس کے کمن نہیں ہے کہ پہلے اس کی تقییر و مرمت کی جائے کہ والما آ کہ ہو اس کی کرا بدون اس کے کمن نہیں ہے کہ پہلے اس کی تقییر و مرمت کی جائے کہ و کا بات ہو وہ اقتصاء و جائے اور جو بات ہو تھا ہ وابت ہونے والی سے اقوانی ہوا وہ وہ شرح وہ است ہونے والی سے اقوانی ہوا وہ وہ شرح وہ اس کی تعیر میں ہوتا ہو ہوائے اور جو بات ہو وہ اقتصاء وابت ہونے والی سے اقوانی ہوا اور اور کا تو اس کے کہ وہ اس کے کہ وہ اس کے کہ اور اور دکا تو اس کی صورت ہیں تحریر کرتے ہیں کہ بعد اوائے مؤخت کے اور تو ایس کہ آ مدنی موظ ہوائی ہونا ہو اسلے کہ آ مدنی موظ ہوائی ہونا ہو اسلے کہ آ مدنی موظ ہوائی ہونا ہو اسلے کہ آب کہ ایک اور آ وی ہوائی ہونا کی موجود تی ہوئی ہونا کی ہونا ہو ہوائی ہونا کہ ہونا کو اس کے ہونا کی موجود تی ہوئی ہونا کی ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کی ہونا کہ کی ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کی ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کو ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کی ہونا کہ ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کہ ہونا کہ ہونا کی ہونا کہ ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی

اللا اس صورت على كمعزول كرف كا اختياراس كوديا كيا مواورفر مايا كه يمر ككي كديس اكرسلطان وغيره ف اس كورد كيايا سمى طعن كرنے والے نے طعن كياتو ميصدقداس كے تبائى مال سے دميت ہے كه فروخت كياجائے اوراس كائمن مسكينوں كوصدقد ويا جائے بیچریاس واسلے ہے کہ بیدد تف اس امرے محفوظ رہے کہ وئی اس کوتو زوے جیسا کہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور تیز اگراس کے آخر مس كى حاكم كاحكم لاحق كردياجائ كدأس في ال وقف كى محت ولزوم كاحكم ويا ب جس طرح جم في بسلي بيان كيا ب تواس ہے بھی صیانت حاصل ہوجائے گی صدرتحریر وقف جس کوشنے مجم الدین سعی رحت اللہ علیہ نے ایجاد کیا ہے بیتح براس وقف کی ہے جس کو وقف كيااورصدة كيابنده كنهكار بياشار باميدتوى اميدوارعنوورصت يروردكارفلال بن فلال في خالصة لوجدالله تعالى وطلب أواب او تعالی بامیدرضائے الی و نجات از عذاب شدیدوعقاب اوتعالی برگاواس نے نعمت بائے الی سے ایخ آپ کو کرانبار کیا یا اوراس کی بخشوں كااسينے ياس انبار يايا ور حاليك اوتعالى شاند في اس ضعيف بنده كووه و ومعتبى عطافر مائى جي جس سےاس كى نظراءاواشكال محروم ہیں اوروہ تر وتل بخشی ہیں جس سے اس کے ابنائے جس میں سب قرناء وامثال محروم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوعز ت و وجاہت م پیدا کیااور فراخی وعینس اور و جابت اور بلند نامی ومکنت مین اس کی عمر گذاری اور اس کا مرتبه بلند کیااور اس کا باتھ کشاد ورکھا پھر اب و اب ننس کوشکت یا تا ہے اور جواس میں کندی یا تا ہے کہ النے یا واں پھرتے میں کام نیس و سے میں اس کی تو تیں جاتی رہیں اور قبض (۱) کی چیزیں ٹوٹ کئیں اور شکر گزاری کم ہوئی اور شکایتیں بڑھ کئیں اس کے بال سپید ہو مے اور کمر جھک کی زوال کا وفت آ گیا اوركوج كاوقت نزد يك موااوراس يرواجب مواكرا في دنيات خرت كاسامان كرلاورعا قبت كاتوشد يهال عاته اوركل كروز كواسطاي إس كى چروں سے الحمى چر بہلے بنچار كھتاكداس كى ماجت كونت كا ذخر و مواوراس كففر و فاقد كا سامان ہوجائے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ لن تنالو البدا حتی تعقدوا مما تحبون لیٹی برگز نیکوکاری کے مرتبہ کوند پہنچو کے بیال تک کہ جن کومجوب رکھتے ہواُن سے خرج کرواور ہرگاہ اس کوآ ٹارواخبار ہے ٹابت ہوا کہ جنت سے دروازے پر تمن سطرین لکعی ا. اس منی کے بغات میں مے کرانیار ہوجمل لین نعمتوں سے اما ہوا نظراء جمع تظیر یعنی اس کے مانندلوگ راشکال ہمشکل لوگ بعنی اس کے جسر و امتوم وفير و بنے قرنا ووامثال بھی کہتے ہیں۔ مکعت وسرس وقدرت (۱) تول تبض بین توت باتحدو فير و أماا

جونیک چیزا پی ذات کے داسطے م لوگ پہلے بھیج رکھواسکواللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور برتر یاؤ گے 🌣 وقف نامدتد میم طویل مدرسہ بنانے اور اس کے خرج کے واسلے وقف کرنے کے بیان میں یتح براس وقف میں ہے کہ جس كوجسة للدتعالي خاقان اجل سيد ملك مظفر مؤيد عدل مماه الدوله تاج المملة طمغاج بغيرا فراخان ابواسحاق ابراهيم بن نصر سيف خليفة القد تعالی امیر المؤمنین اعلی القد تعالی امره و اعز نصره نے بغرض تقرب بسوئے رب جلیل وطلب تو اب جزیل وگریز از عقاب وتنگیل و رغبت دروعد وجميل كريمكم تنزيل بواضح بيعن تول الله تعالى برد وما تقدمولا النفسكم من عير تبعده عند الله هو عدد او اعظم اجرا لین جونیک چیز این وات کے واسلے تم لوگ پہلے بھیج رکھواس کواللہ تعالی کے پاس اس سے بہتر اور برتر یاؤ کے اوراخیار میں بی مخارصلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ جب آ دی مرجاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں مین الآ تمن صورتوں میں ایک ولد صالح جواس کی وفات کے بعد اس کے تن میں دعائے خیز کرے اور صدقہ جاریہ کہ برابر جاری ہواور اس کا تواب مدق کرنے والے مینے اور تیسر اعلم جس پراوگ عل کریں ہی اس نے پیند کیا کہ جس بھی ان لوگوں جس مندرج ہوں جن کے عمل منقطع نہیں ہوتے ہیں اور اپے للس کے واسطے کوئی چیز مجیج رکھوں جواللہ تعالیٰ کے فزو کیا یاؤں اور آخرت کا توشہ ہواور قیامت کا ذخيره بوبس، وزبرنيكوكاراينا كارخيراً تكفول كےسامنے يائے كابس ايك مدرسه بنانے كاتكم ديا كہ جمع الل علم ودين بوشعل بمشهد ہو مستمل بمسجد و جابائے درس اور کھتب تعلیم قرآن شریف ہواور ایک جکدالی ہو جہال لوگ قرآن علاوت کریں اور ایک جگدمودب کے واسطے ہو جہاں و ولوگوں کو علم اوب سکھلائے اور چندوار ہائے صغیرہ ہوں اور محن ہواور باغ ہواوراس نے اس میں جوامورموافق علم کے ایسے صدقات کی صحت کے واسطے بروجوہ فدکورہ جا ہے ہیں سب جمع کردیے اور بیسب شہر سمر قند کے اندرایک جگہ برجس کو باب العديد كہتے جي واقع ہےاوراس كےحدودار بعدين ايك حد شارع عالم بدوم ملازق ميدان منسوب بدخاتون ملكه بنت طرخان ملك و ملازق فارقین ہے جوان کے مشہد پر وتف ہے اور سوم ملازق ایک منزل کے جو طالب علموں پر وقف ہے اور ملازق منزل احمد

الممقصص وملازق منزل ابوالقاسم بن عطاء ومتصل بكاروان سرائے منسوب بدخاتون ملكه ہےاور چبارم ملازق منزل منسوب بحاولي الجملتاشي وملازق فانقاه منسوب بإمير نظام الدوله وملازق منزل منسوب به فاتون ملكه تركان فاتون وملازق ملريق ہے اور أي طرف ےاس میں داخل ہونے کا درواز و ہے ہی اس نے جایا کہ یے ٹیراس کی طرف سے برابر برسول جاری رہے بذر بعداوقات محد کے جو اس مدرسه پراورسبل خیراور نیک کامول پروقف میں پس اس کی نیت خیرواراده ولی کےموافق جاری رہے پس اس نے تمام بیدرسد محدودہ مع اس کی مصلات کے جن کے مدود اس تحریر میں ندکور ہیں واسطے کار ہائے خبر کے جواس میں انجام یا کیں اور تمام سرائے خالص جس من دار بائ خردواصطبلات میں اور کھانس ر کھنے کی جگہیں میں اور جوضہائے خود میں وتجرات وغرف و بیارد کا نیس اس سے متصل جن على تين دكا نيس أس كے اعدر جانے والے كے بائيں جانب يردتي جيں اور ياك دكان دائيں جانب يردتي ہے اور يدمرائ معروف بسرائے نیم بلاس نیز د بازار سعسم قند درمحلہ زرکوبان بکو چہفلس ہے اور تمام سرائے خالص جومشمل ہے یا نجے وار بائے خودو تمن جرات وتمن غرفات اور یا مج بیوت ابوا واور تمن دکانی بی جواس کے درواز وے مصل بی باز ارسوسم قدے دائی جانب محكدراس الطاق كوچ معروف بكوچ شيرفروشان بسوا تع باورتمام سرائ خالص جوشتل بية غددار مائخ دودار مائكان اور پندره عرفات اور بوت اجواء پندره عدداور دو بیت الحلا اور جار دکانی متصل سرائے ندکوروا تع باز ارسعد سمر قند بحلد راس الطاق کوچہ عباد می ہادر تمام دار ہائے کیروم مسئل وعلو کے جوہرائے معروف بسرائے خانسامانی میں ہے جو بازار سعد سمر قد کے محلد داس الطاق من شارع درب مناره على واقع باوربددار بائ فدكورها سمرائ كاعربها في والمي باتحد يوت من اورتمام جواس کے اوپر واقع میں اور پانچ حجرے ایک دریہ جواس کے وسط میں ہیں جو متعمل بسرائے ندکور ہیں اور تمام حجرات کبیر ویکدریہ جو اس مرائے ہے متعل ہیں اور اس کے اوپر چر منے والے کے بائیں ہاتھ پڑتے ہیں اور تمام عمام معروف بحمام مردان واقع باز ارسعد سمر تند محكردائ قعطر وعاجره كوچه جماداورتمام خانهائ كاشتكاران وبيت الطراز وباغ انكور ومستاجر وحرارع وبدا ساست جوكدسب قريرحر مجد پر گذانبار گرشم سر قد میں واقع بیں اور تمام اراضی جواس دید کے کھیتوں کے فیکروں سے متعل ہے اور بیرب شہر سمر قد کے برگنہ ا نبار کر کے نواح میں واقع ہے۔

 کور جو گذیبس ہے اور نہ بیسب چیزیں فروخت کی جا تھی اور نہ بہ کی جا تھی اور نہ رہن کی جا تھی اور نہ ملوک کی جاتھی اور نہ کسی وجہ تخف سے تلف کی جائیں بلکہ اپنے حال پروائی اصل پر قائم و جاری رہیں اور اپنے مصارف ووجوہ ندکور پڑ اے طور پر ان کاعمل درآ مد ہوتار ہے اور شان کا کوئی وارث ہو سکے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عی جووارث زمین واشیائے روئے زمین کا ہے ان کاوارث ہو اوروبى بہترين واران بيدين شرط صدقه كيا كريسب جيز جوصدقه كي تى بيس طرح كدائ تحرير ملى مفصل فدكور باين اين طریقوں سے کرایہ پر چلائی جائے اور مقاطعہ پر اور مساقات و مزارعت پر دی جائے جس ہے آیدنی حاصل ہوخوا و ماہواری یا سالانہ کیکن ان میں ہے کوئی چیز ایک سال ہے زا کہ کے واسطے نہ دی جائے اور کوئی مقد مزارعت اٹھار و مہینے ہے زائد کا قرار نہ دیا جائے نہ ا یک عقیرے اور نے کئی عقدے اور بدون اس مدت کے گذر نے کے اس پر کوئی عقد جدید نہ کیا جائے ای طرح اس کا کام برابر جاری ر ہاور مجھی کی و ی شوکت وحشمت کوجس کی طرف سے اس صدقہ کے ابطال کا یا اس کے وجو ومشر وطریح ریم نہ اسے متغیر کرنے کا خوف ہواجارہ پر نددیا جائے ہی جو پچھاللہ تعالی اس کی حاصلات دوزی کرےاس میں سے پہلے اس کے انواع تقیروقائل مرمت کی مرمت ومستزادا آیدنی دادے مؤتات علی اورموافق رائے تیم صدقہ ندا کے جدید ہودے ان عقارات علی لگائے جا کیں اورگر مایس مدر سندکور چھر میر بندا کے واسطے بور میرو چٹائیاں اور سرمایش بیال وگھاس وغیر وخرید نے جس جس قدر کی ضرورت ہومرف کہاجائے اور در نتان عقادات دا ظرمدق بدا می سے جن در نتول کے کانے کی اس مدرسہ نرکورہ یا کس اور معدود ندکورہ معدق بدا کی تغیر می ضرورت ہو بتابررائے تیم صدقہ بدا کے کائے جاسکتے ہیں اور جودر شت اس کے ختک ہوجا تیں یا خراب ہونے پر ہوں وہ فروخت کے جاتھی اوران کائمن بھی اس کی باتی آید نی میں شامل ہوکر موافق شروط ندکوروصد قد ہذا کے برائے تیم اس کے مصارف میں صرف کیا جائے چر باتی آیدنی ماصلہ میں سے برمخص کو جواس صفقہ کے کاموں کا کارندہ ہوائی کوسالانہ ہزار ورم موہد بعد لیداس میں نقلہ شرسر قد جوائ مدقد كواقع مونے كروز بوت عالى

مدرسد على برسال كدرمضان شريف كى شبها ئ رمضان على ضيافت كواسطورونى وكوشت خريد نے على اس نقل فذكور على اسے تمن ہزار تین سو پیاس درم صرف کئے جاتیں اور ہرسال کے ایام قربانی میں اضحیر ترید نے کے واسلے اس نقر ندکور میں سے ہزار درم خرج ك جائي جس من سے يا يكي سودرم سے الي كائيں جو قربانى كائن ين جس قدرات واموں ميمكن موسيس فريدى جائيں اور اس صدقه کننده ندکوره تحریر بذا کی طرف سے نیت کر کے قربانی کر دی جائیں اوران کا سب گوشت وغیرہ فقیروں وعماجوں کو بانٹ ویا جائے اور باتی یا نج سودرم کے عوض جتنی بکریاں لائق قربانی کے خریدی جاسکیں خرید کراس معدقد کنندہ کے والدین کی طرف سے نیت کر کے قربانی کردی جاتھیں اوران کا گوشت و پوست وغیر و مسکینوں و تتاجوں کو بانٹ دیا جائے اور ہر عاشورا میں اس نقذ نذکورہ ہے بچاس فغرمتا جول ومسكينوں كا كير اخربيد ديا جائے اور اس مدرسه من روز عاشورا كے شام كى ضيادت كے لئے رونى و كوشت وغيرو خریدا جائے اور اس میں ہزار درم صرف کئے جایا کریں اور دو مخص ایسے مامور کئے جائیں جو مدرسہ ندکور ومسجد ومشہد ندکور کی غدمت کریں کہ درواز ہیند کیا کریں وکھولا کریں اور حجاڑ و ویا کریں اور جہاں مٹی بھرنے کی ضرورت ہو وہاں یاٹ دیں اور یور بیرو چٹا ئیاں بچیا دیں ولپیٹا کرمیں اور پال وگھاس ڈالیں اور جب **اُٹھانے کی حاجت ہوتو اس کواُٹھا ڈالیں اور بیت الخلا** مکو یا ک کریں اور بحرگاہ وشام چراغ وقد بلیس روش کیا کریں جہاں جہاں جس وقت حاجت ہوا وران دونو ل کوسالا نداس نفذ سے بارہ سودرم ہرایک کو چے سودرم سال دیئے جائیں اور اس مدرسہ کے مدرس کی پندے ایک مخص اہل فقد و صلاح و امانت میں ہے السامقرركيا جائے كداس كواس مدرسد كے مشہد كے اموركى اصلاح سيرد ہوكدوه اس كى تكہبانى كرے اوراس مدرسد كے كتب خاند کی حفاظت کرے اور اس کی دیکھ بھال وغور پر داخت رکھا کرے اور جواس مدرسہ ومشہد کی خدمت کے واسطے مامور ومعین ہواس کواس نقت سے سالانہ بارہ سودرم کہ ماہواری سودرم ہوئے دیتے جائیں اور اگر مدرس مدرسد کی رائے ہیں آئے کہ اس کام کے واسلے دوآ دمی مقرر ہوں کہ ایک اس کے کتب خانہ کی غور و ہر داخت کرے اور دوسرا باتی امور کی اصلاح کرے اور دونوں اس مدرسين رباكرين تواس كا اختياراس مدرسه كيدرس كوجوكا اوروظيفه مذكوره باره سودرم باستصواب رائ مدرس موصوف ان دونوں کو برابریا تم ویش دیاجائے گا۔

اس القدى تيت جوائ تحريش فركور بيروزوق وقف فدا برستانيس درم ايك شقال سوناايريز فالص بهراكرى زمانه بين اس نقد بين كي وشيثى كا تغير بوجائ قفة جديدكود كيوكرجس قدر نقذ جديد بمعاوض برايك معرف كفقة فدكوركان معارف بي جوائ تحريبي كا تغير بوجائ قفة جديد كودكان معارف بي جوائ تحريبي كا وقف كي آيدني معارف بي الساد قف كي آيدني ترج كرف كي بعد كي يعد كي يعد

الركمي فض في جام كدائي اولا ويروقف كرية اس مي چندمورتس بين ايك بدكداس في بول كما كديدمرى زين عمري اولا دير ميد قد موقو فدي يس اليي مورت عن اس وقف كمستحق لوك اس كي مهلي پشت بوكي يعني اس كي اولا و (١)صلبي اس وقف کی حاصلات کو یائے کی اور دوسری پشت اس میں داخل نہوگی بعنی (۲) اولا دپر کون ملے گی پس جب تک اس کی اولا وصلی میں ے کوئی باتی رے گا تب تک اس کی آئ فی ای کو ملے گی اور جب کوئی شد ہے گا اس کی آئدنی فقیروں کو تقتیم ہوگی اور دوسری پشت والوں کواس میں سے پچھ نہ ملے گا اور اگر بہلی پشت والا کوئی نہ تھا اور دوسری بشت والے یائے مجے تو اس کی حاصلات دوسری بشت والوں کو ملے گی اور اس سے بنچے کی پشتوں کو بچھنہ ملے گا اور دوسری پشت والوں اور اس سے بچوں کے درمیان وہی حال ہوگا جو پشت اوّل دیشت دوم کے درمیان نے کور ہوا ہے اور اگر بشت اوّل ودوم بس کوئی نہ تھا اور تیسری اور چوتھی ویا نچویں بشت یائی گئ تو تیسری کی ساتھ اس کے بیچے والی چھی پشت و یا نجویں پشت وغیرہ کے اگر چہ کشر ہوں سب شریک ہوں سے اور وجہ دوم آ نکداس نے کہا کہ مے ی بید من میری اولا داورمیری اولا دکی اولا دیر صدق موتوف باورالی صورت میں پشت اول و دوم اس کے ساتھ مخصوص ہوگی اور پشت دوم ے پر کی اولا دمراد ہے اور ان دونوں کے ساتھ تیسری پشت شریک شہوگی اور وجسوم آ نکداس نے کہا کہ میری س ز من میری اولا داور میری اولا دی اولا داور میری اولا دی اولا دی اولا دیر صدقه موقوف سے اور ایس صورت می قیاس بے کہاس وقف من بھی تمن پشتی شریک ہوں خاصة اور استحساناسب پشتیں داخل ہوجا کیں گی اگر چد (٣) کتنی بی نجی ہوں اور وجہ جہارم آ ککہ اس نے کہا کہ مری برز من مری اولاد برصدق موقوف ب حالاتک اس کی ہشت سے کوئی ولدموجود نیس باوراس کے پسر کی اولاد ب توالی صورت میں اس کی عاصلات اس کے پسر کی اولا دھی صرف کی جائے گی پھر اگر اس کی پشت سے کوئی اولاء پیدا ہوگئ تو آئدہ ے اس حاصلات اس کی خاص اولا دکو لے گی اور وجد پنجم آ تکداس نے کہا کدمیری بیز مین میری اولا داور میری اولا د کی اولا داور اُن اولاد کی اولا دیر نسلاً بعد نسل بمیشہ کے واسلے جب تک ان کی اولا دہاتی رہے صدقہ موقوف ہے اور الیکی صورت میں اس وقف میں ہر اس کی اولا دراخل ہوگی جو بروز وقف مو جورتھی اور براولا دجو احد وقف کے صاصلات پیدا ہونے کے موجود ہوئی ہیں اور جو تحص ان می سے حاصلات پیدا ہوئے کے میلے مرکباس کا حصر ساقط ہوجائے گااور جو ابعد اس کے مراب اس کا حصر اس کے وارثوں کے واسطے میراث ہوگا اوپطن اعلی اوپطن اسفل اس میں بکسال ہوں کے لیکن اگر اس نے کہا کہ بدین شرط کہ بیلیطن اعلیٰ ہے شروع کیا

<sup>(</sup>۱) اس في پائس عند اولاد دواه (۲) ي شرو شرو و في رواه

يس الم كنزويك ولدسلى يربيدونف بالكل مح ندبوكا البذا ضروري بكراس كة خريس تكم عاكم لاحق كر يرجوبم نے ذکر کیا کہ اُس نے اپنی اولا وسلی واولا داولا و برائی زعر کی میں وقف کیا تو اولا واولا وکو بوری حاصلابت شددی جائے گی جب تک کہ اول دملی موجود ہے اس واسلے کہ وقف کنندہ نے اولاد اولاد کے واسلے بوری حاصلات نبیس کی ہے جب تک کہ اولا دملی موجود ب بلكسالا تحاصلات تعداداولا وسلى اورتعداداولاداولا درتقيم كى جائے كى يس جو بحدادلا داولاد كے حصد ش آئے كاووان ك واسطے بیجہ وقف کے ہوگا اور جواولا دملی کے حصہ بی آئے گا جوان کے واسلے بطریق میراث ہوگا حی کدان کے ساتھ وارثان دیگر مثل شوہریا جورہ وغیرہ کے شریک ہوں مے اس واسلے کہ میراث کے ساتھ خصوصیت کی دارث کی نہیں ہوتی ہے پھراگر اولادملی سب مرحی تو تمام حاصلات اولا داولاء کے واسلے بیجہ وقف کے ہوجائے کی ایسانتی ہلال نے اس مسلکوذ کر کیا ہے اور مشامح منسے فرمایا کہ میہ جواب ایسے امام کے قول برمنتقیم ہے جو کسی وقت میں وقف سے خالی ہونا جائز رکھتا ہے تی کرفر مایا کہ اگر اس نے اپنی ذات براور بعداس کے فقراء پر وقف کیا تو وقف جائز ہاور بنابر قول ایسے عالم کے جو وقف سے خالی ہوناکسی وقت جائز نبیس فرما تا ے بیونف جائز نہوگائی کداس نے اس مسلمی فر مایا کفقیروں پرونف جائز ندہوگا اور جا ہے کہ بوری عاصلات بعدموت اولاد ملی کے اولا داولا دیر وقف موجائے اس واسلے کداولا وصلی کوجواس کی حیات میں پہنچتا ہے وہ وقف نبیس ہے اور وقف جمی ہوگا کہ جب و ومرجائے کہ اس کے مرتے پراولا داولا دے واسلے وقف ہوجائے گا کی ایک زمانہ ایسار ہا کہ جس میں وہ وقف ہوئے سے خانی رہااور اگراس نے اپنی اولا دیر طالت زندگی و بعدوفات کے وقف کیا تو امام اعظم کے مزد یک اولا دیروقف می نبیل ہے اور بد ظاہر ہے کیونکہ امام اعظم کے فزد کی حالت زندگی میں وقف کرنالغوہاں واسطے کہ امام کے فزد کی حالت زعم کی میں وقف سی موتا بی نیس ہے ہیں حالت زندگی میں وقف کرنا خارج ہو کیا اور ہاتی رہابعد وفات کے وقف کیا سویدوارث کے واسطے وصیت ہوگئی اور بید ناجائز اور بنابر تول صاحبین کے مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وقف نیس جائز ہے اس واسطے کہ وقف بعد موت کے

ومیت ہاور بعض نے کہا کہ جائز ہاں واسلے کے مائین کے موافق بعد وفات کے وقف کہنا لغو ہاں واسلے کہاں کا وہی فاکد ہ جومطلق وقف ہے تا بت ہاوراس کا بیان بدہ کہ مائین کے نز دیک حالت ذندگی عمل وقف ندکور بطور سیجے لازم واقع ہوا کہ واقف کی موت ہے وہ باطل نہ ہوگا جیبا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے ہی اس کا بہ کہنا کہ بعد وفات کے وقف کیا تھی اس امرکی تاکید ہے جومطلق وقف ہے تا بت ہوا ہے ہی موجب بطلان وقف نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

نوع ديكراكرا پنانصف داريا نصف زين بطور شائع غيرمقوم وقف كي تو بتابر قول امام ايو يوسف كے جائز باور بنابر قول المام محد كنيس جائز بهاس كة خريس علم ماكم لاحق كرنا ضروري باوراكرز من وقف كي اور تاجين حيات الى اس كي تمام حاصلات ابنے واسطے شرط کی یا بعض حاصلات اپنے واسفے شرط کی اور بعد کوواسطے فقیروں کے دقف کیا تو امام محمد کے زو یک وقف باطل ہے اور امام ابو یوسٹ کے موافق وقف سیح ہاس اختلاف کوا پسے طور ہے اکثر مقامات میں بیان کیا ہے اور فقیہ ابوجعفر نے ذکر کیا کداگراس فے شرط کی کد حاصلات خود کھائے گاتو امام محد کے فزد کی جائزے ایس تحریریں اس طرح لکھے کہ اس واقف نے شرط كى كەجب تك زندوب تب تك عاصلات خود كھائے كا اوراس كے آخر على تھم عاكم لاحق كرے اور اگر جا باكد جب تك زندو ب خود اس کامتولی رہے تو لکھے کہاس دافق کوافقیار ہے کہ جب تک زعمور ہے خود بی اس کامتولی ہواوراس کی عاصلات کو کار اے خبرو ا الواب میں موافق اپنی پند کے صرف کرے تو بیا تقیار ای کو ب دوسرے کسی کے واسطے نہوگا جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے زندگی مجرابا كرے حالانكديمدود بحال خودمدقد موتو فدہوگا مجر جب و مرجائے تو بيمدقد بشرائط غدكور و جارى رے كا اوراس كة خر میں تھم حاکم لاحق کرے اور اگر اُس نے جا با کہ اس صدقہ کو یا اس میں ہے تھوڑے کو بحالت مصلحت فروخت کر سکے کہ اس کی قیمت ے دوسری چیز کہ زیادہ نافع ہے وقف کے واسطے خرید دیتو لکھے کہ ادراس واقف کواختیار ہے کہ اس وقف ندکور کوفر و خت کردے یا اس میں سے جس قدر جا ہے فرو خت کروے بشر طیک اس کی تھ بہتر جانے اور اُس کا جمن دوسری چیز کی خرید میں صرف کرے جو وقف كواسطة يادونافع مويس اس كوفريدكراس كے بجائے قائم كرے اوراس كة فريس تقم حاكم لاحق كرے اور اگراس كى رائے می آئے کا س کواس می تغیروتبدل کرنے کا اختیار حاصل رہے تو لکھے کہ واقف کو اختیار ہے کہ اس وقف کے مصارف میں ہے جس کے حق میں جائے کی کر دے اور جس کو جا ہے اس میں بڑھائے اور جس کو جا ہے اس میں سے خارج کر دے اور اس کی جگہ جس کو ج ہے داخل کرے اور اختیار ہے کہ جس کو نکالا ہے ای کو چراعاد وکر دے اس میں اپنی رائے سے عمل کرے اور جو خص اس وقف کا قیم ہوگا اس کو بیا اختیارات نہ ہول مے کدان میں اپنی رائے سے عمل کر سے سوائے اس وقف کنندہ کے کداس کو تاجین حیات اپنے بیا اختیارات ہیں اور اگر وقف کنند وکو حادثہ موت چیش آیا حالانکہ اُس نے اس میں سے سی کے تن میں کوئی کی یازیا دتی نیس کی ہے اور نہ مسمى كوداخل وندكسي كوميارج كياب اورنداس مس كسي امرمس كجرتغير وتبدل كيابة اليي مورت ميس بيونف اليي حالت يروقف رے گا جس برأس نے وقف کرنے کے وقت اس کو وقف کیا ہے اور کسی کو چربیا اختیار نہ ہوگا کداس میں پھے تغیر و تبدل کرے اور اگر وتف كنندون اس مى كوتغيروتبدل كرويا بجراس كوحادثه بيش آياتوجس حالت يرجموز كرمراباي حال يروتف موكااور صحت وتف کے واسلے تھم حامم تحریر کرنے کی صورت بیہ کدونف نامد کی پشت پرتحریر کرے۔ بہم الله الرحمٰن الرحیم قاضی فلاں جومتولی کارفضا ،و احكام واوقاف شهرفلان واس كنواح كاب اوراس سلع كاوكون عن اسكاتكم قضا نافذ وجارى وقطعي بادام القد تعالى تو فيقد كبتا ہے کہ میں نے اس وقف کی محت کا جواس کا غذ کے وہ کی طرف تحریر ہے اور اس وقف کے جائز ولازم و نافذ ہونے کا تھم دے دیا کہ یہ

مدقد تمام اس چیز کے تق على جمل کا موضع وصدود بیان کے مجے ہیں از دوکا نہائے درباط دسرا بائے وہمام دغیرہ مح تمام اس چیز کے جو
اس على سے شافی ہے از تعارت زیریں و بالائی از جرات او منازل وغرف و مرابط و محن وغیرہ کے اپنے و جوہ وشرائط ندکور و مفسلہ
مشر در کے موائی ہے از تعارت زیریں و بالائی از جرات او منازل وغرف و مرابط و محن وغیرہ کے اپنے و جوہ وشرائط ندکور و مفسلہ
مشر در کے موائی ہے و جائز ولازم و تافذ ہے بنایرا خبارتو ل ایسے امام علائے ساف اورائم دین علی سے جوا سے مدت کے جوہ و
شرائط مفسل تحریرہ و نے ہیں چائز فرما تا ہے اور بیمبرا تھم دینا بعد خصومت محترہ ہے کہ واقع ہوا کہ اس وقف کندہ و کے اور ایسے خشل
کے درمیان جس کو شرعا خصومت کا استحقاق ہے میرے رو ہر ودونوں عیں اُس کی محت جواز علی خصومت معتبرہ وہ تع ہوئی اور اس نے اس کی محت واز و میں ہے اور اس کے واسطے تھم
اُس کی محت واز و میں سے افکار کر کے بجانب فسادیس کیا ایس علی مناز اور اُس کو میں اور اُس نے اور اس کے واسطے تھم
اُس کی محت واز دو میں اور تھی اور اس کے دعم کے رو ہرواس کا احکام بعداز انکہ علی نے مواقع اختلاف کو جان لیا ہے بھر
عیر الاجتہادای امر پرواتی ہوا اور علی نے اس وقف کندہ کو تھم دیا کہ اس موالمہ علی محت رہاوراس کے اور اس کی تعریر کی میں میا کہ میں معت رہ اور ایس بیری مجلس تھا وہ تعریر کی میں مور اس کے اور اس کی تعریر کا تھم دیا کہ اس موالمہ علی محت رہاوراس پرانے حاضرین مجلس علی مور ایس کی اور اس کی گار کیا تھم دیا کہ اس موالمہ علی محت رہاوراس پرانے حاضرین مجلس میں دورات ہوا ور ایس کی اور ایس کی تعریر کی تعریر کیا تھم دیا کہ اس موالمہ علی محت رہاوراس پرانے حاضرین محت رہاوراس پرانے خاصرین کھیلاں میں میں کہ کو تھا تھا ہو کہ کو کہ کا تھم دیا کہ اس موالمہ علی محت رہاوراس پرانے حاصرین کہلی

فصل بسن و بفتر

دررسوم حكام برنبيل اختضار

پی اندتعالی کی قوقی پر بیان کرتے ہیں کہ درسوم مکام عمی سے اقل جو بات شروع کی جائے وہ تحریمنٹور ہے چنا نچہ اساعل بن عباد ہے اگر کی تخص کسی کام کو طلب کرتا تھا تو اس کے سامنے کا غذ ہید ڈال و ہے تھے اور کہتے تھے کہ اس بر عبد مل تحریر کی اگر وہ تحریر پر قاور ہوا تو اس کو حقر رکیا ور شاتی بلس ہے دور کر دیا ۔ فتی عالم سر قدی نے فر بایا کہ تحریمنٹوراس طرح کسی باکر وہ تحریر اس عبد کی ہے جو فلال نے فلال ہے عبد لیا درجیکہ اس کے علم و دیا ت و فراہت وصیا نت ہے تھی کہ وہ اور اور استوان کی اور خلال معلوم نہ ہوائیں بر وزامتوان کیا اور مرخت احکام علی آ زبایا بس اس کو ہی وراہ اخیارہ برا پایاس ہے کوئی ذلت قابت نہ ہوئی اور خلل معلوم نہ ہوائی اس پر اعزاد کر کے اس کو حاکم شیر فلال مقرر کیا اور اس کو تھا ہر وباطن اللہ تعالی ہے ڈر ہے اور شینے و اعلان خوف ضدائے تعالی کر کے کہ بیرسب ہے بہتر تو شہر ہج تواں نے قبر علی اپنے آ گے دوائہ کیا ہے اور ان کو تھی تح کیا ہے اور اللہ قوائی و تارک فرانا ہو اللہ مع المذین الفقو الیخی اللہ تعالی پر ہیزگاروں و تکوکاروں کے ساتھ ہے اور اس کو تھم کیا کہ تلاوت قرآن شریف پر موافہ ہیں۔ اس کہ تعالی وہ بیر کی وہ اس کی تھی ہو کہ کہ تارہ کو کہ اور اور تین کہ ستون تی ور اور تو تیا ہو کہ اس کی جہتے کہ اس کی جہتے کہ اس کی جہتے ہو اور اس کو تعمل کیا کہ تلاوت قرآن شریف پر میر کہ درساں تو اب وزید اس موافہ ہیں۔ اور اس کو تعمل کی کہ دورساں تو اب وہ کہ کہ اس کے دائر اور کی کاروش کرنے والا ہے اور ان تعمل میں میں ہو ہے کہ دائر اس کہ تارہ کی کاروش کرنے والا ہے اور ان تعمل اللہ علیہ میں کہ عالی نے ناز ل فرمایا ہے اور اس کو تھم دیا کہ اور منس رسول القد سے دور کی کہ دورساں اس کے دائے ہوں کو دائل کے ناز ل فرمایا ہے اور اس کو تھی مورس کو اس کے تارہ کی کو دورس کی دورہ کی کہ دورت کی دائر ہوں کے مطاب کے دورت کی دائر کی مورس کو تا کے خوام کی معاور میں کو تھی کی دورت کی دائر ہو تو کی دورت کی دائر کے مورس کے دائول کی مورس کو تاریک کو تعمل القد علیہ وہ کے کہ اس کے خورس کی اس کے خورس کو ان کے مطاب کو تو تارہ کے کھی دورت کی دائر کے دائر کی مورس کے اس کے خورس کی دورت کی دائر کے کہ اس کے دائر کی کو تارہ کی معمل اس کے مطاب کے دورت کی دائر کی کی دورت کی دورت کی دورت کی کو کے دائر کے کھی دورت کی کو کے دائر کے کھی دورت کی کو کے دورت کی کو کے

آ دات کرے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ ہملم کی زات شریف نے لوگوں کو ہدایت کی راہ بتائی کہ بھی ان بی خواہش کے موافق اس اشرف بشر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صادر نہیں ہوتی تعی سو جو خص ان کی فر ما نبر داری کرے گا وہ بہت غیمت لے کیا اور جو ان کی مما انعت کی باتوں سے بازر ہاس نے بھی سالم نجات پائی اور البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فر ما نبر داری کو قرآن مجید شرا پی فر ما نبر داری کے ساتھ ملایا ہے اور اُن کے فر مان ذک شان کی تمیل کوش اپنے تھم عالی کے قرار دیا ہے اور اُس کو تھم کیا کہ الل علم و دین کے ساتھ محاسب رکھے والل فقہ و یعین کے ساتھ محاسب رکھے والل فقہ و یعین کے ساتھ محاسب رکھے والل فقہ و یعین کے ساتھ محاسب دریا ہے تھا کہ بات ہوئی گئی ہے اور چند آ رائے سلیہ سے دریا فت و سقط نے تمام و کمال ماموں ہونا محتصل کے باور شور کی سے مقل کی بات ہے اور اپنے ہوائی مسلمان کی مقل سے دوشنی لیما کرنے شری راہ صواب دریا فتہ ہوئی ہے اور اپنے باک کہ ایک رہنا کی اللہ علیہ ہوئی کی بات ہوائی مسلمان کی مقل سے دوشنی لیما کو جن کی شان حصول صواب تھی پھر بھی ہے تھے دیا۔

چنانچفرهایا كروشادرجم في الامر فاذاعزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اوراس كوهم كيا كردرواز وكها ر محاور درمیان تن حاجب شدر محاور خصوم کے واسطے باہر طاہرر ہاور علی الغموم ان سے قریب منصل رے اور مدع و مدعا علیہ دونوں يريكسال نظرر كعاور فيصله كوفت ان على انساف كراء وركمي خصم كوأس كعصم يرنظر توجده كلام النفات سي فعنيلت ندد اوركسي تول وهل سے ایک کودوسرے برتغویت شدوے کہ اللہ تعالی عزوجل نے تھم کور ازوے عدل دانصاف قرار دیا اور باب انفیاض وانبساط اور اس مين وفي وشريف كوبرابركيا اورضعيف كے لئے توى سے مواخذه كيا چنانچ فرمايا كه ياداؤوانا يعلناك خليفة في الارض لآبيداورأس كوظم كياكه جب مدى ومدعاعليهاس كروبرومرافعكري تواس قضيه كاتم بهلى كتاب الله تعالى كي نص سے تلاش كر مي بس اكر فديا ية تورسول التصلى الشعليدوسلم كى سنت معجد سے تلاش كرے ہى اكرنہ پائے تو اجماع مسلمين دمنى الشعنبم سے تلاش كرے ہى اكرنہ بائے تو اپنى كوشش بلغ تعم صواب حاصل كرنے على صرف كركي الى دائے سے تھم دے كيونك جس نے كتاب عزيز كے موافق تھم دياس نے ہدايت بائی اورجس نے سنت رسول صلی الله عليه وسلم كى اتباع كى اس نے نجات بائى اورجس نے بالا جماع كوليا و و خطا سے بجا اورجس نے خود اجتهادكياوومعذور باورالله تعالى فرمايا كه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الايناوراس وحمرويا كمحدود كمعاملات مس تكبت ك ساته كام كر سادر كوامول كي تعديل ساسطهار حال اور عجلت سائية آب كوبيائ جوموقع سيح سيحكم كامرابق موتاب اورریث سےدور ہے جو باو جودظہور کےرو کتا ہے جی کہ استعباہ کے دفت بتو تف کام کریے اورظہور کے دفت تھم نافذ کردے لیکن بدین یقین کراس نے تھم اللہ تعالی ہورا کیا ہے اور بی ایدا امتفاور تیں ہے اور برگز ایسانہ کرے کھیل کرے کسی بری کو ماخوذ کرے جس سے خفت أفعائ اورايبان كرے كركى محرم كورس كماكر محمور وے چنانچ الله تعالى كتاب مزيز من فرماتا ہے كہ و من يتعد حدود الله فاولنك هم الطالمون اوراس كوعم كيا كم جوفض اس كے سامنے كوائى دے اس كے حال كى تفيش كرے بس ايسے فض كى كوائى تيول كرے جو لوگول میں پر بینز گارمعروف وخوش سیرت شرعی مشہور ہو عفیف ولطیف شرعی معروف ہو طامع نہ ہواوراس کو تھم کیا کہ بیموں کے اموال میں بهت احتیاط ریحے کدان کی حفاظت و محمد اشت کے واسط ثقات او کول کو جوعفیف وصاحب حفاظت وا جتمام ہوں ان کومقر رکرے اور اس کو تحم كيا كداوقاف كانظام كواسطا يساوكول كومتولى كرے جواس كے مصافح وانصباط كو بحسن تدبير انجام دے كيس اوراس كام بن کفایت کریں اور اس وقف کے فروع واصول کے حق میں امانت دار سمجے جائیں اور پہند کریں کہ اس کے حاصلات بطور حلال آئے اور اس کے مصارف میں خرج کی جائے اور وقف کرنے والوں نے جس طرح مزارعات واجارات میں شرط کی ہے اس کی یابندی کریں اور انہیں ا الله عندي النعق النعق بالسورة المساتيزي من نظر كر مند عندي المدخلة الكاتب المنه

تر تظم استقلال وعمارات محموافق كار بند بونا يهندكري اور بااي بمدان كوبالكل مطنق العنان تدميموز ، بلك خودان مح جال جلن اس معامله على د مكير بعال كرتا رب اورأس كوظم كيا كديتيم و بوه وب خادند ورتول كوان كي بم كفومردول كراته تكاح كردے بشرطميكان كاوليا موجودت مول اوراس كوتكم كياككى كاتب كويسندكر بجوعاضرو جلات عدوا تف مواورد وكوى وتعناء كالم ما ہر ہو تھا ظت شروط وجود وامور ندکور و کواچی طرح کر سے اور عقود کی تحریرات ے آگاہ جواور اس کو علم کیا کہ اپنے مخصوص اعمال دیوان تضاء کو کسی عاول متدین کے سپر و کرے مع اس کے جواس علی و ثیقہ جات و محاضر و جلات و و کالات و اسائے محبوسین میں اور خازنون على سےاسے تغری سے جس على صلاحيت وير بيز كارى و كھے اس كواس يرموكل كرے۔

قاضى كوبييثاني اورآ خرتح سرات جحت كالكصناج

مركاتب لكے كدير مبد فلال تيرى جانب نائع اور تھ يرب كر تھے راوراست بتاتا ہے اورسيدى راو جلاتا ہے كداس نے اعدادوا تذار وتقريب وتخذير سب كردى بي بس اس كواينا فيثواكر يكدامور قضائس تيرامتندا مواورا في اقتدار كواسطة مينه عا لے اور اللہ تعالی واحد برایناتو کل مقدم رکھ اور اُس کی تو فین پر مجروسا کر کہ اس سے ہمیشیا بی تو فیق کے واسطے دعا کراور فعمت طلب کر كدوه تخفيكوزياده عطافرمائ كانشاء الله تعالى مجرجوامراس متعل بوهبيه كدجوفض قاضى مقرر بوابوه يبلي قاضى كاديوان اسيخ تعنده سلے اور اجارات ورقاع كومرتب كرے اور يہ بات محاضر و كلات كے حق ميں اچھى طرح فيند كرنے و مع كھے كے واسطے ہاور خصاف کے ادب القاضی میں ہے کہ پر جواس سے مصل ہے یہ ہے کہ قاضی کو پیشانی اور آخرتح برات جست کالکھنا موافق اس ے رسم کے معلوم ہوادراس کے چیوالواع بیں ایک وہ کہ جونو قیعات جل پر کتب تزویج وافتیار توم پرتحوی ات توسط و تقلیدات (۱) وذکر جرواطلاق (۲) فصل متعلیس (۳) واحسار پرہوتے ہیں اور یہ قاضع س سے اپنی اپن پند ہے برایک اپنی پند کے لائق توقیع القياركر ليمّا بنحو اعتصم بما يعتصم وثقتي بالله ثقتي آمن منهم من آمن بالله الحق مفروض والباطل مرفوض الحمد ثمر الجنة والشكر قيد النعمة التثبت طريق الاصابة الطمع قرين الندامة للانفاس خطح العباد الغضب فصدى العقل- قاضى في الكورت كواسطاس كمرور افقه مقرركيا كونكه قاضى واختيار ب كدمرو يراس كى جورو كواسط تغقيم تررك بس قامني اس كوما ضركر على اوراس كوتكم و على كداس كا نفقد دياكر عدادراس كي اولاً وكا نفقه دياكر عداوراكر قامني كو معلوم ہوا کہ بیمرداس کو مارے گا اوراس کو نفقہ نددے گا تو اس کے واسلے اُس کی ماجواری خرچہ کے موافق جس قدرا ٹی مورتوں کا کھانے سے جرچہ ہوتا ہے انداز کر کے اس کی قیت کے درم لگا کربیدرم اس مرد پر ماہواری مقرر کردے گا۔ گراگراس کی تحریر جا ہے ق لکے کہ قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ ہیں نے قلائد عورت کے واسطے اس کے شو ہرفلاں پر اس کے روبرواس قدرورم مقرر کردیتے اور اس كوظم ديا كديدورم براير ماه بماه اس كوديا كرے جس وقت اس كا داكر ناواجب بواس وقت دے دے اور يدي ف اس كورت كے واسطے اس مرد پرمقرر کردیا اور اس عورت کواجازت وے دی کداگر یقض دینے بن تا خبر کرے تو اس کے اوپر قرض لے لے اوروہ اس مورت کااس مرد برقر ضد ہوگا کہ اس سے والی لے اور میں نے اس مورت کے لیے جت ہونے کے واسطے بیٹر بر لکھنے کا تھم كيااورا كرشو برغائب مواور ورت في آكر نفقه كى نالش كى اور بيان كياكداس كاشو براس كے ياس سے عائب موكيا ہاور کے انقہ نہیں رکومیا ہے اور قامنی ہے درخواست کی کداس کے واسطے نفقہ مقرر کردے اور کواہ قائم کے کدوہ فلانہ بنت فلال بن فلاں ہے اور اس کا شوہرفلاں بن فلال غائب ہے توامام ابوطنیقہ نے فرمایا کہ میں غائب بر عظم نددوں کا اورامام ابو بوسف نے (۱) کسی کی تھم کے داسلے مقرد کرنا۱۲ (۲) مخلس کا تھم

فرمایا کہ میں غائب پر نکاح کا تھم نہ دول گالیکن اس عورت کے واسلے نفقہ فرض کر دول گا پھر اگر شو ہرنے نکاح کا اقرار کیا تو عورت ندکورہ اس سےاینے نفقہ کا مواخذہ کرے گی ای طرح اگر اس نے انکار کیا گرعورت نے اس پر نکاح کے گواہ قائم کر کے ٹابت کیا تو بھی نفقہ کا مواخذہ کرے کی پیرفر مایا کہ بنابر تول امام ابو پوسف کے اگر اس کے داسطے نفقہ فرض کر دیا تو عورت نہ کورہ کو اختیار ہوگا کہ قرضه لے لے اور اگرخود قامنی نے اس کوقر ضہ لینے کی اجازت دی تویہ بتا برامل ٹانی کے احوط ہے اور فرمایا اگراس کی تحریر کلمن جا ہے تو لکھے کہ قامنی فلال بن فلال کہتا ہے کہ بعد تقدیر نفقہ کے جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے یوں تحریر کرے کہ یس نے بیاتقدیر ندکوراس غائب ندکور براس کی جوروفلاند کے واسلے مفروض کیا اور اس عورت کو اعتبار و سے دیا کداس کے مال سے اس قدر تناول کر سے بااس عَائب براس قدرقر ضد لے بشر لمیکداس کے مال سے اپی جنس جن سے نہ یائے اور اُس کے واپس آنے پراس سے واپس لے کی اور سے تھم میں نے بنابر قبول ایسے امام کے جاری کیا ہے جواس کو جائز فر ماتا ہے اور میں نے اس عورت کواس معاملہ میں اللہ تعالی ہے ذریے و پر ہیز گاری کا اور اوائے امانت کا تھم کیا ہیں میں نے اس مورت کوبشرو طوفائے عہد ندکور مختار کیا اور میں نے اس مورت کے واسطے جمت ہونے کے لئے اس تحریر کے لکھنے کا تھم دیا اور میافلاں تاریخ واقع ہوا اور ای طرح اور نطقات فرض کرنے میں بھی بہی صورت ہے اورا گروتف کے واسلے تیم مقرد کرنے کی تحریر لکھے تو تکھے کہ قاضی فلال بن فلال کہتا ہے کہ میرے پاس وقف منسوب بغلال کا مرافعہ کیا گیا کہ اُس کا کام خراب ویریشان و تباہ ہور ہا ہے اوراس کی آیدنی اس کے مصارف مشروط ہے کم پڑتی ہے کیونکہ اس کا کوئی قیم نیس ہے جواس کی آ مدنی کی فکروورس کرے یا اُس کا فلاس قیم نالائق ہے یابدخسلت ہے کہاس نے اپنی بہتر یو سے خراب کرد کھا ہے اوراس وقت ایسے قیم کی حاجث پیش آئی جواس کے کام کی درتی واصلاح وحفاظت وضبط واتو قیر میں کوشش کرے اور صدق کنندہ کے شروط کو جاری رکھے اور ایک جماعت تقات نے مجھے خمر دی کہ بات یمی ہے جو مجھ سے مرافعہ میں بیان کی گئی ہے۔ ایس اس امریر رائے جمی کہ فلا سخص اس کا تیم مقرر کیا جائے کہ اس کی مملاحیت وسداد کے اوصاف بیان کئے محے پس میں نے اس کواس وقف کا قیم مقرر کیابدین شرط کداس کی حفاظت و تعبد کرے اور اس کی آمدنی میں برحائے اور آمدنی کی صور تیس نکا لے اور اس کی آمدنی کواس کے وجوہ دمصارف میں صرف کرے اور جوز مین اس میں ہے مردہ ہوگئی ہوائ کوزندہ کرے اور جو ممارت مندرس ہوگئ اس کونتمیر كر اوراس كى آمدنى مي جس ير يجه باقى مواس دوول كر عادرجو قيماس مي يبله موش في الى كوبرطرف كرد يااوراس قيم ماموركوتفوى الذعز وجل كالتحم دياووميت كى الى آخره-

فتأوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کي دوط

یتج ریکودی جائے اور اس شرف کو جس نے تقوی اللہ عزوجل کی وصیت کردی اور شیخ ابونصر صفار فرماتے تنے کہ قاضی ان سب جس بیر نہیں لکھے گا کہ جس نے اس کوتقوی اللہ عزوجل وامانت کی وصیت کی بلکہ یوں لکھے گا کہ جس نے اس کو بشر ماتقوی اللہ عزوجل وادائے امانت کے مقرد کیا ہے تھی ہے۔

فصل بسن و بشر

مقاطعات کے بیان میں

واضح ہوا کہان تحزیرات ندکورہ میں جب کوئی تحریکھی جائے تو اس کے آخر میں تاریخ للھنی ضروری ہے تا کہا شکباہ والتباس نہ ہونے یائے اور جانا ما ہے کہ برمملکت والل ملت کے واسطے ایک ایک تاریخ ہے اورا سے وقت میں تاریخ کوشار کرتے ہیں جب ان میں کوئی ماد شمشہور وعامدوا تع ہوا ہواور اہل روم کے واسطے تاریخیں متفرقہ تعیں بنابروقا کع وحوادث کے جوان میں وقتاً فو قناوا تع ہوئے بہاں تک کہ پران کی تاریخ اس بات برقرار یائی کہ جب سے سکندر ذوالقر نین مراہے اُس وقت سے انہوں نے تاریخ کا شار کیاای طرح الل فارس کا حال ہے چنا نچے منقول ہے کہ مؤید نے جوز مان متوکل میں تھا یہ بیان کیا کہ فاری لوگ اینے زمانے میں اسینے درمیان جوسب سے زیادہ عادل بادشاہ ہوتا تھا اس کے حساب سے تاریخ کھتے تھے یہاں تک کدان کی تاریخ آخر کار بروگرو بادشاہ کے ہلاک برقرار یائی جوسب سے آخران کا بادشاہ تھا اور عرب لوگ عام تغرق کی بیاری کا تھا کرتے تھے بعنی جس سال اولا واساعیل علیہ السلام متغرق ہوئی اور کمہ سے خارج ہوئی مجرانہوں نے سال عذر سے تاریخ للحنی شروع کی اور اس کا قصد معروف ہے مجرعام الغیل سے تاریخ للھنی شروع کی بھراس کے بعدان کی تاریخ اس بات برقرار باعنی کداؤل سال بجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے تاریخ لکھتے ہیں اوراس کی ابتداء کرنے والے تعزرت عمر رضی الله عند متصاور وجدید پیش آئی که معزرت عمر رضی الله عند کی طرف سے یمن میں جوعال تھا وہ تشریف لایا اور حضرت عمر رضی اللہ عند سے عرض کیا کہ آب لوگ اپنی تحریرات میں تاریخ نہیں تحریر فرماتے ہیں ہی حعزت عمر رضى الله عند نے بیایا كدروز بعثت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تاریخ قرار ویں پھركها كه بلكه وفت وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم سے تاریخ قرارویں مجرسب کی رائے میہوئی کہ بجرت کے وقت سے تاریخ قرار دی جائے کہ ای وقت سے اسلام طاہر ہونا شروع ہوا ہے۔ پیرسموں نے ماہ رمضان سے شروع کی پھرسموں نے محرم سے سال شروع کیااورتو اریخ عربیہ بحساب لیالی اور باتی فرقوں کی تاریخیں روزیر ہیں اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سمی حساب رکھا ہے اور وہ روز کے حساب سے موا اور عرب نے قمری حباب د کھا ہے۔

وتف نامہ بس کے مال وقف کے مضارف پر وجوہ متفرقہ ہیں۔اس کی صورت بیہ کہ بیتر پر بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال نے وقف وصدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس کیا ہے بدین فرض کہ اللہ تعالیٰ کے فرد کی تقرب حاصل کرے اور اپنے خالق ورازق کی جناب میں توسل پیدا کرے اور اس کے واسطے حشر ونشر کے لئے ذخیرہ ہوجس ون سب لوگ جناب احدیت جل شانہ میں چیش ہوں گے اور جس دن مال واولاد کچھوکام نہ آئے گی سوائے قلب سلیم کے کہ جس کے پاس ہوگا وہ نجات یا ہے گا پاس اس نے سلطان جلیل کی بارگاہ میں کوچ کر کے حاضر ہونے کا قصد کیا اور سفر دور در در از کا توشہ تیار کیا اور دنیا کے ہس ایسا تھا جسے سرائے میں مسافر ہوتا ہے

پی ای نے مبادرت واجتهادوسی کوشش سے نہایت خوتی کے ساتھ جا ہا کہ یہ بندہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جن کے مرگ کے بعد ان کے اعمال غیر منقطع نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ سیدالبشر وصاحب اللوا م فی اکثر صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا عاصل آ جاتا ہے الی آخر الحدیث۔

جولوگ وُ نیا میں اہل منکر ہیں وہی آخرت میں اہل منکر ہیں 🦟

اس نے اپن آسانی کے وقت بھنوراللہ تعالی ہو وہل کے وسلہ حاصل کیا تا کہ جنت کی طرف لے جانے میں اس کے لئے ذریحہ ہو بہا ہم آ کہ ماروں معدان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ایس کی جس کا حاصل ہے کہ آیا مت کے روز معروف و معروف و

وقف كرنے والے كى طرف سے قربانى كى صورت كابيان اللہ

پراس کے بعد کھے کہ اگریہ ہے۔ اگریہ ہے۔ اس کا در کی اور کوئی اُن میں ہے باتی ندر ہاتو جو حاصلات ان کودی جاتی تھی وہ سلمان فقیروں وہ اجوں کودی جائے گی اور اس وقف کرنے والے نے بیدو تف صدق اپنے تبغہ ہے نکال کراور اپنی باتی اہلاک واسہاب ہے جدا کر کے فلاں متولی کو بہتا ہے جو کردیا بعداز انکہ فلاں متولی نہ کور نے اس کی طرف ہے اس کا متولی اور تیم ہونا بھیوں سے تبول کیا آ خرتک بدستور نہ کور تکھے اور اگر بچی ہوئی حاصلات اولا دے معرف میں دیے میں ای طرح تفصیل کی کہ بدین شرط جو تنمی ان اولا و میں ہے مالدار ہود واس حصد ہے محروم رہ بھر اگر و وہ تاج و جائے تو اس کا حصداس کو دیا جائے تو یہ بہتر ہے اور اگر اُس نے اپنی میں ہے مالدار ہود واس حصد ہے محروم رہ بھر آگر و وہ اس کی ذات کے واسط رہ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور جا ہا کہ اس کی موت کے بعد اس کی طرف ہے کوئی نیک مرد جی کر کے اور وجوہ متفرقہ میں مرف کیا جائے تو یوں تحریر کرے کہ پھر اگر اس کو حادث موت کے بعد اس کی طرف ہے کوئی نیک مرد جی موت کے بعد اس کی وہ اس کی زندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس طرح خواس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی وہ اس کی دند کی مرف میں آئی تو تھی کوئی کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی دندگی میں اس کے مرف میں آئی تھی کوئی کے دو اس کی دو

ذرج كرنے والے كى اجرت صورت ندكورہ ميں كيے اداكى جاسكتى ہے

اور ذیح کرنے والے اور کھال کھنینے والے کی اجرت اس فاصلات میں سے دی جائے اور ان قربانی کے جانوروں کا محوشت و بوست اور جرنی اور یا یے مسلمان فقیروں اور مختاجوں کو صدقہ وے دیا جائے بھر جو کچھاس فاضلات میں ہے باتی رہے اس میں سے رسوم ہوم عاشورا میں جس طرح تو انگروں میں معروف ہے کدروٹی اور حلوا اور برف وغیرہ خرید تے اور یاتے ہیں بطور معروف خرید کر کے اس کے حق میں اس قیم کو مخوائش دی جائے چر جر پھواس سے باقی رہے اس می ہے اس مدقہ کرنے والے کے اتنی نماز بائے فریشداور اتنی زکوۃ بائے فریشری تضااور اس کی نذر کفارات میں مرف کیا جائے اور جو مخض اس کامتولی ہوا گروواس میں سے خود کھائے اور جس کو جا ہے کھلائے تو بطور معروف ایسا کرنے میں مجھے مضا نقدو گنا وہیں ہے پھر جو کچھ باتی رہاں میں سے فلال سقاید کی اصلاح میں جوفلال محلم میں واقع ہے اور اس کے واسطے برف خرید نے میں اورستوں کی اجرت وسیع میں صرف کیا جائے اور ایام کر ماحس ای برف کا یانی رکھا جلسے اور جو پچھاس می ضرورت ہواس ے واسطے مرف کیا جائے ہی برمدقد پیوستہ ہو گیا کہ زبانہ گذرنے سے اس علی کوئی خرابی نہ ہو گی بلکہ تا کیدوتشد ید ہو گی اور قاضیاں و حکام اور والیاں ملک وغیرو میں سے جو محض اللہ وروز قیامت پرایمان لایا ہے بیطال نیس ہے کہ اس کی محل شرط میں کے تغیر و تبدل کرے یا اس کو باطن و برکار کردے اور اگر اسے آگا و ہونے کے بعد اس کو کوئی محص تبدیل کرے گا کتا وای پر ہو گا جس نے تبدیل کیا ہے اور اس پر اللہ تعالی کی لعنت وفر شنوں وتمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور اس میں احواط ہے ہے آخرین کی ماکم اسلام کا تھم لاحل کروے تا کداختلاف جاتار بے اور تھم جاری کرنے کی تحریر کی صورت بدہے کداس وقف نامد کی پشت پر یوں لکھے کہ قاضی فلال بن قلال جوشہر فلال واس کے نواح کے واسطے کار تعنیا واحکام کامنو لی ہے اور اس شمرو نواح کے لوگوں میں اس کا حکم قضانا فذو جاری ہے کہنا ہے کہ میں نے اس وقف کا مع اس کی محدودات کے سیح والازم ہونے کا تحكم دے ديا كہ جو كچھاس وقف جى دكانيں ورباطات وسراہائے وجمامات وغيره مع اپنے شاملات كے از عمارات سنل وعلوو حجرات ومنازل ومحن ومرابط و فيروك ميان كئے محتے جيں سب كا وقف محج لا زم ہے اور بيتكم ميں نے بنابرا محتيار قول ايسے عالم کے علائے سلف میں سے دیا ہے جوا سے وقف کو بایں شرو طمنسرہ دوجوہ ندکورہ وقف نامہ بداجائز فریاتا ہے اور بیتھم میں نے بعدائ کے دیا کہ جب میرے سامنے اس وقف کنندہ اور ایسے فض کے درمیان جس کواس وقف کی محت و جواز می خصومت

کرنے کا استحقاق ہے خصومت واقع ہوئی اور عد عاطیہ نے صحت جواز وقف ڈرکور سے انکار کیا اور بجانب فساد کیل کیا ہی ہی فیاں وقف کندہ کے دو ہرواوراس کے خصم کے دو ہروای وقف کندہ پر تھم مبرم وقفائے نافذ اس کی صحت و جواز کا جاری کر و یا بعد از انکہ میں نے مواضع اختلاف کو جان لیا ہے پھر بھی میر ہے اجتہاد میں بیہ یا کہ بیٹ و تافذ ہے ہی میں نے اس وقف کرنے والے کو تھم دیا کہ ان محدووات سے اپنا ہاتھ کو تا ہ ہر سب اس قیم فدکور کے پر دکر سے اور اس کی ہا بت اس قیم کرنے والے کو تھم دیا کہ ان محدووات سے اپنا ہاتھ کو تا ہو دیا تھا وہ بیا کہ اس تھم دیا کہ اس تھم دیا کہ اس کو کی تعرف ندکر سے اور بیٹ میں نے بعلم این شہرت واعلان کیا نہ بلور خید و کتمان اور میں نے اس بحل کی تحریر کا تھم دیا کہ اس وقف نامہ کی پشت پر لکھا جائے تا کہ اس مقدمہ میں جمت رہے اور اپنی مجلس کے حاضرین نقات کو گواہ کر دیا یا یہ بتاریخ فلاں واقع ہوا کذائی النظیم ہیں۔

الله كوتاون بداندة اب الدر برائع في برال ركمتاب بدروري كاوية بن تاكة كة عقو أس كمناب من جائد بس بولت بور يعن مجودا

# المسال الحيل المسال المسال المسال المسالة الم

اوراس من چند تعلیس بن

فعل (ول ١٠

حیل کے جواز وعدم جواز کے بیان میں

ہمارے علاء (۱) کا قد جب بیہ ہے کہ جرحیلہ جس کو آدی اس واسطے کرتا ہے کہ اس سے تن غیر باطل ہو جائے یااس بی کوئی شہر پیدا ہو جائے یا بخرض تمویہ باطل کرتا ہے تو وہ کروہ ہے اور جرحیلہ جس کو بدین غرض کرتا ہے کہ جرام سے قلاص ہو یااس کے وسیلہ سے حلال تک پڑنے جائے لیمن صلت حاصل ہوتو بیروا ہے اور اس تم جیل کے جواز کے واسطے اصل بیہ ہے جواللہ تعالی نے فر بایا کہ خذبید یک صفت اس فیان نے میں ایک صفت (۲) نے کرایک بار مار وے اور تنم بی جمونانہ ہواور بید حضرت ایوب ملی میں ایک صفت (۲) نے کرایک بار مار وے اور تنم بی جمونانہ ہواور بید حضرت ایوب ملی میں ایک صفت کی کرائی جوروکوسو وو معرست ایوب ملی میں ایک منسوخ نیس ہے اور بی فرم ہوئے نہوں نے تنہوں نے تنم کھائی تھی کرائی جوروکوسو وور کوسو وور کی اور کا اور عامد مشائخ کے نزو کی اس کا تھم منسوخ نیس ہے اور بی فرم ہوئے ہوئے کہ انی الذخیر ہو۔

ودرئ فعن

مسائل وضوء ونماز ميں

(١) امام الوصنية وان كاسحاب المنه (٢) يعني تل بلي تي الاستد الما يعني التيس نصنيس

( فتاویٰ علمگیری ..... جلد 🛈 کی کی دستان العمل کتاب العمل

مسائل ز کو ة میں

بنرى فعلى

كوبهدكرد بالي بعض دراجم افي اولاد ير يميلائ بس زكوة واجب سهوكي اور في امام خصاف في فرمايا كد بهار يعض صحاب نے اسقاط زکو ہے واسطے حیل کرنے کو مروہ جانا ہے اور بعض نے رخصت دی ہے اور چیخ ممس الائم علوائی نے بیان کیا کہ جس نے مروه جانا ہو وا مام محرین الحسین (۱) میں اور جس نے اجازت وی ہو وا مام ابو یوسف میں اور خصاف نے حیلہ اسقا ماز کو ۃ ذکر کیا اور فرمایا(۲)کداس سےمراویہ بے کدر کو قاواجب ندہونے پائے اور بیمراد میں بے کدواجب ہو کرسا قط ہوجائے۔

قال المترجم☆

مثائخ کبار نے امام ابو یوسف پرتشنی کی ہے مرحق یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمت الله علیہ برے باید کے آدی ہی اور مجتد پرتشنی کرنا بیار ہا گرچہ بیضروری نہیں ہے کہ جو ہات مجتمد کے خلاف صرح نصوص یائے اس کوخوا و مخوا و اختیار بی کرے اور تعلید بجا کوفرض جانے اوراس سے ظاہر ہے کہ جمہورمشائح المام محر کا تول اختیار کیا ہے اور حیلہ وقع زکو ق کو کروہ جانا ہے اور میں مخارمتر جم عفااللہ عند ہا اگر چدو در بھی پندنیں کرتا ہے کہ امام ابو یوسف پرطعن کیا جائے کیونکہ جویز مجتود نظر کمال کوشش واجتہا دیجے وحل ومعد ت ہے امید ہے کہ اواب ملے گا ونظر ہرین مؤیداس کے وہ حکایت ہے جوافعنل علائے زمانے خود واکمل عارفان عصر خوایش شخ زین الملة والدين ابو كرنا تبادى رحمدالله تعالى سے حكايت كى كى بكرانبول نے خواب ميں ديكا كداك عالم شافعى غرب نے سيدعالم فخرة وم رسول النيسلى الله عليدة لدوسلم كى مجلس شريف عن ابويوسف رحمدالله برطعن كياكدابويوسف في حيلداسقاط زكوة كوجائز ركها بيقو حضرت افضل البشرصلوات الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في فرما ياكه جوابو يوسف في جائز ركماو وحق ياصدق ب بكذاذ كراتنستاني والله اعلم بالجملة قول امام ابو يوسف مختار نبيل باور بهار مدمشائخ في امام محرر حمته الله عليه كا قول اختيار كيا بها كفقيرول معمرت دور رے کونکہ درصورت جواز ایسے حیلہ کے ان کونفندی یا غیر نفتری کسی مال واسباب کی زکو ہمیسر نہ آئے گی اس واسلے کہ جس کے پاس چرائی کے جو یائے ہوں مےوہ سال تمام ہونے سے ایک روز پہلے ان کوان کی جنس یا غیر جنس کے جانوروں سے بدل لینے سے پھر بھی عاجز ند ہوگا۔ پس سال کی تمام میت کا تھم منقطع ہو جائے گایا اس نصاب کوسی ایسے آ دمی کو ہدکرد سے گاجس پراس کا اعماد ہوگا بحرسال کے دن بورے ہونے کے بعدائی ہدے رجوع کر لے گا ہی سال کا شارای وقت ہے ہوگا جس وقت اس نے رجوع کر کے آبند کر لیا ہے اور جتنے ایام پہلے گذرے ہیں ان کا اعتبار ندرے گا ای طرح دوسرے سال بھی کر لے گا کہ جب سال فتم ہونے کوہوگا تب بھی ایک دوروز پہلے ایسائی کرے گاملی بداہر سال ایسائی کرے گائی اس کا بتیجہ بیڈ کلا کہ فقیروں کو ضرر بہنچے اور جی آمام مس الائر طوائی نے فرمایا کدامام محد نے کتاب الا یمان میں دومسائل ذکر کئے ہیں اور دونوں میں حیلہ کی راو بنائی ہے یا و جود آ ککدونوں میں حیلہ ہے تن شرع ساقط ہوتا ہے ایک بیے کدایک مخص پر کفارہ ما کد ہوااوراس کے پاس ایک خادم ہے تواس کوروائیس ہے کدروزے رکھ کرحتم کا کفارہ اداکرے پھر فرمایا کداورا گراس نے خادم کوفروخت کیایا ہبدکردیا پھر کفارہ کے روزے رکھے پھر بچے کا قالد کرلیا یا ہیدے رجوع كرليا تؤروزے سے اس كا كفار واوا ہو كيا اور خادم اس كى ملك ين باتى رہائي امام محر نے وجد حيله كى راويتانى دوسرا مسئله يہ ہے کہ ایک مخص رقتم کا کفارہ ہے اور اس کے پاس اس قدراناج ہے کہ جس سے کفارہ پوراد ہے سکتا ہے اور اُس پر قرضہ بھی ہے تو اس کو کفار وسم روزے رکھ کرادا کرنا جائز نہیں ہے اس واسطے کدیہ سحیل کہاس کے پاس طعام موجود ہواورو و کفار و کے واسطے روزے رکھے

<sup>(</sup>١) اورمرادامام محرك انظا كروو ي حرام بهاور مي قول اصوب باورجمابير ملاعداسلام وايمان كيموافل بالمند

<sup>(</sup>٢) يدنيت خودي على باورواجب موكرسا قط موجائ كواسطيسودمند حياركيا جاسكا باامند

اور نیز سیل ہے کہ کھانا دے کر کفارہ سے نجات یائے حالانکداس پر قرضہ ہے پھرفر مایا کداگراس نے اناج کو پہلے اپنے قرضہ میں وے دیا پھر کفار وہتم کے روزے دیکے تو جائز ہے ہیں اس میں حیلہ کی راہ بتائی ہیں اگریدامرا مام محمد کی طرف ہے حیلہ کی اجازت ہوتو ا باب زکوة من امام محد عدد الروايتي موجائي كي - ايك مخف ير يجه مال ايك نقير برآتا البيان قرض خواه في جا باك جس قدراس بر آ تا ہا ای قدرائے مال کوز کو قاض سے اس کودیا نصور کر کے اپن زکو قاض محسوب کرے یعنی تصویر کرے کہ جو اس برقر ضہ ہے وہ میرے مال کی زکو ہ ہوگیا تو ہمار ہے اصحاب ہے معروف ہے کہ زکو ہ مال بین کی وین سے ادانہ ہوگی اور نہ دوسرے دین کی زکو ہ اس وین سے ادامو کی مراس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض خواہ اس کو مال مین میں سے ای قدر مال جس قدر اس برآتا ہے بدنیت اپنے مال کے ز کو ہے اے دے دے مجر جب قرض دار فرکوراس پر قبضہ کر کے ہجراس کواس قرضہ کی ادائی میں جواس برآتا ہے اس قرض خواہ کو دے و يق جائز ہے اور نواور مل ذكور بكر ام محر ك يدمئدوريافت كيا كيا تو فرمايا كدووس كودينے سے اس كا دينا افضل ہے اور ہارے مشائخ حقد مین اپنے مفلس قرض داروں کے ساتھ اس حیلہ کا برتاؤ کرتے تھے اور اس میں پچھ مضا کقہ نیس سجھتے تھے اور اگر اس کو میخوف ہوکہ اگر اس نے قرض دار کو بقدر قرضہ کے زکو ہیں ہے دیا اور اس نے اوائے قرضہ ہے ا نکار کیا تو کیا کرے گاتو ایسا خوف نیس ما ہے کیونکہ و مہاتھ بر حاکرای وقت اس ہے یہ مال اپنے قرضہ کی اوائی میں نے سکتا ہے اس واسطے کداس نے اپنے تق کی جس بر قابویایا ہا اور اگر قرض دار نے اس کورد کا اور بد لینے دیا تو ای دم قاضی کے پاس مرافعہ کرسکتا ہے کہ قاضی اس کوادائے قرضہ مرجبور کرے گا اور دوسراحیلہ بیہے کہ قرض دار ندکورے پہلے جی سے کیے کہ تو میرے فادموں میں سے کسی کوا پناو کیل کردے کہ وہ تیرے واسلے میرے مال کی زکو ہ مجھ ہے وصول کر لے اور اس کو وکیل کروے کہ وہ تیرا قرضہ تختے اوا کر دیے ہی جب وکیل مذکور قبغتركر كاتويه بال مغبوض اس كےموكل يعنى قرض دار ندكوركى ملك ہوگا اور وہى وكيل واسطے قرضہ كے بھى وكيل ہے ہى جكم وكالت مے بیمال اینے موکل کے قرض خوا و کواد اکرد ےگا۔

ے میٹی ایک روایت کے وافق حینہ استاطاز کو قانا جا ازاوروو سرے کے وافق جائز ہوگامتر جم کہتاہے کے بیرے نزویک مرادیان وقوت ہے تماجاز سنامیر برلیل غراوراورائسل تو نقل بیں انتظاف کیوں ہے اور کار مالویل ہے وا

مستلدين

آیک تخص پرز کو ہے ہاں نے چاہا کہ ال زکو ہے کی میت کا کفن وے دے تو بہ جا رَبْیل ہا اوراس کا حیلہ بہ کہ میت ندکور کے الل میں سے جوفقیر ہواس کوز کو ہ کا مال و سے و سے کہ وہ اس سے میت کو کفن د سے دے گاہی اس تخص کو تو اب او کا ہال و سے دے کہ وہ اس سے میت کو کفن د سے دی گاہی ہائی تخص کو تو اب او گاہ و بی ہے اس کو تعلق میں تملیک نہیں پائی ہاتی ہے لینی زکو ہ کا الل مرف کر نے میں دسرے کا مالک کر دیا نہیں پایا جاتا ہے جیسے عمارت مساجد و پہاسے خرد و در باطات و فیر وہ اور بسب تملیک نہیں مالل مرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے کہ زکو ہ اورانی ہوتی ہے تو ان سب می میں حیلہ ہے کہ بقدرزکو ہ کے کی فقیر کو دسرے کی الل مرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے کہ زکو ہ اورائی ہوتی ہے تو ان سب می میں حیلہ ہے کہ بقدرزکو ہ کے کی فقیر کو دسرے کی ہوتا ہے کہ اس کو ایس میں میں حیلہ ہوتی ہے کہ میاں کو ایس کو بیا فتیاں ہوتا ہے کہ کو اس کو کی اس کے کو سافتان کو اورائی تو جائز نہیں ہوتی ہے کہ میں در باط کے واسطے مباح کرتا ہے اس مقداد کو فقیروں کو دے کہ میں تو جائز نہیں ہوتی کو سافتان نے اس میں ہی کہ مباح کیا تو جائز نہیں ہوتا ہو کہ در باط میں مرف کرے اور حیلہ ہوتاں کو واسطے مباح کرتا ہے اس مقداد کو فقیروں کو دے در میں خور کو کے اس میں میں کو باط میں مرف کرے اور حیلہ ہوتاں کو در باط کے واسطے مباح کرتا ہے اس مقداد کو فقیروں کو دے در میں خور میں کو در باط کے واسطے مباح کرتا ہے اس مقداد کو فقیروں کو دے در میں خور کیا ہوتا کی کو باط میں مرف کرے ہی فقیر لوگ اس کو در باط کے واسطے مباح کرتا ہے اس مقداد کو فقیروں کو دے در میں گور باط میں مرف کرے ہوئے تی کہ میں فر کرے ہوئے تھی ہوئے۔

يحونها فعلى

# درمسائل روزه

اگرکی نے پے در پے دو جمیع کے دوزے اپنا اور لازم (۲) کر لئے اور رجب شعبان دونوں مینے پے در پے دوزے رکھے گرنا گاوآ ٹر شعبان میں ایک دن گھٹ کیا تو اس میں حیلہ ہے کہ بعقد رسافت (۳) سنر کے سنر کرے ہی پہلا دوزوں اور مضان کا اپنے واجب کئے ہوئے دوزوں میں شامل کر کے بہتیت نذر دوزوں کھے۔ اگر ایک فیض نے چاہا کہ اپنے باپ کے دوزوں یا نماز وں کا جو تفاہ وگئے ہے قد بیادا کرد ہے گئی رفتر ہے تو اس کو جو سے کہ دو سر گیروں (۳) ایک فقیر کود ہے ہمرائر سے بطور ہہ ما تک کر تیسر سے دوزو یا نماز کی قضا میں اس کود سے دے ہمرائل سے ہید ما تک کر تیسر سے دوزو یا نماز کی قضا میں اس کود سے دی ہمرائل سے ہید ما تک کر تیسر سے دوزو یا نماز کی قضا میں اس کود سے دی ہمرائل سے ہید ما تک کر تیسر سے دوزو یا نماز کے واسطو دے مان نہ برائل تا ہمان کے کہ دوئر کے واس کا جو دو ہمرائل کے ایک فیض دید نے تھم کہ ان کے ایک فیض دید نے تھم کہ ان کہ دونوں میں ہے کہ ایک فیض دید نہ ہمانگ کہ اگر زید اس دونوں میں ہے کہ ایک فیض دید نہ ہمانگ کہ اس مادے شاہوتو اس کا حیلہ ہم

ا محریظم با نباس فقیر پر داجب بیس ب جاہد اور جاہد مناامند علی ایسٹی دومینی تمین تمین میں دوز کے ہدد ہے دوزے دکھنگ نیت کی کر آخر شعبان میں جانو تیس کا ہو کمیا تو ایک دوز محت کیا الامند

<sup>(</sup>۱) مبيها كه يانى بويدى على حاصلات في جاتر وهرى بوتو عشر اورا ترخرا جي بوتو خراج ١٣ مند (٢) ابطور ندرواجب كرايي ١٥٠٠

 <sup>(</sup>٣) جس بي شرعانماز قعربوتي سے اامنہ

<sup>(</sup>م) الباته كم دواير كيبول فيرى برسع واعدا

# يانعويه فعل

# مسائل حج میں

اگرۃ فاقی یعنی سوائے مکہ کے کی اور جگہ کے رہے والے نے بیچا پاکہ محمطہ میں بدون احرام کے وافل ہوکہ میقات سے بغیراحرام باغہ مصحکہ جمین داخل ہوتو اس کا حیار بیہ کرم شریف کے باہر کی ایک جگہ کی کام کے واسطے جانے کا قصد کر ہے جو میقات سے آگے ہے جیسے بستان نی عامر و غیرہ کہ بستان نی عامر ان عامر ان عامر الی جگہ ہے جومیقات سے آگے ہے اور حرم سے فاری ہے ہی میقات سے آگے ہے اور حرم سے فاری ہے ہی الی عامر الی جگہ ہے جومیقات سے آگے ہے اور حرم سے فاری ہے ہی اس جگہ بھی جومیقات سے آگے ہے اور حرم سے فاری ہے ہی الی عامر الی بی می جگہ کا میں میں ہے داخل ہو چر جب اس جگہ بھی جائے تو و بال سے بغیراحرام با ند سے کم معتقر میں داخل ہو چر جب اس جگہ بھی جائے تو و بال سے بغیراحرام با ند سے کم معتقر میں داخل ہو بھی ہو کہ جس کے داسطے داخل ہو پھر جب اس جگہ بی جائے تو و بال سے بغیراحرام با ند سے کم معتقر میں ہے۔

الملئ فعلى

## مسائل نكاح ميں

ہندہ نے زید پردموئی کیا کہ اس نے میر ہے ساتھ نکاح کیا ہے اور زید اس ہے مکر ہے اور مورت ندکور کے پاس گواہ نیں اس اسطے میں اورا مام اعظم کے زود کیے نکاح میں تمیں لی جاتی ہے اور مورت ندکورہ نے قاضی ہے کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتی ہوں اس واسطے کہ میٹن میرا فاوند ہے مرنکاح سے انکاد کرتا ہے ہیں آ ب اس کو تکم کریں کہ یہ جھے طلاق دے دے تاکہ میں دوسرا نکاح کرلوں اور زید اس کو طلاق نیس دے سکتا ہے اس واسطے کہ طلاق دینے ہے وہ اس امرکا مقر ہوا جاتا ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے ہیں اسک صورت میں کیا کیا جائے گاتو امام زام ملی بزودی ہے منقول ہے کہ قاضی اس کے شوہر سے یوں کیے کہ تو اس مورت سے کہد دے کہ اگر تو میری مورت ہورہ وہ وہ سے تھے پرتین طلاق بیں کہ اس تقدیر پرشو ہراس کے نکاح کا مقر نہ ہوگا ہیں اس پر پکھلازم ندآ نے گا اورا کروہ اس کی جوروہ وگر تھی ہے۔
گی تو اس کے نکاح سے باہر ہوجائے گی اور اس کو افتیار حاصل ہوگا کہ اپنا نکاح کرلے بیذ فیرہ شی ہے۔

زید نے ہندہ پر نکاح کا دھوی کیا اور قاضی نے ہتا ہو آل ایام ابو ہوست وایام جھ کے ہندہ ہے تم لینی جا بی آو ہندہ کے واسطے
اپنی ذات سے بہتم دور کرنے کا حیلہ یہ کے ہندہ ذکورہ کی دوسر نے فل سے اپنا نکاح کر لیا ہے قد کی حواس نے دوسر سے فل سے منکاح کرلیا ہے قد کی کے واسطے ہم اس کے دوسر سے فل کا کہ دید کر اسطے ہم کے واسطے ہما کہ دوسر سے فوج ہر سے نکاح کر لینے کے بعدا گراس نے مدی کے واسطے نکاح کا آخر ادکیا تو اس کا اقر ادنکائی فاہر ہو الا نکہ دوسر سے فوج ہر سے نکاح کر لینے کے بعدا گراس نے مدی کے واسطے نکاح کا آخر ادکیا تو اس کا اقر ادر کیا تو اس کا میں ہو ہو گراس نے مدی کے دوسطے نکاح کا آخر ادر کیا تو اس کا اقر ادر کیا تو اس کے اس کے دوسر انہوں کے ساتھ تجد یو نکاح چا تھا ہم کر اس پر دوسر انہر جد یو بالا فاہر وہ ہو ہو گا جا ہے اس کی دوسر انہر وہ ہو ہو گا گرا ہو ہو ہو گراس کے دوسر انہر وہ ہو ہو گراس کے دوسر انہر وہ ہو گراس کے دوسر انہر وہ ہو گا گرا ہو ہو گراس کے دوسر انہر وہ ہو گراس کے دوسر انہر انہ انگاح کی تحد دوسر انہر واجب ہو نے میں اختلاف ہواد یہ سکھ کیا ہو ان کی تجد یو کر سے ہی گار کیا تو اس کے دوسر انہر ان ان کا کہ کی تحد دوسر انہر ان ان کی دیار کر کیا تو اس کے دوسر انہر ان کیا تو اس کی دوسر میں ان کی دوسر انہر ان کیا ہو کہ کی تحد دوسر انہر ان کی دوسر انہر ان کی دوسر کے دوسول پانے کا اقراد ان کی دختر کا نکاح کی مرد کے ساتھ کیا اور شو ہر والوں نے باپ سے بیور خواست کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا اقراد اس نے خالی دختر کا نکاح کی مرد کے ساتھ کیا اور شو ہر والوں نے باپ سے بیور خواست کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا اقراد اور سے میں ان کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا اقراد ان کیا گراد کر ان کر سے کہ کیا دوسر انہر اوالوں نے باپ سے بیور خواست کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا اقراد ان کیا گراد کر ان کا سے کہ کی کو دوسر انہر کیا گراد کیا گراد کر ان کا ان کا کر کیا گراد کیا گراد کیا گراد کیا گراد کیا گراد کیا گراد کر کیا گراد کیا گراد کیا گراد کر کیا گراد کیا گراد کیا گراد کر کیا گراد کیا گراد کر کیا گراد کیا گراد کیا گراد کر کیا گراد کر کیا گراد کر کیا گراد کی

كري تووصول ياف كاا قراركرنا بإطل باس واسلے كهلس نكاح كے لوگ جانتے ہيں كديد بات در حقیقت جموث ہے اور اگر مبد كرنے كى درخواست كى يى اگر دختر فدكور و بالف اور باب نے كها كدي الى دختر فدكور وكى اجازت سےاس قد رهبر جدكرتا بول بحر شو ہر کے واسطے وختر کی طرف ہے درک کا ضامن ہولیعنی یوں کے کہ اگر وختر ندکورہ نے مبدکی اجازت دینے ہے اٹکار کیا اور تھ ہے ہورامبر لےلیا تو می بعدر بہد کے اس کی جانب سے تیرے واسلے ضامن (۱) ہوں تو بیضائت سیح ہوگی بسبب اس کے کہ بیضائت بجانب سبب وجوب مضاف ہاورا گردختر ندکور وصغیر ہوتو اسک صورت میں ببدے ذریعہ سے حیانہیں ہوسکتا ہے لین جا ہے کہ تھوڑا مبرجس قدر ہیدوغیرہ سے ساقط کرنا منظورتنا اس قدرمبرکوشو ہرائی جورو کے واسلے اس دختر کے باپ پر اثر اوے اور حوالد کروے بشرطيك دخر كاباب بنسبت عومرك والحرمولي عومركا ومدجموث جائع إيكرنا جائے كه جس قدرممركا مبدوغيره سے ساقطكنا منظور تعااس قدراصل مہرے كم كركے باتى برعقد تكاح قرارديں چنانچاكر بانچ سودرم يس سودرم كے مبدوا تع مونے برا تفاق كيا تو جائے کہ اصل میں ابتدا سے مہر فقط جارسو درم قرار دیں اور اگر ایک فض نے اپنی دختر بالغہ کے مہر میں سے تعوز امتحل (۲) اور تعوز ا موحل اورتمور ابرقر ارویا جیما کرمعبود ہے اور شو ہروالوں نے باب (۳) سے صانت طلب کی اور باپ کا اراوہ بدہے کہ اس کے ذمہ مجملازم ندآ ے تواس کو یوں کہنا جاہے کہ میں اس قد رمبر ببدكرتا ہوں مجرا كر دختر فدكورہ نے ببدكى اجازت نددى توبيع ير بوكا اور یوں نے کے کہ میں دفتر فرکورہ کی اجازت سے مبدکرتا ہوں جیبا کہ ہم نے ستلداوٹی میں ذکر کیا ہے ہی ایبا کرنے ہا اس کے ذمہ مجملازم ندآئے گا۔ایک مخف کا ایک غلام ہاس نے ورخواست کی کدید با ندی یا آ زاد طورت سے اس کا نکاح کردے اورمولی کو خوف ہوا کداگراس کے ساتھ تکاح کردیا تو بیمولی کے کام میں ستی کرے گایا کوئی مشتری اس کے بعداس کی خریداری کی رقبت ند كرے كاتواس كاحياريہ كائى سے يہ كے كمي في إلى يہ باعرى يا يہ كورت آزاد تيرے فكاح يس بدين شرط دى كراس مورت كے طلاق كا اختيار ميرے باتھ على ہے جب جا ہوں گا اس كو طلاق دےدوں گا ہى اگر غلام نے اس كوقول كرايا تو مولى اس كى طلاق كا مخار بوجائ كا جب جا بكاس كوطلاق دے سك كا ايك فض في ايك عورت سنكاح كرنا جا بااور عورت كوي خوف مواكداس كو اس شہرے باہر لے جائے گایا اس کے رویر و دوسرا نکاح کرے گا ہی عورت ندکورہ نے سوائے تتم کے دوسرے طور پراس امر کی مضوطی کرنی جای تواس کاحیاری ہے کہ مورت مذکور واسے تین کی قدرمبرسمی براس کے نکاح میں بدین شرط دے کہاس کواس شمرے بابرند لے جائے اور اگر لے جائے تو اس کواس کا پور امبر مثل دے دے اور شو براس امر کا اقرار کرے کہ اس کا مبرش ایک لا کھ درم مثلا جیں بعنی اتنے درم مقدار بیان کردے جودرواقع اس کے مہرشل ہے بہت زائد ہےاورو وشو ہر ندکور پرگراں ہےاورا ہے اقرار پر کواہ کر لے ہیں جب شوہراس مورت کوشہرے یا ہردوسرے مقام پر لے جانے کا قصد کرے تب بی اس سے پورے مہرش کا مواخذ ہ کرے گ اورقامنی ابطان می فرماتے تھے کہ او ہر کی طرف سے بیا قرار جمی سیج ہوگا کہ جب اس قدرمبر کیراس کا مبرشل ہونامحمل ہواور اگر بیامر عال ہو یعنی عاد فاایسائیں ہوسکتا ہے توبیا قرار مجے نہ ہوگا اور بعض مشار کا نے فر مایا کے صورت مذکور و بالا أى امام کے قول سے موافق حیلہ ہوسکتی ہے جوبیفر ماتا ہے کہ شرط دوم مثل شرط اوّل کے جائز ہے اور بنابرقول ایسے امام کے جوشرط دوم کو جائز میں فرماتا ہے اس کے نزد يك اكرشو براس كو في كراى شهر عن شدر بااور بابر في كياتو عورت ندكوره كومرف اس كامبراكش في كازياده بحصنه في اوربيجيله تھیک نہ ہوگا۔ پھر درصور تیکہ ایسا اقرار جائز ہواور ایس شرط موافق قول ایسے امام کے جواس کو جائز فرما تا ہے جائز تغمیری احالا تکدوہ مثلًا انجادرجاني مورون كامروه بزاردرم بادرشو برناس كامبرش ايك لا كادرم اقراركياتو مي نيس باامنه (١) يعني تم كووالي دول كاا اڑکی کے باپ اا في الحال تقدُّ لين ١٢

مورت بخونی جاتی ہے کہ جس قدرمبرشل کا شوہر نے اقرار کیا ہے و درحقیقت مبرشل سے بہت زائد ہے اورشوہر نے اس کو ہاہر نے جانا عام إتوعورت ندكوره كوهم قضا كي مواقل اس ميراقراري كاشوبر عدين كالعتيار بوكاليكن فيما بينهما وبين الله تعالى ازراه دیانت اس کومبر حل سے زائد لیما جائز شہوگا الا اس صورت میں کہ شوہر ندکوراس کو بخوشی خاطر اس مقدار زائد کو دے دے اور اگر عورت خدکورہ نے اس کے ساتھ بدون حیلہ خدکورہ کے نکاح کیا پھرشو ہرنے جا ہا کہ اس کواس شہرے باہر لے جائے ہی عورت خدکورہ نے ایسا حیلہ جا ہاجس سے شو ہر ند کوراس کواس شہرے باہرند لے جاسکے تو اس کی صورت بدہے کہ دورت ند کورہ اینے بیا سے یا بھائی وغیرہ کے واسطے جس مخص پراس کواعماد ہواہے اوپراس کے بہت ہے قرضہ کا اقرار کر دے اور اس پر گواہ کرادے حتی کہ جب شو ہر مید جا ہے کہاس کواس شہرے باہر لے جائے تو جس کے واسطے قر ضہ کا اقرار کیا ہے وہ اس کو باہر جانے سے مانع ہوگالیکن میدلیا امام ابویوسٹ کے قول کے موافق حیلہ ہوسکتا ہے اور امام محد کے قول کے موافق میر حیلہ مجم مفید نہیں ہے اس واسلے کہ امام محد کے نز دیک عورت ندکورہ کا قرضہ کا اقر ار خدکور صرف اس عورت کے حق میں سیجے ہاور شوہر کے حق میں پچے مؤثر نہیں ہے حتیٰ کہ جس کے واسطے قرضه کا اقرار کیا ہے وہ وہ رکوای امریر مانع نہیں ہوسکتا ہے کہ اس مورت کوایے ساتھ باہرنہ لے جائے۔ پھر بنابر قول امام ابو بوست کے جب بیرحیلہ درست ہوااورمقرلہ کوخوف ہوا کہ شاید شو ہراس کوشم دلائے کہ توقشم کھا کہ درحقیقت اس مورت پرمیرااس قدر ترضہ ہے تو کو جموع اسم کماسکا ہے تو اس کا حیاریہ ہے کہ مقرار فرکوراس مورت کے ہاتھ اس قدر قرضہ کے موض ایک کیڑا فروخت کردے حق كراس كے بعد اگر تم كما جائے كا تو كنهار شہوكا اور اگراس نے جا إكراب اليا حيل كرے جوسب كي قول كے موافق ورست بوتواس کی صورت سے کے جس مخص پر اس عورت کواعماد ہوای ہے کوئی چیز بہت گرال ٹمن کے عوض خریدے یا کسی معتدعلیہ کی طرف ہے اس كي تم ي بدون اس كي تم ك كفالت كر لي و بائع ومكول لدكوا فتيار بوكا كدسب امامول كي ول كيموافق اسعورت خدكوره كوبا برجائے سے منع كر سے يهال تك كداس كائمن يا قر ضدادا كرد سے اور اگر عورت خدكور و نے كفالت كا اقر اركر ديا تو بھى سب كنزو يك مكفول لدكوا فقيار موكاكماس كوبابرجائ عضع كريبسب كنزويك ييمى حيل صححه موجائ كااور حاصل يهبك جس صورت میں عورت ندکور واقر ارکرے کی اور اس مقربہ کا کوئی سب بیان کرے کی تو اس کا قر ارسب کے نز ذیک مقرالہ وزوج کے حق مل مجمع ہوگا حتی کم مقرل کو بالا تفاق اعتبار ہوگا کے عورت ندکور وکوشو ہر کے ساتھ باہر جانے سے منع کرے اور جس صورت میں اقرار کرے کی اور مقربہ کا سبب بیان نہ کرے گی تو شوہر کے حق میں اس کا اقرار موثر ہونے میں ویبای اختلاف ہوگا جیبا ہم نے اویر بيان كيا باورا كركم فنص في اين قلام كرساته اين وخركوبياه ديا جرموني مركياتو نكاح فاسد موجائ كاس واسط كدوخر ندكوره ا كر تنبا وارث موتى تو يورے رقبه علام ندكوركى ما لك موكى اور اكر اس كے ساتھ دوسرا كوئى وارث موتو حصد غلام كى مالك موئى او ربیرهال کی طرح ہو مالک ہوئے سے نکاح فاسد ہوجائے گا پھر اگرمولی نے جایا کداس کے مرنے کے بعد نکاح فاسد نہونے یائے تو اس کا حیاریہ ہے کہ غلام فدکور کو پہلے کسی قدر مال پر مکا تب کروے چروس کے ساتھ اپنی وختر کا نکاح کرے ہی مولی کے مرنے سے اس کا نکاح فاسدنہ ہوگا میں ہے۔

ایک مرد نے ایک مورت سے درخواست کی کداس کے ساتھ تکاح کر لے ہی مورت نے اس کومنطور کیا لیکن مورت نے اس امرکو کروہ جانا کہ یہ بات اس کے ولی او گول کو معلوم ہو ہی مورت نہ کورہ نے اپنے تکاح کراد سے کا اختیارای مرد فہ کور کے باتھ بی امرکو کروہ جانا کہ کواہوں کے حضور میں اس کا نام لیآواس کا کیا حیا ہے ہوا ہام خصاف نے فرمایا کہ جب مورت نے اسے فکاح کراد سے کا اختیاراس مردکودیا اوردونوں نے باہم کی قدرم ہر پراتفاق کیا تو شو ہرخود

گواہوں کے حضور عمل آکراُن سے کیے کہ علی نے ایک مورت ہے اپنے ساتھ و تکاح کرنے کو کہاا وراس کو اس قد رحبر دیا ہی وہ اس
امر سے راضی ہوئی اوراس نے اپنے اس کام کا اختیار جھے دیا کہ عمل اس سے نکاح کرلوں ہیں عمل کم کو گواہ کرتا ہوں کہ عمل نے اس
مورت سے جس نے اپنے نکاح کا اختیار اس قد رحبر پر جھے دیا ہے نکاح کیا ہی ووقوں کے درمیان نکاح منعقد ہوجائے گا بشر طیکہ مرو
موراس کا کنو ہواییا بی امام خصاف نے اس حیلہ کو ذکر فر بایا ہے اور شخ اجل حس الائد علوائی نے کہا کہ امام خصاف نے جواز نکاح
کے واسطے اس قد رشنا خت پر اکتفا کیا ہے اور بعض مشائخ فرماتے تھے کہ یہ خصاف رحت اللہ علیہ کی رائے ہے اور ایسے نکاح کے جائز
ہونے عمل کلام ہے اس وجہ سے کہ مورت نہ کورہ اتن بات سے شنا خت عمل نیس آتی ایما ہی مشائخ بلاسے منقول ہے اور عمل الائمہ
علوائی نے فرمایا کہ امام خصاف علم کی کان بی اوروہ ایسے فض بیں کہ ان کی بیروی سے ہے بید فرہ عمل ہے۔
عوظ میں عوظ میں میں اوروہ ایسے میں کہ ان کی بیروی سے ہے بید فرہ عمل ہے۔

منا قب امام اعظم الوحنيف من من من فركورايك مسكد

فرمایا کدامام ابوصیفہ سے دریافت کیا گیا کہ دو بھائیوں نے دو بہنوں سے نکاح کیا پھر شب عروی کی رات شی لوگوں نے نا دانظی میں برایک کی جوروکودوسرے کے پاس بھیج دیااورآ گاہ نہوئے بہاں تک کمیج ہوٹی تو یدمعاملہ امام اعظم وابوضیفت یاس چین کیا گیا تو فر مایا که دونوں میں سے ہرایک مرواحی منکوحہ کوایک طلاق بائن دے دے چر دونوں میں سے ہرایک اس مورت سے تکاح کر لے جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے اور منا تب ابوضیفہ میں اس مئلہ کا ذکر ہے ایک حکامت کے ساتھ کہ کوف کے بعض اشراف لوگوں میں بیرمانحدوا قع ہوا تھا حالانکہ انہوں نے طعام ولیمہ کی دعوت میں اُس زیانہ کے علاء کو بلایا تھااوران میں اہام ابوضیفہ اُ بھی تھے اور اس زمانہ میں امام رحمہ اللہ نوجوان کی آور میوں میں شاریتھے کی سب علما و دستر خوان پر بیٹھے تھے کہنا گاہ مورتوں کاغل غما ژا سنائی دیا تو در یادنت کیا گیا کدان لوگول کوکیا سانحد چیش آ بالی لوگول نے بیان کیا کہ شب زفاف بی لوگوں نے تعلی کھائی کردونوں بھائیوں میں سے ملطی سے ہراکیک کی منکو حددوسرے کے پاس بھیج دی اور ہراکیک نے اس مورت سے دخول کیا جواس کے پاس بھیجی من مقى اورلوكوں نے كہا كه عالم لوگ اس وقت وسترخوان برتشريف ركھتے بين ان سے بيمسئلدور يافت كرنا جا ہے بى ان سے دريافت كيا كياتوامام معيان أوري في فرمايا كدائي صورت من معزت على كرم الله وجدف يهم ديا ب كددونو ل شو برول من سے برايك بر اس ورت كامبراازم آياجس كے ساتھ اس نے وخول كيا ہے اور برايك فورت برعدت واجب بي جرجب عدت كذرجائے واس كا شو ہراس کے ساتھ دخول کرے اور امام ابو صنیفہ دستر خوان کے کوئے پر اپنی انگل مارتے تصاور خاموش تھے جیے کوئی فخص شکر ہوتا ہے مجراتے میں جو خص امام ابوضیفہ کے پہلومیں بیٹھا تھا اُس نے بیرحالت دیمچے کران ہے کہا کداگر آپ کے پاس اس معاملہ میں کوئی اور بحكم بوتواس كوظا برسيجية توامام سفيان ثورئ بيبات من كرغفيناك بوشكة اورفر مايا كهموالمه وطي هبه من حفرت على رضى الله تعالى عند تھم کے بعدان کے پاس کیاتھم ہوگا پھرامام ابوصنیفہ نے کہا کہ دونوں شوہروں کومیرے پاس بلاؤ کیں دونوں بلائے گئے لیس دونوں سے ہو چما کہ آیا تھے کو وہ ورت پندے جس سے تو نے زفاف کیا ہے تو ہرایک نے کہا کہ ہاں پھر ہرایک سے کہا کہ تو اپی منکو حرکوطلاق بائن وے دے پھراس کے بعد ہرایک کے ساتھ ای مورت کا نکاح کر دیا جس کے ساتھ اس نے دخول کیا تھا اور کہا کہ اب اپنی اپنی مدخولہ جورو کے پاس جاؤالند تعالی تم میں برکت کرے مجرسفیان توری نے کہا کہتم نے سے کیا کیا تو ابوسنیفہ نے فر مایا کہ میں نے ایک بات کی کہ جوسب سے بہتر ہے کہ جس سے ہاہی اچھی محبت براورانہ ہاتی رہے گی اور کی طرح کی عداوت نہ ہوگی تم بیٹیس و کیمتے ہو کہ اگر دونوں میں سے ہرایک اس امر مرصر کرتا کہ عدت گذرجائے مجراس کوائی جورو بنائے تو کیااس کے دل میں بیدنیال تدر بتا کہ میری اس ے ۔ تولیزہ جوان النے اور بعض نے اس مقام ہر ریجی زیادہ کیا کہ مغیان ڈوئی پوڑھے تصاور بیتاری ہے جہل ہے کیو مغیان امام ہے چھوٹ جی فاقیم ا خاویٰ عالمگیری..... طِد 🛈 کی کی المعیل کتاب المعیل

جورہ كے ساتھ مير بي بھائى فے دخول كيا ہے سومل فيديكيا كہ برايك ساس كى منكوحدكوطلاق دلوادى اور چونكه ان في اپنى منكوحه كے ساتھ وخول نيس كيا اور خطوت واقع بوئى اور خدأس پر طلاق كى عدت لازم آئى چر مل في برايك كوائ مورت كے ساتھ تروي كيا جس سے اس في اور وہ اس كى معتدہ ہے اور اس كى عدت اس كے تكارت سے الع نہيں ہے ہيں ہرائيك اپنى جور وكو كيا جس سے اس في نہيں ہے ہيں ہرائيك اپنى جور وكو كيا جس سے اس مندى فقائت اور حسن تامل سے تجب كيا اور اس حكايت ميں اس مسئله كى فقائت كو خوش خوش خوش جلائي ہور كا يہ كذا في المهود الله على الله مسئله كى فقائت اور حسن تامل سے تجب كيا اور اس حكايت ميں اس مسئله كى فقائت كان ہے جس پر كما ہوئتم كيا ہے كذا في المهود الله على الله مسئله كى فقائت كان ہے جس پر كما ہوئتم كيا ہے كذا في المهود الله على الله مسئله كى فقائت اور حسن تامل سے جس پر كما ہوئتم كيا ہے كذا في المهود الله على الله مسئله كان ہے جس پر كما ہوئتم كيا ہے كذا في المهود الله الله على ال

مانوین فعیل 🖈 .

#### درطلاق

ا یک مرد نے اپنی جورد کولکھا کہ میری ہر جوروسوائے تیرے اور سوائے فلانہ خورت کے مطلقہ ہے بھر فلانہ عورت کا ذکر محوکیا اور خط کواپی جورو کے باس رواند کیا تو فلاند مورت مطلقہ نہ ہوگی اور مطلقہ ملشہ کے واسطے پیدیا جیدہ ہے کہ جب ایک مورت کوجس کو تمن طلاق دی می بین بیخوف ہوا کہ حلالہ کرانے میں دوسرا شوہراس کور کھ لے گا اور طلاق نددے گا تو جس مرد سے تعلیل یعن حلالہ کرانا معقور ہاں سے قبل نکاح واقع ہونے کے کہا جائے کو کہدکدا کر میں تھے سے نکاح کروں اور ایک دفعہ تیرے ساتھ وطی کروں تو م مرتجہ رتن طلاق ہیں ہی جب ایسا کے گاتو بعد نکاح اور ایک مرتب دطی واقع ہونے کے بعد بی وہ مطلقہ ہو جائے گی اور چھٹکارا حاصل ہوجائے گا اور دوسراحیلہ عاصل مسئلہ میں یوں ہے کہ فورت ندکور وسرد حلالہ کرنے والے سے کے کہ میں نے اپنے تین تیرے نکاح میں اس شرط سے دیا کہ میری طان ت کا افتیار میرے باتھ میں ہے جب جا ہوں گی اینے آپ کوطان ت دے دوں کی مجروہ مرداس كوقيول كر الية عورت فدكور وكواختيار طلاق حاصل موجائ كاجب جائي ايخ آب كوطلاق درد على اورا كرمحل يعنى حلال كرف والعروف ابتدا سيول كماكم في تحق ال شرط عنكاح كياكر تيراكارطلاق تيرادا فقيار مى ب جب عابة ا ہے تیس طلاق دے دے ہی عورت نے اس کو تبول کیا تو کا رطلاق اس عورت کے اعتباد علی نے ہو گالیکن اگر شو ہرمحلل نے اس طرح كهاكم في تحد ال شرط ان كال كياكر تيراكارطلاق تيرا اختيادي بعد مير يحد الكال كرف ك ب جب عابة ا ہے آ ب کوطلاق دے دے ہی عورت نے کہا کہ میں نے تیول کیا تو عورت مذکورہ کا کارطلاق اس کے اختیار میں ہوجائے گا۔ ایک عورت نے جس کو تین طافا ق دی گئی ہیں جا ہا کہ حلا لہ کرا کر پہلے خاد تد کے پاس جائے مگراس کو بیامر گراں گذرتا ہے کہ ممى مرد ے فكاح كرے اور بيشتهم جوكہ بيرو بى عورت ہے جس نے حلالد كرايا ہے تو اس كے واسلے حيلہ بيہ كدا كراس عورت كے یاس مال ہوتو اس مال میں سے ایک مملوک کائمن کی ایسے محف کوجس پر اس کواعقاد ہو ہیدکردے پھر موہوب لہ اس خمن سے موص ایک غلام صغیر قریب بلوغ جوعورت سے جماع کرنے کے لائق ہوخریدے مجروہ اس غلام کواس عورت ندکورہ کے ساتھ تکاح کرنے کی اجازت وے اور بیورت اس کے ساتھ دو گوابان عادل کے سامنے نکاح کرے پھر جب بیغلام اس کے ساتھ دخول کر لے تو مولائے غلام فدكوراس غلام كواس عورت كوبررك اوربيعورت اس كوتيول كرك بعندكر لياس نكاح اوث جائكا محر جب عدت يورى بو ا کنین ایسے طلار کرنے والے پرشرع می نفرین آئی ہے بلکہ بہتریہ ہے کہ روسے اختیار دلوایا جائے کہ جب بھی وہ میا ہے اس کا امراس کے باتھ ہے ا ع بیدیدای زمانے میں سے لوگوں کے واسطے بہت مغید ہے جونکاح کر کے چنوروز کے بعد مفتود ہوجاتے میں اور دو عورت نہاے متحیر ہوتی ہے ہیں اگر نكاح كونت يديط كرليا جائے تواليے وقت على فورت اے آپ كوطلاق وے لےمند

جائے تکار میج کر کے اپنے خاو عداد ل کے پاس واپس جائے اور اس غلام کوکی دوسرے شہر میں واپس دور بھیج دے کہ وہاں فروخت كياجائ يس اس كا بعيد بوشيده رب كااياتى اس حيله كوامام خصاف في ذكر فرمايا باكرايك محص في عام كراي جوره كوطلاق دے مرطلاق واقع نہ موتو اس کو جائے کہ طلاق میں استنا کرے یعنی افتا واللہ تعالی کم لیکن بیرجا ہے کہ لفظ استناز بان سے کے اور طلاق کے الفاظ ے ما ہوا کے (یعنی تھے برطلاق ہے اشاء اللہ تعالی ) جدا کرے نہ کے کہ جدا کیا ہوا استثناء کارآ مرس ہوتا ہے جیے کہ اگراس نے این ول عمل پوشیدہ رکھاتو وہ کارآ مرئیں ہاور استثناء کامسوع ہونا آیا شرط ہے یانبیں ہے سواس میں مشام نے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے مرف بیشرط ہے کہ حروف تعیک ہوں اور الفاظ زبان سے برآ مد ہوں اور بعض نے کہا كمسموع مونا شرط باور بيستله كآب الطان في من فدكورمعروف ب جرجب كه طلاق ياعمّا ق عي ساته الغظ استفياء كومتعل كيا تو جس ورت كوطلاق دى ياجس مملوك كوآ زادكيا باس كوطلاق د بنده (١) يا آ زادكننده كهاجائ كايتبين سواس من مشامخ نے اختلاف كياب حالاتك بالاتفاق طلاق ياعماق كاوا تع بونا ثابت نبيل بوالس الراكي فخص في ممالى كدوالله من آج كروز الى جوروكو ا کے طلاق یا تمن طلاق دوں گا لیس اُسی روز اس مورت ہے کہا کہ تھیم پر تمین طلاق ہیں انشاء اللہ تعالیٰ یا کہا کہ تھے پر تمین طلاق بعوض برارورم کے بیں اس مورت نے کہا کہ میں تیول کرتی ہوں تو اس مخص کی شم پوری ہوجائے گی اورا بی تشم میں جمونانہ ہوگا اوراس کو مثائ في في اختياركيا باوراياى الم ابوطنينة عروى بحتى كرامام اعظم عصرى اللطرح مروى بكراكركى في كماكه والله آج کے روزائی جوروکو تین طلاق دوں گایا کہا کہ ایک طلاق دوں گاتواس میں حیاریہ ہے کہ اس سے کے کہ تھوکو طلاق ہا کراللہ تعالی جا ہے یا کے کہ تھے پر تین طلاق بعوض ہزارورم کے بین اور ورت اس کوقیول نہ کرے ہیں و ومروا پی تھم میں جمونا نہ ہوگا اور اس کی فتم بوری موجائے کی اور اس طرح اگر فروخت کرنے کی فتم کھائی تو بطور کے فاسد فروخت کروے کہ فتم ارت جائے گی ہی اُس کا فروخت كننده مونا اورموجب ملك مونا اختبار كياجائ كاأكرجه ملك فابت نبيس موئى پس ايهاى طلاق عس استثنامونے كي صورت عس بھی وہ طلاق دہندہ استبار کیا جائے گا اگر چداس سے طلاق واقع نے ہوگی اور ہمارے مشائح من ماتے ہیں کدوہ طلاق دہندہ نہ ہوگا اور اس کوانبول نے ظاہر الرولية كا تھم قرار ويا ہے اور نيز مسئله متعدمہ بين فرمايا كرشم كھانے والا اپني تشم ميں ظاہر الرولية كے موافق سجانه موكار ذخيره على إيك مردف افي جورو كها كماكر على آج تحقي تمن طلاق ندول و تحدير تمن طلاق بي قواس كاحلديد ك اس سے کہے تھے پر تین طلاق بعوض اس قدر مال کے ہیں اور عورت اس کو تبول ندکرے ہیں ایک روایت کے موافق امام اعظم سے مروی ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور ای پرفتوی ہے۔

اگرایک فخص نے اپنی بوروکو طلاق بائن دے دی پھرائ ہے اٹکارکیا تو اس کا حیار ہے کہ فورت نہ کورہ ایے گھر جی داخل
ہو جہاں اس کا شوہر ہے ہیں اس کے شوہر ہے کہا جائے کہ تو نے ایک فورت ہے تکاح کیا اور وہ اس گھر جی ہے ہی وہ ہے گا کہ میری
کوئی جورواس گھر جی ہیں ہے ہیں اس ہے کہا جائے کہ تیری ہر فورت جواس دار جی ہواس کو طلاق ہے ہی جب وہ ایسا صلف کر سے قورت نہ کورہ فلا ہر ہوجائے گی ۔ اگر ایک فنص نے تسم کھائی کہ فلال فنص ہے کہا م ایک طلاق کی ہیں تو اس جی مواس کے فلال فنص سے کلام شرک کا افراگر اس سے کلام کر سے تو اس کی جورہ ہو تھی خلاق بائن دے دے اور اُس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت کو درجائے کی رائس کی عدت کو درجائے کی رائس کی عدم سے کہا ہو کہا ہم کہ سے کہ جورہ کو ایک طلاق بائن دے دے دورائس کو چھوڑ دے یہاں تک کہائس کی عدت کو درجائے کی مراہد ہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) يعنى و وفض ايساكرنے والا بوكايا ند وكا ١١ حد

<sup>(</sup>٢) اورهم كاكارواداكر عكاما

(نُهُوِين فصل ﴿

# خلع <sup>(۱)</sup> کے بیان میں

امام ایوضیقہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی جورہ سے کہا کہ تھے پر تین طلاق ہیں اگرتو جھے سے خلع کی درخواست
کر سے اگر ہیں تھے سے خلع نہ کروں اور جورت نہ کورہ نے اپنے مملوکوں کے آزاد ہو جانے پراپنے مال کے صدقہ کی حمل کھائی اگر اس
سے دات ہونے سے پہلے خلع نہ مانتے بھر مرد نہ کورامام ایوضیفہ کی فدمت ہیں جاخر ہوا اور اس نے دریافت کیا تو امام نے خورت نہ کورہ سے فرمایا کہ تی تھے سے درخواست کرتی ہوں کہ تو جھے خلع کر
د سے نہیں امام ایوضیفہ نے اس کے شوہر سے فرمایا کہ تو ہم ہے کہا کہ ہیں تھے سے درخواست کرتی ہوں کہ تو ہم سے کہا کہ ہیں تھے
د سے لیا مام ایوضیفہ نے اس کے شوہر سے فرمایا کہ تو کہہ ہیں اس کوئیس تیول کرتی ہوں بیس ایون سے خلا میں کہ تو کورت نہ کورہ نے اس سے
موہر سے بول می کہا بھر امام ایوضیفہ نے خورت نہ کورہ سے فرمایا کہ تو کہہ ہیں میں اس کوئیس تیول کرتی ہوں بیس تو مورت نہ کورہ نے اس سے
کہا کہ ہیں اس کوئیس تیول کرتی ہوں بھر امام نے دونوں سے فرمایا کہ تو کہہ دونوں میاں و بیوی جاؤ تم دونوں کی قسم امراکی اور دومراحیلہ
جب کہ گورت نہ کورہ نے اسپے مملوکوں کے آزاد ہوجائے اور اپنے مال کے صدقہ کی تم کھائی ہے تو خورت نہ کورہ سے اور دوسے کہ کہورت نہ کورہ اس سے کوارٹ نہ کورہ کے اس کے مدتہ کی تم امراخ جائے گی موسی کورہ کو جو کہ اس کورہ کے کہوں کی جو کہرہ میں گھرانی کی ترا پھے تھور وخت کر سے جس پراس کواحتاد (۳) ہو پھروہ تمام دن گذر جائے اور دات ہوئے دولاں کی خواست نہ کر سے بیاں تک کہ جب دات آئے گی اقالہ کر لے بیدی طرح میں گورہ کی جو اپر کورہ اس کی خواست نہ کر سے بیاں تک کے جدب دات آئے گی اقالہ کر لے بیدی طرح میں ہوئے میں بیاں تو بیوں کے کہوں کی اور کی اس کی طرح کی ہوئے کی اور کہورہ کی میں کہوں گورہ کی بیاں تو بیاں سے کھورہ کی میں کورہ کی کھورہ کی ہوئے گورہ کی ہوئے گورہ کی کھورہ کی کی اور کی طرح کی اور کیا ہو کہورہ کی کورہ کی میں کہورہ کی ہورہ کی بیاں تو کورہ کے کھورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کھورہ کی ہورہ کی جورہ کی کھورہ کی کورہ کی کورہ کی کھورہ کی ہورہ کی کورہ کی کھورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کھورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کھورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کورٹ کورہ کورہ کی کھورٹ کی کورٹ کورہ کی کورہ کورہ کی کورٹ کورہ کورہ کی کورٹ کی ک

نویں فصل 🏠

## قسموں کے بیان میں

ایک مرد نے تسم کھائی کہ کوفہ میں تزوج شکرے گاتواس کا حیارہ ہے کہ مرد نہ کوراور عورت کاولی دونوں کوفہ ہے باہر جاکر عقد نکاح قراردیں اور ایجاب وقیل می گاہوں کے پورا ہوجائے ہیں وہ مردا خی ہی ماش شہوگا اور دوسرا حیارہ ہے کہ مرد نہ کورا خی ہی مرد کو کی اور دیا ہے جا کمی مرد کو کہ کی کا کا در عورت دونوں کوفہ ہے باہر طیع اکرا کا داکر ایک مرد نے تسم کھائی کہ بخارا میں اپنی مورت کہ میں مانٹ شہوگا اور معتراس باب میں دیل (۳) کا حانث ہوتا ہے نہ موکل کا داکر ایک مرد نے تسم کھائی کہ بخارا میں اپنی مورت کو میاں نہ دی گاؤ بھیا سمت مسئلہ نکاح فرد کا بالا کے بیر حیارہ کہ خود بخارا ہے باہر جاکراس کو طلاق دے یا کی کود کیل کرد ہے کہ وہ بخارا ہے باہر جاکراس کو طلاق دے یا کی کود کیل کرد ہے کہ وہ بخارا ہے باہر جاکراس کو طلاق دے یا کی کود کیل کرد ہے کہ وہ بخارا ہے باہر جاکراس کو طلاق دے یا کی کود کیل کرد ہے کہ وہ بخارا ہے باہر جاکراس کو طلاق دے یا کہ کورٹ کہ وہ کا اور سے کہ کہ ہر با ندی جس کود وہ ترید ہے وہ آزاد ہے ہی اگر خورت نہ کورہ نے اس کواس طور پر تسم دلائی تو اس کا حیارہ ہے کہ تم کے جواب میں جب اس اور اس بال کہنے ہے دل میں کوئی خاص شہر یا گاؤں مراد لے ہیں جب اس طرح ادادہ دیت میں کرلیا ہیں اس میں مورک کے دوسرے کی اور اس مسئلہ سے بیاشار و نگا ہے کہ اگر کس نے دوسرے میں میں میں کا دورت کی تنصیل اس ہے کہ اگر کس نے دوسرے بادر میں میں کہ کہ بان کی خار کہ کہ کا مدارتم دانے اس کی خورہ نے کہ بادر میں مین کی دورت کے بیان میں تارہ دیکر کی نے دوسرے بناد میں میں کا خورہ کے بیان میں تارہ دیا ہے دورت کی تنصیل اس بے بین خالم ہوتو معلام کی تیے ہورہ کے بیان میں تارہ دیا کہ کی خورہ کے بیان میں تارہ دیا ہو میا کہ کہ کی تعرب کی دورت کی تنصیل اس بے بین خالم ہوتو معلم کی تو میں میں مراک خور کی میں میں میں میں می کی تو میں میں میں کی تنصیل اس بے بین خالم ہوتو معلم کی تی مراک خورہ کے بیان میں تارہ دیا کہ کورٹ کی کی تو میں میں کی تو کورٹ کے بیان میں تارہ کی دورت کی تنصیل اس بے بین خالم ہو میں میں کی کورٹ کی مراک خور کی کورٹ کے بیان میں تارہ کی کورٹ کی مرک کی کورٹ کی مرک کورٹ کی کورٹ کے بیان میں تارہ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کو

<sup>(+)</sup> معنى بيا عماد بوك ووقع كا قالدكرد عام المند (٣) اوروكيل في المصورت على تم تبيل تو زى كد إبر جلا كيا بعاامند

<sup>(</sup>٣) لين عورت كاسطلب يب كدو وكولى باتدى نفريد عاشايد كداس كوام ولديناد عاامند

کوتم دلائی اوراس دوسرے نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں تو بیکائی ہاور بیٹنس اس تم کے ساتھ جواس کو دلائی ہے تم کھانے
والا ہو جائے گا حالانک بیصورت الی ہے کہ اس میں متاخرین مشارع نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ہاں کر دیتا کائی نہیں ہے
یک تم کی تعریح کرتی ضروری ہے اور بعضوں نے کہا کہ ہاں کر ویتا کائی ہے اور بی مسئلہ ذکور واس پر دلیل ہے اور بی سی حق ہے بیذ خجرہ
میں ہے۔ ایک فض نے تشم کھائی کہ اگر میں ایسا کروں تو میرا غلام آزاد ہے اور میر اتنام مال جس کا میں مالک ہون سب معدقہ ہوتو
اس کا حیلہ یہ ہے کہ بیسب مال ایسے فنص کوجس پراس کواعتادہ وہ بدکرد سے اور اس کے بیر دکرد سے پھراس فنل کوکر سے پھر جس کو جہد کیا
ہے اس سے ہیہ سے دجوع کر کے والیس لے۔ ایک فنص نے بیچا ہا کہ اپنی ہا تھی کو مکا جب کرد سے اور اس سے وہی بھی کر سے قو وہ
خنص اس با تھی کو اپنے فرزند مغیر کو جبہ کرد سے پھراس سے نکاح میں کوئی مودت ترہ نہ ہو پھراس سے جو

اولاد پیداہوگی و آزادہوگی بیسراجید جی ہے

عِون من الكماع كراكرايك مخص في جاباكرائ غلام كود بركر اليكن اس المرحد بركر عداس كواس غلام كفرو دست كا بھی اختیار دے قواس غلام ہے یوں کے کہ اگر میں ایک حالت میں مروں کہ تو میری ملک میں ہوتو آزاد ہے توبیہ جائز ہے اور جب و ممر گیا تو غلام ذکورآ زاد ہوگا ایسائی صن بن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہا یسمد برکی تی جائز ہے بیتا تارخانید می ہے۔ اگرزید کے عمرو يرسودرم قرضهوں پس زيدنے كها كراكريس، ج كروزان سودرم كومتغرق اول و ميراغلام آزاد بواس كاحيله يد كرسودرم ذكور م سے کوئی گڑامتفرق لے یا اکٹھالے لے اور اگرائی نے کہا کہ اگر میں نے آج کے روز اُن سودرم کوسوائے اکٹھا کے وصول کیا تو میرا غلام آزاد ب جراس سے اکتھاسودرم وصول کئے لیکن اس میں کوئی درم ستوق بایا اور جا با کداس کوبدل لے اور متم جمونی ند ہوتو اس کا حیاریہ ہے کہ اس کو دوسرے روز بدلے پی مشم جمونی نہ ہوگی ای طرح اگر اس نے بالکل تبدیل ہی نہ کیا تو بھی تشم جمونی نہ ہوگی لیکن اگر اس نے ای روز أس درم كوبدل يا توضم جمونی موجائ كى -اكركس في ممال كدفلان سابنات لے الكا ياد صول كر الح الجراس كويمملحت المثن آئی کہ خوداس سے ندوصول کر سے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ کی دوس سے کو کیل کرد سے کدو واس سے دصول کر لے ہی تتم جموثی ندو کی۔ ای طرح اگراس کو مصلحت بیش آئی کہ جس فلال سے لینے کی تم کھائی ہاس کے ہاتھ ہوصول شکرے گاتو اس کا حیار سے کہ اس فلال کے وکیل کے ہاتھ سے وصول کر لے تو بھی متم جموٹی نہ ہوگی ای طرح اگر اس نے ایسے مخص کے ہاتھ سے وصول کیا جس نے فلال ندكور كى طرف ساس كي تحم سه مال فركوركى كفالت كى بيا يسخف سومول كياجس برفلال فركور في بال تراديا بي تعميم یوری ہوگی ایسائی امام قدوری نے ذکر فرمایا ہے اور عیون میں ایک مسئلہ فدکور ہے جواس امریر دانالت کرتا ہے کداس کی قتم جمونی ہوجائے كى ادراس كى صورت يوں ندكور ب كرزيد في مكمائى كما ج كروز ابنا قرضد سائے قرض دار عرو بول ندكر سے مج مجراى روز عرو کے وکل سے وصول کیا تو متم جمونی ہوجائے گی اور اگر معلوع (۱) سے وصول کیا تو جموثی نہوگی ای طرح اگر قرض دار کے فیل سے یا ا يسے خف سے جس پر قرض دارئے اتر اوبا ہے وصول كيا تو بھى تتم جموئى ند ہوكى اور قد ورى عن لكھا ہے كدا كر قرض دارئے تتم كھائى كد مي فلا شخص کواس کاحق (۲) دے دوں گا ہی اس نے اپنے وکیل کوادا کرنے کا تھم دیایا کسی پراتر اویا جس سے قرض خواہ نے وصول کرلیا تو قرض دار ذکور کاتم ہوری ہوجائے کی اور اگر قرض دار ندکور کی طرف سے کسی مخص نے بطور احسان کرویا تو قرض دار ندکور کی تتم جموتی ہو جائے گی اور اگراس نے کہا کرمیری میمرادیمی کردیا نفس خود کروں گا تو تضاؤود یائند اس کے قول کی تقیدین کی جائے گی اور نیز قدوری ين الكعاب كما كر قرض دار في مكماني كراس كوندد ع كا جراس كوان صورتون عن سي كن صورت سيديا تو مانت موجائ كااوراكر

<sup>(</sup>۱) كونى غيراحيان كرف والإامنه (۲) يعنى سي فيطورا حيان عمروكا قرضادا كرديا امنه (٣) يعني آج كدوز مثلا

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 کتاب العمل

اس نے کہا کہ میری بیر ادھی کہ بی خود بنفسہ اس کو ندوں گاتو تضاء اس کے قول کی تقدیق نے کی جائے گی اور دوسرے مقام پر تکھا ہے کہا کہ میری بیر ادھی کے اور دوسرے مقام پر تکھا ہے کہاس کی تقدیق کی جائے گی اور کوئی تفصیل نیس فر مائی اور سیجے وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا ہے بیذ فیرہ بیس ہے۔

اگرایک مخص نے دوسرے سے کوئی اسباب چکایا اور بائع نے بارہ درم سے تم کے یوش دیے سے اٹکار کیا ہی مشتری نے کہا كدأس كا غلام أزاد بارووباره درم كوخريد به محرمترى فدكوركى دائي ش أيا كداس كوخريد يوسي حيله كرنا ما بيخ كداس كوكياره درم دایک دینار کے وض خریدے بابا کئے (۱) اس کو گیارہ درم وایک کیڑے کے وض فروخت کرے اور تسم عل حانث نہ ہو گا اور میرجو فدكور موايد جواب قياس باورموافق عكم استسان كوو وفض حانث موجائ كاجناني امام محد في ذكرفر ماياب كداكرا يكفض في کھائی کہ اپناغلام دی درم کوفر و شت نہ کرے گا الا جب کہ دی ہے اکثریا زائد کے عوش ہو پھراس کونو ورم وایک وینار کے عوض فرو خت کیاتو قیاسا حانث نه ہوگا اور استحسانا حانث ہوگا اور اس صورت بن امام مخترتے بیصورت ذکرنبیں فرمائی کہ اگر اس نے نو درم اور ایک كيزے كوش فروخت كياتو كياتكم باور جارے مشائخ نے فرمايا كه قيا ساداستھاناتكم على عانث ہوگا اس واسطے كددم وكيزا قیاساً واستحسانا و وجنس مختلف ہیں ہیں کیڑے کے ساتھ ملائے سے درموں میں زیادتی شہوجائے کی ہیں اسی تعظم فرکورے مشکی شہو کی بلک قیا ساواستمسانافتم کی تحت میں داخل ہوگی اور اگر بول تئم کھائی کداینا غلام دس درم کوفرو خت نہ کرے گاحتیٰ کے زیادہ کیا جائے پھر أس كوضرورت چيش آئى كەغلام ندكوركوفرو خت كرے اوراس نے كوئى ايسامشترى نيايا جوأس كودس درم سے زياده و بے تو فر مايا كه اس کوچا ہے کونو درم کے وض فروخت کرے اور تھم میں جانث نہ ہوگا حالانکہ جا ہے یہ ہے کہ جانث ہوجائے اس واسطے کہ اس نے اپنی بوری هم بیخبرائی ہے کہ دی درم سے زائد کے وض فروخت کرے گا حالانکہ بیجانث پائی نیس کئی پی تتم باتی رہی ہی واجب ہوا کہ حانث ہو جائے جیے کہ وس ورم کے وض فروشت کرنے کی صورت میں بے لین اس کا جواب بیہ بے کہ حانث ہونا بقائے تتم پرنیس آتا ہے بلکہ شرط حانث ہونے کی جب پائی جائے تو حانث ہوتا ہے لیکن اس شرط کا پایا جانا بھی ایک حالت میں ہوتا جا ہے کہ جب تم باتی ہو ہی درصور یکداس نے نو درم کے عوض فروخت کیا ہے تو حانث ہونے کی شرط ندیا گی میسا کداو پر بیان گذرا ہی حانث ہونے کی مرطنہ پائی جانے کی وجہ سے حانث نہ ہوگا اور بدوجہ اس بے کہتم اس باتی رہی ہے اور درصور حیکہ اُس نے وس ورم کے عوض فروشت كياتو حانث مون كرشرط يائى كى در حاليك تتم بعى باتى بيس حانث موكا اوربيسب جامع سيمنقول باوراس من سيمسلدا خيره كويشام في الى نوادر من المم الويوسف بروايت كيا باورفر مايا كرقياس بيب كدمانت ند مواور بم قياس بى كوافتيار كرتي بيل بيد معید میں ہادر اگر بیتم کمائی کے فلان مخص کے ہاتھ سے کٹر افٹن کے عوض یا ابد فروخت ندکر ے گاتو اس کا حیلہ بیت کے فلال ندکور اور کسی دوسرے(٢) کے ہاتھ فروخت کرے ہیں اپی من مانٹ نہوگا اور دوسرا حیاریے ہے کسی اسباب کے وض فروخت کرے اور حیار و يربيب كمى فخص كووكل كردے كدو ووكل اس كواس فغص كے باتھ جس كے باتھ فرونت نہ كرنے كى مم كمائى ب فروخت كرے تو مانث نهوگا جانچ ايمان الاصل على فركور ب كداكر ايك فنع في قصم كمانى كفريدوفرونت ندكر عكاليل الى ف دوسر ا دى كو وكل كرديا كدخريد وفروحت كروية وانث ند بوكاليكن أكربيخص هم كمانے والاسلطان موكدا يسے امور كا بنفس خودمتولى نبيس موتا يہتو وكيل كر كے خريد و فرو خت كرتے سے بھى مانٹ ہوجائے كاور بيمسئلم عروف ہاور حيلد ديمرة كك جس كے ہاتھ فروخت نہ كرنے كى قتم کمائی ہے اس کے ہاتھ کوئی نفنولی (۲) فروخت کرے پھر مالک کوخر دے پھر مالک یعنی قتم کمانے والا اس کی سیج کی ا قال المحرجم باب من جو يجوز كورب وه تعيك ب اوراس حيل عن السيد والله تعالى اعلم ال العني اكريا تع في مكانى ال

ا تال احر بم باب م مل جو بالقد اور به وهمید ب اورای خیار مار (۲) دونوں کے ہاتھ ۱۱ (۳) لین جود کیل دغیر وہیں ہے ۱۱ اجازت دے دے تو بھی ہم میں حانث ندہوگا بیز فیرہ میں ہے۔ اگر کی نے کہا کداگر میں نے بیفلام فرید کیا تو وہ آزاد ہے پھراس کی دائے میں بیآ یا کداس نظام کوفرید کرتا جا ہے تو اس کا حیار ہے کہا کہ اس شرط ہے فرید ہے کداس نظام کوفرید کرتا جا ہے تو اس کا حیار ہے کہا کہ شرط ہے فرید ہے کداس نظام میں خیار ہے کو نکہ امام اعظم کے میں حانث ندہوگا اور حیار دیگر بنا پر تو ل امام اعظم کے بیہ ہے کہاں شرط ہے فرید ہے کہ مشتری کواس میں خیار ہے کہ نکہ اس خوا ہے کہ میں داخل ہو ہی مین فرید کرتے ہیں غلام ندکور مشتری کی طرف سے از دادنہ وجائے گا مرفتم (۱) افر جائے گی کذائی الحیا۔

اگرایک شخص نے متم أشحائی کما گر مذکورہ غلام کومیں نے خریداتو وہ آزاد متصور ہوگا 🖈

ایسای امام خصاف نے اس حیلہ کو بیان کیا ہے مگراس میں ایک طرح کا همد ہے کو مکدا مام محد نے جامع صغیر میں بیان فرمایا ے كداكرا يك محص في ممائى كداكر عن اس غلام كوفريدون توبية زاد بهراس كواس شرط عفريدا كداس كو خيار حاصل بياتو آ زاد موجائے گا اوراس میں کوئی اختلاف بیان نبیس قرمایا اور ہمارے مشارم نے سب اماموں کے نزو کے مسئلہ ذکورہ میں می تھم نکالا ے کدووآ زاد ہوجائے گا چنانچ مشائخ نے فرمایا کد صاحبین کے فزد یک ظاہر ہے کہ آ زاد ہوجائے گا کیونک ان کے فزد یک مشتری کا خیار ہونا اس امرے مانع نہیں ہوتا ہے کہ می طک مشتری میں داخل ہو پس شرط عنت الی حالت میں یائی کئی کہ غلام خرید کرنے سے بدوراي كى ملك من بحى موجود إورام اعظم كزويكاس وجدة زادموجائ كاكمشترى كاخيار شرط اكر چين مك مشترى ین داخل ہونے سے مانع ہے لیکن آ زاد ہونا ملک پر معلق نہیں ہے بلک فریدنے پر معلق کیا گیا ہے اور جو چیز کی شرط (۱) پر معلق موود خرط بائی جانے کے وقت الی بی ہے جیسے بدون شرط کے من مرسل آزاد (r) کیا مثلاً ہی کو یاس نے بیکها کہ بعدخر ید کے بیفلام آ زاد ہاورحیلہ دیگر آ نکد کسی دوسرے آ دی کے ساتھ شریک ہوکراس غلام کوخریدے اور حیلہ دیگر آ نکہ اس غلام کے سوحسوں میں ے نانوے اپنے واسطے خریدے اور باقی ایک صدائے فرز ند صغیر کے واسطے یا اپنی جورو کے واسطے جورو کے محم سے خریدے یااس على سے نانوے جے اپنے واسطے خرید لے اور یاتی حصری نبست بائع اقرار کردے کہ بدحصداس مشتری کی ملک ہے اور علی بنداا کرکسی وار کی نسبت یوں بی کہا کہ اگر میں اس وار کوخریدوں (م) تو چنین و چنان ہے چراس وار کے سوحسوں میں سے نانوے جھے اپنے واسطخ يد اور باتى ايك حصدات فرزند مغيريا جوروك واسطخ يدد عق بعى عانث ندموكا اوراكر حصد باتى اس كوبهركيا كميالو غلام وغیرہ کے ماتند چزوں میں جو ممل تقیم نہیں ہیں یہ بہتے ہوجائے گااور جو ممل تقیم ہیں جیسے داروغیرہ یہ بہتے نہ ہوگالیان دونوں مورتوں میں و وقص اپن حم میں مانٹ نہ ہوگا ہے : خبرو میں ہے۔نوع دیکر کھانے کی صورتوں میں اگر ایک مخص نے اپنی جورو سے کہا كداكرتونة اسكردونان عن علماياتو تخيطلاق بالاساحياركدوهورت اسكردة نان كوكمائ ادراس برطلاق واقع ندموامام اعظم سےاس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ورت ندکورہ کو جائے کہ اس روٹی کو چور کر کے شور بے میں ڈال کرخوب یکائے کہ بالکل اس من ل جائے بینی میں لیمی سے موجائے بھراس کو کھائے تو مرد حانث ندمو گا اور قد وری میں ایک اور حیلہ بتلایا ہے کہ اگر اس کو ختل کر کے چور کرڈا لے پیریانی کے ساتھ پی جائے تو مرد عانث نہ ہوگا اور اگر اس نے ترکہ کے اس کو کھالیا تو عانث ہوگا اور اگر ایک فخص نے تتم کمائی کے فلاں مخص مثلازید کا اناج نہ کمائے گا بحرقتم کمانے والے کو ضرورت بیش آئی کداس کا اناج کمائے تو جاہئے کہ میرجیلہ كرے كرزيداس اناج كوجومبيا كيا تھا اس حالف كے ہاتھ فروخت كردے بجرحالف اس كو كھائے تو حانث ند ہوگا اى طرح اگرزيد

<sup>(</sup>۱) مجرجب خرید کی اجازت دے گاتواس توقعم بی باتی تدمو کی اس آزاد ندمو کا الامند (۲) معنی آزاد بونابشر طخریدا ا

<sup>(</sup>٣) يون ي آزادكياكي شرط وغيره معلّ ندكيا١٢ (٣) يعنى اس كاغلام آزاد بادراس كامال صدقه وغيره با

نے اس کو میہ ہدید ے دیا چر حالف نے اس کو کھایا تو بھی حانف نہ ہوگا اس واسطے کہ بچے کردیے اور ہدیدد ے دیے ہے یہ ان باس کی ملک ہوگیا ہیں اس نے ابنا اتا تک کھایا ہے اور شمس الا برُ حلوا تی نے فرمایا کہ امام خصاف نے اس مقام پر انا ت کی بچے مطلقا جائز فرمائی ہے حالا نکہ یہ تا اس کھیت کا انا تہ بیاس کے شرک کی طور ہے اُس کو معرفہ کردے اور اگر اس نے مطلقاً رکھاتو بچے جائز نہ ہوگی ایک شخص نے ایک لقمہ اُٹھا اس کھیت کا انا تی بیاس کے شرک کی طور ہے اُس کو معرفہ کردے اور اگر اس نے مطلقاً رکھاتو بچے جائز نہ ہوگی ایک شخص نے ایک لقمہ اُٹھا کہ کرا ہے منہ جس لیا تا کہ اس کو کھائے ہیں ذید نے تھے کہ کو ای جورہ پر طلاق ہے اور تھوڑ القمہ کھانے اور تھوڑ االگل دے لیں ووٹوں تھے کہ کو اور اُٹھا کہ نے دوٹوں تھے کہ کو ڈیلے ہو یہاں تک کہ بر نے آ کر اس کے منہ سے کہ کھانے والوں جس ہے کہ کو تا ہے وی کہ اس کے منہ سے کہ کھوڑ القمہ کھانے والوں جس ہے کہ کو تا ہے وی کہ اور میں اگر بر دی تکال لیا ہے اور جس کے منہ جس ہے وہ اس کوئے کرتا ہے اور دو کے جاتا ہے تی کہ کہ آس کر غالب آیا وہ اُس لیا آئے بھی دوٹوں تھی کھانے والوں جس ہے وہ اس کوئے کرتا ہے اور دو کے جاتا ہے تی کہ اس کوئی حائث نہ ہوگا ہے جو میں اور جس ہے۔

نوع دیکرزید نے قتم کھائی کداگروہ اس مورت کونفقہ دیتو اس پرالطلاق ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اس مورت کو پچھ مال مبدكردے تاكدوواس مى سےاسے نفقہ مى خرج كرے يااس كے ہاتھ مال فروخت كردے يااس سے كى چزكوبوض مال (٢) كے خریدے یا کوئی چیز اس سے کرایہ پر لے اور مال کرایہ پر دے دے کہ و واس مال کوائے تفقہ می خرچ کرے ہی زید حانث ندہوگا ای طرح اگراس کوکوئی دکان مثلاً ہبدکر دی جس کے کرایہ ہے دوا پنا گذار و کرے یا بہت تھوڑے کرایہ پر اس کو دکان کرایہ پر دے دی۔ تاکداس نے دکان کوکرایہ پر چلاکراس کے کرایہ سے اپنا نفقہ چلایا تو بھی جانث ندہوگا اور وجدد میکر آ تکدمورت ند کور والے شوہر کواجارہ پرمقرر کر لے کداس قدر ماہواری اس کودے کی اور شوہراس کے واسطے انواع تجارت میں کوشش کرے ہی شوہر کی کمائی تجارت کی اس عورت کی ہوگی کہ جس میں ہے اپنے نفقہ میں اور اپنے شو ہر کے نفقہ میں خرج کرے کی اور یہ حیلے ملا ہر ہیں اور مسائل نفقہ ی جنس ہے و وسئلہ ہے جوجل الاصل میں ندکور ہے کہ زید نے عمر وکو مال دیا پھرزید نے کہا کہ اگر تو اس مال کوسوائے اپنے اہل و عيال كفرج كرية زيدى جورو برطلاق ب يعرعمود في جا إكداس مال ساينا قرضه جواس برة تا باداكر داور باقى اي الل وعيال كخرجه ص صرف كرب يس آيازيد عانت موكايات موكا سوفر مايا كنيس مانت موكا جب تك كدعمروكل مال مذكوركو الله عيال كيسوائ دوسرى جكة خرج ندكرے ميرمحيط من ہے۔ يخ الاسلام ابوالحن سے دريافت كيا كيا كرزيدكي ووجورو بي ايك ہنده اور دوسرى صالحه لى ايك في مثلًا بعده في اس يه كما كد صالحكوظلات و عد عدورز يدكو بهت تك كيا كرزيد فهايت مجود بوا عالانكرزيد كى نيت ين نيس بكده وصالحكوطلاق ديقواس كاطريقيد بكرصالح كنام كى دوسرى ورس عنكاح كري جربنده ي كے كديس في اپنى جوروصا لحكوطلاق دى اوراس مراوو وجورت لےجس سے بالفعل نكاح كيا ہے اور وجدد يكريہ ہے كداس عورت اوراس کے باپ کانام اپن یا کس متعلی پر تکھے پھرائے واکس ہاتھ سے اس تکسی ہوئے کی طرف اٹارہ کرے اور کے کہ میں نے اس فلانہ بنت فلال کوطلاق دی ہی بندہ کو وہم ہوگا کہ اُس نے ای مورت کوطلاق دے دی جس کی طلاق کی بندہ نے درخواست کی تھی ب ذخرہ میں ہے۔اوراگر یاک جماعت چندآ دمیوں کی ایک مخص کے پاس محس می اوراس کاسب مال لے لیا اور اُس کوشم دلائی کے سی کو ان كام كى خرندد عقونامول عق كاوكر فى كايبطريقد بكدائ فخف كهاجائ كديم تير عدام بهت عام والقاب (۱) تعنی اشاره مریخ ا یکسی دوسری مورت کونفقد دینے براغی مورت کی ولادت کا تشم کھائی امند

لیخی دوسرے کی جیز بزاررو پیدکوخریدے اامنہ

بیان کرتے ہیں ہی جو خص ان چوروں میں سے نہ ہواس کے نام پر تو نہیں کرنا اور جب ہم چورکا ٹام لیس تو خاموش ہوجا نایا کہنا کہ میں گرفتیں جاتا ہوں ہی اس طریقہ سے بھید ظاہر ہوجائے گا اور وہ فض اپنی سم میں حانث نہ ہوگا۔ ایک فخص کو معلوم ہوا کہ امیر شہر کا اداوہ ہے کہ اپنی ہا نمیں ہفتیلی پر وہ بادشاہ کو تکھے پھر جب اس سے اداوہ ہے کہ اپنی با نمیں ہفتیلی پر وہ بادشاہ کو تکھے پھر جب اس سے حتم لی جائے کہ اگر تو اس بادشاہ کی مخالف کرے تو تیرے مملوک آزاد ہیں یا تیری مورتوں پر طلاق ہے تو اس کو جائے کہ اپنی سم کھائے کے وفت اس بادشاہ کی مخالف کرے تو تیرے مملوک آزاد ہیں یا تیری مورتوں پر طلاق ہے تو اس کو جائے کہ اپنی سم کھائے کے وفت اس بادشاہ کی مطرف اشارہ کر سے جواس کی ہا تیم ہفتیلی پر تکھا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جب کی آسٹین ہیں اندر رکھے اور کے کہ میں اس بادشاہ کی مخالفت نہ کروں گا ہر مراجیہ ہیں ہے۔

دوآ دموں عی ہے ہرایک نے ہم کھائی کہ ش دوسر ہے ہے ہیلے اس دار علی قدم ندر کھوں گاتو اس کا حیلہ ہے کہ دونوں ساتھ ہی معاا غدر قدم رکھیں ای طرح کلام کرنے علی ہم کھانے کی صورت علی بھی بھی بھی جی کدا کر دونوں عی ہے ہرایک نے ہم کھائی کہ دوسر ہے ہے پیشتر علی کلام کرتے علی ابتدانہ کروں گاتو جائے دونوں ایک ساتھ کلام کریں ہیں دونوں عی ہے کوئی ھانٹ نہ ہوگا اور اگرا کی فیض نے ہم کھائی کہ ذید کے دار علی داشل نہ ہوگا ہیں وہ زیر دی داخل کیا گیاتو ھانٹ نہ ہوگا لیکن بیاس صورت علی ہے کہ جب اس کوکی دوسر سے نے لاد کر مکان کے اندرواخل کردیا ہواور اگراس پر جبر کیا کہ اندرواخل ہو یہاں تک کہ وہ ججور ہوکر اندرواخل ہوا تا ہوائی ہو جائے گا گرزید نے ہم کھائی کہ عمر و کے پاس داخل نہ ہوگا لین عمر و وہاں ہوتو اس کا حیلہ ہے کہ ذید ہیلے وہاں داخل ہو جائے گا گرزید نے ہم کھائی کہ عمر و کے پاس داخل نہ ہوگا لیش عمر و وہاں ہوتو اس کا حیلہ ہے کہ ذید ہیلے وہاں داخل ہو جائے گھراس کے بعد اس کے بیجے عمر دواخل ہوتو زید عمل نے ہوگا عی ہے۔

## ومويه فصل

## عتق وتدبيرو كتابت ميس

ایک مردی ایک باعدی ہاں نے باعدی نہ کورہ کے سامنے عتق وقد پیرکوئی کیا گرای نے اس کوکروہ جانااور کہا کہ میر ہے فروی نے نہ کہ ایسے فرید کا بیات نہ بیل فروی نے نہا کہ بید ہے اور تیج نسمہ بیٹ کہ بید ہے اور تیج نسمہ بیٹ کہ بیات نہا کہ بیات کہ

ا تال اس حیلہ سے بیغرض ہے کیا مور فیرمشروع بیں اس من عائدت ہودر نہ سلطان عادل سے خالفت کرنے بیں حیلہ کرہ گناہ ہے اا ع تال اُسر جم بیحیل داگر تھم بر بان ہم کی ہوکہ لا بیفل کی فلاں تو بلاشک درست ہے اور اگر تھم بر بان اردویا فاری ہوتو اس حیلہ کی صحت بھی تا اُس ہے واللہ تعالی اہلم بہر حال بی بہتر ہے کہ ایک حالت بھی اس حیلہ ہے در گذر ہے ااست (۱) موسی فینی مشتری مجبول ہے اا

منظور ہوتو تیرے ہاتھ فروخت کی جائے۔ زید کی ایک با عمی ہائ نے اپنے موئی ہورخواست کی کہ جھوکا زاد کر کے اپنے ساتھ
جھ سے نکاح کر ساور زید نے اس کو کروہ جانا کر بیچا ہا کہ اس کا دل خوش کرد ہے تو اس کا حیلہ بیہ کہ اس کو کہ بیا تھ
اس کے خرید نے سے فروخت کر سے یا اس کو بہد کرد سے اور موہوب لہ فہ کوراس پر قبعہ کر لے پھروہ فض اس کو بہدیا تھ کے گواہوں
کے سامنے آزاد کرد سے پھر زید انہیں کے سامنے اس کے ساتھ نکاح کر لے پھر جس کے ہاتھ فروخت کی ہاس سے کہے کہ میر سے
ساتھ اس کی تھ کا اقالہ کر لے پھر جب وہ تھ کا اقالہ کر لے گاتو نکاح تی ہوجائے گا اور با نمی فی خوراس کی ملک ہیں آجائے گی لیس
اس کو اختیار ہوگا کہ اس سے ملکست کی وجہ سے دلی کر سے اور با نمی اس میں سے کی ہات سے واقف شہوگی ہیں ہا نمی کا دل خوش ہوجائے گا طالا تکہ با نمی فی کورو اس کی ملک ہوگی یہ مجملے عی ہے ۔

مشتر كه غلام مين ايك حصدوا لے كااسے حصے كومكاتب كرنا ت

ایک غلام زیدوعمرو کے درمیان مشترک ہاں میں ہا ایک شریک نے مثلا زید نے اپنا حصدمکا تب کیا توا مام ابو یوسف و ا مام محد كيزويك بوراغلام مكاتب موجائ كااور عرواس كثريك كوافتيار موكاكه جاب بور علام كى كمابت كوباطل كرو اور جاے زیدے اے صرکی قیمت لے لے پس اگر ہرایک نے جایا کہ ہرایک کا حصد غلام مکا تب ہوجائے اور کوئی اپنے شریک کے واسطے ضامن نہ ہوتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ دونوں ایک فخص کو دکیل کر دیں کہتو دونوں کا حصرایک بی کلمہ کے ساتھ معام کا تب کر دے بس وكل خدوراس غلام سے كيم كاكد عي في تحدكو تيرے دونوں مولاؤں كى طرف سے اس استدر مال يرمكاتب كيا يس اگر غلام في اس کوتبول کرلیا تو دونوں مولاؤں کی طرف سے مکاتب ہوجائے گا اور صاحبین کے نزدیک اور نیز امام اقتلم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وونوں میں ہے کوئی مولی اپنے شریک کے واسطے پچھے ضامن شہوگا پھر جب کوئی مولی اس کے بدل کتابت میں سے پچھومول کرے م تو اس وصول شده میں دوسرا شریک اس سے بٹائی کرسکتا ہے خواہ دونوں مولاؤں کی کتابت کا عوض ایک (۱) ہی جنس سے ہو یا مخلف (۲) جنس سے ہو۔ پھر اگر دونوں نے جا ہا کہ باد جوداس کے کہ ہرایک کا حصد مکاتب ہوجائے رہمی ہوکہ مکاتب ہےوصول کردو مال میں دوسرا شریک بٹائی نہ کر سکے تو بیرحلہ ہے کہ دونوں ایک مخص کووکیل کریں کہوں اس غلام کومکا تب کردے اور وکیل نہ کوراس غلام کے ذمہ دونوں میں سے ہرایک کے حصہ می تنصیل کر دے خواہ معاوضہ کتابت میں دونوں کا بکیاں حصہ بیان کرے یا مختلف بیان كرے يس وكل اس غلام سے كے كاكد يس فے تيرے دونوں مولاؤں كى طرف سے تھے كوايك بزاريا في سودرم يرمكاتب كياجس می نے حصد زید بزاردرم ہا اور حصد عمرو پانچ سودرم ہاور غلام کے کہ میں نے اس سب کو قبول کیایا وکل فرکور کے کہ می نے تھے تکوایک بزار درم و پیاس دینار برمکاتب کیاجس میں سے بزار درم حصرز بداور پیاس دینار حصر عمرو ہیں اور غلام کیے کہ میں نے اس سب کوتیول کیا ہی جب کہ وکیل نے اس طرح کیا تو اس نے معبوطی کردی اور دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے واسطے پکھ ضامن نہ ہوگا جو کچھا کی مولی وصول کرے گااس میں دوسراموٹی شریک نیس ہوسکتا ہے اورشرکت ویٹائی نہ کر سکنے کے فن میں ایسا ہوگیا کہ جیسے اس نے مکاتب کرنے میں جدا جدا مکاتب کیا ہے بہتا تار فائید میں ہے۔ زید کا ایک غلام ہے اُس نے جایا کداس غلام کوآ زاد کر وے مرزید بھار ہے اور اس کو بیخوف ہے کہ باوجود مکہ بیافلام اُس کے تہائی مال سے برآمد ہوتا ہے کیکن اُس کا وارث اس کی ا معنی اس بات کا حیلہ کہ خلام فرکور آزاد ہوجائے اگر چاس پر مال کا مواخذہ ہو سکھاس واسطے کہ اگر مریض نے تلام فرکورکواس سے مثل دامول سے کم بر فروخت کیاتو محابات بی سے بھی بعدرتہائی کے جائز ہوگی اورزائد کے واسطے ماخوذ ہوگائیکن اس طرح ماخوذ ہوگا کدو وآ زاو ہے مرقرض وارب اامند (۱) شنلُ درم ہوں ۱۱ (۲) شنلُ درم و کیڑے ہوں امنہ

وفات کے بعد ترکہ سے اتکار کر جائے حتی کہ می غلام تبائی سے برآ مدن ہواور وہ اس غلام کو ماخوذ کرے کہ بعدر حق (1) وارث کے وارث کوسعایت کرے اوا کرے تو امام خصاف نے قرمایی کہ اس کا حیار میہ ہے کہ غلام فدکورکوای کے ہاتھ بعوض مال کے فروشت کر وے اور گواموں کے سامنے بیمال وصول کرے ہیں جب غلام نے اپنے آپ کوخر پد کیا تو اُسی وقت آ زاد ہوجائے گا اور مال سے اس وج سے بری ہوجائے گا کہ مولی نے اس کواس سے وصول کرایا ہے اور بیخ مٹس الائم حلوائی نے فرمایا کدامام خصاف نے بیشر طالکائی كمولى ان كوابول كے سامنے مال ير قبضه كر لے حالا نكداس كى ضرورت جمي ہے كہ جب مولى ير حالت صحت كا قرضه بوتى كه حالت مرض میں مولی کا اقر ارستیفائے تمن جوغلام پرواجب ہوا ہے تیجے نہ ہواورا گرمولی پر حالت محت کا قر ضدنہ ہواوراً س نے مرض میں بید اقراد کیا کہ یس نے وہ تمن جوغلام پرواجب مواہے بحریایا تو اس کا اقرار استحے موگا اور اصل مئلدیہ ہے کدا کراہے غلام کواہے مرض میں مکا تب کیا بھر بدل کتابت وصول یانے کا اقر ارکرایا حالانکہ اس پر قر ضرمحت نیس ہے تو اس کا اقر ارتیجے ہوگا لیکن تہائی مال ہے معتبر مو کا چنی اگراس قدر مال کمابت جس کے وصول یانے کا اقرار کیا ہے تہائی مال متر و کہ موگا تو مکا تب بری موجائے گا بخلاف اس کے اگر مریض نے حالت مرض میں اس کوفروخت کیا بھر استیفائے تمن کا اقرار کیا تو اس کا اقرار سجے ہے اور پورے مال ہے معتبر ہوگا بھر واضح ہو کہ اگر غلام ندکور کے پاس مجمد مال نہ ہوتو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ موٹی مجمد مال اس کو بقدر تمن کے پوشید ہ وے دے کہ اس سے وارت اوگ خبردارت بول چرغلام ندكور كوابان بيع كسامن يمي مال اسينا ككوو عد عكاليس آزاد موجائ كاوروارثو سكواس ے مواقد و کرنے کی کوئی سراہ نہ ہوگی اس واسلے کدو واوگ بیٹیل جانتے ہیں کہ مولی نے اس غلام کو پچھود یا ہے اور بھی مسلم حیل الاصل میں ذکر کرے قرمایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ دولی اس غلام کو کسی مرد معتد کے ہاتھ فروخت کرے گوا ہوں ہے سامے من وصول کر لے پھر مشتری اس کوآ زاد کر دے اور اس کا آ زاد کرنا سیح ہوگا پھر مریض بیٹمن مشتری نہ کور کو خفیہ ہبہ کردے پس وارثوں کو خلام یا مشتری ے مواخذ وکرنے کی کوئی راہ ندہوگی بیرذ خیرہ میں ہے۔

گباربویں فصل 🖈

#### وقف کے بیان میں

اگر کسی نے چاہا کہ اپناوار یاز بین سکینوں کے واسطے صدقہ وقعی قراردے کہ اس کی زیرگی اوراس کی وفات کے بعد یوں بی
رہے اوراً س کوخوف ہوا کہ شایداس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور میں ہو جواما م ایوضیفہ کے فد ہب کا قائل ہے ہیں وہ بیصد قد اور بیہ
وقف باطل کر دے ہیں اس نے اس کے واسطے کوئی حیلہ چاہا تو جانتا چاہئے کہ امام اعظم کے نزویک وقف مضاف ہو نے زمانہ بعد ،
موت نہیں سمجے ہا قابطریق وصیت ایسا بی امام خصاف نے امام عظم کا فد ہب ذکر کیا ہے اور ہمار سے نزد کی اس طرح محفوظ ہے کہ
اگر مضاف ہوئے زمانہ بعد موت ہویا اس کی وصیت ہوتو امام عظم کے نزویک سمجھ ہے ہیں اس کا حیلہ بیہ ہے کہ وقف کندہ نے جو
وقف کیا ہے وہ کی محفق کو ہر دکر کے اس کواس وقف کا قیم قرار دے پھر بیوقف کنندہ اس کے حاصلات کو سکینوں کے خرج میں لائے
سے انکار کرے یا کی مشتری کے ہاتھ اس وقف کو فروخت کر کے ہر دکرے ہیں درصورت تی ہے مشتری کے ساتھ اور درصورت انکار
ا اقول لیکن یہ اقرار درصور تیک مریض نے وصول نہ کیا ہو باطل دروغ ہوگا اور مرض الوت میں جموث بولنا کیا ضروری ہے اس واسطے خصاف نے اس کو
ذکر کیا گریئر طریش ہے ہا مند ع قال بیکھ اس وقت ہے کہ مشتری نے ہوش فرش ش کے یازیادہ کرتریدارہ واامنہ
(۱) مشارا لکی دک ہے اکار کیا تو وہ تائی قیت کے واسطہ امند

مرف حاصلات بدمضاف مساكين كے وقف كننده كے ساتھ بيخف متولى خصومت كر بيعنى مشترى واقف پرمتولى بالش كر بياور اس كوا يسے قاضى كے پاس لے جائے جس كے زويك ايساوقف تيجے ہے پس بيرقاضى اس وقف كى صحت كا تظم و بير اكوا يہ تقل تضا كا كيونكہ تدى كى اطرف سے دعوى اور مدعا عليہ كى طرف سے خصومت پائى گئ ہے بھر بعداس تھم كے كسى قاضى وغيره كو بيا ختيار ندر ہے كا كہ يحكم شرى اس كو باطل كر سكے اس واسطے كہ قاضى غدكور نے ايك مسئلہ جمترہ فيہ مس بعن جس ميں جمتروں كا اختلاف رائے بجانب جواز وعدم جواز ہے تھم ديا ہے بس اس كى قضاء نافذ ہوكرا جماعى ہوجائے كى بير چيط ميں ہے۔

زید کے واسطے کچھ مال ایک وقف ہے ہے جو اُس پر اور غیر پر مثلاً عمر ووغیرہ پر بھی وقف کیا گیا ہے اور زید پر قرضہ واجب موالی اس نے جایا کدایے قرض خواو کواس امر کاویل کردے کہ ہرسال اس دقف کی حاصلات میں سے جو پچھاس کے واسطے ہوا كرااس كواي قرض كي اوائي من الي كرا يس قرض خواون كها كه جهاس بات المعينان نيس ب كرتو جهاي وكالت ے خارج کرد نے پس میں جا ہتا ہوں کہ جھے اس طرح دکیل کردے کہ تا ادائی میرے قرضہ کی جو تھے پر ہے تو مجھ کواپنی و کا لت ہے خارج نہ کر سکے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض دار مذکوراس امر کا اقر ارکرے کہ وقف کنندہ نے اپنی ذات کے واسطے بیٹر ط لگائی تھی اس اصل وقف میں سے کہ جب تک وہ زہرہ ہاس کی ذات اور اس کے اہل وعیال کے واسطے اس وقف کی حاصلات میں سے اس قدر سالا نافقددیا جائے اور اُس کی وفات کے بعد سلے اس کے قرضے کی ادائی اس وقف سے کی جائے پھر باتی حاصلات ان لوگوں کے واسطے ہوجن پریہ وقف ہے اور اس قلال بن فلال یعنی اپنے قرض خوا و کا فلال بن فلال یعنی وقف کنندہ پر اس قدر درم قرضہ صحیحہ ہے اور می نے اس قرض خواد کے واسلے اس کی طرف سے اس تمام مال کی منانت معجد جائز وقطعیہ قبول کر لی تھی اور اس وقف کنندونے اس قلال بن فلال يعنى قرض خواه كواين زندگى ميساس وقف كامنولى كياتها كهاس وقف كي آيدنى سے اپنا قرضه سب وصول كر لے اور جب سب بحریائے تو بھراس کے بعد بچے متولی ندر ہے گااور نیز تحریر کرے کدیس نے اس قرض خواہ کووکیل کیا کداس وقف میں سے مراحمه حاصلات برابر وصول كرے يهال بيك كدتمام وه مال جس كى من نے وقف كى طرف سے اس كے واسطے صاحت كى بيمر ا عن جب اس نے اس طور سے اقر ارکیا تو بعد أس کے اس کو بیا نقیار ندر ہے گا کہ قرض خواہ ذکور کو وکا لت سے خارج کرے اور عمس الائتر طوائی نے فرمایا کداس حیلہ علی ایک نوع کا اشتہاہ ہاس واسطے کداس نے کہا کدونف کنندہ نے بیٹر مانگائی ہے کہ پہلے اس وقف کی حاصلات سے اس کا اور اس کے عیال کا نفقہ دیا جائے اور اس کے قرضوں کی اداتی میں صرف کیا جائے ہی بیکی قدر وقف كالية واسط استنا بكرلين موااور بيامام ابويوسف كنزويك جائز نبيس باورام محر كزويك جائز بيس يمي لكعنا جائ كاس قرض دارنے اقرار کیا کہ کسی قاضی کے اس وقف کی صحت کا تھم دے دیا ہے تا کہ شغن علیہ ہوجائے پھراس حیلہ میں فرمایا کہ اس فلال یعن قرض خواہ کے واشطے فلاں یعنی وقف کنندہ پر اس قدر مال قرضہ واجب ہے پس میہ ہا قراراس مقر کے بیچے ہے اس واسطے کہ وہ وہی غیر کے مقدم ہونے کا اقرار کرتا ہے ہیں اس اقرار میں اس کی تقدیق کی جائے گی جیے وارث نے اگراہے مورث برقر ضرکا اقرار کیا توال وخد سے جم ہوتا ہے کداس نے تقدیم حق غیر کا قراد کیا ہے اور صاحب قرضہ بنبست وارث کے مقدم کیا جاتا ہے لیس ایسا ہی ہاس صور ت من ہوگا پھراس حیلہ کے اقرار میں فرمایا کہ میں نے اس تمام مال کی بضمانت صحیحہ ضائت کر لی تھی اوراس میں بھی ایک طرح کا شہبہ ہے کیونکہ ضانت ندکورہ جبی سی محموم ہوگی کہ جب دقف کنندہ بحالت تو انگری مرکبا ہواوراگر بحالت مفلسی مراہ تو امام اعظم کے زد یک ایس منانت محیح نہ ہو گی بس اس کے واسطے بھی عمم حاکم لاحق کرے تا کہ منفق جمایہ ہو جائے پھر اس حیلہ میں فروایا کہ اس وقف

سين وافق الدواقف كايك قاضى بي يقم عاصل كري كلهواد بنا كيجوث ند بوادروقف الازمي بوجائه

المعنى سب في الله جامز بواورا وتلاف تدري كوتك يتم قاضى سد بالاتفاق التلاف أعم جاتا بعاامت

کندہ نے اس صدقہ کا متولی ہونا اس فلال یعنی قرض خواہ کے پر دکیا اور بیز بین اس فلال کے قبضہ بھی دیدوی اور بیا قر مقر کی طرف ہے سیح ہے اس واسطے کہ اس نے اپنے ذاتی حق پر حق غیر کومقدم کیا ہے ایس اقر ارسیح ہوگا پھر تحریر کیا کہ اور جب بیقر ض خواہ اس قدر اپنا قرضہ کامل وصولی کر چکے تو اس کے واسطے اس کی ولایت پچھے شدرے گی بید بدین غرض تحریر کیا تا کہ وہ اپنے قبضہ ش ہونے کی وجہ سے اس پراپنے استحقاق کا مدی نہ ہوجائے بیذ خیرہ میں ہے۔

باربويه فصل

## شرکت کے بیان میں

زیدو عمرونے جا ہا کہ باہم شرکت کریں اورا یک کے پاس مثلاً زید کے پاس سودینار ہیں اور دوسرے عمرو کے پاس ہزار درم جیں تو شرکت جائز ہے اگر چددوتوں مال مختلط نہ ہوں گے اور یہ جواز اس وجہ ہے ہوا کہ ہمارے علا م ملشہ کے نز دیک مختلط ہو جانا شرط نہیں ہے اور بیدمسئلہ کتاب اکشر کت میں ندکورمعروف ہے مجرا گر دونون مالوں میں ہے کوئی مال قبل اس کے کہ خرید واقع ہوضائع ہو سمیاتوائے مالک کامال کیااور ریجی معروف ہے۔ اس اگر دونوں نے جایا کہ ال خریدوا قع ہونے کے ہردو مال میں سے کی مال کے ضائع ہونے کی صورت میں نقصان دونوں کے حق عائد ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو امام خصاف نے فرمایا کداس کا حیلہ ہے ہے کد یاروں كاما لكائية نصف دينار درمول والے كے باتھواس كے نصف درمول كے وض فروشت كرد بيس دونوں مال دونوں كے درميان مشترک ہو جائیں گئے پھراس کے بعد دونوں عقد شرکت قرار دیں جس طرح ان کی باہمی قرار داد ہوادراگر ایک شریک کے پاس مناع اوردوسرے کے پاس مال نفتہ ہواور دونوں نے شرکت جائی تو بیٹر کت بعروض ہوگی اور یہ جائز نبیں ہے اور امام خصاف نے فرمایا کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ متاع والا اپنی نصف متاع کو مال نفتہ والے کے نصف مال نفتہ کے عوض فرو خت کر دے لیس مال و متاع دونوں میں مشترک ہو جائے گی پھر دونوں اپنی مراو کے موافق عقد شرکت قرار دیں بھے اور شمس الائمہ طوائی نے فرمایا کہ اہام مساف کا فرمانا کہ پھر دونوں اپنے ارادے کے موافق عقد شرکت قرار دیں تے بیام نفتہ کے حق میں نمیک ہے کہ اگر نفتہ کے حق میں ارادہ بیکیا كنفع كى دبيثى كے ساتھ شرط كريں تو جائز ہے اوراگر راس المال اس متاع كو ترارديا تو نفع ميں كى دبيثى شرط كرنا جائز بيس ہے بلك نفع بقدرراس المال کے ہوگا ہی امام خصاف کا قول نفذی مال کے حق می محول کیا جائے گا ندمتاع کے حق میں یعنی انہوں نے اس قول ے حصد نفقه مراولیا ہے نہ متاع اور اگر دونوں کے پاس متاع ہواور دونوں نے شرکت کرنی جا بی تو امام خصاف نے فرمایا کداس کا حیاریہ ے کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی نصف متاع کو بعوض دوسرے کی نصف متاع کے دوسرے کے ہاتھ فرو فت کردے مجردونوں اپنے ارادے کے موافق باہم عقد شرکت قرار دیں اور بیتھم اس وقت ہے کہ ایک کی متاع کی قیت دوسرے کی متاع کی قیمت کے برابر ہواور اگرایک کی متاع کی قیت بنسبت دوسرے کے زائد ہومثلاً ایک کی متاع کی قیت جار ہزار درم ہوں اور دوسرے کی قیمت ہزار درم ہوں تو کم قیمت والا اپنی متاع کے جاریا نچویں جھے دوسرے کی متاع یا نچویں جھے کے عوض فرو خت کر دیے گا ہیں تمام متاع ان دونوں کے درمیان پانچ حسوں پرمشترک ہوگی اور جو بچھ نفع حاصل ہوگا و وہمی دونوں میں بعقدرراس المال کےمشترک ہوگا۔ دوخفس زید وعمر و میں ہے زید کے پاس بزار درم اور عمر و کے پاس دو بزار درم ہیں بس اگر دونوں نے اس طرح شرکت جابنی کہ نفع دونوں ہیں نصفا نصف اور تھٹی دونوں پر نصفا تصف ہوتو ہے جائز نہیں ہے اس واسطے کہ تھٹی بغدر راس المال کے ہوگی جیسا کہ کتاب الشركت میں ع - قول متناع الخ اقول نسف متناع ہے خود یکی مراد ہے کہا نداز وقیت ہے نسف ہو ہی تکایف بیکارے المنہ معلوم ہو چکا ہا ورامام فصاف نے فرمایا کہ اس کا حیار ہے ہے کہ عمر واپنے ہزار درم زائد میں سے نصف بینی پانچ سو درم زید کو تر ض وے دے تاکہ دونوں کا راس المال ہرا ہر ہو جائے ہیں اسی حالت میں تھٹی کی اس طرح شرط کرنا روا ہو جائے گی۔ ای طرح اگرایک کے پاس مال ہوا ور دوسر ہے کے پاس پکھ مال نہ ہوا ور دونوں نے اس طرح شرکت چاہی کہ مال والے کے مال سے دونوں کام کریں تو یہ چائز نہیں ہے اور اس کا بھی بھی حیلہ ہے کہ مال والا اپنے مال میں سے کسی قدر مال دوسر سے کو ترض وے دے تاکہ جائز ہو جائے۔ اگر دوشر کیوں میں سے دوسر سے کے فائب ہونے کی حالت میں ایک نے شرکت کو قو ڈیا چاہا تو جائز نہیں ہوا ورامام فصاف شرکت تو ڈو دی اور شیخ و سے کہ اس کو فیر کر دے کہ شرکت تو ڈو دی اور شیخ شمس الائکہ سرخدی نے قرمایا کہ وکمل کو معزول مشرکت تو ڈو دی یا کسی محض کو وکمیل کر دے کہ وہ جا کرشریک سے شرکت تو ڈو دے اور شیخ شمس الائکہ سرخدی نے قرمایا کہ وکمل کو معزول
کرنے اور غلام ماؤوں کو مجود کرنے ومضار برت منٹم کرنے وغیرہ ہر عقد میں جولان منہیں ہوتا ہے بھی حیلہ ہے ہیں جا

# تيرهوبق فصل

## خرید و فروخت کے بیان میں

ایک محف کے پاس دار باز مین ہے وہ جا ہتا ہے کہ اس کوایک شتری کے ہاتھ فروخت کرے محروہ مشتری کے سپر دنہیں کر سكتا بيس اس في با بكرايها حيله فكالے كما كرمكن مواتومشترى كوسير دكرد كاور شمشترى كواس كانمن واپس كرد عكا اورمشترى مینه کرسکے کہ خواہ تو او باکع کو چھے سپر دکرنے پر ماخوذ کرے تو اس کا حیلہ میہ ہے کہ مشتری اس امر کا اقرار کرے کہ باکع نے جس وقت اس زمین کوفرو خت کیا ہے اس وقت بیز مین ایک ظالم کے قبضہ میں تھی جس نے اُس کوغصب کرلیا تھا اور و وغصب کا اقرار کرتا ہے اور میج بائع کے تبضہ میں ہروجہ ہے نہتمی اور اس اپنے اقرار کے گواہ کردے پھر بیعنا مرتحریر کیاجائے اور اس میں میع پر قبضہ کرنے کا ذ كرندكر اوريتح يركرے كه باكع في تمن وصول يانے كا قراركيا لي اگر پيغ سپر دكرنے برقاور مواتو اس كو پيغ سپر وكروے كا اور نه مشتری کواس کائمن واپس دے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ غصب کرنے والاغصب کامقر ہواورا کر غاصب اپنے غصب کامقرنہ ہو بلكه منكر موتواى مقام پرذكركيا كدمع باطل موكى اوراس كو بها مح بوئ غلام كى جع برقياس كيا ہے پھر خصاف رحمته الله عليه في اس حيله کی تعلیم میں فرمایا کہ شتری اقرار کرے کہ بیز مین مبیعہ ایسے غامب کے قبضہ میں تھی جواس کے غصب کرنے کا اقرار کرتا ہے اور میہ اس وجدے کہ مشتر کانے ایسا اقرار نہ کیا تو شاہرہ وبائع ہے اس مبع کے سپر دکروینے کا مطالبہ کرکے قاضی ہے درخواست کرلے کہ بیہ قید کیا جائے تو قامنی اسکوقید کرے گا اور اگر قامنی کو بیمعلوم ہو جائیگا کہ شتری نے ایسا اقرار کیا کہ اس نے زمین مغصوبخریدی ہے تو قاضی اسکے ہائع کوقیدنہ کرے گا اس واسلے کہ مشتری کی طرف ہے تبغیہ کرنے میں تا خیر دینا تا وقت امکان تسلیم ثابت ہوا چرفر مایا کہ بائع اس كاقرار بركواه كرلتا كدبونت افكار مشترى كوابول كذريد عقاضى كرسامني الع يراس كوتابت كرسكيدذ فيره میں ہے۔ زیدنے جایا کدعمرو سے اس کا دارخرید کرے مراس کوالمینان میں ہے کہ شاید عمرونے اس بیعے سے بہلے اس وار میں کوئی اور معاملہ کرد کھا ہو یعنی مثلا ملے کے ہاتھ وغیر وکر چکا ہو ہی زید نے جا ہا کہ بیٹر طکرے کہ اگر بیدار مبیعہ اس کے باس سے استحقاق میں لے لیا حمیا تو وہ باکع ہے اپنے ثمن کا دو چندوالیس کر لے گا اور بیاس کوحلال بھی ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو فر مایا کہ عمرو کے ہاتھ مشتری اپنا ا بک کیڑا مثلاً سودینار کوفروشت کرے چراس ہے دار ندکور کو بعوض سودینار کے خریدے اور اس کواور سودینار کوجو جامہ ندکور کانٹن

ا قول : بت كر سكاس الله كالراداس كي ذات يرجت بها عددهيقت مع بوياغلا بواا

ےاس کود اور اس کے اور دوسری مورت یہ ہے کہ دار کا خریدارا پنا بڑار درم کا کیڑا اما لک دار کے ہاتھ بعوش دو بڑار درم کے فروشت اس کو طائل ہوں کے اور دوسری مورت یہ ہے کہ دار کا خریدارا پنا بڑار درم کا کیڑا اما لک دار کے ہاتھ بعوش دو بڑار درم کے فروشت کرے اور خریدار کا خریدار اپنا بڑار درم کا ہے دو بڑار درم کوخرید اور دار پر بہند کرکے دونوں مقامہ بحر لیس کہ برایک پر جود دسر سے کا واجب ہوا ہے اس کا قصاص کرلیں ہی جب دونوں نے ایسا کیا چرکی نے کو ابوں دونوں مقامی ترایس کی جب دونوں سے ایسا کیا چرکی نے کو ابول سے دار پر اپنا سخقاتی ٹابت کر کے لے لیا تو دار کا خریدار اس کے بائع سے دو بڑار درم واپس لے گا حالا تکہ جس کے موش اس کو دار حاصل ہوا ہے بیاس کا دو چند ہے۔

امام جمد نے بیمسئلہ کتاب الاصل کی حیل میں ذکر کرے فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ باقع دارمشتری کے ہاتھ اپنادار بعوض بزار ورم کے فروخت کرے پھر بورے شن کے وض مشتری ایک کیڑا یا جے سودرم قیمت کا یا نع کے ہاتھ فروخت کرے اور یا نع واراس پر قبضہ كر لے بمر بائع داراس كيڑے كومشرى فركور كے باتھ يا في سو كوش فروشت كردے بمراكردار فركوراستحقاق على ليا كيا تو مشترى اسين بالع ساسين وي موس كادو چندواليس في كاكونكراس في بالع كودرامل فقط بالحج سودرم دي بي اورونت استحقاق كاس سے بزار درم واليس الكا اور ساس كوحلال موں مے ـ ايك فض في جا باكدا بنا داريا باعرى ياكوئى دوسرى جز فرو خت كر ساور جا جتا ہے کہاس کے برعیب سے بریت کر لےالا چوری یا جزید سے لیکن ہائع کو اظمینان بیل ہے کہ شاید مشتری اس کووا ہی و سے اور کیے كرميب كانام ين اليادراس ير باته نيس ركهادرا يان الني على ياس مرافع كر يجوتمام عيوب عديت كا قائل نيس ب جب تك كد یریت کے وقت اس پر ہاتھدندر محصاور بیان ندکر ہے اس کا حیلہ کیا ہے تو جانتا جا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلام وغیر وفروخت کیااوراس كے عيوب سے يريت كرنى توبي جائز ہادراس كےسب عيوب سے يرى موجائے كا اگر چداس نے عيوب كانام مدليا مواور بعض لوكوں نے کہا کہ جب تک عیوب بیان نہ کرے تب تک جائز جیل ہاور بعض نے کہا کہ عیوب کو بیان کرنے کے باو جود یہ محل شرط ہے کہ عیب کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر ہوں کے کہ ش اس عیب سے بری ہوتا ہے ہوں جس کوش نے بیان کیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ ویا ہے اور بدون اس کے بریت سی تنہیں ہاور بی این الی کی کا قول ہے۔ ہی اگراس نے عیوب کو بیان ند کیا اور عیب کی جکد ہاتھ ندر کھا تا کداس کوعیوں كے ناموں سے اطلاع ندہو ياتمام عيوب جوجي من ہاس كومطوم ندہوں اوراس كوخوف ہواك شايدمشترى اس كامرافعدا يسے قامنى كے یاس کرے جوبدون میان عموب و بدون کل عیب پر ہاتھ در کھنے کے ہر بت کر لین سی جنیں جانا ہے اوراس نے اس امر کا حیار طلب کیا تو اس كاحياريد ہے كہم كامالك كى مردمسافركو كلم كرے كروواس جي كومشترى كے باتھ فروخت كروے بدين شرط كدمالك ميع مشترى ے واسطاس کے برطرح کے درک ع کا اور چوری اور جزیر کا ضامن ہے چرمردمافر بعد ت کرتے کے جہاں جاہے چا جائے ہی ما تع كوواتو ق حاصل موجائ كان واسط كداكر مشترى في سوائ جورى وجزيه كوئى عيب بإيا تو والى كرف كروا سطه وها لك عین سے خصومت نبیل کرسکتا ہے اس واسطے کے عقد بی کے حقوق بجانب عاقد راجع ہوں گے اور مالک عین اس کا عاقد نیل ہے بلک عاقد مرد مسافر ہے اس کا پیت نیس معلوم ہے اور ایساعی امام محد نے اس حیلہ کو حیل الاصل میں بنابر روایت ابوحفص و کر فرمایا ہے اورابوسلیمان کی روایت عی اس طرح بے کدامام می نے فر مایا کداس کا حیلہ بیہ کدما لک باعدی کی مردسا قرکوجس نے بائع سے ب باندى خريدى ہے تھم كرے كداس كومشترى كے ماتھ فروخت كردے بدين شرط كد بائدى كا مولى برطرح كددك ذردى وجزيدكا ل مقامه بالم تصاص هيني اولا بدفاكر ليما ١٦ سان درك كابيان كآب الميع ع بم مفعل فدكور باورخلاصه بدكه الركوني بات الي بيش آت كه

میں اس کوسلمنیں روسکی تو شن حاصل کرنا ضامن سے ممکن ہوا ا

خاصة مشتری کے وہ طعے ضامن ہے پھر مرد مسافر غائب ہو جائے ہیں اگر مشتری نے ان دونوں عیبوں کے سوائے اس میں کوئی عیب
پایا تو دہ مشتری اقل لیعنی مرد مسافر کو واپس نہیں کر سکتا ہے اس داسطے کہ وہ غائب ہے اور مشتری اقل کے باقع کو بھی واپس نہیں دے
سکتا ہے اس واسطے کہ مشتری نے اس سے نہیں فریدی ہے ہیں بائع کا مقصود حاصل ہو جائے گا اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جس طرح
دوایت الاسلیمان میں فہ کور ہے وہ مولائے ہائمی کے حق مین زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہے اس داسطے کہ دوایت الاحفوں کے موافق اگر
اس کو وکیل کر کے فرو خت کرائے تو حقوق عقد اگر چہ ہمارے فزیدک وکیل کی جانب داجع ہوتے ہیں لیکن بعض علاء کے فزد کے موکل
کی جانب داجع ہوتے ہیں ہیں شاید مشتری ایسے قامنی کے حضور میں مرافعہ کرے جوالی صورت میں موکل کو واپس دینا جائز ہجتا ہی

باندى كوخريدكرة زادكرنے كى ايك "فقهى اصطلاح" كاتفصيل الم

ایک مخف نے جایا کدائی باعدی کوایک مخف کے ہاتھ بطور کے تسمہ فروضت کرے مربالع کو بدخوف ہوا کہ ثاید مشتری اس کو آ زادنه كرے اور اگر بائع بزمه مشترى اس تع مى بيشر لاكرتا ہے كه اس كوآ زادكرے تو تع فاسد بوئى جاتى ہے تو اس كاكيا حيلہ ہے سو فرمایا کہ بائع اس مشتری سے یہ کہے کہ تواہے او پراس امرے کواہ کر لے کہ اگر تو اس باندی کوخریدے توبیآ زاد ہے ہی اگر مشتری نے ایما کیا تو خرید نے کے بعد مشتری کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اور بیجائز ہاں واسلے کہ آزادی کو بجائب خرید مشاف کرا الدے نزدیک جائز ہے۔ اگرمشتری نے کہا کہ بدام جھے گرال گذرتا ہے کہ علی اس کو اپنی جین حیات آزاد کرووں بلکہ جھے بد مرورت ہے کدو ومیری خدمت کرے مرجی اُس کوفرو حت نہ کروں گا پس با تع نے اس کے واسطے بھی معبوطی جا بی تو اس کا حیاریہ ہے کہ مشتری ہوں کے کدا گریس اس کوخر بدول تو بدیمری موت کے بعد آزاد ہے یابوں لکھے کدا گریس اس کوخر بد کروں تو بیدی و ب لی اگراس کومشتری نے اس کہنے کے بعد خرید کیا تو بید ہرہ ہوجائے گی اس زندگی بھراس سے خدمت لے اور اس کوفرو شت نہیں کر سكا باس واسط كدد يركى بيع بدون مكم قاضى كے جائز نبيس بوتى بيس بائع ومشترى دونون كامطلب حاصل بوجائ كارزيدن عرو کی زمین فعسب کر لی اوراس کووالیس دیے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کداس کومیرے ہاتھ فرو خت کردے مگر پوشیدہ سے کہتا ہے اورعلانیاس سے انگار کرتا ہے ہی عمر وکومنظور ہوا کہ اس سے کی حیلہ سے اپنی زمین نکا لے ہی عمر وکو جائے کہ کی معتد آوی کے ہاتھ خفید بیز شن فروخت کرے اُس پر مواه کر لے چراس کوغامب کے ہاتھ فروشت کرے اور دونوں تیے میں زیادہ مدت قرار دے جواس قدر ہوکددونوں تع کی تاریخ کواموں پرمشترنہ ہوہی جب ایسا کرے کا تومشتری اوّل آ کرایے کواو قائم کرے کا کے میراخرید نااس ے سلے واقع ہوا ہے ہی وہ عاصب سے لے لے گا اور ایسے مفصوب کی خرید میں جس کا عاصب محكر مودوروايتيں مختلف جي مخمله دونوں کے روایت نادر کے موافق (۱) جائز ہے ہی روایت نادر ندکورہ کے موافق اس صورت علی بھی بدخیار ہوسکتا ہے اور اگر کوئی باندى فريد يو وازم بكاس كاستبراءكراد يعنى حيض مقرره كے ساتھ معلوم كرے كداس كومل نيس باورامام ابويوسف ك نزد يك اس استبراء كے ساقط كرنے مل كرنے من كرمضا فقيس على اورامام عراس كوجائز ميں فرماتے بي اور عاربيب كرجس صورت على بيمعلوم بوكد بالك في اس باندى ساس طهر على جماع نيس كيا بي اما ابو يوسف كا قول اورجس صورت عى معلوم بوكد بائع في اس عاس طهر على قربت كى بوام محمد كا قول ليعنى امام ايويوسف كول كرموافق حيار فرادر ا تسمیانیان اورا مطلاح بی مرادیه کهاس کوخریه کروز زاد کرے ۱۴ و تولیس الح کیونک انتبرا وایک حق شری ہے ہیں حیلہ ہے ماقط نے کرے اور الم م ابولوسف في في المراه من منه من والى كوخيال المام الولوسف في مناه من خلاف روايت فالمراه

وہ حیلہ ہے کہ جب کہ مشتری کے نکاح میں کوئی جزہ تورت نہ ہوتو قبل خرید نے کے اس سے نکاح کر لے پھراس کوخرید لے اوراگر اس کے نکاح میں کوئی آ زادہ تورت ہوتو حیلہ ہے کہ بائع یا قبضہ سے پہلے مشتری اس کا نکاح کسی تقد کے ساتھ کرد سے پھراس کوخرید کرا پر قبضہ کر نے پھر شوہر خدکوراس کو طلاق دے دے ہیں استبراہ ساقط ہوگا اس واسطے کہ وجود سب کے وقت بینی ملک موکد بلاہد، حاصل کرنے کے وقت جب کہ اس کی فرح اُس کو وطلال نظمی تو اس کا استبراہ اس پر داجب نہ ہوا اگر چہ اس کے بعد والل ہوگئی کے وقت معتروی وقت ہے جس وقت سبب یا یا گیا ہے جیسا کہ غیر کے معترہ ہونے کی صورت میں ہے یہ جاری ہیں ہے۔

ا يكفض في ايك باعدى خريدى اور جاباك أس يراس كاستبرا وكرانالا زم ندآ ية واس كاكيا حيله بي واس كاحيله يب کہ بائع اس کو کس معتد تقد کے ساتھ میاہ دے جس کے نکاح میں کوئی عورت آزاد نہ ہو پھراس کومشتری کے ہاتھ فروخت کرے ہیں اس پرمشتری تعدر لے مراس کا شوہراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اس کوطلاق دے دے ہی مشتری کے دمدانترا اواجب نہ ہوگا اس واسطے کی استبراء واجب ہونے کا سبب بیہوتا ہے کہ ملک وطی بملک بیمین حاصل کرنے کے حاصل کرے خواہ بذر بعد خرید کے یادد کی سب سے ملک میمین حاصل کرے مرخرید نے کے وقت اس با عری کی فرج اُس کو حرام تھی ہیں اس حالت عی اس پراس کا استبرا وكرانا واجب ناتها بس اس كے بعد بھى واجب نه ہوگاليكن يشرط بكراس كے مولى نے جس نے اس كا ثكاح كرديا بهرايك جین سے اس کا استبراء کر سے تب تکاح کیا ہو کیونکداگر اس نے ایسانہ کیا تو سدان م آئے گا کدایک عی طبر میں دومردول انے ایک عورت ساجاع کیااورای طرح اگرایک فض نے اپنی باندی سے دلی کی چرچا با کہ کسی مرد ساس کا نکاح کرد سے و جا ہے کہ ایک چن سے استبرا مرادے مجراس کا نکاح کردے تا کدومینوں کا اجماع لازم ندآ ئے ایابی خصاف نے ذکر فرمایا ہے اور جامع صغیر عى الكما بكار بائع في اس كا تكاح كردي كاس كراته وطى كى بهرأس كا تكاح كردياتو شوبركورواب كداس كاستبراه كرانے سے پہلے اس سے جماع كرے بيامام اعظم وامام الويوسف كنزديك بودرامام محد فرمايا كد جھے بيندنيس ب كولل اسبتر او کے اس کے ساتھ وطی کرے چرواضح ہوکہ خصاف نے حیلہ ندکورو میں یوں فر مایا کہ مشتری اس پر قبضہ کرے چرشو ہراس کو طلاق دے دے پی قبند کے بعد طلاق ہونا اس واسطے شرط کیا کہ اگر مشتری کے قبندے مبلے اس نے طلاق دے دی پھر مشتری نے قضد کیاتو مشتری پر امبراء داجب ہوگا چنانچ امام محد ے دوروائوں میں سامنے روایت بھی ہاس وجہ سے کہ قبضه مشابہ عقد کے ب اورای براحکام کا دارو دار بخصوصاً ایساحکام جن کی بناد حقیاط پر ہے ہی اگر مشتری الی طالت میں اس کوخرید ہے اس پر استبراء واجب ب بس جب الى مالت من قبندكيا جومشاب مقدخريد ك بوقع بهى استبراء لازم بوالبذا بعد قبندكرف ك طلاق شرط كيا میااور ہوئ الاصل می العماہ کے اگر شو ہردار بائدی خریدی طالا تک شو ہرنے اُس کے ساتھ دخول نیس کیا ہے پھر قبل قبضه مشتری کے شو ہرنے اسکوطلاق دے دی تو مشتری پر لازم ہے کہ ایک جیش سے اسکا استبراء کراد سے اور حیل الاصل ہی لکھا ہے کہ مشتری پر استبراء واجب نہیں ہے ہی روایت حیل میں وقت خرید کا اعتبار کیا کہ اس وقت بائدی نرکورمشغول بحق غیرتمی اور روایت ہوئ میں بعنہ کا وقت اعتبار کیا کہ اس وقت و وق غیرے فارغ تقی اور میں سمج ہے۔ بس اگر بائع نے تاہے سے پہلے اس کا نکاح کردیے سے اٹکار کیا تو کیا حیلہ ہے قر مایا کداس کا حیاریہ ہے کہ مشتر کااس کوٹر پر کر کے ٹمن دے دے اور با ندی پر قبضہ ندگر نے لیکن کی معتد تقد (۱) کے ساتھ جس کے نکاح یس موردت آزاونہ ہواس کا نکاح کرونے چر نکاح کرویے کے بعد اس پر قبند کرے پھر بعد قبند مشتری کے شوبر

ا اورمردون سے مراد بالکے وشتری ہاوردوئی سے بیفرض کے اول نے جماع کیاتو شاید حاملہ واا ا (۱) مینی جس برا متادیوکے وہ باتدی فرکورہ سے وطی نے کرے کا اور بعد تبند مشتری کے طفاق وے گا است

# بمودوفويه فعنل

## ہبہ کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) بعنیاس کیزے وا (۲) بعنی اصل مئل می است

## رىنررفو بى فصل☆

#### معاملہ کے بیان میں

- زید نے عمرو سے مثلاً آ تھ سوورم طلب کے اور عمرو نے انکار کیا لیکن اس طور سے دینا متلور کیا کہ اس کودوسودرم نفع ماصل ہولی عمرونے جایا کہ زید کے ہاتھ کوئی چیز بعوض بزارورم کے ایک سال کے وعد و پر فروخت کرے مجراس سے بھی چیز بعوض آ تھ سو درم کے خرید کر کے فی الحال اس کا حمن اوا کرو ہے لیس زید کو؟ تھ سوورم حاصل جوجا تیس مے اور عمر و کے زید پر بزار ورم قرضد ہیں گے اس دونوں کامقصود ماصل ہوجائے گاتو ہم کہتے ہیں کدید جائز نہیں ہاس واسطے کدائی صورت میں عمرونے جو پار زید کے باتھ فرودت کردی تھی ای چیز کو جواہے مال پر ہاتی ہے زید سے لل زید کے اس کے دام اداکرنے کے بعوض کم دامول کے فرید نے والا مواجاتا ہاور بہ جائز نیس ہے جیسا کہ کتاب المبوع می خوب معلوم موچکا ہے۔ پھراگر دونوں نے اس کا حیلہ طلب کیا توال یہ ہے کہ زیداس چیز میں خفیف نقصان کردے چرعمرو کے ہاتھ اس کو بعوض آئے محسودرم کے فروخت کروے ہیں جمن کی کی بمقابلہ اس نقصان جزو کے ہوگی جومشتری کے پاس سے جاتار ہاہے ہیں تھ جائز ہوجائے گی اگر چدبیہ جزوقلیل ہو کیونکہ جزوقلیل کے مقابلہ میں شن کثیرہونا جائزہوسکتا ہے ایسان امام خصاف نے اس حلہ کو بیان فرمانا ہے اور بیامر خصاف کی طرف سے ایک طرح کی آسانی کردی ے کدانہوں عمنے جزو میلی کے مقابلہ میں بہت سائمن قراردیا ہے اور ایسان وجہ سے کیا کہ جو چز فروخت کی ہے اس کائمن وصول یانے ے سلے اس کو کم داموں پرخرید نے می علوم کا اختلاف ہے کہ بیجائز ہے یانیں جائز ہے چر جب ادنی ی علمت وائی کی کہ شتری کے نزد کے اس کا کوئی جزوجاتار ہا ہے تو اس بر عظم کی بنیا دقراروی اورای پر تکید کیااوردوسراحیلب ہے کے مشتری اس متاع میں سے تعور اسا جرورك لے اور باتى كوخريد كردو(١) داموں ير فروخت كردے اور سے جائزے اور نقصان حن بمقابلہ اس جرو كے قرار ديا جائے كا جو قال امل يل ذكور ب كدخيارشر ط كي مع سيكن كابرسياق عابتاب كدخيارروايت كانفظ موور ندخيارشر ط كي صورت بس حياري ندموكا على الاختلاف الذى مرنى أهيع اورنيز النوف بونا بركار بالمر في الله على المحرج وكانوت موناس واسطها عمياركيا كداومهاف كم مقالي بي مثن بدون اس كظم مين إبائ كنيس موة باورمع برااس مساخلاف بكريض كزويك وصاف كمقابل كريس موة بالبذاومف محور كرج وليماضروري (١) نعني آخو سوچوند كور بوية ١

فتاوي عالمگيري ..... طِد 🛈 كتاب العيل

مولهوين فعل

## مدائنات کے بیان میں

زید کا عمرد پر کچھ مال آتا ہے محراس کے کواونیں ہیں ہی عمرو نے اس کے اس قدر مال اپنے او پر ہونے کا اقرار کرنے ہے ا نکار کیا لیکن بیکها کداگر میعادمهلت مثلاً سال دوسال کی دے دیتو اقر ارکرتا ہوں یا مجھ ہے کسی قدر (۱) حصہ مال نے لینے برملح کر لے اور زیدنے جا با کدایسا حیلہ کرے جس سے وہ اس مال کامقر ہوجائے اور مہلت دینا اور ملح کرنا جائز ند ہوجائے تو جائنا جائے کہ اگر قرض دار نے قرض خواہ سے کہا کہ بس تیرے مال کا اقرار نہ کروں گا یہاں تک کہتو مجھے میعاد دے دے یا تیرے داسطے اقرار نہ كروں كا يہاں تك كرتو جمد ہے ملح كر لے يا تيرے واسطے اقر ارندكروں كا يہاں تك كدجس قد رتو دعویٰ كرتا ہے اس ہے بجم ساقلاكر دے ہیں آیا ایساا قرارا سکی طرف ہے اقرار مال ہے پانہیں ہے موبعض علاء کے نزویک اقرار مال ہے ہیں بنابرین قرض خواہ کوئسی حیلہ ك احتياج نيس باورامام مخذن اس مسئله كوكتاب الاقرار من ذكركر كيفر مايا كديدا قرارند موكا بجرا كرقر ض خواون ايساحيله جابا كه جس سے وہ بالا تفاق مقر ہوجائے اور قرض خوا و كا مهلت دينا اور سلح كرنا تھے شہونے بائے تواس كا حيله بيہ ہے كه قرض خوا و مثلاً زيد مس این معتدعلید مثلاً خالد کے واسطے اس مال کا اقر ارکر دے اور اس اور اس امرے کوا وکر دے کہ اس قر ضد میں میرانام عاریق ہدرامل سال اس خالد کا ہے مجراس خالد کواس مال کے دمول کرنے کا دیک کردے جس طرح ہم نے سابق عی بیان کیا ہے مجر فالدندكور قاضى كے باس حاضر مواور زيدكو بھى ساتھ لے جائے اور كے كدعمرو برميرا مال اس زيد كے نام سے اس قدر ہے مجر جب زید نے قامنی کے حضور عی اس کا قرار کرایا تو غالد بعداس کے قامنی سے کہے کہاس زیدکواس مال کے دصول کرنے سے منع کردے اوراس امرے بھی ممانعت فرماوے کہ بیاس مال میں کوئی تصرف جدید شدکرنے پائے یا اس کواس معاملہ میں مجور فرمائے اور بید ورخواست اس واسطے کرنی ہوئی کرزید بی اس کے وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے چنانچاس کے بعد انشا واللہ تعالی بیان ہوگا ہی اس ے مجور ع ومنوع کرانے کی ضرورت ہوئی ہے کہ قاضی اس کومجور کردے ہی جب اس نے قاضی سے اس امر کی ورخواست کی تو قاضی اس کو مجور کردے گا اور اس کے وصول کرنے سے منع کردے گا اور برقتم کے تقرف سے منع کرے دے گا پھرزید فدکوراس کے بعد عمرو قرض دار کے یاس آئے اور اس سے سلے کر لے یاس کومہلت وے دیے تی کدوواس قرضہ کامقرر ہوجائے اور کواولوگ من لیس پھر

ا ما تات جمع ما تدبا ہی ادھارو قرض کا معاملہ کر ۱۳ ہے مجور لین تقرف ہے منوع کیا ہوا ۱۱ (۱) اور چوخمن وصول کرے وہ ہے کرنے والے کو ہے کردے ۱۱ منہ (۲) مثلاً ہزارورم علی ہے سات سودرم لے کرملے کرنے ۱۲

جب اس کے قرض کا اقراد کر لے چرفالد فدکور قاضی کے حضور یں حاضر ہوکراس ماجرے کے جو پہلے گذرا ہے گواہ قائم کرے اور ذید

کے ساتھ اس کا صلح کرنا ہوت مہلت وینا سب باطل کرا کے اس مال کوئی الحال اس سے لے لے اور بیر سکلی مبوط بھی نہیں پایا جاتا ہے

بلکہ امام خصاف کے باتب سے متعقاد ہوا ہے اور ہمارے بعض مشار گئٹ نے فرمایا کراس حیلہ بھی ایک طرح کا احتراض ہے اوروہ فی

ہے کہ قاضی کو چاہئے تھا کہ ذید کو مجود کرتا اس واسطے کہ ذید کو مجود کرنے بھی عمرو کے جن کا ابطال ہے اس واسطے کہ ذید کو عمر و قرض وار

جن اوا کرنے اور اس کے بری کرنے سے یا مہلت دینے ہے مشتق برے و تا جیل ہے لیس اس تجرکے چائز ہونے بھی مطلوب کے

حق کا ابطال ہے اور قاضی الیے موقع پر مجود تیس کرتا ہے اور شاید خصاف نے اس تھم کو اس مسئلہ سے لیا ہے جس کوا مام محمد نے کا بھال ہے اور قاضی الیے جس کوا مام محمد نے کا بھال ہے اور قاضی نے بخود اس کے موز اس کو مجود شکی اور و جب تا گا گر چہ قاضی نے بخود اس کو مجود شکی ہوا ور امام کہ کہور کو جائز کا معاملہ کیا تو وہ صف دیس تھی جو کہ اور و جب قاضی نے اس کو مجود کی اور تا ہے گا اور قاضی کو مجود کرنے اور اس کے بدون قاضی کے مجود کرنے کے مجود کو اور دیس قاضی نے اس کو مجود کیا تو مجود سے گا اور قاضی کو مجود کرنے اس کی کور کہ دیس کو جود کرنے اور اس کی گور کیا تو مجود کی کا ابطال بی اور ہوائے گا اور جب قاضی نے اس کو مجود کیا تو مجود سے گا اور اس کے دیوں کے تی کو اور جب قاضی نے اس کو مجود کیا تو مجود سے گا اور قاضی کو مجود کی کرتے سے بری ہوتا جائے کی اس کو جود کی کرتے سے بری ہوتا جائی اس کو جود کی کرتے سے بری ہوتا جائے کی اس کو گود کرتے تھی اس کے دیوں کے تی کا ابطال بی اور اس کے واس کو جائز رکھا ہے۔

كآب الجريس الى دليس بهت يائى جاتى بين پس اس مقام ربعى ايهاى مونا جائے ہے جر خصاف في اس كے بعد فرمايا كمانام ابوطنيفة فرمايا كدجس كام سيرمال باسكاقراركرف كي بعديمي اسكواعتيار بكرمال خكورومول كرساور اس کامہلت دینا اور بری کرنا اور بہر کرنا اور برطرح کا تعرف جو پھی کرے سب جائز ہے اور اس قول میں امام ابو صنیف کی خصوصیت اس وجدے کی ہے کہ امام اعظم مجور کرنے کو جائز نہیں (۱) جانے ہیں اس جب اُن کے نزد کے مجور کرتا سی شہوا تو مجور کرنے کے بعد مجى وياى مال دے كا جيبا مجوركرنے سے يہلے تقااور قبل مجور كئے جانے كاس كتصرفات اس قرضدا قرارى كى بابت جائز تھے اور كماب الاقراريس معلوم موچكا ہے كماكركس نے اقرار كيا جوقر ضداس كالوكوں پر ہے وہ فلال مخص كامال ہے تواس كا اقرار سجے موكا اور وصول کرنے کا استحقاق ای مقرکو ہوگا کیونکداس قرضہ کا معاملہ ای مقرنے کیا ہے اور مقد معاملہ قرار دینے والے یعن مالد کوامام اعظم وامام محر كنزويك بيا ختيار موتاب كدوه مهلت دے اور برى كرد داور بيمسلم حروف بے۔ زيد كاعمرو برمال آتا ہے جرعمرو نے جا یا کہ یہ مال جوزید کا اس پر آتا ہے بیچویل عمر مرکا موجائے تو اس کا حیاریہ ہے کہ عمرواس محف برے کے کہ تو اپنا غلام یا کوئی مناع زید کے ہاتھ بعوض اس کے اس برار درم قرضہ کے جوزید کا جھے پر آتا ہے فروضت کردے ہی جب برانا غلام زید کے ہاتھ بعوض اس قرضد کے جوعرو پرآتانے فروخت کروے گا اورزیداس تع کو برے تبول کرلے گا تو قرضہ تو بل موجائے گا یعنی برقرضه مذكوره زيد يتحويل موكر بكرك واسطياس عمرور موجائ كالكي فكرج كاتعلق الحاقر ضد عد موكاس واسط كدوراجم ووينار مقديس متعین نیس ہوتے ہیں خوا و بطریق موں یا بطریق میں ہوں بلک تعلق مقدا یے دوم و دینارے ہوتا ہے جوذ مدیر ثابت ہوتے ہیں ہی اليابوكيا كركوياأس في برس يول كها كداينا غلام زيدك باته بوض حل اس قرضدك جوزيدكا بحديرة تاب قروضت كروب بحر اس كائمن اس قرضه كے ساتھ جواس كا جھ را تا ہے قصاص كرد سادريد جائز ہے ہى الى حالت مى سال جويل موكر بكر كدواسلے ہوجائے گااوراس سئلہ کوجامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور اس کے دوحیلہ ذکر فرمائے ہیں ہیں ایک تو بھی ہے جوہم نے بیان کیااوردوسرابیہ

ا مین خصاف نے نکالا ہا دروجہ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جور کرنے میں دوسرے کا حق باطل ہوتا ہا دروہ بھی مستحق ہے کہ عدت و مہلت پائے 11 سے معنی کسی حیاے ہوتا ہے اور دو قرض خواہ ہوجائے 11 سند (۱) لیمنی آزاد بالغ کو مجور کرنے کو 11 سند

ے كد قرض دار عرد خدكوراك فخص بكركو تكم كرے كدزيد ساس قرضد كے وض جواس كا جھ يرة تا ہے اپنے اس غلام رصلح كر لے بس جب اس نے ایسا کیا تو جو مال عمرو پر ہے وہ اس بر کے واسطے ہوجائے گالیکن فرق میے کداس حیاف کی صورت میں غلام کی قیمت والى لين كاستحق موكا ادراس كى وجديد ب كمل كاوتوع اس غلام ير مواب بدل صلح يرتبيس مواب كيونك ملح جب مضاف بعين موتى تو أس كاتعلق بعين موتا بي نبيش جودين موكر بذمه واجب مواى واسطى اكردين يرصلح كى چردونوں نے ايك دوسرے كي تقديق كى كداس بر قرضه نه تعاتو صلح باطل موجاتى باور جب ملح غلام برواقع موئى توادائى قرضه بعين غلام موئى بس قرض داراس ادا كرنے والے سے اس كے غلام كا قرض لينے والا ہو كيا اور غلام كا قرضه ليما اس غلام كى قيمت كووا جب كرتا ہے اور حيله زيج كى صورت عمی عقدی متعلق بدین دین بیس ہوا بلکہ اس کے مثل ہے متعلق ہوا جواس کے ذمہ دین واجب ہواای واسطے اگر طالب نے مطلوب ے اپ قرضہ مندمور کے عوض کوئی چیز خریدی مجروونوں نے با تفاق اقرار کیا کداس مطلوب بر مجمة مرضہ ندتھا تو سے باطل نہ ہوگی پس برگاہ عالت سی خبری تو مامور اپنے غلام کے تمن سے اس قرض دارتھم دہندہ کا قرضہ اداکر نے والا ہو گیا گویا اس نے غلام کو درموں کے موض فروخت کر کے پھراس کے ٹمن کو قرضہ ذکورہ کا جومشتری کا قرض دارتھم دہندہ پر تھا قصاص کر دیا ہیں جب الیی حالت ہوتو مامور ندکورا پے عظم د مندہ سے اپنے غلام کاممن واپس کے اور ووشل قرضہ کے ہے پس ایسا ہی بہال بھی ہے اور اگر قرض دار نے ایسانہ چا بلکہ طالب نے ایسا چا ہاتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض خواو مالک غلام یا متاع سے اس کا غلام یا متاع بعوض ہزار درم کے مطلقا خریدے اور میدنہ کیے کہ بعوص ان ہزار ورم کے جواس کے فلال قرض وار پر ہیں اس واسطے کہ اگر ایسا کیے گا تو لازم آئے گا کہ اُس نے قرضہ کا مالک ایسے محص کو کیا جس پر قرضہ اس سے بعنی سوائے قرض وار کے دوسرے کو قرضہ کا مالک کر دیا اور بہ جائز نیں ہے ہی وہ مطلقاً برار درم کے موص خریدے محر بائع کواس شمن کی اُٹر ائی اپنے قرض دار پر کرائے ہی بہتر ضداس بالع كا وجائے كا\_

اليي مدت كي مهلت كا قر اركرنا جولوگول كعرف ورواج كے خلاف ہے تو كياصورت ہوگى؟

اس طور سے اقر ارکر کے کے اقر ارنامہ تحریر کر دیا تو چراس مقر کے واسطے اس مقرلہ پراور اس قرض دار پر اس مال کی ہاہت کوئی راہ نہ ہو گی۔زیدکاعمرویر مال آتا ہے ہی عمرونے زید سے درخواست کی کے فلاں وقت معلوم تک جھے اس کے اداکر نے کی مہلت دے یااس کی قسامقرر کردے اورزید نے اس کومنظور کیا مرعمرو کوخوف ہوا کہ ایسان ہو کہ ذیداس امریس بیحیلہ نکالے کہ اس مال کاکسی فخص غیر کے واسطے پہلے اقر ادکردے مجر جھے مہلت دے یا قسط مقرر کردے ہی بتابر قول امام ابو یوسٹ کے اس کا مہلت دینایا قسط مقرر کرنا سی نہو الى اس نے ايسا حيلہ طلب كيا جن سے اس كامهلت وينايا قسام قرركرنا بالا تفاق سب كنز ويك مجيح موجائة اس كاحيله يہ بك طالب یعن زید سے اقرار کراوے کہ یہ ال جب سے عمرو پرواجب ہوا ہے تب سے ای طور سے واجب ہوا ہے کہ اس کی میعادادائی فلان مدت تك بادراكراس كى قسط بندى جابتا بيتواس ساقراركراد كديدمال جب سدواجب بواب ساى طور س واجب اواب كاس كى ميعاداداتى تاوقت قلال بطورق بندى باورتسطول كى تعدادووتت ادائى وغيره سبمعمل بيان كرد اوراس طرح تحريران كي وجريب كما الما في الماف كياب كرجون والمعاديل مود وي تمام موجان كي بعدمهات وينا تط بندی کرنے کا مخارے یانیں ہے لیکن سب نے اس امر برا تفاق کیا ہے کہ اس کو بیا ختیارے کہ ای کرتے وقت ادھار معادی شن یا من قسط بندی کے ساتھ اداکرنے کی شرط بر فرو دست کرے۔ اس جا کداس سے اُس طور سے اقر ارکراد سے چنا نچدامام ابو بوسف نے فرمایا ہے کہ قر ضدمطلقا ثابت ہونے کے بعدمہلت دیناوقسط مقرر کرنا جائز نیس ہے اور امام ابو یوسف نے بیدجائز رکھا ہے کہ دوسرے ے بیاترارکرے کریال میعادی یا قسط بندی پراداکر نے کے ساتھ تی واجب ہوا ہوا دینظیراس مسئلہ ذیل کی ہے کہ نہوں نے فرایا كاكرة مدك دوقرض خواه شريك مول بس ايك قرض خواه في ايخ حصد كواسط مهلت دي جاعى اورودسر يف ا تكاركيا تواكي مہلت دینایالکل جائز(ا) نہ ہوگااور اگر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بقر ضربس وقت دا جب ہوائے می سے معیادی واجب (۱) ہوا ہاوردوسرے نے اس سے انکار کیا تو مقر کے حصہ کے تق عمل مہلت تابت ہوجائے کی ای طرح حد القذف کی صورت على اگر حد قد ف كى تهمت لكانے والے يرواجب مولى مرجس كوتبت لكائى ہاس نے جام كرأس كومعاف كرد ساقو معاف كرنا كي كارآ مدند ہوگاادراگرتہت زدہ نے اس طرح اقرار کیا کہ مں اپنے دموی میں مطل تھا تو عدسا قط ہوجائے گی ہی اس سے ظاہر ہوا کہ اگر کی مختص في جز كسب كا اقرادكيا قواس كاجوت اى طور سے موكا جس طرح اس في اقرادكيا ب اور اكركى فض في اين اقرار سے كى سب کے بدل ڈالفکا جو نابت ہو چکا ہے قصد کیاتو اس کا اقرار کارآ مدن ہوگا ہی ایسابی ہمارے اس مسلد میں ہے۔

مثم الائر علوائی نے فر مایا کہ یہ سب اس صورت علی ہے کہ جب اس نے ایک مدت کا اقر ارکیا جولوگوں علی متعارف ہاوراگرائی نے ایک مدت کی مہلت کا اقر ارکیا جولوگوں کے عرف وروائ کے خلاف ہے تو امام ابو یوسف وامام عرکے نزدیک اس کا بیا قر ارسی نہ ہوگا اور بیر مسئلہ کتاب الوکلة علی نہ کور معروف ہے کہ وکیل تھے نے اگر می کو میعادی او حار فروفت کیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک سے جو ہے جو ہے جیسی میعادی قر اردی ہواور صاحبین کے نزدیک و لیک تی میعادی جو کی جیسی لوگوں علی رائے و معروف ہے اور نیزیہ جی جا ہے جیسی میعادی قر اردی ہواور صاحبین کے نزدیک و لیک تی میعادی جو کی جیسی لوگوں علی رائے و معروف ہے اور نیزیہ جی جا ہے کہ طالب اس مطلوب کے واسلے اس طرح حانت کر لے کہ اس مطلوب کو جو کھواس معاملہ علی ورک چی آئے اس طالب کی جانب یا سب سے بطرین اقر اردی جو ہو کی اس طرح اس طالب کی جانب یا سب سے بطرین اقر اردی جو ہو کی اس طرح اس طالب کی جانب یا سب سے بطرین اقر اردی جو ہو کی اس طرح دو کیل کے یا کی تصرف کی وجہ سے جواس نے مال عمل اس طرح

ا تلجي أظ ظاهر على عقد ي إلى تل خفيه مواضعه مواعب كماب الميوع وكمو (١) يعنى كى كردهد على جائز فد موالا امند

<sup>(</sup>٢) تعنی فلای وقت تک ۱۲

کیا ہوجس سے اس مطلوب کی مہلت میعادی جس کا و مستحق ہوا ہے باطل ہوتی ہوتو بیطالب اس کا ضامن ہے کہ اس مطلوب کواس ے خلاص کرائے گا جو پچھاس پر لازم آئے گا وہ اس مطلوب کووا پس دے گا پس اگر دونوں نے اس طرح حیلہ کر لیا پھر ایک مختص ٹالٹ آیاجس کے واسلے اس طالب نے اس مطلوب کومہلت دینے سے میلے اس مال کا اقرار کیا ہے ہی اس نے مطلوب سے مال کا مواغذه كيااورمهلت ديي من أس كى تكذيب كى توامام ابوبوست كموافق مهلت ثابت نه موكى ليكن مطلوب كويدا تتحقاق عاصل مو گا کہ وہ طالب سے اس چیز کے واسطے جس کا وہ ضامن ہوا ہے رجوع کرے اس واسطے کہ اُس نے منانت کر لی تھی کہ جو پچھاس کو ورك لاحق ہوگا اس كا من ضامن ہوں ہيں أس كوبيدرك لاحق ہوا ہي مطلوب اس سے رجوع كرے كا چريا تو طالب أس كوجيزائے گایا جو پھھاس کے داسطے ضانت کی ہے اس قدر مال اس کودے دے گا کہو ومطلوب برتامیعاد ندکور قسطہا مے مقرر وقر ضدر ہے گا زید کاعمرور مال آتا ہے چرعمرومر کیا اوراس کے وارث نے زید سے درخواست کی کرتو اس مال کے واسطے فلاں وقت تک مہلت وے و عاق فر مایا که بیمبلت ناجائز ہے اور نمس الائر حلوائی نے فر مایا که بیمئلدا مام خصاف کی جانب سے مستفاد ہے اوراس کا ذکر مبسوط می نبیں بے لیکن میدوط میں اس قدر ندکور ہے کہ اگر قرض دار مرحمیا تو اس کے مرتے بی میعاد جاتی رہے گی اور قرضہ فی الحال واجب الا دا ہوجائے گا اور اس مین حضرت زید بن تا بت انصاری رضی اللہ عند کی حدیث تعلّ قرمائی ہے اور اس صورت کو اس مقام پر ذکر نہیں فرمایا ہاور خصاف نے فرمایا کہ دارث کے فل میں قرضد کی میعاد جومقر رقمی ثابت ندہوگی اس داسلے کرقر ضداس برند تھا ہی اس کے حق میں میعاد بھی ثابت نہ ہوگی چراس کے بعد اگر میعاد ثابت ہوتو تو میت کے داسطے ثابت ہوگی یا مال قرضہ کے حق میں ثابت ہوگی مین میت کے حق میں ٹا بت نیس ہو عتی ہے کداس کی موت ہے قرضداس کے ذمدے ساقط ہو گیا ہی اس کی موت کے بعداس کے حق مں ابتداء کیونکر میعاد فایت ہو کی اور مال کے حق میں مہلت فایت ہونا جائز نیس ہاس واسطے کہ وہ بین ہاور اعمان معادوں کو تبول نبیں کرتے ہیں ای واسطے ہم نے کہاہے کہ مہلت میعادی ٹابت شہوگی۔

فتاوی علمگیری ..... جلد 🛈 کی است کی است کی است کی است است کی است کی است است کی است است کی است است کی است است ا

فی الحال واجب الاواہو کیا ہیں اس کوافقیار ہوا کہ اس کا مال فروخت کرادے اور جہاں کہیں یائے وصول کر لے ہی اس سے اس طرح کا اقر ارکرالیا تا کہ وہ وارث سے رجوع (۱) ندکر سکے اور نیز کتاب میں فر مایا کہ یوں اقر ارند کرے کہ یہ میت قرض وار مفلس مرکمیا اور وارث نے اس کے بعداس کی طرف سے حانت وارث نے اس کے بعداس کی طرف سے حانت کی تھی کے بعداس کی طرف سے حانت کی تھی کے بعدا مام اعظم رحمت اللہ تعالی کا غد ہب ہے کہ مفلس کی طرف سے قرضہ کی کفالت کرتا ہے جہیں اس قول سے احتر اذ

مترفوين فصل

#### اجارات کے بیان میں

المام محد في اجارات اصل مي فريايا كرزيد في عرو ايك حمام جاره برليا اور ما لك حمام عمروف زيد ك دم حمام كي مرمت كي شرط لكائي تو اجاره فاسد موكاس واسط كمقدار مرمت داخل اجرت موكى حالاتك و مجبول بيس اكراس كواسط حله جابا تواس کا حیارید ہے کدد کھنا جائے کہ مرمت میں کس تذرخری ہوگا ہی اس کا انداز وکر کے بیمقدار اسکی اجرت میں بر حانے پار عمرو أس كوظم دے كماجرت على سے اس قدر مال اس كى مرمت على فرج كرے چنا نچا كركرايكى مقداردى درم بواورمرمت كواسط خرچہ کی مقدار ضروری بھی مثلاً وی درم ہوتو یا لک حمام اس کوئیں درم کے وض اجار ویردے چراس کو علم کرے کہ اس میں سے دی درم اس کی مرمت میں فریج کر ہے ہی متاجراس کی طرف ہے اس کے جمام کی مرمت اس کے مال سے کرنے کاوکیل ہوجائے گااور ب معلوم بيس جائز ہوگا اوربعض مشامخ نے فرمایا كريد حيلہ بنابر قول صاحبين كفيك باور بنابر قول امام اعظم كفيك نبيس ب اس واسطے کدا جرت قرضہ ہے حالاتک اس کوایک مجبول چز على صرف کرنے کا تھم کیا ہے اور یہ مانع جواز ہے اس واسطے کہ مرمت و أجرت امام اعظم ى كول يرمانع جواز وكالت بي جيك كواكر بدون حقرض خواه نے كها كه جومير اتحد يرب اس كوفلال جيزكي ا سلم میں وے دے یا کہا کہ مرے واسطے فلال چیز بعوض اس سے جومیر انچھ پر ہے خرید دے اور بعض مشامخ نے فرمایا کدامیانہیں ہے بلك بيد حيله بالا تفاق سب كول يموانق محيك بيكن باجم اس امر من اختلاف كيا كدوبه جواز كوكر بي ويعض في كها كدوكيل كرنے كے وقت اجرت واجب رقمي تاكدىدلازم آئے كدائ نے مجدل جز عى قرضد كے صرف كرنے كا تكم ديا ہے جوكہ جواز وكالت ے مانع ہے آ ياتونيس و يكما ہے كداكراس كولل اجارہ كے اس امركا وكل كرے قودكالت جائز ہے ہى اى وجہ ہے جائز ہے جوہم نے بیان کردی ہے بخلاف مسئلہ مکم کے کدائ صورت میں وقت وکالت کے قرضہ واجب تھا ہی جب اس نے اب امر کے واسطے وکیل کیااورسلم الیکومین ندکیاتواس کواس امرکاوکیل کیا کہ جوقر ضداس پرواجب ہاس کوجبول کی جانب مرف کرےاورب جا رَنبيل ب جيسا الريول كما كدجومرا تحدير باس كوكس كود ، ويوب ارتبيل بادراس مظر ذكورة بالايس ال كر وظاف ہے جی کدا گرونت وکیل کرنے کے اجرت واجب ہوتی تو بنابرتول امام اعظم کے جائز ندہوتی تاوفتیکہ وہ اینوں وفروشدہ آلات کو معین ندکرتا جیے کرمئلم می ہاوربعضوں نے کہا کہ امام اعظم قرضه فرج کرنے کا ویل کرنا جعی نیس جائز کہتے ہیں کہ جب وہ چے جس کی طرف مرف کیا جائے یعن محل مرف جول مواور اگر معلوم مولو تاجائز نہیں فرماتے بین آیا تو نہیں و مکتا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے ایک محور ایا غلام کرایے پرلیا اورموجر نے متاجر کووکیل کیا کہ اس اجرت میں سے اس قدر اس چانور یا غلام کے واندو خوراک می مرف کرے تو جائز ہے اس واسلے کی مرف یعن کھوڑ ایا غلام معلوم ہے اوراس صورت میں بھی کل مرف یعن مرمت

مام معلوم ہے بخلاف مسلم کے کہاس می محل صرف یعن مسلم اليہ جبول ہے تی کہ اگروہ معلوم ہومثلا يوں كم كہ جوميرا تھو برآتا ہاں کوفلاں مخص کوفلاں مخص کی تا سلم میں دے دے معنی مسلم الیہ کومعین کردے تو امام اعظم کے نزد کی بھی جائز ہے۔ پھراکر متاج نے کہا کہ میں نے اسے مال سے اس حمام کی مرمت کی ہے تو بدون جحت کے اس کا قول قبول نہ ہوگا ای طرح اگر مالک حمام نے اس امر پر کواوکرد سے کہ متاجراس کی مرمت میں خرج کرنے میں جو پھے دعویٰ کرے اس کی تقدیق ہو گی تو بھی متاجر کا قول بدون جمت کے قبول نہ ہوگا بعنی اگر اجارہ دینے کے وقت اور مستاج کے ذمہ حمام کی مرمت کی شرط کرنے کے وقت مالک حمام نے اس ام کے گواہ کردیے کہ اس کے بعد متاجریہ جو بھے دعویٰ کرے گا کہ بی نے اس کی مرمت میں اس قدرخرج کیا ہے تو اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متاجر فد کوراس مرمت کے خرچہ کے دعویٰ میں امر کا مدی ہے کہ جواجرت أس ير واجب ہو تی تھی وواس نے اوا کروی ہے اور ما لک عام اس محر ہے ہیں ای کا قول تبول ہو گالیکن اگر مستاجر این وعویٰ پرجس

طرح دوی کرتا ہے گواہ قائم کرے تو اس کا دعویٰ ٹابت ہوگا جیسے کداگراس نے طبیعیۃ اواکرنے کا دعویٰ کیا تو بھی تھم ہے۔

بمراكر متاج في جا باكدايدا حياركر يك جس يدون جمت كاس كى مرمت يس صرف كرف كا قول قبول بوتويد حيار ہے کہ بغدر مرمت کے متاجر مذکوراس موجر کو پینتی دے دے بھر مالک جمام اس کودصول کر کے متاجر کودے دے اور اُس کو تھم کرے كداس كومرمت جمام من فريج كري إس كفري كرف من مناجر الين كا قول تبول موكا بحد كوامول كي خرورت نه موكى اس واسطے کہ پیقلی اوا کرنے سے جو پچھاوا کیا ہے وہ مالک حمام کی ملک ہوجائے گی چرجب وصول کر کے اس کودے وے گاتو اس کے بعدمتاج ندكوراس ميں اس كا امين ہو كااور امانت كوامانت كى جكه مرف كرديے ميں امين كا قول تيول ہوتا ہے اور حيله ديكر بدين فرض كمتاجركة مدے واوساقط موں يہ ك بعدرمرمت كخرچدكى درمياني عادل كے ياس د مح حتى كہ جس قدرخرج بواس كى مقداركى بابت اى عادل كا قول قبول ہوگا اس واسطے كه عادل نذكورا شن ہوگا۔ اگر ايك مخص نے دوسرے سے ميدان وار بعض اجرت معلوم كدت معلومة تك كرايدليا اوراس كوما لك دار في محم ديا كداس عن الى عمارت بنواد عدادراس كاخر جداس كرابيد ے محسوب کر لے توبیہ جائزے آیا تو نہیں و مجتاب کہ امام محدر حمتہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک جمام كرايه برايااور ما لك حمام في اس كوظم ديا كداس عمام كى فكست وريخت كى مرمت كرايدا كرايدى سے محسوب كر ساق جائزے ہی جب امر جائز فیم اور اس نے عارت عی فرج کیا تو کرایہ علی سے بعد رفر چد کے محسوب کرے گا اس واسطے کدائ نے ہا لک دارے علم سے عمارت بنوائی ہے اور کراریاس متاجرے ذمرقر ضدہ ہیں دونوں کی مقدار اگر برابر ہو یچھ کی بیشی نہ ہوتو قصاص و الرائري سے اور اگري وجيشي مو كي تو بقدراس كے ايك دوسرے سے وائس لے كا اور يو اس دار كے مالك كي موكى اور اكر ما لك عمام نے بيرذكرندكيا كد مارت كاخر چاس كراييس محسوب كرلے بلك فقط بيكم كيا كداس عى الي الى ممارت بنوادے اوراس سے زیاد و بچھ ندکھا کہ جو پچھتو اس میں صرف کرے وہ کرایہ میں مجسوب کر لے پس اُس نے ممارت بنوائی تو یہ ممارت کس کی ہو گی سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ ممارت اس مخص کی ہوگی جس کی زمین ہے اور اس کی دلیل اُس سے نکالی جوامام محر نے صان الا جازت میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک وقص نے دوسرے کوایک جمام کرایہ بردیا اورستا جرکو تھم دیا کہ اس کی محکست و ریخت کی اور ضروری چیز کی تعمیر کرے اور اس نے ایسائی کیاتو بی قارت ما لک جمام کی ہوگی اور بعض نے کہا کہ بی قارت اس متاجر کی موكى اوراس كى دليل اس سے نكالى جو كتاب العارية على فدكور بے كدا كر ايك مخفي في ورسرے سے ايك دار عاريت ليا اوراس ميں عمارت بنائی حالاتک مالک داری تھم سے بنائی ہےتو بے عمارت اس معیر کی ہوگ ۔ پس بنار قول ایسے عالم کے جو کہنا ہے کہ اس صورت عی عمارت ذکورہ متاجر کی مو کی متاجر کو براختیار نہ ہوگا کہ جو پھھ اُس نے تقیر میں فرج کیا ہے وہ موجر سے واپس لے اس اكرمتاج كوخوف مواكناكراس فعارت ينائى اوران سالول كتمام مون سيليدت اجاره كذركى وشايداس كامرافعا يعقاضى ك حضور ش موجوالك مورت على بنا برقول بعض مشائخ كمتاج كواسط موجر في ديوالي لين كاستحقاق جائز نيس جانا بي اس کافر چہجاتارے گااوراس کو ضرر بینے گائیں آس نے اس کے واسطے حیلہ طلب کیا تو اس کا حیلہ بیہے کہ مالک دارے یوں کم کدو جب اجازت عمارت دینا ہے تو اس کے ساتھ رہی کے کہ من تیرے فرج تھیر کا حساب اس کے کرایہ سے کردوں گا ہی جب اس نے ایسا كياتو برگاوان سالون كيتمام بونے سے يہلے اجارواوٹ جائے گاتو اس كوافتيار ماصل بوگا كرجو يحوأس في خرج كيا بووسوج سے والس ادرحياره كريب كراس خرجه كى مقداركود كيوكراس قدر تخييد بهوتى باس كودار غدكوركة خرسال كرايين الاع اور اس کولما کراس کا آخرسال کا کرایے قرار وے مجر مالک داراس امر کا قرار کرے کہ ستاج نے جھے کواس دارے کرایے میں سے سال کا آخر ہ کا كراياس قدر يعلى ديا إور س في اس كوستاج عدمول بايا بحى كداكراس دت كدر في يبلاا جاره هدى مواتو متاجر خد کوراس قدر مال جس کی بایت موجر نے اقراد کیا ہے کہ علی نے بابت کرایہ سال اخیرہ کے وصول کیا ہے موجر سے واپس لے گا اور اگر اجار وندكورا في يورىدت تك رباتو اجاره كالمعمود حاصل موجائ كااور بعرمتاج كواس موجر يعنى ما لك دارساس كوايس لينيك کوئی راہ نہوگی بید ذخیرہ ش ہےاور اگرمتا جرکو فوف ہوا کہ تاید موجراس سے تم لے کروشتم کھا کہ س نے اس کواس قدراجر بت بابت سال اخیرہ کے پیٹلی دی ہے وہ من ماسکے کا ہی کوئی دوسر احیار جا ہے تو اس کا حیاریہ ہے کہ متنا جرید کوراس موج کے ہاتھ کوئی چیز کم قدر بعوض اس تقدر مال کے فروخت کر کے موجر کوحوالہ کردے ہیں اگر اس مدت مقررہ کے گذرنے سے پہلے اجارہ فنخ ہوا تو متاجر فذکوراس ےاس چیز کاشن واپس لےسکتا ہےاورو واس امر پرشم کھاسکتا ہے کہ اس موجر پرمیرااس قدر مال واجب ہےاورا کرا کے مخص نے جایا کہ ائی زمین جس می محیق ہے کی کواجارہ پردی واس میں کوئی حیلہ بیس نگل سکتا ہے سوائے ایک صورت کے اورو ویہ ہے کہتی اس کے ہاتھ فروخت كرك زمين اسكوا جاره يروع وساس واسط كرجواز عقدا جاره كى شرط بيب كد بعد عقدا جاره كے متاجراس زمين سے انقاع حاصل کر سکے اور جب اس کے ہاتھ مجتی فروخت کی مجرز مین اس کوا جارہ پر دے دی تووہ زمین ندکورے انتفاع حاصل کرسکتا ہے کہ اس مس ای کیتی کی تربیت کرے گااور اگر کیتی اس کے ہاتھ فروخت ند کی تو متاجراس زمین سے انتفاع معصل نہیں کرسکتا ہے کیونکہ و موجر كى كينى بن يسنى باور نيزمتا جركوسرونيس كرسكاب بدون اس كے كدا بي كيتى اس ميں سے ا كھاڑ لے اوراس بي اس كے حق بش كھلا مواضرر باس واسط مقد قاسد ہوگا اور علی بدا اگرز مین میں درخت یا کوئی ممارت موادر جا با کدزشن کرایہ پردے دی تو بھی جا ہے کہ ورخت وعمارت يملياس كے ہاتھ فروخت كرد بي كرز من كواجار ويرد بيمبوط على بـ

زید نے چاہا کہ عمرہ کی زمین جس می عمرہ کی تھیں ہے اجارہ پر لے تو جائز بیل ہے اور مشارکے نے اس کے علام جواز کی وجہ
بیان کرنے میں اختلاف آکیا ہے بعضوں نے کہا کہ اس وجہ ہے جائز نہیں ہے کہ اس نے ایکی زمین اجارہ پر دی ہے مہاجر انتفاع نہیں حاصل کرسک ہے ہیں عقد اجارہ ایسا ہوا کہ کو یا اس نے ایکی زمین اجارہ پر دی جونو نیا (۱۱) ہے یا ایکی زمین اجارہ پر دی جس میں ہے یائی رستا ہے اور بعض نے کہا کہ بیدوجہ ہے کہ اُس پر حکما یا لک زمین کا قبضہ قائم ہے اس واسطے کہ اس میں اس کی تھی میں ہے یا گئی رستا ہے اور بعض نے کہا کہ بیدوجہ ہے کہ اُس پر حکما یا لک زمین کا قبضہ قائم ہے اس واسطے کہ اس میں اس کی تھی ا ایساں وقت ہے کہ جب تمام زمین جودر نوں وغیرہ میں پہنی ہوئی ہے سب اجارہ پر دی اور اگر فقط خالی زمین دے دی تو اس کی بیموں ہے اور اس میں بین ہے اور انہوں کی اور دو سرے نے دو اس ایسان کیا اور انہوں کی اور دو سرے نے دو سرا بیان کیا ا موجود بسیاس نے الی چیز اجار ویروی جس کوسیر زمیں کرسکتا اور ایسااجار وسی نہیں ہوتا ہے ہیں اگر اس نے اس کے جواز کا حیلہ جا باتو حیاریے کہ جس کواجارہ پر دینا جا ہتا ہے اس مستاجر کے ہاتھ پہلے ای محیتی فروخت کردے مجراس کے بعد بیز بین اجارہ پر دے دیاتو اجارہ جائز ہوگائی واسطے کھیتی ڈکور پیدِمتا جر کے فرید نے کاس کی ملک ہوجائے کی ہی متاجراس زمین سے انتفاع ماسل کر سکے گا اس الرح كداس كي يتى اس زين عرية بيت يائكى بس اس صورت عن ايسابوكا كداس في اليي جيز اجاره يردى جس ما جرافغاع حاصل كرسكتا ہاوراس وجہ سے كہ جب كينتي مذكور مستاجركي ملك ہوگئ تو زمين سے موجر كا قبضه تھى وظلمى سب دور ہوكيا ہى الى چيز اجارہ یردی جس کو بخو نی سیر دکرسکتا ہے کی اجارہ سے ہوگا اور ہمازے بعض مشائخ نے فرمایا کداس حیلہ سے اس زمین کا اجارہ جبی سیح ہوگا کہ جب ال نے اپن محتی کوب تے رغبت وجد لفرو دست کیا ہواور اگر بطور تھے ہزل وتلجیہ فرو دست کیا ہوتو اجارہ جائز ندہو گا کیونک جب تھے ہزل ہوگئ تو زراعت مذکور مالک بائع سے خارج نہ ہوگی ہی بعد بیچ کے بھی وہی حال رہے گا جو بچ سے پہلے تھا اور بچے رغبت وجد کی پہلےان یہ ہے کہ زراعت فدكور بعض اتنے داموں كفروخت كى جائے جواس كى قيت كى برابر ياز يادوييں يااس قدركم بيں كدجس قدرلوگ اسے انداز مل خمارہ أفعاليت بيں اور ي برل ہونے كى بيجان يه بكرز راعت ك دام استع موں جو قيمت زراعت سے اس قدركم بيل كدلوگ ا بنا انداز على اليا الحار فين الحات بن اور بعض مشاكل كزويك اكر في فدكور بعض اتن وامول كرموجواس كي قيت عاس قدر کم میں کہ جس قدرلوگ اپنے انداز میں خسار ونہیں اُٹھاتے ہیں تو وہ بھی اہام اعظم کے نزدیک بھے رغبت ہے ایس اجارہ جائز ہو گا اور ما حین کے فرد یک تھے ہرل ہے ہی اجارہ جائز نہ ہوگا اور بعضوں نے فر مایا کہ اگر بیٹھ قیمت سے کم داموں کے وض ہوتو ہمی با تفاق بھے جدور فبت بيس جواز اجاره سے مانع ند بوكى اوراس كابيان بيب كردونول في اس بيج سے مقدا جار وكاليح مونا جا با ہے اور صحت اجار و بدون اس كنيس موسكتي بكر يملي زراعت فروخت كى جائ اورييج رغبت وجدفروخت كى جائ بس بظاهر يمي ب كرا في غرض بورى كرنے كواسط دونوں نے بہ بي رغبت وجد ج كى ہے۔

ذكركروى(١) باوراجاره جائز موجائے كاس واسطے كداجاره بعوض اجرت مطومدواتع مواہد بيل يجي موكا مجرموجر ف متاجركو اجرت می سے اوائے خراج کی اجازت دی ہے ہی متاج مذکوراجرت واجد می سے اس طرح اوا کرنے کا موجر کی طرف ہو کیل موجائے گا ہی بدو کالت بھی بھی مولی جس طرح علاء نے مرمت دار عی فر مایا ہے کہ اگر اپنا دار ایک محض کو ہاجرت معلوم اجار ہردیا اورموجر في اس وسلم ديا كداس سال اس كى قابل مرمت چيز كى مرمت اى اجرت يس يت كرت تويية كيل وعقد اجاره سيح ياى طرح يبحى تج بي ين بات يد كه يدهيله ضعف باس واسط كدموجر ومتاجر في اكرفراج كراواكرفي من اختااف كيااور متاجر نے کہا کہ میں نے اس زمین کا خراج و پیداوار میں سے اوا کر دیا ہے اور موجر نے اس کی محدیب کی یا دونوں نے مقدار اوا كرف ين اختلاف كيا تو قول موجر كا قبول موكا اور متاجرات وموى ادائ خراجهائ زين فدكور بس تقعد يق ندكيا جائ كااس واسطے کرمتا جرند کور حمن ہے ایمن نیس ہے ہیں وواس دھوئ ہے بیرجا بتاہے کر ضانت اجرت سے بری الذ مدہواورموجراس سے منکر ے کداس کے حق میں بریانا فابت ہوا ہے اس محر کا قول قبول (۴) ہوگا ای طرح مرمت دار می بھی درمورت اختلاف کے موجر ى كاتول تبول موكاجيے كريم نے ملے ميان كرديا بيك توى ومضبوط حياريا كار كراس كوتمام اجرت ويكلى اداكرد بيمر ما لک زین اس کووصول کر کے ای متاجر کودے دے اور اس کووکیل کردے کہ میری طرف ہے والی خراج کوخراج اوا کردے پھر اگر متاجر نے دعویٰ کیا کہ میں نے خراج اداکردیا ہے و موجراس ہے کواہ طلب نیس کرسکتا ہے بدون کواہوں کے اس کے قول کی تقدیق کی جائے گی اس واسطے کہ برگا وستاج نے اجرت بیکی اوا کردی تو اجرت سے بری کردیا فیراس کے بعد جب اس کو مالیے زین نے بياجرت كامال ديا اوراس كودكل كيا كه مرى طرف عوالى فراج كوفراج اداكر وية متاجراس اداكرت من اجن ووكيل موايس جب وہ کے گا کہ میں نے اوا کردیا ہے تو ماننداورامینول کے اس امین کے قول کی بھی تقد بن کی جائے کی اوراب ای جواب مرمت وارش بے کدا گرمتاجر نے کرامہ بیکی اوا کرویا مجرموجرنے اس کودے دیا کداس اجرت مقوضہ میں سے دار جہاں جہاں لائق مرمت ہواس کی مرمت کرے اور متاجر نے کہا کہ جی نے مرمت کردی ہادراس قدرخرج کیا ہے قوبد بی وجد فد کوراس کے قول کی تقديق في جائے كي \_

كرے الدند (۲) أور مستاجركوكواولائے بيا ہے بين الله (۳) اگر قراع شدي تي الدند (۳) پدهان ونبروارو ني والدند (۵) اگرموجرئے انگاركيا ۱۲ اس كا كھانا وينامتاج كے ذمه شرط كيا حميا تو ينبيس جائز ہے اوراس كاحيلہ يہ ہے كه مقد ارطعام كود كيے كرأس كا تخيينه كر كے اجرت ميں ملایا جائے جیسا کہ ندکور ہوا ہے۔ زید نے ایک مکان ماہواری کرایہ پرلیا اور متاجر کوخوف ہوا کہ اگروہ اس میں مہینہ سے زیادہ دوم مین ر ہاتو جب دوسرے مبینے کا ایک روز یا دوروز گذریں کے درحالیکہ و واس میں ساکن ہوگا تو اس پراس تمام مبینے کا کراپدلازم آئے گا تو اس كاحيديد ب كدمكان فدكوركو يوميدكرايد يرف كدروزانداس قدركرايد يرب يس جب جاب كاس كوفالي كرد عاوراس براى قدر کرایدلازم آئے گا جتنے دن وہ رہا ہے اور دامنے ہوکدائ قول سے کہ جب دوسرے مہیند کا ایک یادوروز گزریں محقواس برتمام اس مهینه کا کرایدلازم آئے گایم ادبیل ب کرهنی ترایدلازم آئے گاس واسطے کہ کرایدد دهیقت تو بعدم بیند بورا ہوئے کے واجب ہوگا لکین سیمراہ ہے کہ جب مہینہ آجائے گا اور ایک دو روز گذر جائیں مے تو اس مہینہ کا اجارہ اس کے ذمہ لازم آجائے گا اور جامع الفتاوي (١) من بكراكر ايك زين اجاروير لى اور بيا باكموجركي موت ساس كا اجاره ندنو في توموجراس امركا اقر اركر يكريد اراضی دی بری تک فلال محض کی ہے اس میں جو جا ہے زراعت کرے اور جو پچھے بیدا ہوگا و وای کا ہوگا اور وجہ دیگر آ تک مستاجر اقرار كرے كمين اس كوايك مردمسلمان كواسطا جار وليتا ہوں اور موجرا قراد كرے كمين اس كوايك مردمسلمان كى جوكالت سے اس كى طرف ساجاره برديا بول بى ان دونول عى كى كى موت ساجاره فدكومنتكس شبوكا اوراكرز من اجاره عى نفظ يا قيركا چشمہ ہواور متاج نے جایا کہ یہ جھے مطاق مالک زین اس امر کا اقرار کرے کہ یہ چشمہ متاجر کا ہے دی بری تک بمعنی آ نکاس کودی يرس تك انتفاع كالمتحقاق حاصل بية جائز بوكااورسراجيه م لكهاب - اكرايل زين اجاره يردى اوراتمين ورخمان خرماجي اورجايا کراس کے پیل متا جرکودے دیں آواس کا حیلہ بیہے کہ بیدو خت متا جرکومعاملہ پردیے بدین شرط کداس کو پیلوں کے ہزار حصوں می سے ایک حصد مالک کا ہے اور باقی مستاجر کے بیں اور عیون میں لکھا ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک مکان کرایہ پرلیا اور ما لک مکان نے اس کو علم کیا کہ اس کے کرایہ سے اس کی مرمت میں فریج کرے ہیں اگر اس نے فریج کیا تو بدون کواہوں کے مرف اس كاتول تيول ندمو كاكدي نے فرج كيا ہے ہي اس نے جا إكدي اس امري اين موجاد ن او جا ہے كدا جرت ينتلى دے و \_ بجر ما لک مکان اس اجرت کووصول کر کے ای متاجر کودے دے اور حکم کردے کداس کواس کی مرمت عی خرج کرے تو و واس . میں امین ہوجائے گابیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

(ئهارفوين فصل ١٠٠٠)

#### دعویٰ کے دفعیہ میں

زید کے بعد می ایک اراضی یا مکان وغیرہ ہاں کی بات کی فعم نے دوئی کیا حالا نکسد فی ظالم ہا تو دوئی کرتا ہا و در عا علیہ تم کھانے کو کر وہ جانتا ہے لی اُس نے حیلہ وقع حتم کا جا ہا تو فر مایا کداس کا حیلہ یہ ہے کداس چیز متد و حیکا اپنے فرز ند صغیر یا معتد اجنبی کے واسطے اقر ارکر و ہے اس کے ذمہ ہے خصومت وہم وقع ہوجائے گی ایسا بی ام خصاف نے اپنی جیل میں ذکر فر مایا ہے اور ہم نے اوب القاضی میں ذکر کیا ہے کہ مشائے نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے بعض نے ای طرح فر مایا جیسا امام خصاف نے ذکر مایا ہے اور بعض نے فرز ند صغیر کے واسطے اقر ارکر نے اور اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اجنبی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے ذمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر اور بی کے واسطے اقر ارکر دیا تو اس کے دمہ سے حتم دور ہوجائے گی اور اگر ایس کے داسے در ہوجائے گی اور اگر ایس کے داسے در ہوجائے گی اور اگر اس کے دستان کے داسے در ہوجائے گی اور اگر اس کے داسطے در اور کی کی دار اس کے در سے در ہوجائے گی اور اگر اس کے در سے در ہوجائے گی اور اگر ایس کی در سے در سے در ہوجائے گی اور اگر دیا تو سے در ہوجائے گی در کی در سے در سے در ہوجائے گی در در سے در ہوجائے گیں کے داسطے در ہوجائے گی در در ہوجائے گی در ہوجائے گیں کی در ہوجائے گیں کے در سے در ہوجائے گی در کر در ہوجائے گیں کی در ہوجائے گیا کو در ہوجائے گیں کی در ہوجائے

<sup>(</sup>١) إن الرج ش فال يالوال وفال ترك علافال كرت بدوا كدون وكالا

لنيموين فصل

## وکالت کے بیان میں

اگر زید نے عمر وکووکیل کیا کرزید کے واسطے فلانہ پاندی معید بعوض بڑار درم یا سود بتار کے تربید ہیں وکیل نے اس وکالت کو تیول کیا بھر جب اس باندی کو ویکھا تو چاہا کہ اپنے واسطے خرید لے ہیں حیلہ یہ ہے کہ جس جس کے حوض موکل نے اس کو خرید نے کا تھم دیا ہے اس کے خلاف جس سے خرید سے مشلا اس کو بڑا درم سے حوض خرید نے کا تھم دیا ہے تو اس کوسود بتار کے حوض خرید سے اورا گراس کو دیناروں کے حوض خرید نے کا تھم کیا تو درموں کے حوض خرید سے یا جس جس سے خرید نے کا تھم کیا تو اس جس سے خرید سے اس جس سے خرید سے کیا تھا کہ اس جس سے خرید سے کا تھم کیا تو ایک سوچ فرید کے گئی دینار کے حوض خرید سے تاکہ اس کے تھم کے سے خرید سے لیکن بڑھا اس و بیتا رہ خرید کے گئی ویتار کے حوض خرید سے تاکہ اس کے تھم کے برطان کرنے والا ہوجا کے ہیں میون ویک میں موقف خیس دہ تی اورا گرو کے اس جس کے حوض خرید نے والا تو ہو گئی کہ اورائی تقدر سے جس کے حوض خرید نے کا تھم کیا ہو وہ اپنی واسط میں ہوتو اپنی واسط کی موجود گی میں بوتو اپنی واسط کی خرید کی اس واسطے کہ جو خص کی معین چر کے خرید نے کا اگر موکل کی موجود گی میں بوتو اپنی واسط خرید نے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ جو خص کی معین چر کے خرید نے کا اس موجود گی میں بوتو اپنی واسط خرید نے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ جو خص کی معین چر کے خرید نے کا کہ کہ ہو خوص کی معین چر کے خرید نے کا اس موجود گی میں بوتو اپنی واسطے کہ جو خص کی معین چر کے خرید نے کا اس واسطے کہ جو خص کی معین چر کے خرید نے کا اس موجود گی میں بوتو اپنی واسطے کہ وخص کی معین چر کے خرید نے کا اس واسطے کہ جو خص کی معین چر کے خرید نے کا اس کی خرید نے کا اس کی خیدت میں اس کے دوائے والے والے والے خوائد کی موجود کی میں بوتو اپنی والے کی اورائی کی کھین ہو تھی ہو گیا گی والے والے والے کی کھین کے دوائد کی میں کے دوائد کی کھین کے دوائد کی موجود کی کھین کے دوائد کی موجود کی اس کی موجود کی میں ہوتو ان کے دوائد کی کھین کے دوائد کے دوائد کی کھین کے دوائد کی کھین کے دوائد کی کھین کے دوائد کی کھی

معزول نیں کرسکتا ہے اس واسلے کہ بیئر ل تھدی ہے ہیں اس میں حضور موکل شرط ہے ہیں جب و امعزول نہواتو موکل کے واسط خرید نے والا ہوجائے گا ای طرح اگر اس نے قبل خرید کے اس امر پر گواہ کر لئے کہ میں نے اس کواپنے واسطے خرید تا ہوں پھرای دم اس کو خرید نے والا ہو جائے گا اور اگر اس کا موکل مجلس اشہاد میں حاضر ہوتو وہ اپنے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر مجلس فہ کور ہے جا تب ہوتو اگر موکل کو اس کا علم ہوگیا کہ وکیل نے ایسا ایسا کہا اور گواہ کر لئے جی قبل اس کے کہ ہا تدی فہ کورہ کو خرید ہے تو وکس فہ کورا ہے واسطے خرید نے والا ہوجائے گا اور اگر اس کو گفتگوئے وکس واشہاد کے آگا ہی نہ ہوئی ہو یہاں تک کہ وکیل نے خریدی تو وہ موکل کے واسطے واسطے خرید نے والا ہوگا۔

اس مئلہ میں امام محد نے درم و دینار کو دوجن مختلف قرار دیا ہے اور مبنس واحد میں قرار دیا اس واسطے کہ اگر دونوں کوایک جنس قرار دیا ہوتا تو درمور میکد موکل نے درموں سے خرید نے کا تھم کیا نے وکیل نے دیتاروں سے خریدی یااس کے برنکس کیا تو وہ اپنے موکل کے واسطے خریدنے والا ہو جاتا اور شرح جامع کے باب المساومت میں نزکور ہے کہ تھم رپوا کے حق میں ازرو ئے قیاس درم و دینار دوجنس مخلف قرار دیئے محے ہیں حتی کہ ایک کی تا بوض دوسرے کے زیادتی کے ساتھ جائز ہے اورسوائے عم ر یوا کے استحسانا دونوں ایک جنس قرار دیئے گئے ہیں حتی کہ باب زکوۃ میں ایک سے دوسرے کا نصاب بورا کیا جاتا ہے اور نیز تکف كرده شده چيزوں عى قاضى مخاركيا كيا ہے جا ہدرموں سے أس كى قيت انداز وكراد سے يادينارون سے اور نيز جو خض بعوض درموں کے فروخت کرنے پر مجور کیا گیا اور اُس نے ویاروں کے عوض مجبوراً فروخت کیا یااس کے برکس کیا تو یہ بچا ہا کراور ہے کی اور نیز ورموں کے حق دار نے اگراہے قرض دار کے دیناروں پر قابد پایا تو اس کوا ختیار ہے کدائی مبنس حق میں لے لے جیسے اس نے درموں پر قابو بایا مرایک روایت شاذہ امام محد سے اس کے برخلاف مردی ہے اور نیز اگر درموں کے موض کوئی چیز فروخت کی چرمشتری کے حمن اوا کرنے سے پہلے اس کوریناروں ہے خریدلیایا اس کے بھس کہا حالا تکرخن اول کے بنسبت ووسرا ممن كم بي واستحدا على من المد موكى ليكن جوبم في اس مقام برندكور بايا بياس عنا برمواكه ماسوائ عمر بواك ورم ودينار دومبن مخلف بعی اختبار کے مجے میں ای طرح باب شہادت میں بھی دونوں دومبن مخلف اختبار کے مجے میں حتی کدا کرایک کواو نے درموں کی کوائی دی اور دوسرے نے دیناروں کی کوائی دی اور مدی درموں کا یادیناروں کا مدی ہے تو کوائی مقبول نہ ہوگی ای طرح باب اجارہ میں بھی دونوں دوجنس مختلف اختبار کئے گئے چنانچدا کر ایک نے دوسرے سے درموں کے وض اجارہ لیااور دوسرے کے ہاتھودیناروں کے عوض اجار وپروے دیایاس کے برعکس کیااور دوسرے نفتر کی قیت بنسبت اوّل کے زائد ہے تو متاجر کو بدنیاوتی طال ہوگی ہی جو تھم شرح جامع میں ندکور ہے کہ ماسوائے تھم ربوا کے بدونوں ایک بی جنس قرار دیئے گئے ہیں بیلی الاطلاق مج نیس ہاور حیلہ دیگریہ ہے کہ اس بائدی کو بمثل اس چیز کے جس کے موض فرید نے کا تھم دیا ہے اور بخیر دیگراس کے خلاف جن كے دونوں سے خريدے مثلا اس كو بزار درم كے موض خريد نے كاتھم كيا تو وكل اس كو بزار درم اور ايك كيزے كے موض خریدے یا کیڑے کے ماندکوئی اور چیز مال دے اس مورت میں وکیل فرکورائے واسطے خرید نے والا ہو جائے گا اور اگر موکل نے اس کوخرید نے کا تھم کیا اور پچھٹن اس سے بیان نہ کیا تو ہمارے علائے ٹلشہ کے فزد کی اگر وکیل نے اس کودرم یا وینار ش سے کی ك ومن خريداتو موكل كدا سطح يدن والا موكا اوراكران دونول كيسوا يحكى جز كوض خريداتوايد واسطخ يدن والا موكا اورمشائ نے فرمایا کداس مسلمیں ایک دوسرا حیلہ اور بھی ہے کہ دکیل فرکور کی دوسر سے فض کود کیل کردے کہ وہ اس دکیل کے داسلے ل اشهاد كواه كرايم ١١ ع قول في فاسد كيو كم قبل اوائي فن كاى من سيم وامول برخريدنا جائز فيس بيه ورم ووينار من واحدقر ارياع ١١

زید نے عمر وکو وکل کیا کداس کی ہا تدی فروشت کردے اور ممرو نے وکالت کو قبول کرلیا چروکل نے جا ہا کداس کواسینے واسط خرید ہے تواس کا حیاریہ ہے کہ مروزید ہے یوں کے کہ جھے اس با عری کے فروخت کرنے کا وکیل کردے اور اس کے معاملہ میں مرى داع وكام اورجو يحوي كرول سب جائز كرد بس جب زيدن ايها كياتو عمر وكوچا سن كركم فخض كواس باندى كے فروخت كرنے كے ليے وكل كردے پروكل اول اس وكل دوم سے اپ واسط خريد لے پس خريد جائز ہوكى اس دجہ سے كدما لك باعدى نے فعل دیل اوّل کو جائز کیا ہے اور تو کیل بھی اس کا فعل ہے ہی اس کا وکیل کرنا بھی جائز ہو ہی دوسرا وکیل از جانب مولائے کنیز ندكوره وكيل ہو كيا شاز جانب وكيل اول آيا تو ميں ديكتا ہے كه اگر مولائے كنيز ندكور ومرجائے تو دونوں وكيل معزول ہوجائيں مح ای طرح اگر مولائے کنیز ندکوره دونوں کومعز ول کردی تو دونوں معز ول ہوجائیں سے اور اگر فقط دوسرے کومعز ول کرے تو معز ول موجائے گا اور اگروکیل نے وکیل دوم کومعزول کیا تو بنابرروایت کتاب الخیل وادب القامنی مصنفه امام خصاف کےمعزول موجائے گا اس وجد النيس معزول مواكده ويميل وكل كاوكل تفا بلكاس وجد عكم موكل فركور في وكل اوّل كفل كوجائز كرديا باوروكيل دوم کامعزول کرنا بھی اُس کافعل ہے اس واسلے نافذ ہوجائے گا پھر جب دونوں وکیل مولائے کنیز خدکورہ کے دکیل ہو محے تو دوسرے وكل كوافتيارد باكده يبلغ وكل ك باتع فرو فت كر يصي كداكرخود مولائ كنر فدكوره ف باعرى فدكوره كووكل ك باتع فروفت كيا الوجائزے اور اگر مالک کنٹر نے وکیل کے فل کوجائز نہ کیا تو اس کا حیاریہ ہے کہ وکیل فرکوراس با عدی کوکس مردمعتد علیہ کے ہاتھ اس کی قیت کے برابرداموں پرخر پدکرے تا کہ بچالا تفاق جائز ہوجائے اوراس کومشتری کے سپردکرے پھراس سے بچ کا قالد کرے تو بيا قاله يكن وكيل خاصة نافذ موكا يامشترى فدكور سدوخواست كري كمير باتع بالورئ توليد فروخت كروب ياورخواست كرب كدابتداويرے باتحوفرودت كروے لى يد باغى اس وكل كى موجائے كى۔ زيدنے جوشردفى عى ہے مروكوجواس شرك سوائے ل ودنون دواقون على عدا يك كي وجد جمع ظاهر نه وفي اور يقارخ يد بحق موكل نافذ موكى الشرتعالي اعلم ١١ (١) بشر طيك درم يادينار عفريد با

دوسرے شہریس ہے خطالکھا کہ میرے واسطے قلال متم کی متاع جس کا وصف ایسا ایسا ہوخریددے عالا تک عمرو کے پاس اس جس کی متاع موجود بخواوای کی ملک بے یا کسی دوسرے کی ملک ہے جس نے اس کو علم دیا ہے کداس کو فروخت کرد ہے تو و و کیا حیار کرے کہ جس سے بیمتاع اس زید کی ہوجائے تو فر مایا کہ بیدیلہ ہے کہ عمرواس متاع کوکس مردمعتدعلید کے باتھ بطور نتا صحح فرو دست کر کے اس کے ميردكردے بحراس سے بيمتاع اس زيد كے داسلے خريد لے اوربياس وجدے كرنا برا كدو و خوداس متاع كواس مخص زيد كے داسلے نمیں خریدسکتا ہے اس واسطے کہ ایک بی مخف دونو س طرف سے عقد رہے کامتولی نہیں ہوسکتا ہے ہیں و واس طور پر کرے جیسے ہم نے بیان کیا ہے ہیں بچ جائز ہوجائے گی اس واسطے کہ عقد بچ دوآ دمیوں کے درمیان جاری ہوا ہے زید نے عمروکو وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک مجریا متاع وغیروخریدد سے پس وکل نے جا با کہ اس متاع کاشن اس کے بائع کا جمع برکسی میعاد معلوم تک ادھار ہواورموکل پر اس كاثمن في الحال واجب موكداس سے في الحال وصول كر في حالاتك بائع اس وكيل كواس طرح اوحارو يخ يرداضي بو اس كاكيا حیلہ ہے تو فر مایا کداس کا حیلہ یہ ہے کہ وکیل اس چیز کوجس تمن کے وض خرید نا جا بتا ہے خریدے پھر جب دونوں نے عقد تع کو یا ہم واجب كراليا توبائع كاثمن وكمل برواجب موااوروكيل كاموكل برواجب مواكداس سے في الحال وصول كر لے بحر بائع خدكوراس وكيل كو عدت معلومة تك مبلت وتا خير و حدوب يس وكل كحق من مبلت فدكوره جائز وكى اوروكل كواختيار وكاكرموكل سے في الحال ثن لے لے اس مجدے کے مطلق تھے ہے تی الحال حمن واجب ہوتا ہےاور وکیل کو اختیار ہوتا ہے کہ بائع کوشن اوا کرنے سے بہلے اینے موكل سے لے لي يس وكيل كا قرضه اسے موكل ير في الحال واجب الاوا موا اور باكع كا وكيل كومملت و تاخير دينا متعدى بحق موکل نہ ہوگا اس واسلے کہ تاخیر و بنا اہرا و موقت ہے جو ہر تیاس اہرا و موبد ہا ورابرا و موبد کی صورت میں مثلاً بالغ نے وکیل کا من سے بالکل بری کردیایا اسکوشن مبدکردیاتو بدابرا و بین اموکل متعدی نبیس موتا ہے ہی ایباتی ابراءموقت بھی متعدی بی موکل نہ ہوگا بخلا ف اس کے اگر یا تع نے بعض ثمن وکیل کے ذمہ ہے کم کردیا بیہ متعدی بخت موکل ہوگا کہ اس قد رموکل کے ذمہ ے بھی ساقط ہو جائے گا اس واسلے کہٹن میں ہے تم کر دینا اصل عج مقد ہے لاحق ہوتا ہے ہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ تویا ای قدر باتی پر عقدواتع ہوا ہے اور بورے من سے بری کروینا ملتی باصل مقدنیں ہوتا ہے جیبا کرایے مقام پرمعلوم ہو چکا ہے ہی ب سی موکل متعدی تبیل ہوتا ہے اور بی کم نظیر اس مسئلہ ذیل کی ہے کہ اگر یا تع نے مشتری کو پورے من سے بری کرویا تو شفع دار مشغو یہ کو بعوض بورے تمن کے لے گا اور اگر با لَع نے مشتری کے واسلے پھیٹمن کم کردیا ہوتو جو پھیے باتی شمن ہے اس کے وض شفیح لے کا ہی یہاں بھی ایسا بی ہے۔

وکل تج نے اگر وہ چنے جس کی فروخت کے واسطے وکل کیا گیا ہے قروخت کی اور مشتری نے چاہا کہ وکیل اس کے جُن می سے پکھی می دے اور دیل نے اس کی خواہش کے موافق کیا تو یہ جائز ہے اور بدایا م اعظم وایا م محد کا قول ہے کہ ان دونوں اماموں کا یہ شہب ہے کہ اگر وکیل ہے نے مشتری کو تمن سے بری کیایا تمن اس کو جبر کر دیایا تمن میں ہے اس کے واسطے پکھی گھٹا دیا تو سیجے ہے اور اس کے مشل اپنے موکل کواپنے بال سے تاوان دے گا اور بتا برقول امام ابو بوسٹ کے اس میں سے پکھ جائز نہیں ہے ہیں اگر اس نے ایسا حیلہ جاہا کہ بالا تغاق مید بات جائز ہو جائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ جس قدر مال ثمن کا جبر کرتایا گھٹانا چاہتا ہے اس قدر اپنے مال سے وکس اس مشتری کو درم یا دیتار بہر کر دے اور مشتری کو و نے دے پھر چھٹا اس کے ہاتھ قرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے دیتار بہد کر دے اور مشتری کو دے دے بھر چھٹا اس کے ہاتھ قرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے دیتار بہد کر دے اور مشتر کی کو دے دے بھر چھٹا اس کے ہاتھ قرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے دونے کی اس کے باتھ قرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے جسے تمن کے وحق فرو دخت کرے دیتار بہد کر دے اور مشتر کی کو دی دورے کی کر دیتار بھر کی دران کے اس کے باتھ قرو دخت کرے جسے تمن کے وحق کا در بیار کو در اس کے باتھ کے دور کے دیتار بھر کی در بیار کی در کر بیار کو دیار بھر کیا کہ کو دیتار بھر کی کو دین دور کے دور کے دیار بھر کیا کہ کر دیتار بھر کی در بیار بھر کی دور کے دیتار بھر کی در اس کا دیتار بھر کر دیتار بھر کر دیتار بھر کر دیتار بھر کر دی کو دید دی کر دیتار بھر کی دور کے دیتار بھر کر دیتار بھر دیتار بھر کر دیتار بھر ک

ا العنی موکل کے حق میں مہلت اپنا اڑنیں کرے گی اہرا وہ وقت ہے وقت معین تک بری کرنا اور موبد ہمیشہ کے لیے برا وت ہا ا اس اصل عقد یعنی کو یا اصل عقد ہے اس کی کے ساتھ تھا چنا نے کہ کہ بہیو خ دیکھوا ا

بيمويه فصل

#### شفعہ کے بیان میں

حمل الا ترسلوائی نے فرمایا کہ امام خصاف نے اس قصل جی بہت ہے سائل جمع کے ہیں جن جی جی اس امرکا
حیل ہیں کہ شغدگاہ جوب ساقط ہوجائے اور بعض ہرین فرض ہیں کہ شغدگی رغبت کم ہوجائے از انجملہ بیسٹلہ ہے کہ ہاتھ اس دارکو
حشری کو بہہ کرد ہے اور اس پر گواہ کر لے پھر ششری ہال جمن اپنے ہائع کو بہہ کرد ہے اور گواہ کر لے اور شیل الاصل جی فہ گور ہے کہ پھر
حشری ماس کو بقدر جمن سے موض (۳) وے دے پھر جب دونوں نے ایسا کر لیا تو شغد واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ تن شغد مختل
معاوضات ہے اور بہہ جب کہ جرط گوش نہ ہوتو اس کے دقوع کے بعد پھر گوش دینے ہے معاوضہ نہ ہوجائے گاای واسطے ایسے بہہ
میں احکام مبادلہ ٹابت نہیں ہوجے ہیں جیسے موہوب کا بہتر عیب کے والچس کر دینا و نجر واور جب بیہ ہمارا و تحق بہر پھیم اولی اس اسطے کہ اس علی ترب کے میں اس واسطے کہ اس عربی ترب کے اس کی تعربی تاریخ میں کہ بہتے ہم اس وار بعض نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے کہ اس جی تحربی ہو اس کے میں اور بعض نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے کہ اس جی تحربی ہو اس کے دور ایس کہ باب یاد می نے فریدا ایان و واوں کے سوائے وکس کہ ہو تو بیں اور بعض اور بعض نہیں کہ بہتے ہیں اس واجھ کہ اس جی تحربی نہیں کہ بہت ہو تا ہے وہ بی بیس ہیں ہو تا ہے وہ بیس ہو تا ہی تحربی ہو تا ہو تو ہوں کے دور واپیش میں تاخیر ہو ایا دور اس میں تعربی ہو تا ہو

<sup>(</sup>١) كَيْكَ الْمَا إِلَا يُوسَفُ كَ زُوكِ يَعْمُ وَالْمِسِ يَحْمِعِي حَنَاتًا مِحْمِنين بِاللهِ الله الله المنظر يوراش خنادية الرمبل بال

<sup>(</sup>٣) لعني باشر وعض ١١ (٣) لعني مشتري كوبه كرنا١٢

ای صورت بی شغیج کے واسلے تن شغدای واسلے ثابت ندہوا کہ شتریاں دارکا شریک ہو گیا اور شریک کا استحقاق بنب ب پردی کے مقدم ہوتا ہے اور بیشر طکرم راستہ کے صدقہ دے و ہاں واسلے لگائی کہ اگر مع راستہ کے اس کو صدقہ ندہ یا تو حصد ق علیہ اس دارکا بروی قرار دیا جائے گائیں وہ دوسرے پروی ہے مقدم شہوگا گین بیتے بارای ہے گیا ہی ہو دوسرے پروی کا تن شغدہ بات نہ ہوگا گئیں بیتے بارای کے تن کو باطل تیس کرسکا ہے اور تجل کی بیہ کروے در حالیہ وہ دارا ایا ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ جس فحض کے باتھ وہ وہ بیتا جائی کو دار میں سے ایک بردشائع غیر مقسوم ہیہ کروے در حالیہ وہ دارا ایا ہو کہ قابل قسمت ہو گی رونوں ایسے قاضی کے حضور میں مرافعہ کریے ہو قائی تسمید چن میں ہیں ہو ہو کہ گار اس کے بعد دوسرا قاضی اس کو باطل ندکر سکھا اور تم قاضی کی ضرورت الی بی چیز میں ہے ہو تمثل قسمت ہے تی کہ اگر کر دے گا گھراس کے بعد دوسرا قاضی اس کو باطل ندکر سکھا اور تم قاضی کی ضرورت الی بی چیز میں ہے ہو تمثل قسمت ہے تی کہ اگر دے گی گھراس کے بعد دوسرا قاضی اس کو باطل ندکر سکھا اور تم قاضی کی ضرورت الی بی چیز میں ہے ہو تمثل قسمت ہے تی کہ اگر وہ دوسرا تا تن می اس کو باطل ندکر سکھا اور تم قاضی کی طرورت الی بی چیز میں ہے ہو تمثل قسمت ہو تم کہ اگر کہ بیار بیا حیاد دوسرا قاضی اس کو باطل ند کر میا ہو جائے چنا نے فرو دفت کر دے بی شفیع کوئی شغید حاصل ند ہوگا ہی میں اس کے بیار ایا حیاد دو کر کیا جس سے شفیع کی بی شغید لیدی کر تیا ہو جائے گا ہی بیار ہو دوسرا کی ہوگا ہی ہو جائے گا ہی بیاد اس کے بیاج بید کرد وی گھراس کے بیاج بید کردی گھراس کے بیاج بید کردی کی شغید واجب ہونے نے مانع ہو جائے گا اور تم اس کی بیاد بیار دی کی تا شغید واجب ہونے کے اور ادامتی کردی کو می اس کی ہو جائے گا ہوں تر بیدی تو شفید کی ہوگا ہوں کے بیاج ہونے کی اگر مشتری کے قادت کو تا اس کی بیاج ہید کردی کی میں شغید واجب ہونے نے مانع ہو جائے گا اور تم اس کی بیاد اس کی بیاد اس کے بیاج ہید کردی گھراس کے بعد اس نے ادرام می کوئی دو میں کو تو اور سے تاتھ ہی کوئی دو میک گا اور تم کی کی شغید کی دو تا ہوئی کی اور شخید کی دو تا سے تاتھ ہو جائے گا اور تم کی کی تاتھ کی دو تا ہوئی کی دو تا ہوئی کی دو تا ہوئی کی دو تا کہ کی دو تا ہوئی کی دو تا کہ کوئی دو تا کوئی کی دو تا کو

ا تمام معقود مليجس برعقد بهدواقع بوا جاوراس معلوم بواكثرن دينابطور ندكورفتا المينان بورند مرورت بيل باا ع قال اس واسط كريمشترى اس داريم شريك بوكياس كاشفعدب بمقدم جاورمشاع فيرمقسوم اورمر افعدالش باامند

<sup>(</sup>١) يعنى اى دامول كيوض صفي ويدادارخريدا جابتا تما ١٠ مد

شغد ثابت نہ ہوگا کیونکہ جب اُس نے ممارت مع اصل کے اس کو جبہ کر دی تو جوز مین زیر ممارت ہے وہ موہوب لدی ہوگئی ہیں وہ شخد ثابت نہ ہوگا ہیں وہ شخدے مانع ہونے کا شریک دار ہوگیا ہیں وہ پڑوی ہے استحقاق میں مقدم ہوگا اور باخہائے انگور دکھیتوں کی فروخت میں اگر وجوب شغدے مانع ہونے کا حیلہ جا ہوئے کا جہا تھ دیا ہو ہوئے ہوئے ہو ہوئے گا پھراس کے ہاتھ حیلہ جا ہا تھ وہ ہوئے کہ اس کے جبہ کر دے ہی وہ شریک ہوجائے گا پھراس کے ہاتھ باتی کوفرو شت کروے اور اگر جا ہا کہ شفیح کی رفیت جاتی رہے تو پہلے ان درختوں کو چکے داموں کے ہوش فرو شت کروے پھر مشتری اس سے ارامنی کو بھاری داموں کے ہوش فرو شت کروے پھر مشتری اس

مرون مرباران ول مرون مرابط من المربط من المربط من المربط المربط

حلدد عرا تكدوارش سے ایک مهم محارى واموں كوف فريدے محرووس معديد ي ياتى داركو بلك وامول كوفن خریدے ہیں پڑوی کودوسرے صفقہ میں تل شفعہ حاصل نہ وگا اس واسلے کہدوسرے صفعہ کی بیچ کے وقت شریک وار ہے لیکن پہلے معد می اس کوجن شعد عاصل ہوگا مروواس کے لینے میں رغبت ندکرے گااس واسلے کہ مشتری نے اس کو بھاری واموں کے وض خریدا ہے۔ پھر اگر مشتری نے کہا کہ جھے اس امر کا خوف ہے کہ اگریس نے اس سے سیم بعوض بھاری واموں کے خرید کیا تو شاید باتی کوبائع میرے باتھ فروخت نہ کرے تو اس کا حیلہ ہے کہ بائع فرکورمشتری کے واسلے بزارسہام میں سے ایک سہم مشاع غیرمقوم كا قراركرد ، محرمترى اس سے باتى كوخر يدے اور شيخ ابو بحر خوارزى اس مئلدا قرار بس امام خصاف كا تخطيه ليمرت سے كدامام نصاف عاس مسلم خلا ہوئی ہے کہوہ ایک سم مشاع کے بائع کے مشتری کے داسطے اقرار کرنے سے تفیع کا شغد باطل کہتے میں اور خود فتوی و سے تھے کہ بروی کاحل شغصہ واجب ہوگا اس واسطے کہ شرکت سوائے یا تع کے اقر ار کے اور طرح ابت نیس ہوئی اور کمی فض کا اقرار دوسرے کے حق میں جست نہیں ہوتا ہے اور اپنے قول کی دلیل میں وہ مسئلہ بیش کرتے تھے جس کوامام مجرآنے ذکر کیا ے کہ اگر مالک دارنے اقرار کیا کہ جودار میرے قبضہ میں ہے وہ فلال مخص کا ہے تو مقرلہ ایسے اقرار کی وجہ سے ستحق شغعہ نہ ہوگا اور اس كاطريقه وى بجريم نے پہلے بيان كيا ہاور اگر بائع نے كها كه جھے خوف ب كذو وير ساقرار سے بمراشر يك بوجائے جر جھے یاتی کونہ خریدے تو اس کا حیاریہ ہے کہ دونوں اپنے درمیان علی ایک تیسرے مرد اُفتہ کوجس پر دونوں کو احماد ہو ڈالیس اور بہ اقرارای درمیانی ثقه کے واسطے ہو پھرید مقرلہ ہاتی دار کوخریدے تو دونوں کومضبوطی حاصل ہوجائے کی اور حیلہ دیکر آ تکدا کراس کو دار کی خریداری بعوض سودرم کے منظور ہے تو ظاہر میں اُس کو بعوض ہزار درم کے خریدے یااس سے زیاد و کے عوض خریدے مگر پائع کو بعوض ان بزار درم کے ایک کیڑا دے دے جس کی قیت سو درم ہے یا دی دینار دے دے جس کی قیت سو درم ہے۔ پھر جب شفع آئے گاتو وہ نے سے کا لیکن ای جمن طاہر کے وض لے سکتا ہے مرطا ہر جن چونک بہت کراں ہے اس واسطے اس کے لینے میں دفیت ندكر \_ كارحيار ويكرآ كدمسري ال منفي سے كم كراكر تھ كو بندا ئے اوش نے جس قدر داموں كوفريدا باى قدر يوش تھ كو بطور کے تولیددے دوں ہی اگر شفع نے کہا کہ ہاں می اس کو بطور کے تولید لینا جا بتا ہوں تو اس کا حق شفعہ باطل ہوجائے گا۔اس واسطے کداگراس نے شعدے اعراض کر کے خریدنا چاہا کو ینکداس نے بطور مع تولید لینا چاہا ہے مالانکہ بحق شعد لینا بہلی خرید پر ہوتا ہے اور تولیددوسری فرید ہے ہی جب شغد سے اعراض پایا میا تو بحق شغد لین باطل ہوجائے گا ای طرح اگرمشتری فے سے كها كداكرتو بدركتا بي وش تحدكواكريا بي ويمائن سيكم دامول يحوض قروضت كردول بي اكراس في كهاكه بال على وابتا موں تواس كا شغد باطل موجائے كا اور عيون عن تكما ہے كہ جا ہے ايسانكل طلب شغدے يہلے كيايا اس كے بعد كيا موسير حال شغد ا تخليفلطي كي طرف نسبت كرنا فقد جس برجروما مو- أي توليد كماب الميوع من ويكموا ا باطل ہو جائے گا۔ ای طرح آگر مشتری نے شفع کے پاس ایک اپنی بیجاجس نے شفع کو بھی پیغام دیا اور شفیع نے اس کے جواب می ای طرح کہا کہ بال جھے منظور ہے قاس کا حق شفعہ باطل ہو جائے گا اور حیلہ دیگر آ نکہ بائع و مشتری دولوں با تفاق اس امر کا اقرار کریں کہ یہ بی بلور فاسد یا ہم یہ تھی یا بائع کے واسطے اس میں خیار شروط تھا ہیں دولوں کا قول تبول ہوگا اور جب ہم نے (۱) دولوں کا قول تبول کیا ق شفعہ کے واسطے ملک بائع بسب می قرائل ہونا قول تبول کیا ق شفعہ کے واسطے ملک بائع بسب می قرائل ہونا مقدم ہو جا ہے کہ شوت حق شفعہ کے واسطے ملک بائع بسب می قرائل ہونا مقدم ہو اور یہ بات پائی نہیں گئی حیلہ دیگر آ نکہ (۱) مشتری کی خواب (۱) می کہا کہ آ پ نے درست فر بایا تو اس کا حق شفعہ اس مشتری کے خواب (۱) می کہا کہ آ پ نے درست فر بایا تو اس کا حق شفعہ باطل ہو جا کے گا کے تکہ جدوا تھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اگر ادکیا کہ خرید مشتری کی خرید سے جدوا تھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی یا کہ خرید مشتری کی خرید سے جوا تھ ہوتی ہوتی ہوتی یا کہ تو یہا کہ کہ کہ مشتری کی خرید سے جوا تھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اگر ادکیا کہ خرید مشتری کی خرید سے محمد کا کمشتری کی خرید سے جدوا تھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اگر ادکیا کہ خرید مشتری کی خرید سے جدوا تھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی یا کہ تو یہا کہ تو بیات کہ خواب کہ کہ دیکھ واقع ہو۔

ای طرح اگرایگی فض نے شفع ہے کہا کہ سردار تیرا ہے فلال ہائع کا نہ تھا ہی شفع نے کہا کہ ہاں تو اس کا شغعہ باطل ہو
جائے گا اس واسطے کہ وہ اس اس کا مقر ہوا کہ تربیہ شرح ہے نہیں ہوئی ہے ہیں اپنے شغصہ کے باطل ہونے کا مقر ہوا۔ ای طرح اگر مشتری ہے نہیں ہوئی ہے ہیں اپنے شغصہ کے باطل ہونے کا مقر ہوا۔ ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ اپنی ہی ہے جہے پہند ہے تو اس کا شغعہ باطل ہو جائے گا اور شخ ابوائی فی فرماتے تھے کہ اس کا شغمہ باطل ہو جائے گا اور شخ ابوائی فی فرماتے تھے کہ اس کا شغمہ بھی باطل ہوگا کہ جب اس نے اس طور سے کہا کہ اگر تو جا ہے تو تیرے واسطاس کے تمن سے دی ویٹار گھٹا ووں اور تیر ہے ہاتھ اس کو فور دونت کروں اور شفح کے جواب دیا کہ ہاں جھے منظور ہے کیونکہ جب اس نے سودینار سے کم موض خرید نے کی رغبت کی تو بحق شغمہ لینے سے اعراض کرنے والا ہواورا گر اس نے یوں نہ کہا کہ (اور تیر ہے ہاتھ تو سے دینار کوفر وخت کروں ) تو اس کا شخصہ باطل نہ ہوگا کہ تیک ہوئے ہیں اگر وہ نے یہ تھسلا کہ اور اس کی طرف سے پایا نہیں گیا کو تکہ جائز ہے کہ اس نے بیقسد کیا ہو کہ دس دینار گھٹا کہ بعد کہا کہ اس کے فرت کروں ہے گوئی کہ اس کے موض خرید سے اور شفیج کو اس کا خس میں کہا کہ میر سے اور اس کی طرف سے پایا نہیں گیا کہ وہا ہے کا ور شہیں اور وجد دیگر آ کہ مشتری خرید سے اور شفیج کو اس کا خس خس کی تا تار خاشیہ باطل ہو جائے گا ور شہیں اور وجد دیگر آ کہ مشتری خرید سے اور شفیج کو اس کا خس خس کی تا تار خاشیہ بال

(كيمبوين فعل ♦

## کفالت کے بیان میں

زید نے چاہا کہ جمرہ سے ایسائٹیل لے جومکنول یہ کو بہر دکرنے کے بعد کفالت سے بری نہ ہوجائے قو فرمایا کہ اس کا حیلہ یہ

کفیل یوں کیے کہ جس نے تیرے واسط نفس عمر دکی کفالت بدین شرط کی کہ ہرگاہ جس اس کو تیرے بہر دکروں تو پھر جس اس کے نفس
کا گفیل بکھالت جدید ہوں تو یہ جائز ہے اور یہ سن زیاد ہے مردی ہے اور تمارے اصحاب یعنی امام ابو یوسٹ وامام جمد سے
اس جس کوئی روایت نہیں ہے اور دکالت جس اس کی نظیر جس مشائح الل شروط کا اختلاف ہے بعنی اگر کسی کو معاملہ جس و کیل کیا اور دکیل
سے کہا کہ ہرگاہ جس تھے کو معزول کروں تو تو ہو کالت جدید میر اور کیل ہے جس بنا پر قول عامہ مشائح کے دکالت جدید ٹابت نہ ہوگی

<sup>(</sup>١) بعني شرعا قول متعاقدين قبول بوكا المن (٢) سائل ذيل عن جي ايهاى بيا المند (٣) بعني سي الفظ ساس كي الفلد أي كرية المند

<sup>(</sup>١٨) ايخ جوت كرواسطة المنه (٥) از جانب مشترى ١١ (٢) ليعنى منان ورك كاأز جانب يافع ١١ ٢

اور ابوزید شروطی نے قرمایا کدوکا لت جدید تابت ہوگی اور کفالت کا قیاس کی ہے واللہ تعالی اعلم بیتا تار فائید میں ہے۔ بالبعویں فصل ﴿

#### حواله کے بیان میں

ایک مخص کا دوسرے پر مال آتا ہے مثلاً زید کا عمرو پر مال آتا ہے اور عمرو نے جایا کے زید کو بیال بحر پر اتر اوے برین شرط كدا كريرمفلس مرجائة زيدكوعرو عال لينكا افتيار شدبوان كي صورت بيب كرعروزيدكوا يكفن مجول يربيال انزا و ب اور كمايت (٢) الحواله عن اس كوترير مده مريك كدار عمال عليدين جبول في اس زيدكويد مال اس بكريراتر اديايس جب اس طرح ہے کریں مے پھر بکرمفلس مرکمیا تو زید کوعمرہ ہے رجوع کرنے کا افتیار نہ ہوگا اس واسطے کہ عمرہ نے اس کو بکر پر بیال نہیں افرایا تنا بلكددوسرك فخص براترايا تفااوراس كامفلس مرنا فابت تبيل (٣) بواب اوراكر عروقرض دارتے جا باكرزير قرض خواه كومال كے واسطائ قرض دار بكريراترانى كروے يس زيدنے كها كدميرے نزد يك تحدير مال دين سبت بكر ك زياد واعماد به بلك بكر پر اتر ائی کرنے میں مجھے خوف ہے کہ ٹاید میرا مال ڈوب جائے اس زید نے ایسا حیلہ جایا کہ جس سے اصل یعن عمرو برگ الذمہ نہ ہونے یائے تواس کا حیاریہ ہے کہ براز جانب عرواس مال کی جوعرو پر ہے زید کے واسطے منانت کر لے بس امیل بھی بری نہ ہوگا اور زیدکوا فتیاررہے گا کدونوں میں ہے جس سے جاہے مؤاخذ وکرے لیس دونوں کا مقصود حاصل ہوجائے گا اوراس میں دوسری مغورت بیہ کے عمروا بے قرض خواوز پرکوا ہے قرض دار بکر سے اپنا قرضہ وصول کرنے کا دکیل کرے اور کہددے کہ بعد وصول کرنے کے اس کوایے قرضہ می تصاص کر لے توبیہ جائز ہے کیونکہ قرضہ وصول کرنے کی وکالت تو ظاہر ہے کہ جائز ہے اور رہاوصول شد و مال کا اپنے قرضد على قصاص كراينا سوريكى ظاہر بك كم جائز باس واسط كداوائ قرض كار طريق بياكدائ مقام يرمعلوم بوچكا ب چرا گرعرونے کہا کہ جھے بیٹوف ہے کہ شاید میرے قرض دار بکرے قرضدوصول کرے بیے کے قبل اس کے کہ بس اس کواپے قرضہ کا قصاص کروں وہ میرے پاس سے مناتع ہو کیا اور اس دعوی میں تول ای کا تعول ہوگا اور اس مسئلہ کے معنی بے ہیں کہ جب عمرو نے زید کو ا بے قرض دار برے اپنا قرضہ وصول کرنے کا وکیل کیا اور بینہ کہا کہ اپنے واسطے وصول کرے تو زید کا وصول کرنا پہلے واسطے غمر و کے واقع موگا پرزید کواسینے اوائے قرضہ میں لینے کے واسطے جدید قبضہ کرنا پڑے گاتا کدید متبوضہ مال زید کا ہوجائے اوراس کی وجہ بہت كەزىدى جب يہلے دمول كياتو بلورامانت اس كے قبعد من ريااوراس كا ذاتى قبعند كرنا قبعند منان ہے اور ايك قبعند دونوں كے واسطے کائی نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کر تعدر اہائت تا یب قصد منانت نہیں ہوتا ہے اس واسطے اس کواہے واسطے جدید قصد کرنے کی مرورت ہوگی ہی اگراس نے وقوی کیا کہ ال معبوم قبل اس کے کہ میں اس پراہے واسطے قبضہ کروں تلف ہو کیا ہے تو اس نے سب مناخت بيدا موسف عد بها ماحت كا بالمن تلف موجاف كا دعوى كيابي قول اى امن كامعتر موكايس جب اس مسلم كيفيت مفصل معلوم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ اس خوف کے دفع کرنے کا حیلہ بیہے کہ عمروا ہے قرض دار بگر کو تھم دے کہ زید کے واسلے عمرو کی طرف ے اس مال کی صفاحت کر لے ہدین شرط کرز بدی تا آہے کہ وونوں میں ہے جس سے جاہے وصول کرے ہیں جب بحرتے ایسا کیا تو مال نذكوران دونوں ير ہوكميا پھراگرزيداس مال كوسب ياتھوڑ ا بحر ہے وصول كرے كا تواہيئے واسلے لينے والا ہوگا پھراگر بعد وصول كے أس كي يس الف مواتواى كامال الف موكا يدد خروي بد

<sup>(</sup>۱) کئی عامہ کے زویک مجدون ہوگی اور ابوزید شروطی کے تول پری ہوٹی ۱۱ (۲) مین تحریر حوالہ ۱۱ (۳) کیونک و وقروی معروف نیس ہے ا

نبئمويه فعل

ے بدین ترط ہوکے

# صلح کے بیان میں

كتأب الحيل

امام محد نے جل الاصل علی فربایا کرذید کے عمود پر بزاد درم قرضہ ہیں کہ اس نے اس سے اس شرط سے ہا ہم ملے کی کرذید کو فلاں مہید سند فلال کا جائد دیکھنے پر سودرم اوا کر دے اوراگر اس نے ایسانہ کیا تھا ہی روہ سودرم ہوں کے قوال میں مجاہرے (ان قول والم ما ہو ہوست کے قول عمی افرنس فربایا بلکہ بیخصوص کتاب الحمل عی خوکور ہے اورائس مسئلہ کا تھم ہیں ہوجائے گا اوراگر اس نے اوانہ کئے قواسی ہودورم والم سئلہ کا تھم ہیں ہے کہ اگر عمود نے اس وقت مشروط پر بیسودرم اوا کردیے تو باتی ہے بری ہوجائے گا اوراگر اس نے اوانہ کئے قواسی موروم والم کردیے تو باتی ہودورم والم سندے گا ور کتاب اس خی اس ہوئے ہیں اس ہوئی ہیں ہوجائے گا اوراگر اس نے اوانہ کئے قواسی موروم والم کردیے تو باتی ہودورم والم کردیے تو باتی ہودورم والم کی ہودورم والم کردیے تو باتی ہودورم والم کردیے تو باتی ہودورم والم کردیے تو باتی ہودورم اوا کردے یا نے موروم بھے کل کے دوز اوا کردیے اور کہ ہودورم اوا کردے یا نے موروم بولم کی تو باتی ہودورم اوا کردے یا تی موروم فرائس کے دوز باتی ہودورم اوا کردے یا نے موروم فرائس کا اورائس کی تو باتی ہودورم اورائس کی تعریف کر اورائس کے دوز باتی ہودورم نی الحال اور کردیے تو باتی ہودورم ہودورم اورائس کی کہ ہودورم میں الحال اوا کردے اور موروم کئی ہودورم ہودی ہودورم ہوروں کی کہ ہودورم ہودور

عمرا كردونون نے ايسا حيله طلب كيا كملح با قرار دعوىٰ بواور دار نذكور دونوں من آئد جھے بواور مال سكے دونوں برآ خدجھے ہوکرواجب موتو فرمایا کہاس کا حیلہ بیہ ہے کہ کوئی مرواجنی ان دونوں کی طرف سے یا قبال دعوی صلح کر لے بدین شرط کہ عورت کو آ موال حمد الے اور پسر كوسات حصيليس تو اس طور يرسلى واقع مونا سي باور دار خدكور دونوں مي آ تحد جميے موكا بمراكر دونوں نے اس اجنی کوملے کی اجازت دی موقو وہ بدل ملے ان دونوں ہے آئد ھے کر کے دائی لے گا اور بیرسب اس وجہ ہے موا کہ اجنبی کا اقرار ان دونوں کے حق میں سے شہوا اوراس کا ملے کرنا دعویٰ مرعی کا ساقط کرنے والا ہوائی جب مدعی کا دعویٰ ساقط ہوگیا تو دار نہ کور پوچہ ميراث كان دونون كاعملوك ربايس دونون عن أخدسهام برمشترك موكا اور بدل سلح بعي اييابي ربااور هس الاعمالوائي في شرح حیل الاصل میں بیمسئلہ ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کا سطح حیلہ ہے کہ دونوں اس مدفی کے واسطے اس دار کا اقر ارکر کے مجر دونوں اس سے مسمی قدر مال معین براس شرط سے سلے کریں کہ ورت کے واسلے دار فرکور کا آ خوال حصداور پسر کے داسلے بابت جے ہول پس جب دونوں اس امر کی تصریح کرویں مے تو دار نہ کوردونوں میں دونوں کی تقریح کے موافق مشترک ہوگا اور بدل اسلح بھی اس حساب سے واجب ہوگا بھولداس کے کد کو یا دونوں نے ایک دار کو بدین شرط خریدا کدایک کے داسلے آ محوال حصدادر دوسرے کے داسطے سات ھے ہوں۔ایک مخص مر کیا اور اس نے درم و دینار یا عروض تر کہ چھوڑ الیس اس کی جورو سے اس کے وارثوں نے جورو کے تر کہ کے ھے سے درم یا دینار پرملے کرنی جائ ہو جائنا جا بے کہ بیمسلددومورتوں سے خالی بیس ہاؤل آ نکر کر می قرضدند مواور شو ہرنے دراہم وعروض چھوڑ ہےاور درموں یوسلے واقع ہوئی ہی اگر مورت ندکورہ نے اپنے حصرتر کے درموں سے زیادہ درموں یوسلے کی تو جائز ہاور بدل اسلم کے درموں میں جس قدر درم اس کے حصہ کے واجب ہیں ای قدراس کے مقابلہ میں برابر برابر مساوی قرار دیے جائی سے اور باتی درم بمقابلہ حصہ عروض کے ہول مے لیکن جس قدر دوم بدل اسلم کے بمقابلہ دراہم حصہ کے جی اس قدر میں شرط ع مرف مرق ہوگی کہ ہردو بدل کامجلس ملے عل قبضہ ہونا ضروری ہوگا بشرطیکہ وارث لوگ مقرر کہ ہوں و یوی کے حصر ر کہ ہے

ے اگرنی الحال پانچ سودرم دیدو ہے چانچ سودرم اس پررہے تیا ساما استہ سے کھی اقدار کے سلح کر ۱۳ استہ سے اقول اس حیلہ کے تام استہ سے اقول اس حیلہ کے تمام ہونے میں احمال ہے کوئکہ جب دونوں نے دعویٰ کا اقراد کیا توصلے بحز لدخرید کے ہے جیسا خود علی بیان کیا ہے ہی محمل ہے کہ مدی اس سلح کو منظور نہ کر سامی واسطے کہاس کوکوئی دباؤٹیں ہے بھل افسال سلم البنی کے کہا جن کا اقراد ان دونوں کے تن میں مؤرٹیس ہے ہی شاید مری السلم خبر برحمل کرے کہ خوز مناقشہ باتی عی اور ایرا میری کرنا تھا دتی کرنا السلم سے ا

مانع نہ ہوں اس واسطے کہ جورو کا حصرتر کہ ایس حالت حس تو وارثوں کے قبضہ جس بطور امانت ہوگا اور قبضہ امانت تائب قبضہ منانت نہیں ہوتا ہے اور اگر اس کا حصہ تر کہ وارثوں پر مضمون ہو گیا مثلا اس کے حصہ تر کہ سے منکر ہو مجتے یا منکر نہ ہوئے اقر ارکیا لیکن اس کے تركد كے دينے سے انكار كياتو الى حالت مى جلس ملح ميں ہردو بدل ير تعند كرنے كى حاجت ند ہوكى اس واسطے كد تبعنہ غصب نائب قبضة من ات اوتا ب بلك فقط بدل المسلح كے تبضر كى مفرورت ہوكى اور اگر تورت ندكور و ف اى قدر درموں كوليا جواس كے حصد كے براير ہیں توصلح جائز نہ ہوگی اس واسلے کہ حصہ عروض موض سے خالی رہاجا تا ہے اس طرح اگر کم درم لیے تو بھی جائز نہیں ہے۔اس واسلے کہ عروض مع بعض درموں کے بغیرعوض رہے جاتے ہیں ہی مسلح بطریق معاوض بیں ہوسکتی ہے اور نیز بطریق ابرا مجی نہیں ہوسکتی ہے کہ باقی سے اس نے بری کردیا کیونکے ترکہ مال مین ہے اور مین سے بری کرنا باطل ہے اور حاکم ابوالفضل نے قرمایا کے عورت فدکورہ کے حصہ در اہم کے برابر عوض میں مجمعی باطل ہوگی کہ جب مسلح بحالت تصادق (۱) ہوا کر حالت انکار ش مسلح کی تو جائز ہوگی اس واسطے کہ حالت انکار میں مال وسینے والا ای غرض ہے مال دیتا (۲) ہے کہ منازعت دور ہوجائے اور اس کی متم کا فعد بیہ وجائے ہی ربوا کی مخبائش ندہو کی اور ای طرف امام محد نے کتاب اسلی میں اشارہ کیا ہے اور اگر مورت ندکورہ کے شوہر کے ترکہ سے درموں کے حصد کی مقدار معلوم نه ہوئی توصلے جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ میں ووجہ سے فاسداور ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے ہی جائب فساد کا اعتبار ہوگا اور ا كر ورت ذكوره عدر وض يادينارول برسلح كي في توجائز باكر جديدل ملح عيل موكونك خلاف مبس على كرن من سود متمكن نہیں ہوتا ہے اور بی اس باب میں حیلہ ہے اور اگر تر کہ شو ہر دینار وعروض ہوں پھراس سے دیناروں برصلح کی می تو اس میں وہی صورتیں ہیں جوہم نے درم کی صورت میں بیان کر دی ہیں اور اگر بعوض ورموں کے سلح کی تی تو ہر حال میں جائز ہے اور اگر تر کہ شوہر على درم وديناروعروض مول يس اس عدرمون يريادينارون يرسلح كى في توجائز نبيل بالا اس صورت على جائز موكى كه جس بدل یملے کی ہاس کی مقداراس کے حصر کی ای جنس کی مقدار سے زائد ہوجی کہاس فقد میں سے جس قدراس کا حصر ہاس کا حل اس بدل مين آجائے يس مثل بمثل موجائے اور جو باتی رہاوہ بمقابلہ دوسر ے نقد وعروض کے مواور اگر ملح میں درم و دينار دونوں دے تو بہر حال سلح جائز ہے اور ہرجنس کواس کے بر خلاف جنس کے معاوضہ میں رکھا جائے گا اور بھی اس باب میں حیلہ ہے لیکن واضح رہے کہ جو کھے بدل دراہم حصد کا دینار سے اور دینار کا دراہم سے ہاس میں بچے صرف کے شرا تظامری ہوں کی ہیں مجلم ملح میں ہرووبدل پر تھند ہونا شرط ہوگا اور جو پچھ بمقابلہ عروض کے ہو وہ مرف کے معنی میں نہ ہوں سے ہی اس می ہردو بدل برمجلس میں تھند شرط تہوگا۔ مربیحیا۔ مارے علیا والد ترحم الله تعالی کے قول کے موافق تھیک ہے کہ برجنس کواس کے برخلاف جنس کے مقابلہ میں ڈالتے ہیں۔

ایک چزخصب کی ہے یا اقراد کیا کہ قلال نے اس کے پاس ود بعت رکھی ہے پر مقر نے مقرلہ سے پیچ خرید کی تو جائز ہے اگر جدودوں اس کی مقدار نہ جانے ہوں ایس ایسانی بہاں بھی ہے اور اگر تر کہ جمول ہو کہ بیمعلوم نہ ہو کہ ترکیش کیا(۱) چیز ہے تو بھی محقق ظمیر الدین مرغينائي رحتة الله تعالى في شرح كتاب الشروط عن فرمايا كد كلي ووزني (٣) چيزوں رملح جائز ند بوكي كيونك اس عن بيا حمال بيك شايد تركدهم كلي ووزني مال مواوراس مي سے ورت كا حصراتى قدر موجس يرملح موئى بياس سے زياده موادر فقيد الإ تعفر نے فرمايا كراكي ملح جائز ہے کیونکہاں میں بیاحال ہے کہ شابدتر کے منس مل اصلح سے کھندہواور اگر ہوتو احمال ہے کہاس عورت مذکورہ کا حصداس بدل الملح سے ذائد مواورا حمال ہے کہ موہی اس میں احمال الاحمال ہے اور ایسا احمال المعجر ندموگا اور اگر مال ترکہ عقاریا ارامنی وحیوان و احتد ہوں اور بیسب مدعا علیہ لوگوں کے قیند میں ہولیکن مدعی کومعلوم نہیں ہے کہ مال تر کہ کیا چڑے ہے اس تے ان لوگوں سے ممیل یا موزوں برسلے کر لی تو جائز ہاور وجدورم بدہ کرتر کہ میں قرضہ وہیں اگروارٹوں نے عورت فدکورہ سے اس طور سے ملح کی کرقر ضد کو بھی ملح می وافل کیا مثلا اس کے حصد میں ودین ہے کی قدر مال برسلح کی یا بدکہا کداس شرط سے سلح کی کدمورت ذکورہ تمام قرضہ وصول کر لے اور باتی اموال سے اپناحق چیوز و سے تو بیرسب باطل ہے اس واسطے کہ اس صورت میں قرضہ کا مالک کرنا ایسے مخص کو ہے جس پر بید قر ضربیں ہاور جب کہ حصد مین کی سلح باطل ہوئی تو حصر عین کی سلح بھی باطل ہوئی اس واسطے کے عقد ایک بی ہواورا کر ہنہوں نے وین کو تھم میں داخل ند کیا بلکداس کے حصر مین سے ملے کرلی اور قرضہ کوائے درمیان بغرائض الله تعالی مشترک چیوز ویا تو مسلح جائز ہوگی ہی الی ملح کے جائز ہونے کے واسطے پرایک اوع کا حیاہے کد قرضہ کونکال کرباتی رصلح کریں اوسلی نامد علی تحریر کریں کہ ماسوائے قرضہ کے ملح كى بادراكردارتوں نے جام كر مرجى داخل سلح موجائة اس كى صورت يد ب كرمورت غركور وان وارثول سے بقدرائے حصددين کے قرض لے پھران وارثوں کو قرض داران میت براتر ائی کردے کہ اس کا حصر قرضان او کوں کودے دیں اور قرض داران میت اس کو قبول کرلیں پھروارثان ندکوراس مورت ہے باتی مال متر و کہ ہے سکے کرلیس پس تمام مال بین ودین ان وارثوں کا ہوجائے گایا وارث اوگ بیہ كري كةرض وارميت كي طرف مع بطور تطوع اس مورت كواس كا حصد قرضداني بالون سے اداكر دي كونكه ادائے قرضه غيركي طرف ے بطور تطوع جائزے مجر باقی سے اس مورت کے ساتھ ملے کرلیں لیکن وارثوں کے حق میں مورت فدکور و کوقرض دینا مغیدے کیونگ اگر اُن كوقرض داروں سے حصہ ورت فركور ووصول نہ ہواتو جو كھے انہوں نے مورت فركور وكوادا كيا ہے وواس سے واليس ليس مع بخلاف اس كاكرانبول في ترض دارول كى المرف سيطور تطوع حصر ورت فدكور واسينه مالول ساداكياتو درصور يكه قرض وارول سي محمد مول ند ہوا تو ند قرض داروں سے واپس یا کمن مے اور ندمورت فدكورہ سے واپس لے سكيس مے اس واسطے كه بطور تطوع ادا كرنے والاسى سے والبن نيس كيسكما اوراكروارثول فيعورت ندكوره كاحصة قرضاس كوقرض دينے سانكاركياتو حيله يد كوكي قرض دار بقدر حصة عورت تے قرض کے کرعورت مذکورہ کو پہلے ادا کروے بھروارث او کوں سے باقی مال سے ساتھ کر لیں۔

اگر قرض دارئے اس کا حصد قرض نے کر اوا کرنے سے انکار کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سبک وارث یا ایک وارث اپنا کوئی عرض اس مورت کے ہاتھ دی ورم قیمت کا بعوض (۳) پہای ورم کے جو کہ قرضہ میں سے اس کا پورا حصہ ہے فروخت کر دے اور وارث بھی بغرض اس منافع (۴) کے اور بغرض جوازش کے ایسا کرتا ہے پھر عورت نہ کوروای غرض کا ثمن اس مقدار پر اتر ا دے پھر

ل سود كا النال محى جائز نبير بي كين هيه كاهبه معترفيل باامنه (١) بعني درم بي يادينار وض يا كمل يا وزول المهند

<sup>(</sup>٢). ال شروم ودينار محى شال مو محية المد (٣) م كيورت فدكوركا جميز اورميان عنظل جائية ا

٣) كريكاس ورمشول درم قيت كي يز كالماس امند

وارٹ لوگ عورت خدکورہ سے باتی مال بین سے ملح کرلیں اور اگر عورت خدکورہ نے اس امر کو منظور نہ کیا بدین خوف کہ شاید قرض وار پر قرضہ ڈوب جائے وصول نہ ہوتو وارث بائع اس شن کو جھے ہے واپس لے گا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت خدکورہ اقر ارکرے کہ اس نے قرض دار سے فقط اپنا حصر تر ضریع بایا ہے اور اس بات کے کواہ کردے پھر وارٹ لوگ اس کے ساتھ مال عین کے حصہ ہے کہ کرلیس جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

منتی من لکھا ہے کہ بشام نے اپن نواور می فرمایا کہ میں نے امام ابو پوسٹ سے بوجھا کہ ایک فض نے زید کے واسطے اہے غلام کی ایک سال تک کی خدمت کی وصیت کی محرموسی مرکیا اور وارثوں نے جایا کرزید سے اس کاحق وصیت جوغلام میں ہے خريدكري تو فرمايا كدينين جائز ب كونكه جب و ومركياتو اس كاحق وميت ميراث نيس بوسكا ب جيها كد شغه حق شفع ميراث نيس ہوتا ہے کونکہ اُس کے حق کی کچھ مالیت اور کچھ تمن میں ہاور مقدیج وشرا وعقد مخصوص الی چیزوں کے ساتھ ہے جس کی مالیت وثمن ہواورای سے ہم نے کہا کرمنافع کی بی باطل ہے اور اجارہ بلغظ بی وشراء منعقد بیں ہوتا ہے کو کلہ بی وشراء ایسا عقد ہے جو خاص الی چے ول برواتع موتا ہے جن کی البت ہے اور منافع کی کوئی مالیت نہیں ہے ہی اس پر بھے واقع نہ ہوگی اور پھی حال ہمارے اس مسئلہ فركوره عى إورق شفيداس يرولالت كرتاب كراكرمشترى في عن شفيد بعوض مال كرفريدا تو فريد باطل موكى اوراكر شفع نے فرو دست کیاتواس کی طرف سے رہیلی شغد ہوگا اورائے حق کا ابطال ہوگا اورامام حس الائم علوائی نے فرمایا کدی نے اس مسئلہ کو ایامشکل بایا کرش است کے لوگوں میں کوئی ایرانیس دیکتا ہوں جواس کول کرے ادراس مسئلہ کا اشکال اس کی اصل کی وجہ ہے ہے كديع كا مقدفظ الى بى چيزوں يرواردمونا بجس كواسط مالت وثمنيت موبدليل مسائل فدكوروليكن اس مسلله طلاق سے اشكال وارو موتا بكراكر عورت في اين شو برے كها كه على في تحديدا في طلاق بعوض اس قدر مال كرزيدى بس شو برف كها كمين فروخت كي توسيح باورطان واقع بوجائ كاكمرح اكرشو برف اس مورت كي طلاق أس كم بالحدفروفت كردى يا اس كيفع كوأس كم باته بعوض مال ك فروخت كيااور ورت فدكوره في اس عفريد كياتو سيح باورمعاد ضدواجب موكا حالانك اس کی بنتے میں کچھ البت و تمدیت نیں ہے نیز اس کی طلاق می بھی کچھ مالیت و تمدیت نیس ہور باد جوداس کے مفتاعے برصفد سیح ہوا اورطلاق كالمفظ يح يح مونامقتفى ب كمعقد اجاره بحى بلفظ ي يجع بواورمنافع كا ي كرنا جائز مواور ي وميت جائز مواور مل الائمد طوائی نے فرمایا کہ جارے مشارع نے ان دونوں می فرق بیان کرنے میں تکلف کیا ہے خالانکدان سے فرق مکن نہ ہوا چنا نجدامام كرفى جب فرق نكالنے سے تعك محدة انبول نے قول علاء سے رجوع كر كے فرمايا كداجار و بلفظ و منعقد موتا ب بس بلاياس قول كرخى درانعقادا جاره بلغظ بح يدكها جاسكنا ب كدمومى لدكامنافع وميت بدست وارث فروضت كرنا بعوض مال ك جائز بيكن ظاهر مسوط می اس کے برخلاف موجود ہے۔ اس جب کدوارث کے بی میں بیجائز تدہوا کدو موصی لدے اس کا جی وصیت بعوض مال ك فريد ية بركيا حيله بية حيله يد بكدوارث فدكورمومى لد اس كون وميت كى قدردوا بم معلومه يرصل كر كاس كو دے دی تو جائز ہے اور صاحب خدمت کاعقل باطل ہو جائے گا اور غلام ندکور مسلم وارث کا ہو جائے گا کہ بچے وغیرہ جو بہا ہے کرے اور جائية يرتما كديم ملح جائز ند بواس واسط كديد ملى بخلاف جنس (١) من واقع بوئى إوملى جب كدير خلاف جنس من واقع بوتى ب وه معاوضه وتمليك اخارى جاتى بيكن اس ملح كاتمليك الركا عدر باس واسط كدموسى لداس خدمت كا بغير موض مستق مواب اور جو تف منعت كابغير عض متحق مود واس منعت كودوس كى ملك عن بعوض من كرسكا ب جيم منعير اوراس كاجواب يدب كد ا تملیک ما لک کرنا۔ تول بعوش یعن عوض سے دوسرے کی ملک نہیں کرسکتا ۱۲ (۱) یعنی دوسرے غلام افیر وکی خدمت پرتیس موئی ہے اا التاویٰ علمگری ..... بلدی کی کی استال الاس کتاب العمل کتاب العمل جب بین ملکی ند تار بوسط قر بروجه سے استال اثار موگ مین ملح باستال اتن بے كذائى الحياد ـ

جوبييويه فصل

## رہن کے بیان میں

ا یک مخص نے اپنا نصف دار یا تصف کھیت فیر مقوم رہن کرنا جا باتو مارے نزدیک ایسا رہن جائز نیل ہے اور بدمسئلم معروف ہے مراکردونوں نے اس کے جواز کا حیار جا ہاتو ہے لیے کہ نصف دار یا نصف کمیت بعوض اس قدر مال کے جس کا قرض لینا جا بتا ہے فروخت کردے بدین شرط کہ مشتری کواس میں تین روز کا خیار ہے پھر جب دونوں باہمی قبعنہ کرلیس تو مشتری اس مقد کو تنظ · کردے کی بیٹی اس کے قبضہ میں ای طرح رہ جائے گی جینے رہن کا تھم ہوتا ہے کدا کر تلف ہوئی تو ای قدر حمن سے عوض تلف شدہ قراردی جائے گی اور اگراس می محفظمان آیا توقمن می سے ای قدرجا تارے گا ایسانی امام خصاف نے اس حلے کوذکر کیا ہے ہی بيمئلاس امرك مرك وليل بك كدجو چيز بخيارشر ماخريدي من موكداس عن مشترى كاخيار موده ابعد فتح مقد ك مشترى ك ياس بعوض خمن كمضمون موتى بيوض قيت كمضمون بيل موتى باوراياى المام عد في بوع جامع عن باب العبض في الميع عب ذكركيا ہاور جو چنز ہا کع کے خیار شرط برخر یدی گئی موو و بعد سے مقد کے مشتری کے پاس بعوض قیت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن کے جیے کہ فتح سے پہلے ہوتی ہے اور بخیار رویت و بعد حیب کے تھم قاضی روکرنے کی صورت میں ویا بی تھم ہے جیا کہ مشتری کے

واسطے خیار شرط کی صورت میں ہے۔ بيستلديل الاصل مي ذكركر كفر مايا كدهيله بيب كرستقرض اينا نعف دادمقرض كي باتحديد بن شرطفرو دت كرےك

مجوكوا يك مهينه يازياده فلال وقت تك خيار ب جراكراس مدت بر مال والبس كرديا تو دونوب بس يح ندر ب كي اوراكر والبس ندكيا تو خيار باطل موكر كالازم موجائ كاورك ال مسلك كاب الميوع من مطوم موچكا بيكن يديله بناير ول امام اعظم كنيس مو سكا باس واسط كدامام اعظم كنزديك تمن روز عزياد وخيار جائزتين باور يزاكر بائع كواسط خيار كي شرط كي مجربائع في بعد ہا ہی قبضہ واقع ہونے کے کے کوروکر دیاتو بھی ایک بی عم بے لیکن فرق بے کہ بیٹی بعد سے کے مضمون بھیست مولی کدا کروہ تلف ہوگی یاس میں نتصان آ کیا تو قرضہ میں سے بطریق قصاص ساقط ہوجائے گابشر طیکہ قرضہ شک قیمت کے ہواور اگر کی بیشی موگئ تو باہم ایک دوسرے سے واپس لیں مے۔ زید نے چا ہا کہمرو سے دہن لے اور یکی چاہا کہ دہن سے انتقاع حاصل کرے جیسے مرجون ز من ہوکداس میں زراعت کرے یا دار ہوکداس میں مرتبن نے رہنا جا ہاتو اس کا حیاریہ ہے کداس چیز کور من لے کر بھند کر لے پھر رائن سے اس کومنتعار لے لیے ہی جب رائن اس کومنتعار دے دے اور اس سے انتفاع حاصل کرنے کی اجازت دے دیتو اس کوانفاع ماصل کرنا طال ہوگا اور عاریت مانع رہن نہیں ہے لین رہن ہوئے سے فارج نہ ہوگی کین یہ ہوگا جب تک وہ عاریت مى ربى تب تك عمر بن طا برند وكالين اكروه عاديت كى حالت من كف بوكن تو قرضه من ع مجد ساقط ند بوكا كداور كر جب وہ انتاع سے فارغ ہوئی تو رہن ہوجائے گی جی تھی بخلاف اجارہ کے کہ اجارہ مطل رہن ہاور بیمسلم مروف ہے مرضاف نے ذكر قرايا كداكراس في دارم مون سانقاع ترك كيااوراس كوفالى كرديا تو مودكر كرين موجائكا بس امام خصاف في بيان كيا كرترك انفاع كے ساتھ خالى كردينار بن موجانے كے واسطے شرط باورمبسوط عى لكھا بىك جب انتقاع ترك كياتو وور بن مو · جائے گاہی بیمبوط میں ندکور ہے وہ بطاہرای امر پر دلالت کرتا ہے کہ اگر مرہون کوئی دار ہواوراً س کومرجن نے مستعار لے کرای

میں اپنا اسباب رکھا پھر اس کے بعد اس کی سکونت چیوڑ دی تو وہ رہن ہوجائے گا اگر چہ اس کوخالی نہ کیا ہواور امام خصاف نے خالی کر دیناشرط کیا ہے ہیں جا ہے کہ بیشرط امام تصاف کی جانب سے یادر کی جائے۔ زیدے قبضہ میں رمن ہے اور را من غائب ہے ہی مرتبن نے مال کرقاضی کے حضور میں رہن ہونا ٹا بت کرے تا کرقاضی اس کے واسطے اس کا نوشتہ وے وے اور تھم وے کہ یہ چراس کے قبضہ علی رہن ہے تو اس کا حیلہ بہ ہے کہ مرتبن کسی مرواجنبی کو تھم دے کہ وواس رائن کے رقبہ کا دعویٰ کرے اور مرتبن قاضی کے حضور میں حاضر ہوکر قامنی کے سامنے اس امر کے گواہ پیش کرے یہ چیز میرے پاس رہن ہے لیس قامنی اس کے رہن ہونے کے مواہوں کی ساعت کر مے اس نے یاس رہن ہونے کا تھم دے دے گا اورخصومت اجنی اس کے مقابلہ سے دورکر دے گا ہیں بی تھم امام خصاف کی جانب سے اس بات کی تقری ہے کدر بن ہونے کے گواہوں کی ساعت کی جاتی ہے اگر چدرا بن عائب ہواور امام مح نے بیسسلد کتاب الرائن میں ذکر فرمایا مگر جواب میں اضطراب ہے چنانچ بعض مقام پر محوابی کی ساعت ہونے کے واسطے رائن کا جاضر ہونا شرط کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ جو تھم کتاب الرہن میں فدکور ہے وہ کا تب کی تلطی ہاور صیح یہ ہے کہ ایسے گوا و مقبول ہوں مے جیسے کہ اگر قابض نے گواہ قائم کئے کہ یہ چیز میرے پاس فلاں کی ود بعث ہے یا مضاربت یا غصب یا جارور ہے تو گواہ معبول ہوتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت کے موافق مواه مغبول مول مے اور اس کی وجہ بیائے کہ جب اس نے رہن رکھ لیا تو اس کی حفاظت کرنے کو تبول کیا اور جب اس کوحفاظت کرنا متعدر ہوا بدون اس کے کدو ہ گواہ قائم کر کے را بن کی ملک ثابت کر ہے تو وہ اس بات کے داسطے قصم ہو گا جیسے وہ بعت واس کے مانند می ہے اور دوسری روایت میں بیہ ہے کہ مقبول نہ ہوں کے لیمن غائب رائن کے زمداس امرے ٹابت کرنے کے گواہ کہ اُس نے رئن كيا بمقبول ندموں كے اوراى جانب مس الائر سرحى في ميل كيا باور مداس وجد سے كدا تات رئن كے واسطا يے مواہوں کے قبول کرنے میں غائب بر تھم قضا جاری کرنا ہوتا ہے اور قابض کواپنی ذات ہے دفع خصومت کے واسطے اثبات رہن کی عاجت نہیں ہاں واسلے کہ مجرو قبضہ سے اس کی ذات سے خصومت مندفع ہے جیسے کہ اُس نے گواہ قائم کے کہ بیمبرے قبضہ میں ودیعت ہے توالیا بی ہواورالیا بی جواب سر کیریس اس کے نظائر میں لکھا ہے۔

قضاعلى الغائب كى ايك صورت كابيان

كذاني الناتار خانيه

## يعيموين فصل

#### مزارعت کے بیان میں

واضح ہوکہ امام اعظم کے نزدیک حرارحت فاسد ہاور صاحبین کے نزدیک جائز ہاور امام خصاف نے فرمایا کہ سب اماموں کے نزدیک جائز ہوجانے کا حیلہ یہ ہے کہ کاشتکاروز میندار عقد حرارعت قرار دینے کے بعد ایسے قاضی کے پاس جو حراعت کو جائز جانا ہے مقد مددائر کریں ہیں جب وہ اس کے جواز کا بھی قضا دے گا تو بالا تفاق سب کے نزدیک جائز (۱) ہو جائے گا اور حیلہ دیگر یہ ہے کہ دونوں ایک اقرار نام تعمیں ہی اس میں دونوں یہ اتر کریں کہ بیز شن فلاں مخصی کی ملک ہے لین اس کے ما فک کانام تعمیں اور نیز دونوں اقرار کریں کہ اور بیز شن فلاں کاشتکار کے تبخہ میں ہے اور اس کی زراعت کر اور جو پھواللہ سال تک اختیار ہے کہ دی وقریف کا جو غلہ جا ہے اپنے بچوں دنو کروں و مددگا روں سے اس میں زراعت کر سے اور جو پھواللہ تقاتی کے فیل سے اس میں پیدا وار ہود و سب است یہ یہوں فہ کورو تک ای کی ہوگی نیز یہجی اقرار کریں کہ اس خور سے اقرار کیا تو ان کا شتکار کو اسے بہت کے واسے بسب سے واجب لازم حاصل ہو گیا ہے۔ پس جب دونوں نے اس خور سے اقرار کیا تو ان کو اسے کہ بہب ہو گیا ہے۔ پس جب دونوں نے اس خور سے اقرار کیا تو ان کو دینے کہ وقتی کہ بہدونوں کا فیل کو ما لک زین کو دینے کے واسے بہد بی کو گی ہیدونوں نے اس خور سے اقرار کیا تو ان کے واسے بسب سے واز بی ان ان میں بیرا غلیا تکار کا ہوگا پھر بیکا شتکار آد سے (۲) غلی کو ما لک زین کو دینے کے واسے بیرونی میں افراد میں کر کی ان کی ان دونوں کے واسے بہت کی واجب لازم حاصل ہوگا پھر بیکا شتکار آد دھے (۲) غلی کو ما لک زین کو دینے کے واسے بیرونی کو کی بہدونیوں کے واسے بیرونی ان فراد کی کر دینا کہ کو کی بہدونیوں کے دونوں کے دونوں

ہے حمل الائر حلوائی نے فر مایا کہ امام خساف نے پہلے حیلہ ہی ہیے جو ذکر فر مایا کہ ایسے قاضی کے پاس مقد مددائر کریں جو
حرارہ کو جائز جانت ہے ہی جب وہ اس کے جواز کا تھم تضاد ہے گا تو بالا تفاق جائز ہوجائے گا اس کلام عمی اس امر کی دلیل ہے کہ
اس عمی تھم کا فذ نہ ہوگا اور قاضی ابوعلی تعتی فر ماتے ہے کہ ہمار نے بعض مشائے نے ان مسائل شکلہ ( ) اجتہاد ہیں تھم کے تھم
کہ جو فنص قاضی تعرر ہووہ تھم دے اس مسائل شکلہ اجتہاد ہے ۔ انفاقی ہونے کے داسلے تھم کا بی فی تیس ہے بلکہ شروری ہے
کہ جو فنص قاضی تعرر ہووہ تھم دے اس طرح طلاق مضاف عمی بھی تھم کے تجویزی تھم سے اعتر اس کیا ہے اور شمی الائمہ طوائی نے
فر مایا کہ فی ہو سے کہ المی جہدات مسائل عمل تھام کا تھم جائز ہے اور اس پر دلیل ہے ہے کہ کتاب انسی کے چند مقامات عمی ذکر
فر مایا کہ فی مسلم بھی جائز ہے ہوائے مدود وقصاص واحان کے لیکن عام لوگوں کو ہو ان کی تعرف کا عمل تھم کے باس کیا گیا جم تعرر
خر مایا کہ فی کم حاکم کا تھی کے تی عمل تھم کا کم کا تھم کا مرافعہ کی کا عراقہ کی قاضی کے باس کیا گیا جم تعرر
ہواوراس کی رائے بھی آیا کہ بیتھ ہا طل ہے اور اس نے باطل کر دیا تو بالگ کر تاضی ہوگا اوراگر دونوں نے حرراحت میں بیشر ماکی کہ بیداوار می مقدم کے ہوگا اوراگر دونوں نے موافق شر ماکے میں جاراحت میں بیشر ماکی کہ ہے۔ اس واحق کہ جداوار کی شرکت بائی جائے اوراکی شرکت بائی جائے اوراکی شرکت بائی جائے اوراکی شرکت بائی جائے اوراکی شرکت ہائے کہ بیداوار کی تشرکت ہی تعرب اس کا حیار ہیں ہو جائے کہ بیداوار کی تاری میں اس کا حیار ہیں ہو جائے کہ بیداوار کے لخاظ سے بھی جائے اور دو کھا جائے کہ عاورت کے موافق ایکی تھی میں کی تعرب ہو جائے کہ بیداوار کے لخاظ سے بھی کہ بیداوار کھی تھی تھی جائے اور دو کھا جائے کہ بیداوار کے لخاظ سے بھی کہ بیداوار کے لخاظ سے بھی اسے دوروں کی تعرب ہو جائے کہ بیداوار کے لئے تھی ہوگا اوراکوں حصوص جوتے ہیں ہیں اگر مشلا اس کا دروال حصوص حصوص جوتے ہیں ہیں اگر مشلا اس کا دروال حصوص حصوص حصوص جوتے ہیں ہیں اگر مشلا اس کا دروال حصوص حصوص جوتے ہیں ہیں اگر مشلا اس کا دورال حصوص حصوص جوتے ہیں ہیں اگر مشلا اس کا دروال حصوص حصوص حصوص حصوص جوتے ہیں ہیں اگر مشلا اس کا دروال حصوص حصوص حصوص حصوص حصوص کو جائے کہ کے دوروں کی تعرب کو اس کے دوروں کی تعرب کے دوروں کے دوروں کی تعرب کو دوروں کے دوروں کی تعر

ہوتے ہوں تو اپنے واسطے تہائی شرط کر لے اور ای تیاں پر بھے لینا چاہے اور قدوری ش لکھا ہے کہ ایک مخض کو ج دیے کہ آدھے کی بٹائی پر اپنی زیمن میں ذراعت کرے تو مزارعت فاسد ہے لیکن ایک روایت میں امام ابو بوسٹ ہے جائز ہے پس اگر دونوں نے اپیا حیلہ چاہا کہ بالا تفاق جائز ہو جائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ مالک ذمین مالک جے ہے اس کے آدھے خرید لے چربجوں کا مالک اس کوشن سے بری کروے پھر بیجوں کا مالک زمین کے مالک سے کہے کہ اپنی زمین میں ان سب بیجوں سے ذراعت کر بدی شرط کہ پیداوار ہم دونوں میں نصفا تسف ہوگی کذائی الذخیرہ۔

جهيموين فصل

#### وصی ووصیت کے بیان میں

زيد نے عمر و کواہنے مال کوف کا وصی کيا اور عمر و کواہنے مال شام کا وصی کيا اور بكر کواہنے مال بغداد کا وصی کيا تو امام ابو صنيفة نے فرمایا کہ بیسب لوگ میت کے تمام ترکات کوف وشام و بغداد کے وصی موں سے اور بنابرقول امام ابو یوسٹ کے ہرایک جس جگہ کے واسطے اس کوومی کیا خاصد و ہیں کا ومی ہوگا اور ایام محد کا تول کتابوں می معتظرب ہے ہی حاصل یہ ہے کہ دصارت امام اعظم کے نز دیک نوع واحد و مقام و واحد و زمان واحد کی تخصیص قبول نہیں کرتی ہے بلکہ تمام انواع واکمنہ کے واسلے عام ہو جاتی ہے اور بنایر قول امام ابو بوسف کے مخصوص نبوع ومقام واحد ہو علی ہے اور قول امام محرمضطرب ہے ایدای بھے مش الائمہ حلوائی نے شرح حیل الخصاف على ذكركيا باور يخ الاسلام في شرح حيل الاصل عن قول امام ابويوسف سن أمام اعظم كے بيان كيا اور امام محد كا قول بيد بیان کیا کہخصوص بنوع ومقام وصی ہوسکتا ہے۔ مجر بنابر تول امام ابو صنیفہ کے جب ہرایک وسی وقیم تمام ترکہ کا ہوا تو کسی کو تنہا تصرف كرنے كا اختيار ند ہوگا اگر چه وصايت متغرقه واقع ہوئى ہے ہيں اگرى نے جا باكه وصيوں ميں سے ہرايك وصي بورے تركه كاومي ہو اور تنها تصرف كريج اوركس امام كے فزد كيك اس ميں اختلاف نه بوتو اكر ، كاحيلہ بدے كدسب كوائي سب تركات ميں وصي كردے بدین شرط کہ جو تفس ان میں سے حاضر موو واس کے تمام ترکات کا وصی ہے وہدین شرط کہ ہرایک کوان میں سے افتیار ہے کہ اس کی وسایت کا کام کرے اور اس کا تھل اس میں نافذ ہوگا ہی جب اس نے اس طور سے وصی کیا تو ہرا کیا ان میں سے بالا تھاتی عام وصی ہوجائے گا کہ ہرایک کو جہا تقرف کا افتیار ہوگا بوجہ انتہار شرط موسی کے جرا گرموسی نے بیچا یا کہ ہرایک ان می خاصد ای چیز کا وسی ہوجس کے واسطے اس کووسی کیا ہے اور کسی قول کے موافق و و دوسرے وسی کے ساتھ ہالکل داخل نہ ہوتو اس کا حیاریہ ہے کہ یوں کے كديس في نيد كوفظ اين مال بغداد كا خاصة وصى كيان كى اورشرك مال كااور بس في عروكوخاصة فظ مال شام كاوس كيانداوركس شمر کے مال کا اس جب اس نے اس طور ہے کہاتو اس کی شرط کا اعتبار کر کے بالا تفاق ہرا یک ومی خاص اس مال کا ومی ہوگا جبال کے واسطےاس کووسی کیا ہے۔

قال المرجم

ہماری زبان کے موافق اس طرح الفاظ وصابت کئے سے بلا شہد و مخصوص وصی ہوجائے گا اور اگر عربی زبان میں کہا کہ اومیت الی فلاں فی بائی بغد اوخاصة لیعنی وصی کیا میں نے فلاں کواسنے مالی کا جو بغداد میں ہے خاصة تو شخ مش الا ترحلوائی نے فرمایا کہ الی کہ الی میں ایک طرح کا اعتراض ہے اس واسلے کہ قولداومیت الی فلاں پر لفظ عام ہے کہ اس کا مقتضا یہ ہے کہ فلاں کو ولا بت تصرف عام بال حاصل ہو پھراس کا مال بغداد کے ساتھ تخصیص کرنا ہمیں جمر خاص بعنی تخصیص کر ہے ججور کرنا ہوگا اور جرخاص جب کہ

اجازت عام پروارد ہوتا ہے آواس کا بھوا تہارئیں ہوتا ہے بین عام اجازت دے کر پھر خصوص کی امرے جو کورکر تا فیر معتر ہے چانچہ ماذون بھی اکسا ہوتا ہے گار کوئی نے اپنے غلام کوتجارت کے واسطے اذن عام دیا پھراس کوئی تجارت بجو کرکیا آویہ جرح نیس ہے ہی ایسا بی اس مقام پر بھی تحصیص بھی نہ ہوئی جا ہے بلکہ اس کا وصی عام ہوتا جا ہے ہور ایک دومر اسئلہ ہے جس بھی مشائخ متر دو جی کہ ایس مقام پر بھی تحصیص بھی نہ دومر ہے کو وصی کیا اور جو بھراس کا لوگوں پر ہے اس کا تیم کیا اور جو بھراس پرلوگوں کا ہے اس کا تیم نہ کیا تو بھی مشائخ متر دیا ہوئی ہوتا ہے گا ہی اس تقریر ہے بعض مشائخ نے کہا کہ یہ تقلید بھی ہے اور اکثر مشائخ کے نزدیک یہ تقلید بھی نہیں ہے اور وہ کل امور کا وصی ہوجائے گا ہی اس تقریر ہے بعض مشائخ نے کہا کہ دیا ہے۔ نیا ہے جو اکسا کی در اس کی وصابے کو تیل ان کر ہے تو کہا ہوتا ہے ہوگی اور وہ کل کر ما اس طور سے جائز ہے اس کو اس کو در ہوجا تا ہے اگر چہاں کو معلوم نہ ہوا وہ متر ول تھی معزول کرے کہ کہ کہ کہ معلوم نہ ہووہ معزول تھی معزول ہوجا تا ہے اگر چہاں کو معلوم نہ ہوا وہ فرق اپنے مقام پر خدکور ہے بید فنچرہ میں ہے۔

منائيمويه فعنل

## افعال مریض کے بیان میں

امام خصاف نے فرمایا کرایک مریض پراس کے بعض دارتوں کا قرضہ ہادر جا ہا کراس کے قرضہ کا اقرار کر ہے گر ہمادے اسمحاب کا اصول معلوم ہے کہ مریض کا اپنے بعض دارتوں کے داسطے اقرار کرنا سیح نیس ہے ہیں ایسا حیلہ کہ جس ہے الا تفاق سب کے نزد یک اس اقرار کا مقعود حاصل ہوجائے یہ ہے کہ مریض نہ کوراس قرضہ کا کی اجنی کے داسطے اقرار کرے جس پراس کوا حتا دہوادر اس جنی کے داسطے اقرار کرے جس پراس کوا حتا دہوادر اس جنی ہے کہ دی کہ دو مول کرے اس وارث کودے دے اوراگر اجنی نے کہا کہ جھے خوف آتا ہے کہ شاید حاکم جھے ہے ہم لے بھیے قرض خواہان میت ہے کہ واللہ تیما بیقر ضداس میت پر داجب ہے تو نے میت کواس سب سے یا اس میں ہے کی قدر سے اس کو بری نہیں کیا ہے تو می کس طرح می کھا سکتا ہوں تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس جنی کو تھا کہ رہے کہ اس کے ہاتھ بعوض اس قرضہ کے جو دارث کا مریض پر آتا ہے فروخت کردے ہی جب اس نے فروخت کیا اور دارث نے اس کو تھول کیا ۔

تو جو قرضہ دارث کا مریض پر تھا وہ وہ بنی کے داسطے ہوگیا۔

اکر قرضہ مریض کے اقر ارمرض سے جس میں وہ قریب مرک تھا ثابت ہواتو قرض خواہ ہے ہم نہ لی جا سیلی ہیں ہے اگر قرضہ مریض کے اقر ارمرض سے جس میں ہوگی پر اہام خصاف نے ذکر فر مایا کہ قاضی اس اجبی ہے ہم لے گا کہ واللہ تیرا میں ہوا ہے ہوگی پر اہم خصاف نے ذکر فر مایا کہ قاضی اس اجبی ہے ہم طلب کرنے والا نہ ہواس بیتر ضد میت پر واجب ہو نے اس سے اس کو بری ٹیس کیا ہے ہیں اس طرح جس ہوا گا اگر چہ کوئی شخص طالب جس میت کے واسطے ہوگی اور قاضی میت کی طرف سے نائب ہے ہیں احقیا طااس کے واسطے ہم لے گا اگر چہ کوئی شخص طالب جسم نہ ہوا ورقاضی الوطن فر ماتے تھے کہ اس طرح ہم کومطوم ہوا ہے کہ جب قرضہ واجب ہونے کا زماند وراز ہوجائے تھی کہ وائم ہو کہ وہ ہوا ہے کہ جب قرضہ واجب ہونے کی کہ واللہ تیم اسب یا تھوڈ اقرضہ کی وجہ سے ساقط اور میں ہوا ہوگی ہوئی ہے کہ اگر قرضہ رین کے اگر قرضہ رین کے اور مرش ہے جس میں وہ قریب مرگ تھا ثابت میں فرض خواہ سے جس میں ہو تی بھر مقامات میں فہ کور ہے تاب ہواتو قرض خواہ سے حرض میں قرض خواہ وں کے واسطے قرضہ کا اقرار ارکیا تو فر مایا کہ ان اور تون کو ان کا تر ضد دے دیا جائے گا اور حم کی اگر ور این کوان کا تر ضد دے دیا جائے گا اور حم کی کا اور حم کی کہ دیا ہوئی ہے کہ اگر قرار این کو ترف کوان کا قرضہ دے دیا جائے گا اور حم کی است مرض میں قرض خواہ وں کوان کا قرضہ دیا جائے گا اور حم کی کا در این کو ترف کوان کا تر ضد دیا جائے گا اور حم کی کا در کیا تو فر مایا کہ ان اور کون کوان کا قرضہ دے دیا جائے گا اور حم کی کا در کیا تو فر مایا کہ ان کو ترف کو دیا کہ کا در حمل کی کا در حمل کی کا دور کیا تو فر مایا کہ ان کو کی کون کی کا در حمل کی کا در کیا تو فر مایا کہ ان کو کو کی کو کی کو کی کی کی کو میں کو بیا تو خواہ کی کا در حمل کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے دیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

شرطین لگائی اور خصاف نے اسکی صورت عمل حم کی شرط لگائی ہے ہیں پیشرط از جانب اہام خصاف متفاد ہے۔ فرہایا کہ اور اگر اجنبی
کی ملک عمل کوئی الی چیز نہ ہوجس کو وارث کے ہاتھ فروخت کر ہے تو اس کا حیار بیہ ہے کہ وارث اپنے مال جین عمل ہے کوئی چیز اس
اجنبی کو جبہ کر وے پھر جعد قبضہ کے اپنی کو وارث کے ہاتھ ہوخی قرضہ خرکور کے فروخت کر وے پھے ہم نے بیان کر دیا ہواور
حیار اس مسئلے عمل ہے کہ وارث فہ کو وارث کے ہاتھ ہوئی قبیز الی لائے جس کی قیمت اس قدر ہوجس قد روارث کا
حریف پر قرضہ ہے اور گواہوں کے سامنے مریض کے ہاتھ اس چیز کواس کے حل قیمت کے موض فروخت کر دے اور اس کے پر و
مریف پر قرضہ ہو اور اس کا مال مریف پر گواہوں کے سامنے مریض کے ہاتھ اس چیز کواس کے حل قیمت کے موض فروخت کر دے اور اس کے پر و
ہرکر دے اور و اس کو مال می اس کو اس کے حیث کر ایس کے حل اور اس کا تی اور اس کا قرضہ و فیار کی موسلے کی اور اس کا قرضہ و سے اگرائی طرح کا
ہواہان خابت ہوگا ہیں وارث اس کو مریف ہے حل اجب کی وارث کو ای موسل کر لے گا اور مشائ نے فرمایا کہ بید جائے ہو جب آگرائی طرح کا
ہر بر میں اور حد کہ اس جس و جو ب قرضہ و بید و مول کی لیا تھے کہ میت پر قرضہ و قد کی تھا و مول تیس بایا ہے پھر جب
عبد ہے اس وا احد و داور و دارش کی قوامول کیا ہے جو گواہوں ہے خاب ہوا ہو وہ وہ قرض جو قد کی تھا و مول تیس بایا ہے پھر جب
میں حیا تھی ہو اور وارث نے بیا تو وارقوں کوئی اوائے قرضہ کے ترکہ سے انتفاع حاصل کرنا طال نہ ہوگا ہے جہ بھا ہر حیا ہو سک میں حیا تھی ہیاں موال کہ اور مال کے باطن ہوگا ہے جو باطن

قال المترجم ☆

وأرث كوانينا قرضه حاصل بوااور مال بمي ل كيا اورا كرفرو شت نه كرتااور مال قرضه وصول بوجاتا توتجي اي قدر حاصل ہوتا ہے جواب حاصل ہوا ہے ہی مراد خصاف کی بیہ کہ بعد اس طرح کی وصول یا بی کے وادث اس کوایے قرضہ سے بری کر وے پس کوئی عبد ندر ہے گافلیما مل ۔ مجر خصاف نے اس حیلہ کے اول میں فرمایا کہ دارث اپنے عین مال میں ہے کوئی مال عین مریض کے ہاتھ مشل اُس قر ضد کے فرو دنت کرے جواس کا مریض رہر ہے اور اس بیس کوئی خلاف بیان ند کیا ہی بیامر کی دلیل ہے كدوارث كاموال مين عيكوني مال عين خريدنامريض كوجائز وبلاخلاف كي حجى موكى اورايها عى عظ الاسلام في ترح كتاب الموارعة كے باب مزارعة المريض عن بيان كيا ب كدمريش كا اپنے وارث كے احيان مال سے كوئى مال عين خريدنا سي باور اس میں کوئی خلاف ذکر نہیں کیا اور فاوی مغریٰ میں خرید نے اور فروخت کرنے دونوں میں اختلاف بیان کیا ہے۔ باب اقرار العبدالمولا وهن اس كے ميان مذكور ہونے كاحوالد ديا ہے اور حيله و مكراس مسئلہ كے واسطے جس كو خصاف نے ذكر نبيس فر مايا بيہ ہے کہا ہے قامنی کے پاس مرافعہ کرے جو وارث کے واسطے مریض کا اقرار قرضہ حجے جانا ہے کیونکہ عالموں کے درمیان اس مسئلہ می اختلاف ہے چنا نچہ مارے نزد یک بداقر ارنیں چائز ہے اور امام شافعی کے نزد یک جائز ہے چر جب قاضی نرکور نے اس اقرار کی صحت کا تھم تضا جاری کردیا توبیا قرار بالا تفاق سیح ہوجائے گا جیسا کہ بہت سے مقامات میں معلوم ہوچکا ہے۔فرمایا کہ اگرایک مخفس نے اپنی دفتر صغیرہ کے واسطے کوئی متاع یاز یوروغیرہ اس کی مالک کردی اور اس پر گواہ نہ کئے یہاں تک کہ وہمریض ہو کیا اور اس کو وارثوں کی طرف ہے اس باب کا خوف ہے کہ شاید و ولوگ اس کی وفات کے بعد مغیر و ند کور و کو یہ چیز ندویں تو فر مایا کداگرزیور وغیره کوئی مال معقول موتو أس کوخفید کی تقد معتد کود ، د دادراس کو آگاه کرد ے کدید مال میری دختر فلاند کا ہاوراس کوومیت کر دے کہاس دختر کے واسلے اس کواپنے پاس حفاظت سے رکھے پھر جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کو دے وے اور اگر داروارامنی وغیرہ مال خیرمنقول ہواوروہ مریض کی ملک معروف ہوتو وہ اس مال کے ساتھ ایسانہ کریکے گا جیسااس

نے زیوروغیرہ کے ساتھ کیا ہے لیکن بیکرے کہ کی تقد معتد علیہ کواسینے مال سے اس غیر منفول کی قیمت کے برابر مال نفید د ہے کر أس وظم كرے كديد مال يمرى دخر فلاندكا ب سواسكے واسطے اس مال سے جھے سے بيتا دخريد لے بكر كوا ہوں كے سامنے اس فض کے ہاتھ بیعقار فروخت کردے اور میخف ندکور وقت فرید کے بیانہ کیے کہ میں بیعقار اس کی دختر کے واسطے فرید تا ہوں ای طرح مریض بھی بین کے کہ میں نے اس کوائی وخر کے واسطے فروخت کیا بلکہ دونوں کام کومطلق رکھیں پھر جب وخر ندکورہ بالغ ہو جائے تو مرد تقد توریہ عقاراس کودے دے اورمشائخ نے ایک صورت میں اختلاف کیا ہے وہ یہے کہ اگرایک مخص نے اپی وختر مغيره كوجيز ديا كريردن كيااورنداى بركواه كے يهال تك كه بار بوا جراكراس في كى مرد تفتكويداسهاب جيز خفيدد يا كداسكو اس کی دخر کے واسلے اپنے پاس حفاظت سے رکھے جیے ہم نے بیان کیا ہے ہی آیا اس مرد تفد کو جائز ہے کہ اس سے لے کر حفاظت سے رکھے تو اکثر مشامخ کا بدخروب ہے کہ اس تقدکو لینا حلال نہیں ہاس واسطے قاضی اس پدرصغیرہ کی اس قول میں تعدیق ندکرے کا یہ مال اس مغیرہ کی ملک ہاس طرح اس مرد ثقت کی بھی تعدیق ندکرے کا پس اس ثقت کو مخبائش بیس ہے کہ اس مال کواس سے لے کرر کھے کہ جس سے باتی وارثوں کاحق مارا جائے لیکن امام خصافت نے زیور ومتاع کی صورت میں اشار و کیا ے کہاں تقد وجائزے کہاں سے لے کر حفاظت سے دیکے اور درصور یکہ مریض نے اپنی دفتر صغیر ہ کو مال تغیہ ہبد کر کے دیدمرد القدكوديا كراس مال سے اس كے واسطيخ يد لے اگر مروثقدكويہ خوف ہواكداس كے ذمرتهم لازم آئے كی تو فرمايا كدأس كے ذم من کے نیں ہے۔ای طرح اگر مریض نے کسی آ دی ہے مال قرض لیا پھراس کواپنی وختر صغیرہ کو ہد کیا پھراس کو اس محض کو دے دیا حتیٰ کداس نے اس مال ہے اس کی وختر فدکورہ کے واسطے اراضی مریض سے خریدی تو جائز ہے اور هم اس محض کے ذمہ کھنہ ہوگا بنابر آ کرمسوط میں معلوم ہو چکا ہے کہ مقد بعینہ ان درموں ے متعلق نیس ہوتا ہے بلکداس کے حل سے جو بذمدد بن واجب ہوتے ہیں متعلق ہوتا ہے اس و وخرید نے کی سم کمانے سے مانٹ نہوگا۔

المجان المراح الله المرحلواتي في ما المريسيلية المراح الم

بعوض مال وارث يرمر يض ہوليني اجنبي فدكوراس وارث كے ہاتھ ائي كوئى جيز بعوض اس مال كے جووارث فدكور كامريض برآتا عاب فرو خت كرد ديا امند

#### متفرقات کے بیان میں

فتأوىٰ عالمگيرى..... بلد الله الحدل العمل العمل

ومیت اُس کے حق میں جائز ہوگی کیونکہ وہ ایک فض معلوم کے واسطے واقع ہوئی ہے اور اگر اُس نے کسی فض کو معین نہ کیا ہوتو ومیت باطل ہوگی اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ موصی اپنے وصی ہے کہ جس قد رنفقہ باتی رہے وہ جس کوتو چاہے دے دے پھر جب وصی نے مامور کو باتی نفقہ دے دیا تو جائز ہوگا بھز لہ اس کے کہ اگر مامور نے کہا کہ میرا تہائی مال تو جس کو چاہے دے دے تو بہی تھم ہے رہے جا میں ہے۔

لإتبعوبه فعلح☆

# استعال معاریض کے بیان میں

قال معاريض سخمائ يوشيده غيرصر ليد في الكتاب جاننا جائنا جائنا حاسي كه الرجموث يد يجيز ك واسط معاريض كواستعال كرين كجومضا كقربيل بووجائز باورحفرت عمرض الله عند مروى بكرفر مايا معاريض كلام ايسي بي كداكران كواستعال كرية وى كوجود بولنانديد اور نيز حضرت عررض الله عند سے مروى ب كدمعاريض كا كلام مى بهت مخوائش باوراس كے استعال کے دوطریقے ہیں ایک بیے کہ آ دی ایک کلمہ ہو لے اور اس سے سوائے اس معنی کے مراد لے جن کے واسلے و وکلہ موضوع کیا گیاہے بحسب فلا ہرلیکن بات اتنی ہو کہ جو معنی اُس نے مراد (۱) لیے ہیں وہ اس لفظ کے متملات سے ہوں اور دوسراطر بقد بیہ ہے کہ کام میں شایدیا دور نہیں ہے یا اس کے مانندالفاظ ما دے اور بیر بمنزل کا انشاء اللہ تعالی کہنے کے ہے کہ اس سے کلام پالخیرم ہونے سے خارج ہوجائے گا اور استعال معاریض میں مضا تقدنہ ونے کی ولیل بدہ کداللہ تعالی نے معاریض میں سے بعض ایسا جائز فرمایا ب جهال صرت جائز نيس فرمايا ب چناني الله تعالى ففرمايا كدلا جناء عليكم فيما عدضتم به من عطبة النساء يمرفرماياك ولكن لا تواعد وهن سدا الا ان تعولوا قولا معروف چنانچ اگرايك عورت عدت شي بوتوكي كويد طال بين ب كداس كومريماً خطبه كرے ليكن اكر تعريض كرے تو مجمد مشا كفترنيس بے مثلاً يوں كيے كرتم تو ماشا والله حسين خوبصورت مواورتم ي عورت مرے واسطے لائن ہاور منقریب الله تعالی کی مثیت میں جو بات ہوگی پیش آجائے کی اور شیخ ایرا ہم مخفی رحمته الله سے مروی ہے کہ جب وہ اسر احت كواسط كري جائے تھا اپ خادم سے فرماتے تے كدا كركوني محض ميرے ياس آنے كى اجازت مانے تو كہنا كہ شخ يها نيس بي اوربيم اولينا كه جهال تو كورا بو بال نين كور يي اورنيز ايرا بيم تخفي عدر ي ب كه جب كوكي مخض أن سان کے پاس آنے کی اجازت مانکما اور ان کو ملنامنظور نہ ہوتا تو تکمیر وغیرہ جوان کے پاس ہوتا اُس پرسوار ہو جیسے اور اپنے خادم سے کہتے كدكهدد ك كدفيخ سوار موك إلى حى كدسامع ك خيال من بيآتا كدفيخ اين محود يرسوار موكراي كى كام كو كم إن ليل وه لوث جاتا اور نیز ابرا بیم تخعی رحمته الله مروی ہے کہ اگر کوئی مخص ان سے کوئی چیز مستعار ما تکا اور ان کودینا منظور ند ہوتا تو اپنا ہاتھ زين يرركه دية تعاور فرات ته كدوه شے يهان بيس باور مراديه وتى كداس جكه جهال باته ركها بين بوالاكدسف والے کو یہ کمان ہوتا کہ اُن کے پاس باان کے محر میں نہیں ہے واللہ تعالی اعلم کذافی الذخيرہ۔

<sup>(</sup>١) يعنى اخال موك يمعنى جواس في مراد لئ بي مراوموسكة مون اامنه

## الخنثى النونية كتاب النونشي النونية النونية

إس من دونصليس بي

فعل لوّل ١٥

خنثی کی شناخت

جاننا جائے کفتی اُس آ دی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقعد کے سوائے دو (۱) مخرج ہوں اور بقالی نے قرمایا کہ اس کا دولوں ص ے کوئی مخرج نہ ہواور پیٹاب اس کا ایک چمیدے نظے اور خنٹی کے حق میں انتہار (۲) میال کا ہے کذافی الذخیر و پس اگروہ ذکر ے پیٹاب کرے تو مرد ہے اور اگر فرج سے پیٹاب کرے تو مورت ہے اور اگر دونوں سے پیٹاب کرے تو جس سے پہلے بیٹاب فكاوى موكا - كذاني الهدامياورا كردونول ساك عي ساته ويتاب فكاتوامام اعظم كنزديك و فنشي مشكل (٣) باوركى آله ے زیادہ پیٹاب نکلنے کا بھوا متبارٹیں ہاس واسلے کہ کی شے کااس کی جس سے کثرت ہونے سے زیج نیس ہوتی ہا ور ماحین " نے فر مایا کہ جس آلہ سے زیادہ پیشاب برآ مدہوای کی طرف منسوب (مس کیاجائے گا اور دولوں سے جو پیشاب نکلیا ہے وہ بھی برابر ككتووه بالاتفاق فنتى مشكل ب-كذافي الكانى اورمشائخ ففرمايا كديدا كال بالغ مون سيبل باور جب بالغ موميا اور بورا ، ہو کیا تو بیا دکال جاتارہ کا کہ اگر اُس نے بالغ ہو کر ذکر ہے جماع کیا تو وہ مرد ہے ای طرح اگر اس نے جماع ذکر ہے نہ کیالیکن أس كردارهي نكل آئى تو وومرد ب كذائى الذخيرو-اى طرح اكراس كوشل مردول كاحمال مواياس كى جماتيال مثل مردول ك سيند الشي بوئى ند بوئيل بلكه برابرر بي تومرد إدار اكر شل مورتول كاس كى جيماتيال الجرة كي ياس كى جيماتيول ش دود هار آیایاس کوچش آیایا حمل رہایاس کی فرج سے اس کے ساتھ جماع کرنامکن ہواتو وہورت ہے اور اگران علامات میں سے بھی کوئی ظاہر نہ ہوئی تو و انتخیٰ مشکل ہے ای طرح اگر بیالا مات مردوں وعورتوں دونوں کی ظاہر ہوئیں تو بھی خنٹی مشکل ہے كذاتی البدايد خروج منی کا کچھا عتبار نیں ہاس واسطے کمنی جیے مرد کے نکلتی ہو کسی مجمی مورت کی بھی نکلتی ہے بیجو ہرو نیروشی ہے اور فرمایا کہ ينيس ب كفنى بعد بالغ مونے كے بھى كى مال مى مشكل رباس واسطے كدياتواس كومل رب كايا حيض آئے كاياس كردا وسى ند نظے گی یا حوراتوں کے شک اس کے جماتیاں تعلیم کی اور اس سے اس کا حال ظاہر ہوجائے گا اور اگر اُن میں سے کوئی بات نہ ہو گی تو وہ مرد ہاں داسلے کہ مورتوں کے مانند جھاتیاں نہ ہونا اس امر کی دلیل شرقی ہے کہ دومرد ہے بیمبسو مانس الائمہ مزحسی میں ہے۔

ا قال المحر جم كذا في البدايد يدم كندة تا باس ش فوركرنا جا بينا (١) يعنى بيشاب كما (٢) عورت كااورم دكا ١٢ مند (٣) معنى ذكركها جاسكا ب ندمة نشار (٣) يعنى اكر ذخر ب زياده بيشاب فكلة وذكر بهاورندمؤنث بامند

جيد اندن على المن المعراد المعراد والمعراد المعراد المعرد المان المعرد ا

احکام خنثی کے بیان میں

ال کی ش بیدی مروه ہے کہ وہ مروول یا حورتوں کے سامنے اپنا بدن کو لے اور کروہ ہے کہ جوم دیا حورت اکی ذی
رہم منہ ہوائی کے ساتھ طوت میں بیٹے اور کروہ ہے کہ وہ بغیر ذی رہم م کسٹر کر ساورا کرا بینے شکی نے احرام با غدھا مالا تکسائ
کائ قریب بلوغ ہے تھا امام ابو ہوسٹ نے فر بایا کہ جھے اس کا علم نہیں (۳) ہے کہ اس کا لباس (۵) کو کر بوگا اور امام جر نے فر بایا کہ
عورتوں (۲) کا لباس پہنے بیکا تی میں ہے اگر خشکی فرکورا ہے ذی رہم محرم کے ساتھ میں رات ودن کا سٹر کر ساتھ کی مضا تقدیمیں ہوا وہ میں قریب بلوغ تک کی ایم وکر سے گا تو اس میں دو صور تی جی یا تو وہ میں قریب بلوغ تک کی گئی امر دکر سے گا تو اس میں دو صور تی جی یا تو وہ میں قریب بلوغ تک کی گئی اور کا مولو مرد کے فقتہ کر نے بھی جو مضا تقدیمیں ہے کہ دو تر یب بلوغ تبنی ہے کہ مضا تقدیمیں ہے کہ دو تر یب بلوغ تبنی ہے ہوگا ہیں اگر نہ بہنوا مولو مرد کے فقتہ کر نے میں چکو مضا تقدیمیں ہے کہ دو قریب بلوغ تبنی ہے ہوگا ہیں اگر اور اگر دو الوگ ہو تھی مرد کے فقتہ کر نے میں چکو مضا تقدیمیں ہے کہ دو قریب بلوغ تبنیل ہے تو ہیں مرد کے فقتہ کر نے میں چکو مضا تقدیمیں ہے اور اگر دو الوگ ہے تو جی مرد کے فقتہ کر نے میں چکو مضا تقدیمیں ہے وہ دو تر یب بلوغ تبنیل ہے کہ مضا تقدیمیں ہے اور اگر دو الوگ ہے الوگ ہو تر میں ہی کہ مضا تقدیمیں ہے تو بورت کے فقتہ کر نے میں گھر مضا تقدیمیں ہے اور قریب بلوغ تبنیل ہے ہو حورت کے فقتہ کر نے میں گھر مضا تقدیمیں ہے تو بورت کے فقتہ کر نے میں گورت نہیں ہے تو بورت کے فقتہ کر نے بلوغ تبنیل ہے کہ مضا تقدیمیں ہے تو بورج دو اور کی ہے مضا تقدیمیں ہے تو بورت دورت کے مضا تقدیمیں ہے تو بورج دورت کے مضا تقدیمیں ہے دورت کے دورت ک

<sup>(</sup>١) يعنى مندؤ عكيمو عال (٢) قريب بلوغ مواا (٣) يعنى مَروة مح كياا (١١) يعنى تحقيق علم على إامد

<sup>(</sup>٥) مین اوام می کوگرلباس با بین ۱۱ کوکداس می بولی احتیاط با ۱۱

اگر و واڑ کا بت تھی کی بات ہے کیونکہ وہ لائن شہوت نہیں ہے اور شہوت ہی کے سب سے عورت کومر واجنی کے جسم نہائی کا ویجنا حرام ہاور اگر وہ قریب ببلوغ بینی حمیا ہوتو اس کا ختند ندمر دکرے گانہ تورت کرے کی پس مرداس وجہ سے نہ کرے گا کہ شایدوہ مورت ہوتو مردکواس کا ختنہ کرنا اوراس کی قرح کی طرف دیکھنامباح نہ ہوگا اس واسلے کہ ووقریب بلوخ بہنچ می ہے اور قریب بلوغ عورت لائن شہوت ہوتی ہے ہیں حمل بالفہورت کے ہوگی اور بالفہ کا ختندمر دلیس کرتا ہے ہی عورت احبیہ کوا بسے لڑ کے کا ختنہ کرنا اور اس كاجم و يكمنا علال نه موكا كيونك ووشل بالغ مروك بيكن اس كاحيله وه ب جوامام محدة في ذكر قرمايا ب كدا كرفتني فدكور مالدار موتواس کاولی اس کے واسطے ایک السی با ندی خریدے جو کارختند جانتی ہوکدہ واس کا ختند کردے پھر جب اُس کا ختند کردے تو پھرولی أس كوفرو خت كرد ےاوراگروہ تنظدست ہوتو اس كا باپ س كے داسلے اپنے مال ہے اسكى بائدى فريدے تا كداس كا ختند كردے اواگر اس کا باب بھی تحکدست ہوتو امام اسلمین اس کے ختنہ کے واسلے بیت المال سے الیکی با عری خرید فرمادے کا پھر جب اس کا ختنہ کر يكية الم المسلمين اس كوفرو فت كراكراس كاحمن بيت المال من داخل كرو ما اوراكراس فنتى فدكوركا نكاح كرديا جائة تاكداس كى جورواسكا ختنه كرد يو يه يحم مغيرتيل إس واسط كه جب تك اس كا حال كا برنه وكديهم دب ياعورت ب تب تك نكاح موقوف رے گا کیونکدا حمال ہے کہوہ مرد ہوتو الی صورت علی نکاح جائز ہوگا اور شایدوہ عورت ہوتو تکاح ناجائز ہوگا اور در حالید اس کا حال مشتبه باق نكاح موقوف رب كااور فكاح موقوف سيدامر مباح ند موكا كجم نهاني كي طرف نظر كرياى واسط يون فرمايا كداس كواسط ايك باعدى خريدى جائة تاكده وفتندكر عاوريد فرمايا كداس كال عاس كا نكاح كياجائة تاكداس كى عورت اسكا ختند كرد بايماى شخ الاسلام في الى شرح من وكركيا ب اور شخ عمل الائد حلوائى في ذكركيا كدام محر في يول ندفر ما يا كداس ك مال سے اس کے واسطے ایک مورت نکاح میں لائی جائے بیاس وجہ سے نہ فرمایا کہ جب تک اس کا حال فلا ہرنہ ہوتب تک ہم اس کے نكاح كي مح وفي كاليقين فيل كريك جي ليكن اكر باوجوداس كايها كياتو نميك موكا اس واسط كه الرحني فدكور عورت موكاتوجس عورت سے اس کا نکاح کیا گیا ہے اس کا و مجناعورت کا عورت کو و مجنا ہواور نگاح انوہواور اگرو ومرد ہے توبید محناایا ہوا کہ جسے جورو ورت سائل کود کھے بیمید میں ہے۔ اپ فاوند کے جسم نبانی کود کھے بیمید میں ہے۔ عنسل خنشی کے مسائل

اگراس کا حال تھلنے سے پہلے و ومر کمیا تو اس کو نہ مرد حسل دے گا اور نہ تورت بلکہ اس کو تیم کروایا جائے گا ہی اگر اس کو اجنبی في يتم كراياتو ايك فرقة سے يتم كرائے اور اكراس كى ذى رحم محرم في اس كو يتم كرايا توبدون فرق كے اس كو يتم كراد سے اور مش الائك طوائی نے فر مایا کہ ایک کوراہ میں کرے اس کو سل دیا جائے اور بیسب اس وقت ہے کہ وہ قائل شہوت ند مواور ا کر طفل موتو جا ہے اس کومرد مسل دے اور جا ہے ورت کچی مضا کھنٹی ہے بیجو ہر ہنمر وش ہے۔

نوع ديگر درمسائل نكاح

اور احراس صفی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ نے اس کوکوئی مورت بیاہ دی یا کسی مرد سے اس کا تکاح کردیا تو نکاح موقون رہ کا ندنانڈ ہوگا اور نہ باطل ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی ند ہوں مے پہاں تک کھنٹی ندکور کا حال فلا ہر ہو چراگراس سے باب نے کسی مورت سے اس کا نکاح کیا چروہ بالغ ہوااوراس میں مردوں کے علامات ملا ہر ہونے اوراس کے تكاح كے جائز ہونے كا تھم ويا مياليكن اس مورت سے دطی نے كرسكاتو اس كواكيسال كى مہلت دى جائے كى جيے اور مردول كوجوائي عورت سے جماع نیں کر سکتے ہیں ایک سال کی مہلت دی جاتی ہے ہیں نے یو چھا کہ ایک خنٹی مشکل نے جو تریب بلوغ ہے ایسے ہی دوسرے فنٹ مشکل سے باہم دونوں نے تکاح کیابدین شرط کدایک ان می سےمرد ہے اوردوسراعورت ہے قرمایا کہ جب بیمعلوم ہے کدونوں مشکل ہیں تو نکاح موقوف رہے گا پہاں تک کدونوں کا حال کھلے کیونکہ جائز ہے کدونوں مرد ہوں لیس مرد کا مرد ہے نکاح ہوا اور ایسا نکاح باطل ہے اور نیز جائز ہے کہ دونوں عورت ہوں ہی عورت کا عورت ہے نکاح ہوا اور بیعی باطل ہے اور جائز ہے کہ ایک مرداور دوسر اعورت ہوتو نکاح جائز ہوگا ہی جب دونوں مشکل بیں ان کا حال معلوم نبیں ہوتا ہے تو نکاح کے جواز وعدم جواز عمل تو تف كياجائ كايهال تك كدونول كاحال كطاور اكردونول على عدا يك مركيا ياتبل اشكال دفع مون يحرميا توباهم وارث ندموں مے اس واسلے کہ مال کھلنے سے پہلے نکاح موقو ف ہاور نکاح موقوف کی وجہ سے میراث تابت نیس موتی ہے کذانی الذخيره-اكريدمطوم ندموكه بيددونون مشكل بين توش دونون كا تكاح جائز ركمون كابشرطيكه ان دونون كے بابون في نكاح كرديا ہواس واسطے کددونوں میں سے ایک کے باپ نے خبر دی کدیمرد ہے اور دوسرے کے باپ نے خبر دی کرمورت ہے اور دونوں عل سے ہرایک کی خبر شرعاً معبول ہے تا وفقیکداس کے برخلاف ظاہر نہ ہو بنابریں واجب ہوا کہ صحت تکاح کا تھم دیا جائے اور اگر دونوں کے باب مر مے چکر بیدونوں مر مے اور ہرایک کے دارث نے گواد قائم کے کدمیرای مورث مو برتھا اور دوسراز وجہ تھا تو عى اس على المحكى بات كالحكم ندول كار بمبوط عمل الاندرزهي على برين على في على كرايك فريق كواه بملاقائم ہوئے کہان کے موافق علم مو کیا چردومرے فریق کے گواہ ماضر ہوئے تو فرمایا کددوسرے فریق کے گواہوں کو باطل کروں گااور ببلاتكم تضاء بحال خود ثابت رب كااور اكركس مرد في مشكل كاشهوت ، بوسه الياتواس مردكو جب تك اس خشى مشكل كا مال ما ہرند ہوتے تک اس کی ماں سے نکاح کرنا طلال تیں ہے بید خروش ہے۔

نوع ديگر در حدود دقصاص

 بحولہ مورت رقاء کے ہاں واسطے کمٹل مورت رقاء کا سے بھی جماع نہیں کیا جاسکتا ہے اور جو تفی کہ مردمجوبیا مورت رقاء کو قذ ف کرے اُس پر صدوا جب نہیں ہوتی ہے اور بکسال ہونے سے سرا دنیل ہے کہ اگر ضفیٰ خود قاذ ف ہوتو بھی بکسال ہونے سے سرا دنیل ہے کہ اگر ضفیٰ خود قاذ ف ہوتو بھی بکسال ہے۔ اس واسطے کہ اگر خفیٰ قاذ ف ہوا ور قبل بلوغ کے اس نے کی کوفڈ ف کیا تو اس پر صدوا جب نہوگی اور اگر بعد بلوغ کے قذ ف کیا تو اس پر صدوا جب ہوگی اس واسطے کہ مجوب بالغ ہے یا رفتا و بالفہ اور مجوب بالغ ور تقا و بالفہ نے اگر کسی کوفڈ ف کیا تو اس پر صدوا جب ہوگی اس پر صدوا جب گیا ہونے کے چوری (۱) کی تو فر مایا کہ اس پر صدوا جب کی اور اگر کسی دوسرے نے اس کا دس درم قیت کا مال چرایا تو چور کا باتھ کا تا جائے گا یہ مجیط میں ہے۔

پر میں نے پوچھا کہ اگرا یے فتی کے بالغ ہونے اوراس کا حال کا برہونے سے پہلے کی مردیا مورت نے اس کا ہاتھ کا ٹا قو فرمایا کہ اس کے ہاتھ کا نے والے پر قصاص عائد نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر فتی فردوکو کسی مردیا مورت نے جو افس کر دیا تو قاش پر
قصاض واجب ہوگا ہوراس پر قصاص واجب نہ ہوگا خواہ و وسفیریا ہی بالغ ہو کہ ہوزاس کا حال طاہر نہ ہوا ہو پھر اگر ہوز و و عابالغ ہوتو
ارش واجب ہوگا اوراس پر قصاص واجب نہ ہوگا فواہ و وسفیریا ہی بالغ ہو کہ ہوزاس کا حال خاہر نہ ہوا ہو پھر اگر ہوز و و عابالغ ہوتو
اسکا ارش اسکی مددگار براوری پر واجب ہوگا اور اگرین بلوغ کو کھی گیا ہوا ور ہوزاس کا حال نظاہر نہ ہوا ہو پھر اگر ہوز و و عابالغ ہوتو
اسکا ارش اسکی مددگار براوری پر واجب ہوگا اور اگرین بلوغ کو کھی گیا ہوا ور ہوزاس کا حال نہ کہ اور اور ہی ہو اور اگرانیا فتی گیا ہوا ور شوخ اس می مغروض (۳) کیا گیا تو جب بھی اس کا حال نہ انش اس کے مال سے واجب ہوگا ہو تو اس کا مور ہو اور اگرانیا فتی ہم بلور رضح (۳) و جائے گا ہی سرو ایس می مغروض (۳) کیا گیا تو فرمیا کہ ہو ہو بھر میں نے کہ کہ اگر وہ وجہا و میں قدر مورک ہو تو فرمایا کہ بلو فرائے کے اور بعد بلوغ کے آئی نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا حال کا ہر ہو بھر می نے کہا کہ اگر وہ اسلام سے سرتہ ہوگیا تو فرمایا کہ بالا تقاق سب کے زد کی تی لی بلوغ کے اور بعد بلوغ کے گئر نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو اور اس کی ذلت کا قرامیا کہ قو قرامیا کہ قدامت میں واغل نہ کیا جائے گا نہ بالغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے سے پہلے دور نہ بالغ ہونے سے پہلے دور نہ ہونے سے پہلے اور نہ کی ہونے کی ہونے کی بسک ہونے کی ہونے کر میں ہونے کہ کہ بال کے دور نہ ہونے کی ہونے کہ کہ بال کے بال کہ ہونے کی ہونے

نوع ديگردرايمان

ایمان جع میمن بمعن منتم ہاک محتم فرا فی جوروی طلاق کی تم کھائی اور کہا کہاؤل ولد جس کو بنے گا اگر وہ لڑکا ہوتو تھے

پرطلاق ہے یاا پی ہا ندی ہے کہا کہ کہاؤل ولد جس کوتو بنے اگر وہ لڑکا ہوتو تو آزاد ہے ہیں وہ یہ ختی مشکل جنی تو فر مایا کہ اس کی مورت

پرطلاق نہ پڑے گی اور نہ اس کی ہا تدی آزاد ہوگی جب تک کہ اس کا حال نہ کھلے ہی جمارے علاء کا قول ہے پھراگر اس کے بعد طاہر

ہوا کہ وہ لڑکا ہے تو اس کی مورت پرطلاق ہوگی اور اس کی ہا ندی آزاد ہو جائے گی اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ لڑکی ہے تو ہا تدی آزاد نہوگی اور مورا کہ میرا برغلام آزاد ہے اور اس کا ایک غلام ختی مشکل ہے تو آزاد نہوگا ای طرح اگر

<sup>(</sup>۱) يعنى شرى مدر قد تك بورى كاامند (۲) يعنى باته كانا جاسكاا (۳) يعنى اس كنام درج كيا كيا ١٢

<sup>(</sup>٣) مين يطور عطاك نيطور حصراتات كاا

الله ارش: عوض الى جوكى زخى كرت ياعضوتكف كرف واسل يرزخى ك ليه واجب مور

فتاوی علمگوی ..... جلد 🗨 کی کی دو ۳۲۵ کی کی داری الناطی

کہا کہ میری ہر ہاندی آزاد ہے تو بینٹی مشکل آزاد نہ ہوگا اور آگر اس فض نے دونوں تو لوں پر سم کھائی بینی ہر ہاندی و ہر غلام آزاد ہوتو نینٹی مشکل آزاد ہوجائے گا اور اگر ایک فخض نے کہا کہ اگر میں کی غلام کا مالک ہوں تو میری عورت کو طلاق ہے ہی اس نے اس خفشی مشکل کو تر بداتو اس کی عورت کو طلاق نہ ہوگی اور اگر اس نے غلام و ہاندی وونوں کے تر بدنے پر طلاق معلق کیا تو پھر ایسے خفشی کے تر بدنے سے ماس کی جورو پر طلاق موجائے گی بیتا تار فائیہ میں ہے۔

نوع دیگردراقر ارخنگی کہوہ مرد ہے یاعورت یااسکے باپ یاوسی نے ایسااقر ارکیا

 فتأوي عالمكيرى ..... جلد 🛈 كالكال المتنى

# 

ابواب وكتب متفرقه كے مسائل جن كاتعلق كئى خاص كتاب سے بيس

پروائع ہوکہ تر کر اتن مل کے عامرہ کا ہوتا ہے اقل معین مرسوم یعنی معنون ہواور اُس کے نقوش موافق رسم کے طاہرہوں اور
ایک کابت بنا برقول مشائخ وعلاء کے عاضرو غائب کی حق میں بمنولہ تعظود بیان کے ہے اور دوسری تحریر معین فیر مرسوم جیے دیوار یا
درخوں کے پتوں پر تحریر کیا سوالمی تحریر بدون بیان و گوائی کے جست نہیں ہے اور سوم تجریر فیر مستمین جیے ہوایا پائی پر تحریر (۲) کیا سوالمی
تحریر بمنولہ کلام فیر مسموع (۲) کے ہے ہیں اس ہے کوئی تھم طابت نہ ہوگا اور اگر ایک فیض ایک دوزیا دوروز کسی امر عارض کی وجہ سے
فاموش رہا ہیں اس نے ان میں سے کسی بات کا اشارہ کیا یا تحریر کیا تو تصرفات میں سے کسی تصرف کے حق میں اس کی طرف سے اس
تحریر یا اشارہ کا اعتبار نہ ہوگا ۔ مسئلہ ذرج کی بوئی بحریوں میں مردار بحریاں بھی شامل میں ہیں اگر ذرج کی ہوئی بحریاں زیادہ ہوں یا دونوں برابر ہوں تو تحری سے نہ کھائے اور یہ تھم درصور سے اعتبار کی ہوئی بحریاں خان جس

غرمه معلوم بواى يمل كرست

بای طور کداس کو ید یقین ذرج کی ہوئی بحری وستیاب ہوتی ہواورا گر حالت ضروری ہوتو تحری کرکے کھائے (۱) خواہ ذرج کی ہوئی ذیادہ
ہوں یاد دفوں برابر ہوں یا مردار ذیادہ ہوں برکائی جس ہے۔ منا گیا تھی کپڑا ایک سوکھ پاک کپڑے جس لپیٹا گیا کہ اس کی تری اس
ہول یا دوفوں برابر ہوئی لیکن الدی تھیں ہے کہ اگر اس کو تجوڑا جائے تو پڑے اتو پاک کپڑا تجس نہ ہوگا۔ سنلہ ایک مری کی خون
عمل تحری ہوئی ہے کہ وہ آگے جس ڈال دی گئی بیاں تک کہ اس کا خون جل کرجا تا رہا پھر اس سے شور با پکایا گیا تو جائز ہے اور والدادیا
مشکل دھوڈا لئے کے ہے۔ مسله سلطان نے مالک زخین کوٹران زخین وے دیا یعنی محاف کر دیا تو جائز ہے اور الحق اس کا کردیا
تو ٹیس جائز ہیں ہے گرفتو کی امام ایو یوسف رہت اللہ علیہ ہے اور امام ابو مینیڈ دامام جسٹر نے ڈرا بالا کہ فران وعشر دوئوں مورتوں جل
ہوائز ہیں ہے گرفتو کی امام ابو یوسف رہت اللہ علیہ ہے تو اور امام ابو مینیڈ دامام کر زراعت ارامنی داوائے افراق ہے عاجز
ہوائر ہوا اس کی اجرت سے اپنا خراج وصول کر لے گا پھراگر اجرت میں ہے کھو باتی بچاتو وہ الکان ارامنی کو وے دے گا اور اگر اہام
دے اس ارامنی کا اجارہ پر لینے والا کوئی تحص نہ پاتو ایس ارامنی کو ایسے خریدار کیا تھوڑو و مالکان ارامنی کو وے دے گا اور اگر اہام
جب فروخت کر دیا تو بچھاخراج اس کے تمن ہے وصول کر لے گا اگر پچھاخران باتی ہواور جو بچھ ہے وہ مالکان ارامنی کو وے دے
جب فروخت کر دیا تو بچھاخراج اس کی تون ہے وصول کر لے گا اگر پچھاخران باتی ہواور جو بچھ ہے وہ مالکان ارامنی کو وے دے
جب فروخت کر دیا تو بچھاخراج اس کی تون کے دی ایسا اختیار ٹیس ہے کہی قاضی کو اختیار ہے کہ کہ یوں کا اور خت کر دے گا بکہ مالکان ارامنی کو وہ دوراک کوفروخت کر دے اور امام اس کھٹھ کے فرد کر کے ایسا اختیار ٹیس ہے کہی قاضی کو اختیار ہے کہ کہ یوں کا اس کو می دوراک کوفروخت کر دے اور امام اس کھٹھ کے فرد کر کے ایسا نوان اور ہو بھی ہی تو میں کو می دوراک کوفروخت کر دے اور امام اور میں کھٹوں کو بیس کی تول ہے تیمین میں کھٹوں ہے۔

مسئلدا كرروز وركف على تضائ رمضان كى نيت كى اوروه ون كالغين ندكيا توسيح باكر چددورمضانون على بوجيس تضائے نماز سے ہاکر چاس نے تضاعے اول یا آخر نمازیا آخر نماز جواس پر ہے تیت ندکی ہو یکنز میں لکھا ہے اور میل ول مشائخ کا ے اور اسم یہ ہے کہ ایک عی رمضان سے میچ ہوگا اور دورمضان سے میج (۲) نہ ہوگا تاوقتیکہ و وئیت میں اس طرح تعین نہ کرے کہ یہ فلاں سنہ کے رمضان کا ہے ای طرح نماز میں بھی مطلقاً قضائے نمازی نیت سے جائز شہوگی تاوفٹیکہ نمازی اورون کی تغیین نہ کرے بای طور کرنماز ظهرروز چهارشنبه مثلا اوراگراس نے اس طرح تیت کی ہے کہ بیقضا اُس ظہری ہے جوسب سے اوّل اس سے تضابوکر اس برواجب ری ہے یاسب سے آخر تصا ہوکراس کی تصااس برواجب ہے توبیجائز ہوگی بیجین یں ہے۔متلدوز ودار کے مندی بہت سے آنوم سے ہوئے بہاں تک کراس نے ان کی حملینی کا مزہ زبان بر بایا مجروہ ان کونک کیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا اور اگر تموزے آنویں جیسی قطرہ دوقطرہ تو فاسدنہ ہوگا۔ سئلہ اگر کوئی مخص صائم اپنے معثوق کا تعوک نکل کمیا تو روزہ تو ڑنے کا کفارہ اوا كر اورا كرمجوب كاتموك ندموكى غيركا موتو كفاره ندموكا \_مسئل بعض حاجى اكر ج مى قبل ك محيقو السيخض ك لي جس يرج فرض ہوا ہے ترک کرنے کا بدعذر ہے۔مئلدا کر مادہ خرفرو فت کی تو بھی اس کا بجدواخل نہ ہوگا۔مئلہ جس عقار میں تنازع ہےوہ قابض کے بعدے نہ نکالا جائے گا جب تک کدری گواہ بیش نہ کرے۔مسئلہ جوعقار جس قاضی کی ولایت یک تبیس ہے اس کی بابت اس قامنی کا تھم تضا می ندہوگا۔سئلدا کر قامنی نے کس مقدمہ میں بگوائی کواہان تھم دیا پھرفر مایا کہ میں نے اپنے تھم ےرجوع کیایا لے بینی ایک مخض پر دوسال کے دمضانوں کی تضاہب ہیں اس نے مطلقاً قضائے رمضان کی نبیت کی کسی سال کے رمضان کی تعیین ندکی تو بھی روز وقضا کے (۱) بعن اگراس کی تحری میں وہ نہ یوجہ معلوم ہوتو کھائے اامنہ (۲) بعن اگر ایک ہی رمضان کی تضا اُس پر رمضمان كابوجائے گا امنہ عية مطلق تضائ رمضان كي نيت عدوز وتضائ رمضان موكا امند

بھے اس کے سوائے اور امر ظاہر ہوا ہے یا ہیں گواہوں کی تلمیس (۱) ہیں پڑھیا ہیں نے اپناتھ باطل کر دیاا ہے جی اور الفاظ کہتر آس کا کھا متار نہ ہوگا اور جو تھم اس نے دیا ہے آگر ابعد دو کی صحیحہ و گوائی متلکہ کے تھم دیا ہے تو برابر نافذر ہے گا۔ متلہ چندلوگوں کو جہادیا گرا کہ خص ہے کوئی بات بو تھی اور اس نے اس کا اقر ارکیا اور بیلوگ اس کو دیکھر ہے ہیں اور اس کا کلام سنتے ہیں حالانکہ ہو تھی اقرار کر دہا ہے وہ ان لوگوں کوئیل دیکھ ہے تو ان کوگوائی دینا جائز ہوا کر دہا ہے وہ ان لوگوں کو ٹیس نے ان اور اس کو کوئیل دیکھر ان کو ان کو گوائی دینا جائز ہیں اور اس کا کلام سنا اور اس کو وہ تھے نہ ہے تو ان کوگوائی دینا جائز ہیں ہے ہے۔ مسئلہ ایک خص نے اپنے عقاد فرو خت کیا درجا گیا۔ اس کے بعض اقاد ب حاضر تھے کہ بچے وہ تھی ہونے کو جو نے کو اور کی کہ ان قارب حاضر تھے کہ کوئیل کے مور کوئیل کوئیل کوئیل کے مورک کے اور کی کوئیل کے مورک کے اور کوئیل کی مورک کوئیل کی مورک کوئیل کوئ

پر تجے معزول کیا یہ کنزیں آگھاہے۔ اگر مافا سد کا معوجود ہونا عقد کو کن صورتوں میں باطل کرتا ہے تھے۔

اگریوں کہا کہ بدین شرط کہ ہرگاہ میں تھے کو معزول کروں تو تو میراوکیل ہے تو معزول کرنے میں ہوں کہے کہ میں نے اپنی وکالت بمعلقہ (۳) ہے رجوع کیااور تھے کواپی وکالت بیسٹیم و (۳) ہے معزول کیااور بیسٹی نے فرمایا کہ اس کے معزول کرنے میں ہوں کہے کہ ہرگاہ میں تھے کو وکیل کروں تو تو معزول ہے لیکن قول اوّل اوجہ ہے ہیں میں لکھا ہے۔ مسئلہ شرط فاسد موجود ہونا اور ہوش کا مجبول ہونا اگر عقد دی اوراگر مقدونکا حوظ ہوتی اور مسلح میں ہوتو ان کو باطل کرتا ہے اوراگر مقدونکا حوظ ہوتی ہدے مسلح میں ہوتو ان کو باطل نہیں کرتا ہے اور مقد کتا بت بسب ہوش مجبول ہونے کے فاسد ہوجاتی ہے بشرطیکہ ہوش میں جہالت سے حد گذرگی ہواور شرط فاسد لگانے سے کتابت باطل نہیں ہوتی ہے ہیں ہیں ہے بیش میں جہالت سے حد گذرگی ہواور شرط فاسد لگانے سے کتابت باطل نہیں ہوتی ہے ہیں ہیں ہیں ہے مقتود ہوئے ہیں اگر دو چیزوں کو تح کیا اور مقد تبول کرنے والے نے دونوں میں سے ایک میں مقد تبول کیا ہیں تھے اور کی میں ہوتا کو خواہ دونوں چیزوں میں سے ہرا کہ چیز کا موش نے دونوں میں سے ایک میں مقد تبول کیا ہی تھی وہ میں ہر حال سے جو گا اور تیسر ہے تم کے عقد میں اگر ہرا کہ کا موش علیحہ وہا اور تیسر سے تم کے عقد میں اگر ہرا کہ کا موش علیحہ وہا ان کی ہوگا اور تیسر سے تم کے عقد میں اگر ہرا کہ کا موش علیحہ وہا اور تیسر سے تم کے عقد میں اگر ہرا کہ کا موش علیحہ وہا ان تیسر سے تم کے عقد میں اگر ہرا کہ کا موش علیحہ وہا اور تیسر سے تم کے عقد میں اگر ہرا کہ کا موش علیدہ وہا ان کی ہوگا اور تیسر میں کہ موگا اور تیسر مقد تھی اگر ہرا کہ کا موش علیدہ وہا ان کی ہوگا اور تیس میں اگر ہوگا۔

مال☆

آیک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ دونوں غلام ہزار درم کے وض بیچے یا اس سے زیادہ کہا کہ بدین قرار داد کہان دونوں میں سے ہرایک غلام بعوض پانچ سو درم کے ہے ہیں اس نے دونوں میں سے ایک کا عقد قبول کیا تو سیح ای طرح اگر اس نے دوچیز وں کوا چار دویا ہیں اس نے ایک کا عقد قبول کیا یا کہا کہ میں نے تھے سے اس قرار داد پر مقاسمہ کیا کہ بیاور وہ میرے واسطے اور بیاوروہ تیرے واسطے ہے۔ ہیں اس نے ایک می عقد قبول کیا تو سیح نہیں ہے اور ای طرح اگر بی واجارہ میں یا ج

المان معلقه جوبشرطيه بواوروكالت مخير وجوبلاشرط بواامنه على جسو كالت بل كوئي شرط نه بواا (۱) يعني دموكا كهايا ا (۲) يعني جورواني آب كوطلاق وحدي المنه (۳) مثلاً اگراييا بهوتو وكيل سياا (۴) اوروكيل بكار فلال سياا

(۱) دوطلاق کے بعد جو پائی ری ہے؟ ا

<sup>(</sup>١) يعنى اكروولوك شدائي وأن علاالى واجب باامند (٢) يعنى بطوراحسان اس في الياكيا باا

محورٌ دورْ' أونث دهورْ'ميرانض وغيره يه شرطول كي حقيقت ٦٠

مسلد سابقد یعن آ مے لکل جانے و جیت جانے کی بازی لگانا محورے یا اونٹ یا پیدل دوڑنے میں یا تیرا عدازی میں جائز ہے مردونوں طرف سے مال دینے کی شرط کرنا حرام ہے لیکن ایک طرف سے حرام نہیں ہے اور جامین سے مال کے شرط کی صورت یہ ے كرزيد نے عروے كها كداكر مرا كھوڑا آ كے فكل جائے و مرے واسلے تھ يرسودرم بول كے اور اكر تيرا كھوڑا آ كے فكل جائے تو تیرے واسطے جھے پر سودرم ہوں مے تو بیر تمار ہے ہی نہیں جائز ہے اور اگر ایک طرف سے شرط کی مثلاً کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو میرا تحدير كجهنه وكااوراكرتو جيت جائة تيرے واسطے محدير سودرم واجب مول كيتويدائتسانا جائز ب كرسوائ ان جار فدكورة بالا كے فيروفيروش الى بازى نيس جائز ہے اگر چه مال كى شرط ايك بى طرف سے مو پر فدكورة بالا مى جائز مونے كى شرط يہ ہے كہ جو انتار کی ہود الی موکد محوز اوباں تک بنتے کا احمال رکھتا مومثلاً سوکوں کی دھاپ ندمواور نیز بیشرط ہے کددونوں محوزوں کی نسبت بياحة ال موكد شايدينكل جائے ياو ولكل جائے اوراك رايسا موكديد بات معلوم موكد دونوں على سے ايك محوز افلال ضرور آ مي لكل جائے گاتو بے جائز نہ ہوگی اور اگر زید وعمرونے جا ایکدونوں طرف سے مال کی شرط کریں اور انہوں نے تیسر مے خص برمحال کو اپنے درمیان ڈال دیا کہ اس کے ساتھ دونوں طرف سے مال شرط نہ کیا تو اس حیلہ سے جائز ہوگا بشرطیکہ کمر کا محوز اان دونوں کے محوزوں كى بمسر بوكد شايدة محلكل جائ ياشايد كجيز جائ اوراكر يمعلوم بوكدخوا وتواهة محيكل جائ كايا كجيز جائ كاتو جائز ندبوكا اور تیسرے محص کے درمیان میں داخل کرنے کی بیمورت ہے کہ دونوں ایک تیسرے سے بیس کہ اگر ہم دونوں سے آ مےلکل میا تو ہم دونوں کے مال تھ کولیں مے اور اگر ہم دونوں تھ ہے آ کے نکل مے تو ہمارے واسطے تھے پر بچھ نہ ہو گالیکن جوشر طرحم دونوں میں ہےوہ بحاله باتی رہے کی اور وہ بہے کہ ہم دونوں میں سے جو تھی آ کے نکل جائے گا اس کے واسطے دوسرے براس قدر مال ہوگا ہی اگر مکر دونون پر عالب ہواتو دونوں مال لے لے کا اور اگر بیدونوں عالب ہوئے تو اس پر پھے نہ ہو کالیکن دونوں میں سے جو عالب ہواوہ دوسرے سے مال مشروط لے گا۔ سئلہ اورا کر کمی مخص نے چندسواروں یادو سواروں سے بیکہا کہتم میں سے جو مخص آ مے نکل جائے گا

<sup>(</sup>۱) اوراس سے سلے اوراس کے بعد جائز ہے امد

اس کواہے مال سے اس قدر دوں گایا اُس نے تیرائدازوں سے کہا کہ جس کا تیرنٹا نید پر پڑے گااس کواس قدرووں گاتو بیجائز ہےاور على بدا الرفظيون في مستله من باجم بحث كى بحرأن كواسط يشرط كى كى كه جوفض ان من عظم صواب يائ كاس كواس فقدر فی کیاجائے گاتو بہ جائزے بشر ملیکہ دوفقید دونوں طرف سے الی شرط نکریں اور واضح رہے کہ باب مسابقہ میں جوازے بیمراد ے کہ بیرحال ہے اور بیرمر اذبیں ہے کہ جیت جانے والے کو استحقاق حاصل ہوگا یعنی دوسرے پر مال واجب ہوگاحتیٰ کدا کر بار جانے والے نے مال دینے سے انکار کیا تو قامنی اس پر جرند کرے گا اور اس پر مال کی ڈگری ندکرے گا۔ مسئلہ وائے انہا و والا تکدے دوسرے يردرودن بيجا جائے كاليكن انبياءكى معيت عن موسكتا ہے۔مثلا يوں كے كداللهد صلى على محمد وآله وصحبه اورشل اس کے دوسری مثالیں ہو یکتی ہیں۔مستدعا و نے رسول التصلی الله علیہ وسلم کے حق جس ترحم کی دعا کرنے میں اختلاف کیا ہے مثلاً یوں كيك اللهد ادحد محمدًا صلى الله عليه وسلم سويعض فرمايا كربيجائز الماوريعض فرمايا كربيل جائز إورمحاب رمنی الندعنیم کے حق میں اوٹی مید ہے کدر منے الله عنیم کر کر دعا کرے اور تابعین کے حق میں رحت کی دعا کرے کر حمیم الله تعالی اور جو تا بعین کے بعدر بن ان کے واسلے مغفرت و تجاوز کی وعا کرے کہ غفرالات ہم و تجاوز عنم مسئلہ ہاسم نو روز و مبرگان عطا کرنا جا تربنیں ہے اورصاحب جامع اصغرنے فرمایا کدا کرنوروز کےروز دوسرے مسلمان کو ہدیے بھیجا مگراس نے اس روز کی تعظیم کی غرض سے نیس بھیجا بلکہ لوكوں كى عادت كے طور ير بھيج دياتو اس كوكافر نه كہا جائے كاليكن اس دوز خاصة ايساندكرنا جائے اس دوزے پہلے ايساكرے يااس کے بعد ایساکرے تاکداس قوم ناہجار کے ساتھ مشابہت نہ ہومسئلہ ٹوئی پہننے میں مجمع مضا لکتہ میں ہے۔مسئلہ سیاہ کمڑا پہنااور عمامہ کا جیوڑ پینے کی طرف دونوں کندھوں کے بیج میں آ دھی پینو تک لکا نا مندوب ہاور جو مخص میا ہے کداینا عمامہ پھرے یا ندھے تو اس کو عاب كالكايك ايك في كول مائ يهال تك كرس كل جائ جربا عرص فاس واسط كريه بات اس عامي بكرال كو ا ہے سریرایک بارگی اتار کرز مین پر ڈال دے ستلہ کسم وزعفران کارٹی ہوا کیڑ ایمبننا مکروہ ہے۔مستلہ مردوں کو چاہئے کہ اچھے کیڑے مبنیں اور امام ابوصنیفہ اینے شاگردوں کواس کی ومیت کرتے تھے۔ عالم نوجوان کو بوڑھے جالل کے آگے چلتا جائز ہے اور حافظ قرآ ن کوروا ہے کہ ہر جالیس دن عل ایک بارحتم کر عواللہ تعالی اعلم بالعواب بیتین عل ہے۔

ا مرجم كبتا بكر جواز على ادع معنا احدًا ففى الحديث مليل على الجواز حيث لم يمتعه النبى صلى الله عليه وسلم عن الملك بل لنكر عليه تعنييق الوسعة فافهم المرد

### عمد كتاب الفرائض عمد

إس عن بندروالواب بي

からばくい

فرائض کی تعریف ومتعلقات ترکہ کے بیان میں

فرائض جمع فریضہ کی ماخوداز فرض ہے اور فرض کے معنی افت میں تقدیر وقطع و بیان کے ہیں اور شرع میں فرض اس کو کہتے ہیں جوبدليل مقطوع بدابت ہوليعن قطعي دليل سے ابت ہواوراس نوع فقه كوفرائض اس وجه سے كہتے ہيں كديد سهام مقدر ومقطوعه مبيد ہیں جو بدلیل قطعی فابت موے ہیں ہی سے معنی انوی وشری دونوں کوشامل ہے سدا متیارشرے مخار می ہے اور ارد افت میں معنی بناء ہاورشرع می ایک مخف کے مال کا انتقال بجانب دوسرے کے بطریق ظافت کے ادث کہلاتا ہے بیٹز اید استعمال میں ہے۔ ترکہ ے جار المرح کے حق متعلق ہوتے ہیں۔میت کی جمینر وجھنین ،قر ضہ،وصیت ،میراث پس پہلے اس ابتدا اس ملرح کی جائے کہ میت کا كفن وفن مع اس كى ضرورات كے بلورمعروف كياجائے كذائى الحيط كين اس سے ايساحق مستقلى ب جوكسى عين سے متعلق موجيد مال مر مون یا ایساغلام جس نے جتابت کی ہے ہی میت کی جہنے ہے اس مال می مرجمن اورونی جنابت کا حق مقدم ہے بیٹر اللہ اسمعتین می ہاورنظر بمقد ارتر کیا ہے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا جیے طال کپڑے وہ اپنی زندگی میں پہنٹا تھا بدون اس کے کہاس میں اسراف كياجائيا بكل كياجائي بالفتيارشرح مخاري ب- محرقر ضاميت اداكياجائ ادريتين حال عنفالي بسي إتوسب قرض مائ محت ہوں کے یاسب قرض بائے مرض ہوں مے یا بعض قرضهائے محت بعض قرضهائے مرض ہوں مے ہی اگرسب قرضهائے صحت ہوں۔ یاسب قرضها نے مرض مول تو سب بکسال ہوں مے کہ بعض پر بعض مقدم نہ ہوں کے جماور اگر بعض قرضها نے محت اور بعض قرض بائ مرض مول بس جوقر منبائ مرض فتا باقر ارمريض ثابت مول ان عقرضبائ محت مقدم مول محاور جوقرض بائے مرض بگوائی کوابان عادل ثابت ہوں یابمعائد (۱) ثابت ہول آوا سے قرض بائے مرض اور قرض بائے صحت بکسال ہیں بیرجیا می ہے۔ پھر بعد جہنے و معنین میت کے اورا وائے قرض بائے میت کے جو کھ مال ترکہ باتی ہے رہااس کی تہائی سے اس کی وسیتیں نافذ کی جائیں گی اور اگرومیتیں اس تبائی سے زائد ہوں اور وارث لوگ اجازت دیں تو تبائی سے ذائد سے نافذ کی جائیں گی مجر جو مال باق ر او وارثول می بر فرائض الله تعالی ميراث تقيم موكا اوربيالي صورت ب كدميت في مي خاص چيزي وميت (٢) كي مواوراكر ومیت شاکع ہومثلا تہائی مال چوتھائی مال وغیرہ کی ومیت کی ہوتو میراث سے ومیت مقدم نہ ہوگی بلکداس صورت میں موسی لہجی وارثوں کے ساتھ شریک ہوگا کہ ترکہ میت کی زیادتی سے اس کائل بر سے گااور کی سے کم ہوگا بیتا تار فانیٹی ہے اور استحقاق میراث تمن وجبوں سے ہرایک سے ہوسکتا ہے یا تو نسب ہولینی تر ابت ہو یا سبب ہولینی زوجیت (۳) وولا مہواورولا مودو طرح کا ہوتا ہے ل لعني بعد جير وتغين منيت سياامنه ع بعن بعض بمليادا ك جائي اوربعض يحييا امنه (١) مثلًا قاضى فرخودد بكما اامنه

(٢) مثلاً غلام عين يا برار درم مثلاً فافهم امنه (٢) مثو بروجور واامنه

فتاوی عالمگیری ..... مبلد الله الفرانعن کتاب الفرانعن

ولا و عماقہ و ولا و (۱) موالات اور ان دونوں قسموں علی ہے ہرا کی تم علی اسٹل کا وارث اعلیٰ ہوتا ہے اور اعلیٰ کا وارث اسٹل کی اور اسٹے ہیراث ہوتا ہے لیے صالت ہے لیکن اگر ولا و موالات علی بیشر طرکر لی ہو کہ اعلیٰ نے کہا ہو کہ اگر ش اس جاؤں تو میرا مال تیرے واسٹے میراث ہے تو ایک صالت علی اعلیٰ کا وارث اسٹل ہوگا یہ تر تر تہ امکنین علی ہے۔ وارث تین تم کے ہوتے ہیں ذوی الفرائش و عصبات و ذوی الار حام کذائی المهبوط اور سختان (۱) ترکہ دی اصاف (۱) مرتبہ ہیں۔ کذائی الا فتیار شرح الحقار ہی پہلے اصحاب قرائش پھر عصبہ سید بینی مولائے عماقہ پھر عصبہ مولائے عماقہ پھر دولی الله الفرض کو بقدران کے حقوق کے بچا ہوا و و ہار و دیا جائے پھر ذوی الفروش کو بقدران کے حقوق کے بچا ہوا و و ہار و دیا جائے پھر ذوی الارحام پھرمولی الموالات پھر جس فیر کے واسطے نسب کا اقر ارکیا واس کا نسب اس فیر سے بدین اقرار ارکا اور میں انہوں کی نسبت اقرار کیا کہ یہ میر ابھائی ہے یا ہے میں جب کہ بین ہے ہو وصی (۱) کہ جس کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہو پھر بہت المال ہے یہ کافی جس ہے۔

פרו (ויי)

ذوی الفروض کے بیان میں

ل - "قال *أحر جم*هو قوله أن من فعالى ميراث لك فأن قلت الموت حق فلا يصبح استعمال لفظة أن المستعمل للشك قلت العراوانِ من قبلك الى آخره بو مشكوك كمالا يخفي فاشقظه *المن* 

ع قال المحرجم الكرمان وباب دونون كايك على بول و احميا في بعالى بين بعائى بين ادراكر باب ايك اور مان دوبول و علاقى بعائى بين ادراكر مان تكاح كة ايك توبر سايك اور دوسر سه سه دوسرا بواتو دونون اخيانى بعائى بوئة ا

(۱) وونوں کا بیان مفصل اسابق میں گذراہے اامند(۲) خواہ جا ندار ہوں یان موں اا (۳) ہٹر تیب دارث ہوتے ہیں اامند (۴) ورنہ بقدر تہائی وغیرہ کے اسکو مہراث ہے دیاجائیگا اور ہاتی بچاہوا نہ ہا پڑگا ا(۵) لین معین ومقرر ہوا امند(۲) خلاصیاً کلد کسی حال میں ۲۵ کارشتہ ندایوا امند(۷) اس کا دادا پر دادا وغیرہ ۱۱ طرف ہے بھائی ہو پی اگر اس کوا یک ہوتو اس کو چھٹا حصداورا گر دویا زیادہ ہوں تو ان کو تہائی نے گی اورا کر نہ کرومؤنٹ ہے ہوں تو

تہائی جس مساوی ہوں گے اور گورتوں جس سے اقل وخر صلبی ہیں آگر تہا (() ہوتو اس کوآ دھاتر کہ لے گا اورا گر دویا نیادہ ہوں تو

ان کو دو تہائی لے گا کہ اٹی الا تعقیار شرح المختار اورا گر پس و دو تو س موجود ہوں تو دختر وں کو پسر صب کر دیں گے ہیں ہیراے اس

طرح تقییم ہوگی کہ پسر کو دختر سے دوچھ لے گا یہ بیمین جس ہے۔ دوم دختر بس بس اگر ایک ہوتو اس کوآ دھا اورا گر دویا زیادہ ہوں تو دو تھا۔

ہمائی لے گا۔ بس اولا دھلی نہ ہونے کے وقت دختر ان پسر حس دختر ان سلمی کے بیں بیرا فقیار شرح می تارہے ۔ پس اگر اولا وصلمی و اولا دیسر جس ہوں کو پھر نہ سے کی کو پھر نہ سے گی خواہ اولا دپر نہ کر ہوتی اورا گر اولا وصلمی عمی فقط ایک دختر ہوتو اس کو اورا کہ دویا نہ کہ ہوتی اورا گر اولا دوسر جس نہ کو بھر نہ کر ہوتو اس کو اورا گر اولا وصلی دوتر اور ہوتو اس کو خواہ اورا گر اولا وصلی دوتر اس کہ کو پھر نہ سے کی کو پھر نہ سے گی خواہ اورا گر اولا و سلمی اگر اولا و سلمی عمی فقط ایک دختر ہوتو اس کو اورا گر اولا و سلمی عمی فقط ایک دختر ہوتو اورا دولا دوپر جس اگر اولا و دہر عمی فقط ایک دختر ہوتو اس کو اورا گر اولا و سلمی عمی کوئی فہر کر نہ ہوا واورا ولا دپر جس نہ کورہوئی اگر اولا دپر عمی فالی پسر ہو یا زیادہ ہوں تو اس کورہوئی اگر اولا دپر عمی فالی پسر ہو یا زیادہ ہوں تو ان کورہوئی اگر اولا دپر عمی فالی پسر عمی فتر ان کورہوئی اگر اولا دپر عمی فہر کو میں اورا گر اولا دپر عمی فتر کر دو بھر کے حساب سے تقسیم ہوگا حضرت کی کہر میں فہر کرمونٹ سے دو چھر کے حساب سے تقسیم ہوگا ہو اورا کہر عمی فرک کرمونٹ سے دو چھر کے حساب سے تقسیم ہوگا کہر عمی فرک کرمونٹ سے دو چھر کے حساب سے تقسیم ہوگا ہو اور کی کرمونٹ سے دو چھر کے حساب سے تقسیم ہوگا حضرت کی کرمونٹ سے دو چھر کے حساب سے تقسیم ہوگا ہو سرح کر ہاتی اولا دپر عمی فیکر کرمونٹ سے دو چھر کے حساب سے تقسیم ہوگا حضرت کر ہاتی اولا دپر عمی فہرک کرمونٹ سے دو چھر کے حساب سے تقسیم ہوگا ہو سرح کر ہاتی اولا دپر عمی فہرک کے دو چھر کے حساب سے تقسیم ہوگا ہو سرح کر ہوگا تو اور کر اس کی کر دو تو کو کر ہو کر کے دو تو کر کر ہو کی کر دو تو کی کر دو تو کر کر گورہوں کے دو تو کر کر کر دو تو کر کر کر گورہوں کی کر کر کر گ

ایک می مرگیااوراس نے اپنی ملبی دو دخر مجبوزی اور پرکی ایک دختر اور پر کے پرکی ایک اڑکی وایک اڑکا مجبوز اتواس کی ہردو دختر ان ملبی کو دو تہائی ملے گا اور ہاتی ترکہ پسرکی دختر اور پنجے وارثوں کے درمیان نہ کرکومونٹ سے دو چند کے حساب سے بطے گا اور اگر ایک فض مرگیا اور اس کے تمن دختر ان پسر جو بعض سے بعض اسٹل ہے اور پسرکی تمن دختر جو بعض سے بعض اسٹل ہے اور پسرکے پسرکی تمن دختر جو بعض سے بعض اسٹل ہے جبوزی اور اس کی صورت رہے کہ میت کے پسرکا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور اسکے پسرکی تمن دختر جو بعض سے ہاتی رہیں اور اس کی صورت رہے کہ میت کے پسرکا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور اسکے پسرکی تمن دختر میں اور اسکے پسرکے پسرکا ایک بیٹا وا کیک بیٹی ہو پھر سب پسر مرکئے اور دختر سب ہاتی رہیں اور اس طرح پسرکے تین بیٹیاں ہوں اور اس کے اس کے اور وختر سب ہاتی رہیں اور اس

| _                      |           |            |                   |          |          |  |
|------------------------|-----------|------------|-------------------|----------|----------|--|
| م<br>فری <u>ن</u> اوّل | قريق ٹانی | فريق ثالث  | قر <u>يق</u> الآل | قريق دوم | فريق سوم |  |
| (۱) پر َ               | (1) پر    | (۱) پېر    | 1                 | 1        | 1        |  |
| (۲)پر'دخر              | (۲)پر     | (۲)پير     | چروخر             | 1        | 1        |  |
| (۳)پرونز               | (۲)پر دخر | (٣)پر ا    | بردخر             | بروخ     | 1        |  |
| (۲) پرزخر              | (۴)پر دخر | (۴) پر دخر | بردخ              | 73/      | چروخر    |  |
|                        | (۵)پروخر  | (۵)پروفر   |                   | Fort.    | چروخر    |  |
|                        |           | (۲)پروخر   |                   |          | بردخ     |  |

ان سبفریق میں سے مرسب مرمح اور سب دخریں باقی دہیں اور میران مردو کے ساتھ ۔ نثان ہے

ا ماصل آکدتر کہ کے بارہ حصے کرے ( ۸ ) دو دفتر صلی کوادر ایک دفتر پر کوادرایک دفتر پر بسرادردو پسر بسر کے بسر کو ملے کا استد (۱) بعنی خودمیّت کے نطفہ سے پیدا ہو کا استدار ۲) اگر زیادہ ہول الاستد

لی قربی اقال کی دوجہ اقال کی فتر کے مقابلہ میں فریق وہ موہ میں کوئی فتر نہیں ہاور قربی اقال کی درمیانی کے مقابلہ میں دوہر نے قربی اقال فتر ہاور فریق اور فریق اور فریق اور فریق اور فریق ہوم کی تیر سے دوجہ کہ مقابلہ میں فریق فتر نہیں ہے ہیں قربی ہوم کی تیر سے دوجہ کہ مقابلہ میں فریق فتر نہیں ہے ہیں قربی اقال کے دوجہ دوجہ کی ورمیانی فتر کر کے مقابلہ میں فری فتر نہیں ہے ہیں قربی اقال کے دوجہ اور فریق دور کی اقال فریق دور کوئی میں اور فتر کے دوجہ اور فریق اور فر

مورت نے اپنی دخر کی دخر کا تکائ اپ پہر کے پہر سے کردیا اور ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا تو بینکا حکرد سے والی مورت اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اس بچہ کی دوسری جدہ اور موجود ہے کہ دہ فقد اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اس بچہ کہ دہ فقد اس بچہ کے باپ کی ماں ہوئی اور اس بچہ اور اگر اس بچہ نے اس نکاح کرد ہے والی کی تنی سے نکاح کیا اور دونوں سے اولا و بیدا ہوئی تو اس اولا دکی بینکاح کرد ہے والی تین وجہ سے جدہ ہوگی اور اگر اس بچہ نے بین اس کی دوسری تنی سے نکاح کیا اور دونوں میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچہ کی اس کی دوسری تنی سے نکاح کیا اور دونوں میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچہ کی بینکاح کرد ہے والی مورت جاروجہ سے جدہ محمدہ موگی فرا القیاس ای طرح سمجنا جا ہے بیکا ٹی میں ہے بینجم (ف) ماں وہا ہے کی بینکاح کرد ہے والی مورت جا روجہ سے جدہ موٹو آیک کو نسف اور دو ہوں یا زیادہ ہوں تو دو تہائی ترکہ سے گا کذائی خز انتراک استخین ۔

اکران کے ساتھ مال ویاپ کی طرف سے سکا بھائی ہوتو مرد کوعورت سے دوچند کے حساب سے ترک تھیم ہوگا اور اگر وخر ان صلی یا پر کی دخر موں تو ایس بہوں کو باقی تر کہ لے کا یہ کانی میں ہے مشم (ف) فقد باب کی طرف سے جو بہنیں موں ان کا مال بہے کہ سی بہنیں ایک ماں باپ کی طرف سے ندہونے کی صورت میں حل سی بہنوں کے ہے کذا فی الاعتیاد شرح الحقاريس ایک موتواس كاآ وهااورا كردويازياده مول تو دوتهائي في الرطيك مال وباب كي طرف ي كل بهن موجود نه مواوراكر مال وباب كي طرف ے ایک سکی بہن موجود ہوتو اس کوآ دھادے کردد تہائی ہوری کرنے کے واسلے چمٹا حصہ الی بہنوں کو لے گا اور اگر اس کی بہنس دو ہوں(۱) توالی بہنس وارث ندہوں گی لیکن اگران کے ساتھ ان کا کوئی بھائی موجود ہوتو وہ ان کواسینے ساتھ عصبہ کر لے گا ہی مینت کی ایک ان وباب کی سکی بہنوں کو دو تبائی دیا جائے گا اور باقی مال ترکہ باپ کی اولا دے درمیان مردکو مورت سے دو چھر کے حساب سے نیم ہوگا اور اگرمیت کی صلبی وخریا میت کے پسر کی وخر ہوتو ان کوان کا حصرد ے کریاتی (۲) ملے کا پیکا فی میں ہے۔ ہفتم (ف) فقط ماں گی طرف سے بہنیں۔ بس اگر ایک ہوتو اس کے واسطے چمنا حصداور اگر دویا زیادہ ہوں تو تبائی ہے بیافتیار شرح مخار میں ہے۔ تمام بھائی وہبیس درصور یک میت کا بیا موجود ہو۔ یا بسر کا بسر ہواگر چہ کتابی نیے درجہ کا ہوگا ساقط ہوجا تیں گی اور باپ کے ہوتے ہوئے بالا تقاق ساقد ہوجا میں کی اور داوا کے ہوتے ہوئے امام ابو منیفت کنز دیک ساقد ہول کی اور فقد باپ علی اولا دور صور حیکہ بيلوك موجود بون اور درصور عيك مان وباب كي طرف سے سكا (٣) بمائي موجود بوسا قط بوجاتى باور فقلا مان كى اولا و (٣) درصور حيك ميت كى اولا دموجود مواكر چدوخر موساقط موجاتى باور درصور يك بسركى اولا دموياباب ياداداموجود موتو بهى بالا تفاق ساقط موجاتى ب بیکانی می ہادر باتی رہےدوما حب فرض جوسی ہوتے ہیں دوشو ہروزوجہ (ف) ہیں ہی شو ہرکودرمور بیکہ میت یعنی جورو کی اولادند ہواوراس کے پسر کی اولا دنہ ہوتو نصف مل ہے اور اگر اس کی اولا وہو یااس کے پسر کی اولا وہوتو چوتھائی مل ہے اور زوجہ کواسے شوہرمیت كر كري سے ان دونوں وارثوں كے موجود شہوئے كى صورت يس جوتھائى ملا باوران دونوں يس سے كى كے ہونے كى صورت من آخواں حصہ ملا ہے اور اگر کی جورو ہول تو وہ چوتھائی یا آخویں حصہ میں برابر کی شریک ہوجا کیں گی اور اس پراجماع ہے بیا اقتیار شرح مخاری ہے۔الله تعالی کی كتاب مجيد بيں جوصص مغروض ہيں وہ جيہ بين آ دھاو چوتھائی و آسٹواں اور دو تہائی و تہائی و جسٹا۔ پس آ دھا جعد یا چھتم کے دارٹوں کا ہے شو ہر کا جب کہ میت کی اولا و یا میت کے پسر کی اولا دن ہواور سلبی وختر کا ہے اور پسر کی وختر کا جب كدونتر صلى موجود نه مواور مال و باب كى طرف سے كى بين كا ب اور فقد باب كى طرف سے بين كا درصور حيك سكى بين ايك ا توله باب كي اولاد بعني ميت كے باب كي اولا وووسرى ماس سے ساا ح قولد يوك يعني ميت كي مان كي اولا وجودوسر مے فاوند سے ہے المنه

(۱) یازیادہ ہوں ۱۱ سینی اس مین مصب و جائیں گیا (۳) مین میت کا سکا بھائی ۱۱ (۱۱) مین میت کے باب کے سوائے

دومرے وہرے ہے است (ف) جم عقل بہوں کا بیان (ف) ششم طلاقی بہنوں کا بیان اف بہنوں کا بیان

(ف) شومروزود كابيان

نبر(باب

#### عصبات کے بیان میں

جرا پے وارث کو عصبہ کہتے ہیں جس کا کوئی حصر مقررتین ہے اوراصحاب فریضہ کا حصد ہے کرجو باتی رہتا ہے وہ سب لے لیتا ہے اورا گرجہ ابوتا ہے تو سب مال لے لیتا ہے بیا فقیار شرح مخارجی ہے۔ عصبہ وہ مقرضی کے ہوئے ہیں ایک عصبہ بی اور وہ معسبہی ہی عصبہ بی طرح سے ہوئے میں اور وہ جانب نسب بیان کرنے عصبہ بی طرح سے ہون طرح کے ہوئے ہیں عصب (ن) بنفسہ لینی فود بخو وعصبہ مواور وہ ہراہا ذکر ہے جس کی میت کی جانب نسب بیان کرنے عمل مون فرق میں نہ آئے اور وہ چا رامنا ف ہیں جز ومیت کی اصل (باب و وا واو فیرہ) اور اس کے بار کا جز و (سگا پیل) کو ان اس میں ان عصبات میں سے سب سے اقرب بیٹا ہے پھر پہر کا پہر اگر چہ کہ تا ہی اور دہ کا ہو پھر باب ہے پھر باپ کا باپ لین کا بیٹا بی راب کی طرف سے پھر فقط باپ کی طرف سے بھر ایک ماں و باپ سے سگا بھا پھر فقط باپ کی طرف سے بھا کا بیٹا پھر واور اکا بھا پھر ہو اس کی طرف سے ہو پھر باپ کی طرف سے مو پھر باپ کی طرف سے مورک سے مورک سے مورک سے مورک سے مورک سے

اگر عصبات بنی سے ایک جماعت ایک ہی درجہ می پائی گئ تو مال ترکہ ان کو با متبار ابدان کے تقییم کیا جائے گا یعنی جنے عدد ہیں ہرایک کو ایک نفر وارث شار کیا جائے گا اور اُن کے اصول کے موافق کہ اسے عدد ایک کی اولا دہیں ایک شار نہ کیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ میت کے ایک بھائی کا ایک بھائے کا ایک جماد واس سے بھائی کا ایک جماد یا جائے گا ہے دی ہے ہیں جائے ہیں گئے ہا کی می می کہ جرایک کو ایک حصد یا جائے گا ہے

<sup>(</sup>١) يعنى خواه بعالى بول إلى بيس بول ١١ (ف) عصب علم

افتیاد شرح مخارش ہے اور دوم عصر (ف) بغیر و لینی فیر کے سبب سے صحبہ او جائے اور وہ ہرائے گورت ہے جوا سے فد کر کے سبب سے صحبہ او جائے جوا کے دور جس ہے اور وہ جا رہی ہیں ایک دفتر پور پور پر کے اور دوم وفتر پر پور پیر پر کا بین اور وہ جائی ہوں اور کا گائے اور وہ گائے ہوائی کے جماعت میں مردوک تنہا ہور اور پہا کا بینا اور ہمائی کا بینا اور آزاد اکتندہ کا بینا بیز زاد کا بینا بیز زاد کا بینا ہور اور پہا کا بینا اور ہمائی کا بینا اور آزاد کا ندہ وہ کی جارہ ہو جائے ہور کے اور ہمائی کا بینا اور آزاد کا معتمین میں ہے سوم (ف )عصبہ معرفی ہور کے ساتھ صحبہ وجائے اور وہ ہم گورت ہے جو دور می گورت کے ساتھ صحبہ وجائے اور وہ ہم گورت ہے جو دور می گورت کے ساتھ صحبہ وجائے بینے ایک مال وہا ہے گا گورت ہے کہ ایک میں اور ایک کی بین ایک میں کے ساتھ صحبہ وہ بات کا در ایک ہمائی اور ایک گا بینا اور ایک کی بین ایک میں کہ ایک میں کہ میت کی بیٹیوں اور ایک گا بینا اور ایک گا بینا اور ایک گا بینا کی بین ایک میں اور ایک گا بینا کی بین ایک مین ایک کی بین کورہ صحبہ وگی تو بموڑی اور ایک بھائی ایک بھائی تھے ایک کی میں ہوگا ہور کے اس میں ہوگا ہور ہائی کور اور ایک کی بھائی ہوگا ہور کی اور ایک ہوگی اور ایک ہوگی ہور کو بھائی ہوگی ہور کو ہور کی اور ایک ہوگی ہور کی ہور کی ہوگی ہور کی ہور کو ہور کی گور کی کی ہور ک

قال المرجم

ا یک مرد نے اپنی جورو کی نسبت دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو غیر کے ساتھ زنا میں جتلا یا یا ہے حالا مکہ مواہنیں ہیں اس اگر شرا تطالعان بائے جائیں توجس طرح باب اللعان میں نہ کور ہوا ہان دونوں جورومرد میں ملاحث کرائی جائے گی اور بعد ملاحث کے قاضی ان دونوں میں تغریق کردے گا ہی بیمرد ملاعن ہوا اور بیٹورت ملاعنہ ہوئی اور اگر اس مورت سے بدون دوسرے شوہر کے ی پیدا ہواتو یہ بچدایی ماں کی طرف مفسوب ہوگا۔قال فی الکتاب ولدز نا اورولد طاعنہ جب کرمر جائے تو اُس مے عصبات اس کی ماں كے موالى على اس محاس واسطى كدأس كا باب نيس ب يس اس كى مال ك قرابت داراس كے وارث بول مح اور يا بى ان كا وارث ہوگا ہی اگراس نے اپنی وقتر محبور ی اور مال محبوری اور ملاعن محبور اتو وقتر کونسف اور مال کو جمٹا حسد ملے اور باتی مجران دونوں پر بفترر برایک کے حصہ کے دوکر دیا جائے گا اور ملاعن کو بچھ نہ ملے گا کو یا اس کا کوئی باب نیس تھا ای طرح اگر ان دونوں وارثوں ے ساتھ شوہر سیا زوجہ ہوتو اس کا فریعنہ حصد اس کو دے کر ہاتی ان دولوں میں بطریق فرض ورد کے تقسیم ہوگا اور اگر اس نے مال چیوزی اور ماں کی طرف ہے ایک بھائی جیوڑا اور ملائن کا بیٹا چیوڑ اتو ماں کوتہائی اور ماں کی طرف ہے بھائی کو چیٹا حصہ ملے گا اور ہاتی پر انیں دونوں پر ای حساب سے رد کیا جائے گا اور ملاعن کے بیٹے کو پکھنہ ملے گا اس واسلے کہ باپ کی طرف سے اُس کا کوئی بھائی نیں ہے اور اگر ملاعند کے پسر کا فرز تدمر کیا تو اس کے باپ کی توم بعنی بھائی دارث ہوں مے اور اس کے داوا کی قوم بعن چھااور ان كى اولا دوارث نہوں مے اوراى سے اس كے باقى مسائل معلوم ہو كتے ہيں اور يكى تكم ولد الزماكا بيكين ان دونوں مي أيك ہات میں فرق ہوں ہے کہ اگرولدز تا کے ساتھ جوڑ یا بھائی پیدا ہوااورو مرکیا تو ولد الر تااس بھائی کی میراث اس طریق سے بات كاكمال كى طرف سے بھائى مركيا اور يداس كا دارث ہوا ہا اور اگر ولد ملاعت كاجوڑ يا بيدا ہوا بھائى مركيا تو ده ايك مال و باب سے ا تولیاس کاجنائی مین میت کاجائی اس طرح کرمیت کاباب مرائیراس کی بال نے اس کے چاہے نکاح کیااور بیٹا پیدا ہوا ۱۴ سے موالی مین قرابتی ۱۴ ع قولي من يت ورت عدد الم من من الم من الم و الم و الم و الم الم و الله الم الله الم الله الم الله الم الله الم

سکے بھائی کی میراث پائے گا بداختیار شرح مخار می ہے۔اگر چند عصبات مجتمع ہوئے کہ بعض عصبہ بنفسہ میں وبعض عصبہ بوغیرہ اور بعض مع غیرہ بیں تو ان عصبات میں ترجیج اس طرح ہوگی کہ جومیت سے زیادہ قریب ہودہی وارث ہوگا اور عصبہ بنسہ ہونے کی وجہ ے ترجے نہ ہو گی حی کرا کر عصبہ مع غیر امنیت ہے زیاد اتر یب ہوتو وہی اولی ہوگا چنا نچرا کرایک فض مرکمیا اوراس نے ایک بنی چھوڑی اورایک مال دباب کی طرف سے بہن چیوڑی اور فقط باب کی طرف سے ایک بھائی کا بیٹا چیوڑ اتو آ دھی میراث دختر کو لے گی اور آ دھی بہن کو لے کی اور بھائی کے بیٹے کو کھند لے گاس واسلے کہ بمن ذکورواس کی دخر کے ساتھ مصبہ ہوتی ہے مالانکہ و وہسبت بھائی کے بینے کے میت سے زیاد وقریب ہے ای طرح (۱) اگر بھائی کا بیٹا ہواور چھا ہوتو چھا کو پھے نہ ملے گا ای طرح اگر صورت نہ کورہ بالا یس بجائے فتل باب کی طرف سے بعائی کے بینے کی جگہ بعائی فتل باپ کی طرف سے موتو ایسے بعائی کو پھے ند ملے گا بیمیط می ہاور عصبات سيرة زادكرف والا موتاب محراكرة زادكرف والازعرون موقواس كعصبات اى ترتيب عصبات سيدي شكور موئے ين وارث مول كے يدكا في ش ب-

جونها<sup>ب</sup>ان

#### حجب کے بیان میں

جب دوطرح کا ہوتا ہے جب نقصان و جب حرمان ہی جب نقصان بیہ ہے کہ حصہ زائد ہے محبوب ہوکر بچانب کم حصہ کے راجع (ا) ہواور جبحر مان بالكل محروم ہوجانا سوہم كہتے ہيں كہ چدوارث ايے ہيں كدوه بالكل محبوب ميں ہوتے ہيں اوروه باب بينا شو ہر جوروو ماں ویٹی ہےاوران کے سوائے جووارث ہیں ان میں بیمال ہے کہ جومیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ بعید کومجوب كر و بتا ہے جیے بیٹا کدوہ پر کی اولا دوجیوب کرتا ہے اور مال وہاپ کی طرف سے سکا بھائی کدفتا باپ کی طرف والے بھائیوں کوجیوب کر ویتا ہے اور جو فض دوسرے سے کی فض کی وجہ سے قربت عاصل کرے وہ اس فض کے موجود ہوتے ہوئے وارث نبیل ہوتا ہے . سوائے اولا و مال کے کہ بیلوگ مال کے ہوتے ہوئے وارث المهوتے ہیں اس کی مثالیں ایک جورومر کی اور اُس نے شو ہر چھوڑ ااور ا یک مال و باب کی طرف سے سکی بہن چھوڑی اور فقلہ باپ کی طرف سے ایک بہن چھوڑی تو شو ہر کونصف ملے گا اور سکی بہن کونصف ا ورعلاتی بہن کو چمٹا حصد الے کا تا کہ دوتہائی بورا ہو جائے اس اصل مسئلہ چدے ہوگا اور اس کاعول سات ہے ہوگا ہی اگر علاقی مین کے ساتھ کوئی علاقی ہوائی ہوجواس کوعصبہ کرد نے علاقی بین کو یکھ میراث ندیلے کا پس ایسانی ہوائی منحوس ہے۔ایک عورت مرکنی اوراس نے شو ہرچھوڑ ااور مادرو پدرچھوڑے و دخر چھوڑی اور پسرکی دخر چھوڑی پس اصل مسلہ بارہ سے ہوگااوراس کا حول (۱۵) ے ہوگا ہی شو ہرکوچو تفائی لینی (۳) ملے گی اور مادرو پدرکو چمٹا حصددودولینی (۴) ملیس سے اوروختر کونصف لیعنی جیملیس سے اور پسر کی وفتر کو چمٹا حصہ اینی دولیس مے اور اگر بسر کی وفتر کے ساتھ اس کا کوئی بھائی ہو جواس کو صعبہ کردے توبیہ ما قط ہوجائے گی اور مسئلہ کا غول (١٣) ہے ہوگا اور ایسا بھائی بھی اُس کے حق میں منحوں ہے۔ میت نے حقیق (٣) دو بہنس اور علاتی ایک بہن چھوڑی تو حقیق بہنوں کودو تہائی فریضہ دے کر ہاتی بھی انہیں دونوں پررد کردیا جائے گا اور علاقی بھن کو یکھنے سلے گا اور اگر علاقی بین کے ساتھ اس کا ا سین زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور ہندہ کے پہلے فاوند ہے اولاد ہے چرز بدم کیا اور ہندہ اور ساد لاوموجود ہے و باوجود ہندہ کے ساولا دوارث ہوں مي اكر جدان كارشة انظامنده كي وجد عد إلى المثال مثال مثال مثال على قربة رايت كي ترجع كي بال (١) مال وياب كي المرف عدا المنه

(۳) فظاب کی لمرف سے ۱۱

اليي صورت كابيان جس مين قريب مرتبدوالي جده بعيد مرتبدوالي كوجحوب كرے كى

 میت کے مال کی باپ کی مال کی مال اور میت کی مال کے باپ کے باپ کی مال کی مال اور بیدوٹول ساقط (۱) بیں اور دوجد و میت کی مال کی مال جیں تعینی میت کی مال کی مال کی مال کی مال اور بیجده وارث ہے اور دوسری میت کی مال کی مال کے باپ کی مال اور بیجدہ وارث بیں ہادراگران جدہ میں سے ہرا یک کے واسطے دوجدہ ہوں تو سولیہ وجائیں گی اور بیچ تھامرتبہ ہاوراگران جدات میں ے بھی ہرایک کے واسطے دوجدہ ہول تو سولہ کی دو چند یعنی بتیں جدات ہو کئیں علیٰ ہذا القیاس مجھ لینا جائے پر واضح ہو کہ جدات ا بنات دوطرح بر بین اوّل آ ککمتحاد یات به بون اور درجه مین مساوی بون اور دوم آ ککه درجه مین تقاوت بواور متحادیات وار ثات کی شا خت اس طرح ہو عتی ہے کہ ان کے بیان تعداد کی طرف و یکھا جائے ہیں اس میں جرمرتبہ میں گنا کر مال کے الفا تاریخے جا کمیں اور برمرتبدكة خرص اخير مال (٢) بدل جاياكر على يهال تك كدكوني باتى ندر يكى سوائ ايك مال كاور بيامر يا في جدات متحاذیات بس متصور ہے اوّل میّت کی ماس کی ماس کی ماس کی ماس ووم میّت کے باب کی ماس کی ماس کی ماس کی ماس۔سوم میت كے باپ كے باپ كى مال كى مال كى مال چھارم ميت كے باپ كے باپ كى مال كى مال كى مال كى مال كى مال كى مال كى باپ كے باپ کے باپ کی ماں اور جوجدہ کدررجد میں متفاوت ہوتو ہمیشہ اس کو جواس ہے قریب ہوگی وہ مجوب کرے کی بینزائد انمغتین میں ہاور جاننا جائے کہ مال کی طرف سے سوائے ایک جدو کے دوسرے کا وارث ہونامتعور نیس ہاس واسطے کہ جدو میحوفظ وارث ہو المعتق ہاور مال کی طرف سے جدہ صحیحہ وہی ہوگی جس کے نسب بیان کرنے میں دو مال کے درمیان باپ ندآئے ہیں مال کی طرف ے جب شار کیا جائے گاتو بھی صورت ہو عتی ہے کہ مال کی مال یا مال کی مال ہوعلی بدا القیاس جاہے جتنے او نیچ مرتبہ تک جائے بی ایک سلسلہ وگالیکن اس میں وووارث نہیں ہوسکتی ہیں اس واسطے کہ قریب مرتبہ والی جدد بعید مرتبہ والی کو مجوب کرے کی اور جوجدات كه باب كى جانب سے بول (٣) يس ان من اكثر كا دارث بونامتصور ب (٣) ب جيسا كمصورت مذكورة بالا سے ظاہر ب بالعتيارش عماري الماي

را نجو (6 بارب

#### موانع (٥) کے بیان میں

رق (نن) مانع ارث ہے بینی کی طرح کی مملو کیت اگر وارث میں ہوتو و مورث کی میراث نیں پاسکا ہے خوا ہیر قبی میں ہوا ہیں ہوا ہور خوا والیا مملوک ہوجس کا سب حریت منعقد ہوا ہے کمر ہنوز آزاد نیں ہوا ہیں میں ہوا ہیں کہ اور مکا تب اور ام ولداور نیز امام عاظم (۱) رحمت اللہ علیہ سے نزد یک معتق البعض (اے) ہیں میں ہوا ورجس غلام کو رائن میں ہوا ہوں کے اور جس غلام کو رائن میں ہوا ہوں کی اور جس غلام کو رائن میں سے اور اس پر واجب ہوا کہ وہ سعایت کر کے مرتبن کو بقد رائی قیمت کے اواکر بوقو وہ بھکم آزاد ہے کہ وہ خودا ہے مورث کا وارث ہوگا اور نیز اس کے وارث اس کی میراث پائی میں ہے اور آگر کی نے بغیری دوسر کولل کیا تو ہمار سے نزد یک اس کو مقتول کی میراث بائی میں اس اور کی کیا ہوا کی طرح ہرائیا قاتل جو خطا ہے تل کیا ہوا کی میراث میراث سے کھی نہ سے اور اس نے عمر آئل کیا ہو یا خطا ہے تل کیا ہوا کی طرح ہرائیا قاتل جو خطا ہے تل

لے وہ مورتمی جوایک دوسرے کے مقابل ہوں بست بلند نہوں ال علے صاحبین کے نزدیک معتق البعض آزاد قرض وارے کمامراا

(۱) اس داسط كدفاسده بيراا (۲) بيسي بن تسليم بنت طيمه بنت فيمدادرا خريس بنت طليح وش اس كياا

(٣) ليعني ايك سن زياده جا . كمل الله (٣) جب كدورج ش براير بول الله (٥) ليعني اليه امور جن كي وجه سه وارث ليس بوسكنا سياامنه (٦) اورصافيين كرزويك بيمو عنيس: ومن سياس واسط الما اعظم كي تخصيص كي اامنه

(2) جس كاكوئى كزاآزادكيا كيا المند (ف) رق كااحوال

كرنے والے كے معنى ميں ہے جيسے ايك مخف سوتا ہوا تھا اورو واپنے مورث پر الب پڑا كہ جس كے صدمہ ہے اس كامورث مركيا توب اس كاوارث نه بوگااى طرح اكر حيت ير ساين مورث يركرااورد ومركيايا كموز ي يرسوار تما كدمورث كوكموز ي ني كل ذالاتو وارث نه ہوگا يرمبسوط على ہے اور نابالغ ومجنون ومعنو وومبر تم اوموسوس كافل (١)كرنا موجب تر مان مراث نيس ہاس واسطے كه محردم ہونا جزائے تل حرام ہاوران لوگوں کے افعال میں یہ بات نہیں ہے (اس واسطے کدیدلوگ مكلف نہیں ہیں)اور جو مخف تل كا سب برا هیخت کرے وہ میراث سے حروم نہ ہوگا مثلا کی نے کنوال کھودااوراس میں اس کا مورث کر کرمر کیا یا اس نے راہ میں پتمر ڈال ویاجس سے فوکر کھاکراس کامورث مرکیایا اس نے راہ یس یانی چیزک دیا کہ جسل کراس کامورث کر کرمر کیایا اس کے ماندکس سبب بلاكت كاباني بوالويمي علم بيلى جول ايها موكرس كي وجه عصاص يا كفار وواجب موو وقل كانعل كرنا موكا فقل سبب برا عيفته كرنانه موگالیں اس سے مراث سے مروم موگا اور جوتل اس قصاص یا کفارہ کا موجب ندمووہ قبل کا فعل کرنا ندمو گا بلک سبب برا جیختہ کرنا ہوگا كجس عيراث عروم نه وكاور جوفس جويابيكوآ كے سينے ليے جاتا ہويا يہے سے بائل ہواوراس جو بايد اس كے مورث وقل كياتوب بالكن والا جلانے والا قائل نه بوكا بلكسبب (الماقل كا يراهيفت كرنے والاكبلائ كا اور أكرمسلمان على سے باغى نے عادل کوتل کیا اور اس کے برنکس واقع ہواتو اس می تنصیل واختلاف ہے جوسیر میں ندکور ہے بیا ختیار شرح مخار می لکھا ہے اگر باب نے اپنے پسر کا نقند کیایا مجینے لگائے یاس کا قرحہ چیرااوروہ اس سے مرکباتو باب اس کی میراث سے محروم نہ ہوگا اور اگر اپنے فرز ندکوتادیب کے واسلے مارالیں و مغرب سے مرکیا تو بتا برتول امام اعظم کے اس کی دیت کا ضامن ہوگا اور میراث ہے محروم ہوگا اور بنا برقول امام ابو بوسف رحت الله عليه وامام محر كر كر من من الموكا اور مراث علم وم ندموكا اوراكر معلم في طفل كوبا جازت اس ك باب کے مارا تو بالا تفاق کھوضامن ندہوگا میمسوط میں ہے اور دین (ف) میں اختلاف ہونا بھی مانع ارث ہے اور اس مےمرادیہ ہے کردونوں میں اسلام و کفر کا اختلاف ہواور کفر کی منتی مختلفہ مرازیس میں لی اگر ملتهائے کفر کا اختلاف (ف) ہوجیے بہودی ونصرانی ہو ومجوى ہویا بت پرست ہوتو یہ مانع میراث نیں ہے تی کہ اگرا یک میبودی اور دوسر العرانی یا مجوی ہولیتی ایسے ملتون ہیں باہم اختلاف ہوتو یا ہم ایک دوسرے کے وارث ہول مے اور اختلاف دار ہونا بھی مانع ارث ہے لیعنی دار (ف) الكفر عمى ایک ہواور دارالاسلام عل دوسرا ہوتو میراث باہی جاری نہ ہوگی میجین میں ہے لیکن میکم کا فروں کے حق میں ہے مسلمانوں کے حق میں بیس ہے جی کداگرایک مسلمان دارالاحرب ميس مرحميا تواس كابينا جودارالاسلام مي باس كاوارث موكا \_ پيمرواضح موكدا ختلا ف الداردونتم كا بايك حيتي جیے ایک حربی دارالحرب میں مرکبیا اور اس کا باب یا بیٹا دارالاسلام میں ذمی ہے لیس بدذمی اس حربی کا وارث ند ہوگا ای طرح اگر دارالاسلام میں ایک ذی مرکمیا اور أس كاباب يابيا دارالحرب على بو يدحرني اس ذمي كا دارث ند موكا اور دوم اختلاف على جيسے متامن کا و ذی حتی که اگر تر بیمتامن جارے دارالاسلام میں مرکباتو اس کا دارث جو جارے یہاں ذمی ہے اس کی میراث نہ یائے گا اور دار کا اختلاف با عمار اختلاف معد کے ہوتا ہے لین افکر و بادشاہ کے اختلاف سے اختلاف ہوتا ہے کہ ان دولو ل کے درمیان ہاہم عصمت جان و مال منقطع ہوتی ہے میکافی میں ہےاور اگر مشامن حربی ہمارے ملک میں مرکبا اور اُس نے مال جموز اتو واجب ہے کہ اس كا مال اس كے وارثوں كو بھيج ديا جائے اور اگر كوئى ذى مركيا اور اس نے كوئى وارث نەچھوڑ اتو اس كا مال بيت المال على داخل ہوگا بیا متیار شرح محار میں ہے۔

ا مرسم جس کو برسام کی بیماری ہواور موسوس جس کو وسواس جونید دجن ہوا ا جو کی دارالاسلام عی امان سے داخل ہوا ہوا استد (۱) مین مورث کو آس کیا ۱۱ (۲) مینی میراث سے مروم نہ ہوگا ۱۱ (ف) اختلاف دین (ف) اختلاف دارین

المركبانات

میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں

كافرلوگ بحى باجم أنيس اسباب سے ايك دوسرے كے وارث ہوں مح جن اسباب سبى وسبى سے الى اسلام باجم ايك دومرے کے وارث ہوتے ہیں اور کا فربھی دوسیوں سے میراث یائے گا جس طرح الل اسلام دوسیب سے وارث ہوتے ہیں مثلاً ایک ورت مرکن اوراس نے دو بھائی بچازاد چوڑے کہاس میں سے ایک اس کا از جانب مادر بھائی بھی ہے یااس کا شوہر ہے ( تواس بھائی یا شوہرکواس کا حصد فریضہ پہلے ملے کا پھر باتی مال دونوں میں نصفا نسف ہوگا ) سےکانی میں ہے۔ اگر ایک کافر می دوقر ابتیں مجتمع ہو كيں يامتغرق دو مخصول ميں ہوكم يك اكرايك دوسرے كے لئے حاجت ہے توجس سے حاجب ہے اس سے وارث ہو كا اور اكر کوئی مجوب نہ ہوتو دونوں تراہتوں ہے دارت ہوگا مثلا ایک مجوی نے اپنی مال سے نکاح کیاادراس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تو یہ بیٹا اس مورت کا بینا بھی ہوگا اور بوتا بھی ہی جب بے ورت مرجائے گی تو یہ بیٹا اس طورے دارث ہوگا کہ بیائس کا بیٹا ہے اوراس جہت کے وارث ند ہوگا کہ اس کا ہوتا ہے اور اگر اس سے لڑ کی جن لڑ کا نہیں جن تو بدلا کی اس کی بٹی ہے اور ہوتی بھی ہے ہی عورت ندکورہ کی میراث سے دو تہالی یائے کی یعنی نصف بوج وختر ہونے کے اور چھٹا حصہ بوج وختر پسر ہونے کے تا کد دو تہائی بوری عموجائے اور وختر اہے باپ کی دارث اس جہت ہے ہوسکتی ہے کداس کی وخر ہے اور اس جہت ہے تیس ہوسکتی ہے کداس کی مال کی طرف ہے بہن ہے اس واسطے کروختر کے ہوتے ہوئے اخیانی بہن ساقط ہوتی ہاور اگر ستم بوی نے اپنی وختر سوداو وے نکاح کیااوراس سے ایک وختر شتابہ بیدا ہوئی تو شتابانی مال کی میراث اس جبت سے نصف یائے گی کدو واس کی دفتر ہے اور باتی کو بعد عصبہ ونے کے یائے گ اس واسطے کہ شتاب اپنے باپ کی جانب ہے اپنی مال سوداوہ کی بہن ہے ہی دفتر کے ساتھ بہن مصبہ ہوتی ہے اور اگر اس کا باپ رستم مر میاتواس کی میراث سے نصف اس جہت ہے یائے گی کداس کی دختر ہے اوراس جبت سے ندیائے گی کداس کی دختر کی دختر ہے اس واسطے کہ تنی ذوی الارجام میں سے ہوتی ہے اس صاحب فرض یا عصب کے ہوتے ہوئے وہ وارث نیس (اوراس مقام پرخود ہی صاحب فرض ہے )اور یمی تول عامد محابر من الله عنهم كا ہے اور اى كو ہمارے علماء نے اختيار كيا ہے اور واضح ہوكہ جومور تنس الى بي كدأن عناح كرنا بيشك واسطحرام بيس الركمي كافر في اليكورت عناح كياتو بعجد تكاح كياتو بعجد تكاح كاس كاوارث فدموكا يعنى شوہری کا درشنہ یائے گا مثلا کی مجوی نے اپنی مال یا بہن یا دختر وغیرہ سے نکاح کیا تو تکاح کی وجہ سے اس کی میراث نہ یائے گا ب جین میں ہے۔

公子边

درميرات مرتد

جوفض مرقد ہوگیا و وسلمان کا وارث نہ ہوگا اور ندائے مثل ووسرے مرقد کا وارث ہوگا بیرمجیط بھی ہے۔ مرقد اگر حالت ارقد ادھی کی کیا گیایا مرکبیایا وارالحرب بھی جاملا ہی جو کھائی نے حالت اسلام بھی کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کے واسطے ایسے کو تکہ بیٹا ہے تو ہو تا اور موگا اس سے بیال وقت ہے کہ ماں سے پہلے باپ مرا ہوو درنہ باپ بھی بیٹے ہونے کی جہت سے وارث ہے ندا جی ماں کا شو برہونے سے امند

فعنل

#### درميراث يحمل

جو پی پید میں ہوہ وارث ہوتا ہاورائ کا حصد رکھ چوڑا جائے گاای پر سما ہدستی اللہ تعالی عہم کا اہماع ہے ہیں اگردو
سال بحک وہ زندہ پیدا ہوا تو وارث ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ بیٹل میت کا ہوا در اگر فیر میت کا حل ہو شانو وہ مرااوراً س کی ماں اُس
کے باپ کے سوائے دوسر ہے ہے (۳) عاملہ ہاوراً س کا شو ہر زندہ ہے ہی اگر چومبینے ہے زیادہ عمی پی بخی تو وہ وارث نہ ہوگا اس
واسطے کہا حتال (۵) ہے کہ شاید بیٹل بعد موت کے عادث ہوا ہو ہی شک کے ساتھ وہ وہ ارث میت نہ ہوگا گین اگر وارث لوگ اتر اور
واسطے کہا حتال اُن کو ہر وزموت حمل موجود تھا تو وارث ہوگا اور اگر چیمبینے ہے کم عمل پی ہوا تو وہ وہ ارث ہوگا بھر لیو وہ ال سے
مال کی بیٹر میں کو ہر وزموت حمل موجود تھا اور اگر چیمبینے ہے کم عمل پی ہوا تو وہ وہ ارث ہوگا بھر کہ دو حال سے
فالی ٹیس یا تو ایسے وارث موجود ہوں گے کہاس حمل کی نبست بیا حتال ہوگا کہ بیان کو بجب حرمان یا بجب تقصان جموب کر تا ہوگا ہے اس کہ کہا ایسا شہر کے موجود ہوں گے کہاں اگر وار خان موجود کو تجب حرمان یا تحقی اگر سب کو جو بہر کر تا ہوگا ہے کہاں تک کہورت ندکورہ اس حمل کو جنے کہو کہا اس میں جو دو اور اور موجود ہو تھا وہ کہاں تک کہورت ندکورہ اس حمل کو جنے کہو کہا کہ موجود ہوتو کہاں تک کہورت ندکورہ اس حمل کو جنے کو تک وہا اور وہ وہ وہ تو کہا کہاں تک کہورت ندکورہ اس حمل کو جنے کہو کہا کہ وہ وہ وہ تو کہا بھرا کی جن تو فقط وہ کو بر کرتا ہو جسے بھائی ہوں اور جو موجود ہو جو کس کہا وہ اگر نظار حق کو جس کرتا ہو جسے بھائی ہوں اور جو موجود کہا جو جو کس کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو جس کرتا ہو جسے بھائی ہوں اور وہ وہ وہ کس کہتا ہوگا کہا کہ کہ وہ کہ کہ کہ اور اگر فقط اور کیا تو کہ کہ کہ کو جو کرتا کو تھا وہ کو کہ کہ کو رہ کرتا ہو جو کس کی اور اگر فقط وہ کو کہ کرتا ہو جو کس کو دور کرتا ہو جو کس کی دور اگر فقط کو کہ کرتا ہو جو کس کرتا ہو جو کس کرتا ہو جو کس کو دور کرتا ہو جو کس کرتا ہو جو کس کے دور اگر فقط کو کس کرتا ہو جو کس کے دور اگر فقط کو کس کرتا ہو جو کس کی دور اگر فقط کرتا ہو جو کس کی دور اگر فقط کو کس کرتا ہو جو ک

ا قاره جوميرات عقر اركر في والى موليتى اس كى يفرض ب كدا و برميرات نها على الله العنى الكاح أوت جاف كا عدت ١١ م

<sup>(</sup>٢) ليني بعدم تد بون كي الله (٢) نيمت بالجدال عاصل بولي المنه (١٧) وومر عام الم

<sup>(</sup>٥) توييت كانيانى بعالى البين موكا ١١ مند

جده كوچمنا حصدد عديا جائے كا اور باتى موتوف ركھا جائے كا اور اگر بجب نقصان مجوب كرتا ہو جيے شوہر يازوجه كا دونوں حصوں ين ے چو كمتر حسب مثلًا شو بركا وقت ولد مونے كے چوتمائى بورندنسف باور زوجه كا وظت ولد مونے كے آ الحوال باورند چ تفائی ہے تو کم حصد یعنی شو ہرکوچ تھائی اور زوجہ وتو آ محوال دیا جائے گا اور باتی موقوف رکھا جائے گا۔ ای طرح باب کو بھی فقلا چھٹا حصددے دیا جائے گا اور یاتی رکھ چھوڑ ا جائے گا کیونکہ شاید ہیٹ ش اڑ کا ہو یعنی بیٹا ہواور اگر بیمل ندکورسی وارث موجود کو مجوب ند کرتا ہو جیسے جدو جدومو جود ہول تو ان کوان کا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی رکھ چھوڑ اجائے گا اور اگر وارثان موجو دکو مجوب نہ کرتا ہو لكين أن كماتح شريك بوتا مومثلًا منت في بينيال جموزي ادرحل جموز اتوامام خصاف في اما الويوسف عدوايت كى ہے کہ ایک پسر کا حصد کھیموڑ اجائے گا اور بھی خصاف کا تول ہے اور ای رفتوی ہے اور اگر مردہ پیدا ہواتو اس کا کچھے تم نیس ہے اور نہ وہ وارث ہوگا اور اس كا زنده پيدا ہونا اس طور عمعلوم ہوگا كروہ پيدا ہوتے عى سائس لے يا استيلال كرے يعنى اس كى آ واز سائى دے یا چینک لے یاکوئی عضواس کا حرکت کرے مثلاً آئمیس یا ہونٹ یا ہاتھ اور اگر آ دھے سے زیادہ زعرہ نکلا مجرمر کیا تو دہوارث ہوگا بدیکہ اکثر کے واسطے کل کا تھم ہاور اگر اس کے بھس واقع ہواتو نہیں وارث ہوگا ہیں اگرسید ما لکا اتو درصور حیکہ اس کا سیدنگل آیا ہے تو وارث ہوگا اور اگر النا لکلاتو اس کی ناف تک لکل آئے کا اختبار ہے اور اگر استبلال کے بعد مرکباتو وارث ہوگا اور اس کی میراث بھی اس کے وارثوں کو ملے کی میدافقیارشرح مخارجی ہاور جب حمل مردہ برآ مدمواتو جبی وارث ندموگا کہ جب وہ خود جدا موا مواور اگروہ جدا کیا گیا موتو و مجملد وارثوں کے قرار دیا جائے گائ کا بیان بیہ ہورت حالمہ کے پیٹ می کی آ دی نے اس طرح كى ضرب يہنجائى كەجس سے اس كاحمل جنين ساقط مواتوية جنين مجملد وارثوں كے ہاس واسطے كدشرع في اس مدمه بہنجانے والے رغروا دیت واجب کیا ہےاور مان کا واجب ہوتا جس ہوتا ہے کہ جب زندہ پر جناعت کرےمردہ پر جناعت کرنے سے واجب نیس ہوتا ہے ہی جب اس کے زیم و ہونے کا تھم دیا گیا تو اس کومیراٹ پنچے کی ادراس کا حصداُس کے دارٹوں کوائس کی میراث لے گا جیے کداس کی جان کا بدلا یعن فرود بت اس کے دارٹوں کے داسطے اس کی میراث ہوتا ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

فعنل

درمفقو دواسير وغرقي وحرقي

ا فرولین با عری یا غلام دیناواجب ماورید بددن زندگی فیرمکن سے ااسد

وار ٹان موجود کے درمیان تھیم کیا جائے گا اور ترکہ غیر سے جو مفتود کا حصد کھ چھوڑا گیا ہے وہ اس غیر کے وار ٹان کو واہی دیا جائے گا اور انہیں وارثوں بھی تھیم ہوگا کہ کویا کہ مفتود کا وجود تی نہ تھا اور اصل اس بی بیہ ہے کہ اگر مفتود کے ساتھ الیا وارٹ ہو جود کو کھوند دیا جائے گا اور اگر جوب نہ ہوتا ہو کر اس کا حصہ کم ہوا جا تا ہوتو موجود کو کھوند دیا جائے گا اور اگر جوب دو تر اور ایک پر مفتود اور ایک پر کا پر و چھوڑی آتے ہور و و تر کو نصف مال (۱) دے ویا جائے گا ای واسلے کہ اس قدر ان کا حق بھی ہے اور باتی تصف رکھ چھوڑا جائے گا اس واسلے کہ بیاگ درصورت ندگی مفتود کے اس کی وجہ سے جوب ہوں کے لیس شک ایک و جود ان کو بھی خدو باجائے گا اس واسلے کہ بیاگ درصورت ندگی مفتود کے اس کی وجہ سے جوب ہوں کے لیس شک جائے گا اور اولاد پر کو بھی خدو باجائے گا اس واسلے کہ بیاگ درصورت ندگی مفتود کے اس کی وجہ سے جوب ہوں گے ہیں شک جائے گا اور اولاد پر کو بھی خدو جدہ آتو ان کو ان کا ای پورا کے باور باتی کہ بیال ہوا کے باور باتی کہ بیال کا میں ہو گھوڑا ہوا ور اگر اس نے دین اصلام چھوڑ دیا تو اس کا تھم میر اٹ میں شک اور مسلما لوں کے ہے جب بیت کہ کہ اس نے ایناد بن نہ چھوڑ ابوا ور اگر اس نے دین اصلام چھوڑ دیا تو اس کا تھم شر رہے ہے ہوا وار اگر اس کا مرتم ہونا والور نہ اس کی زعر گی کا حال معلوم ہوا تو اس کا تھم شل مرتر کے ہورا کر اس کو مور اور اور اور اس کی زعر گی کا حال معلوم ہوا تو اس کا تھم شل مرتر کے ہور اور ہور اس کا مرتم ہونا معلوم نہ ہونا وار دراس کی زعر گی کا حال معلوم ہوا تو اس کا تھم شل

قال المحرجم

公大的

#### خنث<sup>و</sup> درميراث

اگر پی کے فرج ہواور ذکر بھی ہوتو و افتی ہے ہیں اگر و وذکر سے بیٹاب کرے تو اڑکا ہے اور اگر فرج سے بیٹاب کرے

ال مترجم كبتائ كماس صورت عن بي كو كونيس ملتاج بن كلام عن مساحد بن الجم الماسد (۱) اور دوتها أن ش احمال ب كرشايد منتو دزنده بواا (۲) لين رتيب بين معلوم بوتى ب المد (۳) بشرطيكوني سبب السب مراث عن بوستا ا

انم) کویاساتھ عیمرے میں کوئی دوسرے کادارث ناموگا ۱۱ مند (۵) ایک حصدان کوادر تمن حصوفتر کوادریاتی دو حصے بچا کولیس میاامند

<sup>(</sup>۱) مین مرد کردائے میں اور ورت کردائے میں جو ممتر حصہ ہوتا ہا اور و ماس کودیے میں است (۲) مین مثل دخر کے قرار ویا ۱۲

<sup>(</sup>٣) ليل شو بركونسف اور بهن كونسف ملے ١٢٥ (٣) يعنى خنى كوا يك حصاور پسرمعروف كودو حصد يے جائي ١١منه

<sup>(</sup>۵) لین نفتی جو اور سرز دید تھم می وخر کے ہاا

تو ہمارے اصحاب کے قول کے موافق تمام مال ان سب میں تین تہائی تقلیم ہوگا اور اگر ان دونوں تفقیٰ کے موائے مینت کا کوئی وارث نہ ہوتو ہمارے تول کے موافق تمام مال اوّل تفتیٰ کو دونوں میں ہے ملے گا اس واسلے کہ وہ دونوں دختر میں اور بھائی کی دختر حق میراث میں برنسبت بھائی کے پسر کی وختر (۱) کے مقدم ہے اور اگر میت نے وختر تحفقیٰ اور بہن تعنقیٰ جھوڑی اور دونوں قبل ان دونوں کے حال ظاہر ہونے کے مرکئیں تو امام ابوحنیفہ وامام محمد واوّل تول امام ابو بوسٹ کے موافق دختر کونصف اور ہاتی بہن کو ملے گااس واسطے کہ بیہ دونوں دختر کے علم میں ہیں اور دختر کے ساتھ جو بہن ہووہ عصبہ ہوتی ہے اور اگر میت نے ایک عصبہ اور بہن نیشی چھوڑی اور بھائی کی ونتر فنعی چیوزی تو ہارے تول کے موافق بین کونصف اور وارث عصبہ کونصف مے گااس واسطے کہ ہر دومنتی ہارے نزد یک مونث ہیں پس بهن کونصف ملے گااور ہاتی عصبہ کو ملے گااور بھائی کی دختر کو پچھنہ ملے گااورا گرمنےت کا کوئی عصبہ نہ ہوتو سب مال بطریق فرض (۲) ورد کے بہن کو ملے گا اور بھائی کی وختر کو چھےنہ ملے گا اس واسلے کہ بھائی کی وختر ووی الارحام میں سے ہے اور صاحب فریغہ کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو پھولیں ملاہے ای طرح اگرمیت نے وخر تعنی اور بھائی کی وخر تعنی جھوڑی اوراس کا کوئی عصبوارث نبیں ہے تو بھی وہی تھم ہے جوہم نے بہن خنٹی کی صورت میں بیان کیا ہے بعنی سب مال بطریق فرض ورد کے اس کی وختر خنٹی کو ملے گا اور بھائی کی دختر تعنیٰ کو بچھ نہ کے گا اور اگر میت نے دختر تعنیٰ جھوڑی اور پسر کی دختر تعنیٰ جھوڑی اور پسر کے پسر کی دختر تعنیٰ جھوڑی اورایک عصبه دارث چھوڑ اتو ہمارے قول کے موافق بیسب خنٹی بحکم مونث ہیں اس اوّل درجہ دالی کو بینی میت کی دفتر خنٹی کو نصف ملے كااوراوسط درجهوالى كودوتهائى يورى كرنے كواسطايك چمٹاحصه ملےكااور باتى مال عصبه كوسلے كااور ينجدوالى دختر تحقي كو يحصنه ملے گااوراگرمیت کا کوئی وارث عصبه نه موتو باقی مال درجه اوّل والی اور درجه اوسط والی دونو ن تختی کو بحساب دونو س کی میراث کے روکر دیا جائے گالینی جارحمہ کر کے تین حصاق ل والی کواور ایک حصہ اوسط والی کودیا جائے گا ادرا گرمیّت نے ایک دخر معلمی چھوڑی اور پسر کی تنن دختر سب نفتی چیوزیں جوبعض ہے بعض نیجے درجہ میں ہے اور ایک عصبے چوڑ اتو ہمارے نز دیک دختر کونصف ملے گا اور دو تھائی یوری کرنے کے داسلے درجہ اوّل کی تعنیٰ کو چھٹا حصہ ملے گا اور ہاتی عصبہ کو ملے گا اس واسلے کہ سب تعنیٰ بھکم مونث ہیں تاوفٹنیکہ ان کا حال اس کے خلاف ظاہر نہ ہواور اگر میت ندکور کا کوئی عصبہ نہ ہوتو یا تی ہے جار حصہ کرے تین جھے دفتر کواور ایک حصہ درجہ اوّ ل کی دختر تغنثي كوديا جائے كا اورا كران دختر ان عنتى سے يتيے درجہ مس كوئى لڑكامعروف فدكر ہوتو ہمارے نزو يك دختر ميت كونصف ويا جائے كا اور درجہ اوّل کی تعنی دختر پسر کو چھٹا حصہ واسطے دو تہائی بورا کرنے کے دیا جائے گا اور باقی اس اڑے ندکر اور تعنی دختر درمیانی وزیریں کے درمیان مردکوتورت ہے دو چند کے حباب سے تقلیم ہوگا اس واسطے کہ خشی چے کے درجد کی اور خشی نیچے درجے کی دونوں تھم مؤنث جیں دختر ان جیں اوراولا دائن میں جو نہ کر ہووہ اینے ساتھ اورا پنے او پر درجہ کی ان مؤتو ں کوجن کوفر یعنیز کہ پر کونیس پہنچا ہے اپنے ساتھ عصبہ کر لیتا ہے۔

ایک خف مرکیااوراس نے اپنی جوروچیوڑی اورفظ مال کی طرف سے دو بھائی چیوڑ سے اور مال و باپ کی طرف سے ایک خفش مرکیااوراس نے اپنی جوروچیوڑی اور فظ مال کی طرف سے اخیانی دونوں بھائیوں کو تہائی ملے گا اور جو باتی رہاوہ فندی بہن چیوڑی تو ہمارے نز دیک بیوی کو چوتھائی ملے گا اور جو باتی رہاوہ فندی بہن کو ملے گا اور باوجودان کے میت نے مال چیوڑی ہوتو مال کو بارہ سہام میں سے چینا حصد دوسہام لمیں کے اور جوروکو چوتھائی کے تین سہام اور اخیانی دونوں بھائیوں کو چارسہام اور باتی ضفی کولیس سے کہ دہ عصب قرار دیا جائے گا کیونکہ ایک صورت میں اس کومرو قرار دیے میں سب سے کم حصر ملتا ہے بیمب و طفس الائم درخسی میں ہے۔

<sup>(</sup>١) ليتي براوزوي الارعام كي عصبة امنه (٢) ليعني في الارعام

مانو(6 باب

#### ذوی الارحام کے بیان میں

ذوى الارحام برا يسے قريب كو كہتے ہيں جس كے داسط كوئى دھە فريفتہيں ہے اور ندوہ عصبہ ہے اور درحاليك فقط ذوى الارحام على ہے كوئى ہواوراس كے سوائے كوئى وارث شہوتو وہ سب مال لے لے گائيں وہ شل عصبات كے ہيں بيا اختيار شرح مخار على ہے اور ذوى الارحام چارصنف ہيں۔ صنف الآل فروغ منسوب بجائب ميت ہوں جيسے ميت كى دفتر ان كى اولا داور ميت ك پسركے دفتر ول (۱) كى اولا داور صنف وہ من كى طرف ميت منسوب ہواور وہ اجداد فاسد وجدات فاسدہ ہيں اور صنف سوم جوميت كى مادرو پدركى جائب منسوب ہوں جيسے حقيقى بھائيوں كى بيٹياں يا علاقى بھائيوں كى بيٹياں يا علاقى بھائيوں كى بيٹياں اور اخياتى بھائيوں كى اولا داور سب بہنوں كى اولا داور صنف چہارم جومنسوب بجائب حدو صدہ ميت ہوں جيسے مادرى (۲) چھااور ان كى اولا داور پھو معياں وان كى اولا داور ماموں اور خالا كى والا داور منف چہارم ہو منسوب بجائب حدو صدہ ميت ہوں بيٹياں ليس بيلوگ اور جوان كى دولا داور بھو معياں وان كى اولا داور ماموں اور خالا كى دور صنف چہر تيس ہو يہ بسب ذوك الارحام ہيں ليس ان ميل دور صنف پھر جوتى صنف بير حقى صنف جيسے كہ عصبات ميں اللى دور سبت بيارى ان ملى لي خوذ و كا ارب بير بيل بن شرك ہے۔

صنف اول کے ذوی الارجام کے ہوتے ہوئے صنف دوم وراثت سے ماوراءر ہے گی کھ

رضی الدین نیشا پوری نے اپنے فرائض میں ذکر کیا ہے کہ اگر صنف اوّل کے ذوی الارحام میں ہے کوئی موجود ہوا گرچہ وہ كتاى يى پشت مى موجب تك دو موكاتب كم صنف دوم مى سے كوئى دارث ند موكا اگر چدو وكتنا ى فزد يك پشت مى مواى طرح دوسرے منف کے ہوتے ہوئے تیسرے منف کا حال ہاور بھی تیسرے منف کے ہوتے ہوئے چوتھے منف کا حال ہے اور فر مایا کداور فتوی کے واسطے می مختار ہے اور میں مشائخ کی طرف سے مملدر آ مدیس ہے کہ صنف اوّل مطلقاً مقدم ہے مجردوم مجر سوم پھر چہارم اور فر مایا کہ ایسانتی اُستا دصدر الکونی نے اپنے فرائض میں ذکر کیا ہے پس بنابریں دفتر کی دفتر اگر چہ کی پشت نجی ہووہ مال کے باپ سے مقدم ہوگی میا افتیار شرح مخار میں ہے اور ذوی الارمام جمی وارث ہوں کے کہ جب امحاب فرائض میں سے کوئی ایمانہ ہو جب کہ باقی ترکہ بلوررد کے دے دیا جاتا ہے اور ندکوئی عصبہ موجود ہواوراس امریراجماع ہے کہ شوہروز وجہ کے ہونے سے ذوی الارمام مجوب نہ ہوں کے بلکدان دونوں کے ساتھ وارث ہوں مے کیونکدیدایسے ذوی الغروض نہیں ہیں جن کو ہاتی تر کہ بطور رد دیا جائے ہی زوج کو یا زوجہ کواس کا حصد و یا جائے گا مجر باقی ترکہ ذوی الارحام کے درمیان تقسیم ہو گا جیسے کہ اگر تنہا ذوی الارحام ہوں تو اُن میں تقسیم ہوتا ہے اور اس کی مثال بیہے کہ ایک عورت مرحی اور اُس نے شو ہر چھوڑ ااور دختر کی دختر جھوڑی و خالدو پیل کی دختر چھوڑی تو شو ہرکونسف دیا جائے گا اور باتی دختر کی دختر کو لے گا پھرواضح ہو کہ صنف اوّل میں سے ستحق میراث وہی ہوگا جو سب سے زیاد و مینت سے قریب ہے چنا نچہ وختر کی وختر بنسبت وختر کی وختر کی وختر کے مقدم ہوگی ہیں اگر صنف اوّل میں سے الی دو ہوں جومیت سے زوریک ہونے میں برابر ہیں تو ان میں جووارث کی اولا دہوہ مقدم ہو کی خواہ اولا دعصبہ ویا اولا دصاحب قرض ہو چنانچا کر پسر کی دختر کی دختر ہوتو وہ وختر کی وختر کے پسر سے مقدم ہے اور پسر کی دختر کا پسر بلسبت دختر کی دختر کے پسر کے مقدم ہے یہ (۱) جا ہے کتنے نیچددجہتکہ ہواا (۲) مال کی طرف سے ا (۳) لین درصورت ذوی الارحام کے وارث ہونے کے اگر ان میں سے کوئی موكا جا بو وكتاى نجاموه وبنسب باتى امناف كمقدم موكا ١١منه کائی ش ہاور دارث کے ولد کے دلد کے مقدم ہونے ش اختااف ہاور سے کدو مقدم نیل ہے بیٹر لیہ المعنین می ہے اور اگر میت سنزد یک ہونے اللہ میں دار ہوں اور ان میں کوئی وارث کی اولاد بھی نہوتو بال تر کدان سب میں ہرا پر تشیم کیا ہم طیکہ سب کئی کر ہوں یا سب مو نے ہوں اور ان میں کوئی وارث کی اولاد بھی نہ ہوتو بال تر کدان سب میں ہرا پر تشیم کیا ہم بازگا بشر طیکہ سب کئی کہ ہوں یا سب مو نے ہوں اور اگر میں ہوا ور اگر اہا ہ وا مہات کی مفت دکورت والوث میں متخرق ہوا ور اگر اہا ہ وا مہات کی مفت مخلف ہوتو الم ابو ہوست کے ذور کہ ابدان (۳) فروغ کا اختبار کر کے تمام مال ان پر ہرا ہوت ہے گا جر شور کہ ہوں یا سب مونے ہوں اور اگر مردو ہورت سے ہوئے ور کو ہورت سے دو چو میں ہوگا اور امام مجھ کے ذور کی عبد دتو ان کے ابدان سے لیا جائے گا اور مف کا اور امام مجھ کے ذور کی عبد دتو ان کے ابدان سے لیا جائے گا اور مف کی اس میں اختیا ہوں واقع ہے تی کہ اگر اس نے دخر کا پر اور ذخر کی دخر جھوڑی تو مال ترکہ ان دونوں میں ہا ختبار کرد کو کورت سے دو چو کہ کو من سب سے تقیم ہوگا اس واسطے کہ اصول (۳) کی صفت میں (۳) ہور کی وخر کی دخر کی دخر کی دخر کی دخر کی دخر کی دخر جھوڑی تو اما ہو ہوست کے خرد کے کہ اصول میں اختیا ہور دیت کے در کی دخر کی دخر کی دخر کی دخر کی دخر کی دخر کی در کی در می مور کی تو اما ہو ہوست کے خرد کی تر اس کی امراد دونوں میں با خیار امراد کر کی دخر کی در کی

امام محد کے زویک مال دونوں میں تین تبائی تقسیم ہوگا جس میں سے دوتھائی دفتر کے پسر کی دفتر کو مطے کا اور ایک تبائی دفتر کی دختر کی دختر کو ملے گا کیونکہ ان کے اصول علی ای طرح کا اختلاف ہے لین ایک کا باب مرد ہے اور دوسرے کی مال مورت ہے ہیں۔ اليا اواكر كوياميت في دخر كابنا اوروخرى بني چورى بى جو كهد دخر ك بسركو كافياد واس كى دخر كوما اور جو كهد دخر كى دخر كو پنجاد واس کی دختر کوطا ہے اور اگر دختر کی دختر کے دوولد اور دختر کی پسر کے دوولد چھوڑے تو امام ابو بوسٹ کے نزد یک مال دولوں میں باختبارابدان کے چہ جے ہوں مے جس می سے ہرا یک فرکودوسہام اور ہرا یک مؤنث کوایک سہم ملے اورا مام محر کے نزویک باعتبار اصول كي تعليم موكالي ايبا قرارديا جائ كاكركوياس في ايك دخر كى دخر اورايك دخر كالبرجيور ابيس وخرك ورقبائي لے گا اور ایک تمائی دخر کی دخر کو لے گا پر جو کھے پر کو ملاہ وواسکی بردو اولادے درمیان تین تقسیم حصول پر تقسیم ہوگا اور جودخر کی دخر كولما ہے و واس كى ہردواولا دے درميان من تين حصول برتقيم وكائي مردكودوحسدادر ورت كوايك حصر مطے كالبداكل مال كنو ھے کئے جائیں۔اگردخر کے پیری دودخر اوروخر کی دخر کا پرچھوڑاتوامام اوبوسٹ کے زویک ظاہر ہے اورامام محد کے زویک تام الركدان كدرميان يا في حصول رتعيم موكاجس على الي انجال حدونترك ونترك بركو العلاور ماري ين ص وخر کے پسر کی دو دختر کولیس سے کویا میت نے دختر کی دختر اور دختر کے دو پسر (۵)مچھوڑے میں ہی جو دختر کی دختر کو پہنچاوہ اس کی اولاد کے واسطے ہوااور جو پسر کو پینچاو واس کی اولا دے واسطے ہواور اگر وختر کی دختر کے دو پسر اور دختر کی دختر کے پسر کی دختر اور وخرے پر کی وخر اور وخرے پر کی وخر کی دووخر چیوری اوام ابو بوسٹ کے زو کے مال ترکدان قروع کے درمیان باعتبارابدان كرسات صعيده وكا اورامام محر كرزديك مال تركرسب ساوي كاختلاف يعي النون انى كاختلاف يربصف اصول سات حسول پرتھیم ہوگا جس میں سے جار ھے وفتر کے پسر کی وفتر کی ہردو وفتر کواسے نانا کا حصد ملے گا اور تمن حصے نعیب ہروو وفتر میں ل سین ان کامول سے مؤنث یا سب خرموں اامنہ ع سین مثلا دو موں تو دو صے سے جائیں مے لیکن اصول میں اختلاف موتو بماہر نہ کئے جائیں کے بلکنا گرایک کے اصول میں مرد ہواور دوسرے کے اصول میں مورت ہوتو دولوں جھے تین تبائی ہوں کے یعنی ایک حصد دہتائی کااورایک حصرایک تهائی کاموگا قاصطران (الم) بح اب با با جع ام مال ۱۱ (۲) بع بدن ۱۱ مختار فروه ۱۲ (۳) بعنی پسر کی مال اور وختر کی مال کی مان ا (٣) ليني دونوں بنت يعنى دفترين جن كا حصد برابر باامند (٥) ليعنى برودخر في اينامل يعنى باب كامفت عامل كى باامند

موافق تیری پشت کے ان کی اولا ویمی تشیم ہوگا جس بھی آ دھا دختر کی دختر کے پسر کی دختر کواپنے باپ کا حصہ کے گا اور نصف دیگر
دختر کی دختر کی دختر کے جرد و پسرکوا پی ماں کا حصہ طے گا ہی اس تشیم کی تھا تھا بھی ہے ہوا مام جھرکا قول ہی اور ان پر فتو کی ہا اور دور ایسی بیں اور دو دونوں بھی ہے مشہور تر روایت تمام ذوی الار حام کے تن بھی ہی ہے جوامام جھرکا قول ہی اور ان پر فتو کی ہا اور ان بھی اور دو دونوں بھی ہے مشہور تر روایت تمام ذوی الار حام کے تن بھی ہی ہے جوامام جھرکا قول ہی اور ان پر فتو کی ہا ور منظم اس بھی اور دونوں بھی ہے مشہور تر روایت تمام ذوی الار حام کے تر ایسے اور صاحب بھیلا نے فر مایا کہ مشائح بخارا سے اور اسطے دویا دیا ہو مشہور میں اور ان ما ایو پوسٹ اختیار کیا ہے ہوگائی بھی ہے۔ اگر بھی ذوی الار حام کی قرایت دوجہت سے از یادہ ہوتا اس کے دوایت کہ دویا تا اور پوسٹ آس کو ایس کی دور کے دویا دویا نے اور پوسٹ آس کو ایک فیل دور بھی ہو تھی اور نے بھی اور کی ہو اسٹ کے دور کے دور کے دور کے کہ دوایا موایا ایو پوسٹ کے دور کے دفتر کی دور جود جود میں اختیار کرتے ہیں اور ایک وختر کی دفتر کی دور کے دور کی دور کی

دوحصہ جداز جانب (۱) پرلین باپ کے باپ کی مال کے باپ کود یاجائے گااور تہائی از جانب مادری(۱) قرابت کو یعنی باپ کی مال کے باپ کے باپ کودیا جائے گا اور جو بچھ تر ابت مادر کو ملا ہے وہ بھی ای طور سے ان دونوں میں تقسیم ہوگا کہ جداز جانب پدر (<sup>س)</sup>کو یعنی مال کے باپ کی مال کے باپ کواور ایک تہائی اس کے مال کی از جانب مال کے قرابت کواوروہ مال کی مال کے باپ کا ہودیا جائے گااور یہ جواب بنابر قول ایسے عالم کے ہے جووارث کے ہونے کے ساتھ (")قرابت کی ترجے نہیں اعتبار فرما تا ہے بیزالت المعتنين على ب-منف موم ذوى الارحام اوراس كى تمن تسميس بين أول اعياني يعنى ايك مان وباب كر بما يون كى بينيان وببنون کی اولا داوران کی اولا دکی اولا داوردوم علاتی ہمائیوں کی بنیاں و پہنوں کی اولا داوران کی اولا داورسوم اخیاتی ہمائیوں اور بہنوں کی اولا داوراولا دکی اولا د ۔ ہی اگر حم اوّل ودوم علی ہے ہوں تو و مثل منق اوّل کے بیں کدرجہ علی بکسال ہوتے ہیں اور نزد کی میت داولاد بوارث و تعلیم می محل صنف اول کے ان می بھی اعتبار ہوگا اور اگراس میں باہم مختلف ہول تو امام ابو بوسف کے نزد یک مقیم می ابدان کا اعتبار ہوگا اورا مام محد کے نزد یک ابدان کے ساتھ ان کے اصول (۵) کے وصف کا اعتبار ہوگا یہ اختیار شرح مخار می ہے۔اس کی مثال میر ہے کہ بہن کی وختر بسیت بہن کی وختر کی وختر کے مقدم ومستحق ہوگی اس واسطے کدوہ میت سے زیادہ نزد کے ہاور بھائی کے پسر کی وختر مقدم ہوگی بنسبت بھائی کی وختر کی وختر کے واسطے کیو ہوارث کی اولا د ہے ایک میت نے بہن کی جی اور بہن کا بیٹا چھوڑ اتو مال بڑ کدان دونوں میں مر دکومورت نے دوچند کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ میت نے بھائی کے پسر کی دختر اور بھائی کی دختر کا پسر اور بہن کی دختر کی دختر چھوڑی تو امام ابو یوسٹ کے نزد کیک عدد ابدان کا اعتبار کیا جائے گا اور امام محر کے نزد کیک نیمن کی دختر کی دختر کویا نچوال حصداور بھائی کی دختر کے بسر کوچاریا نچویں حصد میں سے دونتہائی اور بھائی کے بسر کی دختر کوچاریا نچویں ۔ حصر می سے ایک تبائی معے اور حقیق بین کا بیا ہے اور حقیق بین کی بی ہے توانام ابو یوسف ابدان کا اعتبار کرتے ہی اصول کا اعتبار تہیں کرتے ہیں اس اُن کے نزد کیا تہائی مال دخر جمن کواور دو تہائی مال جمن کے پسر کو لے گا اور علاقی بھائی و جبول کی اولاد کا حال درصور حيكه حقيق بحائي وببنول كي اولا دموجود نه بوتو ايهاى حال ب جيها كه حقيق بحائي و ببنول كي اولا دكا بواب بينزالة المعتين

اخيافي بهنول كي اولا د كامستله الما

اخیاتی بہنوں کی اولا وہولیسی میں ہوتو مال ان بھی برابر تھیم ہوگا ان کے مردوعورت یکسال ہیں یا تھباران کے اصول کا بھی ہی حال ہواوراس بھی کچھا ختلاف بیل ہے گین ایک شاذوروایت ایام ابو بوسٹ ہے مروی ہے کہ مردکو عورت میں دوچھ کے سال ہیں جارا کی تھیم کیا جائے گااورا گر ذوی الا رحام سب انواع کے موجود ہول اور دردید بھی برابری ہول قبل میں ترکھیم کیا جائے گااورا گر ذوی الا رحام سب انواع کے موجود ہول اور دردید بھی برابری ہول قبل ایم ابو بوسٹ کے نزدیک بوٹھ میں گااولا دوجود ومقدم ہوگا پھر جو تھی خلاق کی اولا دہوو ومقدم ہوگا پھر جو ایک کی اولا دکا ہے اورا مام جھ کے نزدیک مال ترکدان کے اصول پھیم کرے ہرایک کی اصل کا حداس کی فرع کو خلال کیا جائے گااورا مام جھ کے متنز کی ابول کی تین بیٹیاں ہیں تو ایام ابو یوسٹ کے حداس کی فرع کو خلال کیا جائے گااورا مام جھ کے نزدیک میں کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس کے اور علاتی بھن کی وختر کو تین بانچ یں جھے لیس

<sup>(</sup>۱) مین إپ کے پدر کی جانب سے است (۲) مین باپ کے ہاں کی جانب سے النب (۳) مین مال کے پدراا

<sup>(</sup>٣) مین کی جد کی اولادوارث مواوردوسرے کی نموتوجس کی اولادوارث بورتر جونیس رکھتا ہاوربعش کے نزو یک رکھتا ہے؟ ا

<sup>(</sup>٥) جيها كرمنف اول على بيان موجكا ٢١١ (١) ليعن عقيق وعلاتي اخياني ١٢منه

یا نجوال حداوراخیاتی بهن کی دخر کو یا نجوال حد سلے گا جیها کدان کے اصول کا فریغہ حصہ ہے باعتبار فرض ورد کے۔ایک میت نے متغرق تین فتم کے بھائیوں کی تین وختر جموزیں تو اہام ابو بوسٹ کے نزدیک سب مال حقیق بھائی کی دختر کو ملے گا اور اہام تھ کے نزد یک اخیانی بحائی کی دختر کوچمٹا حصد و بے جا جائے گا اور باقی سب مال حقیقی بھائی کی دختر کو ملے گا ایک میت نے علاقی بہن کی دختر اوراخیانی بہن کی دختر مچموزی توامام ابو بوسٹ کے نز دیک سب مال علاقی بہن کی دختر کو ملے گا اس واسلے کہ و واعلی ورجہ میں ہے اور امام محر كنزديك بطريق فرض ورد كے دونوں كامول كا عتبار ير بملى كوتين چوتعائى اور دوسرى كوچوتعائى مال ملے است كى حقیق بین کے دوپسراوراخیانی بین کی ایک دختر ہے تو امام ابو پوسٹ کے نزد یک سب مال ہردوپسرکو کے گااورامام محر کے نزویک حقیق بہن کے دونوں پسر مش اپنی مال کے مستحق ہیں ہی سب مال ان میں یا کچ حصہ ہو کر تقسیم ہوگا اور ان کی اولا دمش ان کے اصول کے ہو كى اور جوان على سے مدلى الى بوارث موو و درمورت سب كاور باتوں على سباوى مونے كے اولا وتوارث مونے كى راو سے مقدم موگاس کی مثال یہ ہے کدا خیاتی بھائی کے پسر کا بسر اور حقیق بھائی کی دختر کا بیٹا اور علاقی بھائی کے پسر کی دختر ہے تو سب مال اس چیز کو کے اس واسطے کہ اس کا باب وارث ہے یہ افتیار شرح مخار میں ہے۔ صنف جہارم اگران میں سے اگر کوئی منفر د موتو و وکل حال کا مستحق ہوگا اور بی مم تمام امناف می جاری ہاورا کر چند ہوں اوران کی قرابت متحدہ ہو بانیکہ سب (۱) ایک جنس کے ہوں تو جواتو ی ہووہ بالا جماع اولی موگا لین جواز جانب مادرو پدر موگا وہ بنسبت اس کے جوفظ باپ کی جانب سے ہواولی واتو ی موگا اور جواز جانب پدر ہوگاد ومال کی جانب والے سے اولے واتو ی ہوگا خواہ فد کر موں یامونث ہوں کذائی الکافی۔

مجروارث كاولداولى (٢) موكا \_ پس اكردونول مى سےايك ولدوارث موليكن اس كى قرابت ايك عى جهت سے مواور د دسراا کرذی الرحم کا ولد ہے لیکن اس کی قرابت دو جہت ہے ہے توسیح یہ ہے کدد وجہت کی قرابت والا اولی ہوگا اس کی مثال یہ ہے کہ ہا ۔ کی جانب سے پچا کے پسر کی وخر ہاور حقق ہو چھی کے پسر کا پسر ہے تو دوسرااولی ہے بیٹز اللہ المعتبن على ہاوراگر چند ذکور چندانات مجتمع موں اوران کی قرابت کیسال موتو مرد کوعورت ہے دو چند ملے کا مثلاً چیاو پھو پھی دونوں از جانب مادر ہیں یا ماموں و خالہ دونوں از جانب مادروپدر ہیں یا دونوں از جانب پدر ہیں یا دونوں از جانب مادر ہیں تو ان شمس ردکو عورت ہے دو چند کے حساب ے تر کو تقسیم ہوگا ادر اگر ان کی قر ابت مختلف ہو مثلاً مچو پھی از جانب ما درہ پدر ہوا درخالہ از جانب مادر ہو یا اور پھوپھی از جانب ماور وتو ان میں تر کہ اُن کے اصول کے لحاظ سے تعتیم موگا کہ قرابت پدری والے کے دوتھائی ملے اجو حصہ بدر ہاور مادری والے کوایک تہائی ملے گا جوصد مادر ہاور بھی مم ان کی اولا دھی ہوگا کہ مراث کے واسطے اولی وہ ہوگا جومیت ہے زیادہ قریب ہوخواہ کی جہت ہے ہوادر اگر قرابت على سب برابر ہول ادران كی قرابت ایك عی جس كی ہوتو عصب كی اولا داولی ہوگی جیے کیا کی دختر اور پھو پھی کا بیٹا ہودونوں از جانب مادرو پررین یا از جانب پررین تو پور مال ہیا کی دختر کو ملے کا اور اگر دونوں میں ے ایک از جانب مادرو یور مواور دوسرا از جانب پدر موتو بورامال ای کو ملے گاجس کی قرابت تو کا ہے اوراس کا بیان یہ ہے کہ میت نے تین پھو پھیاں چھوڑی جن میں سے ایک از جانب مادرو پدر ہے اوردوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب مادر ہے اور تین خالا تمیں چیوڑیں جن میں ایک از جانب مادر و پدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب مادر ہے تو کل مال ترک میں ے دو تہائی پھو پھیوں کے واسطے اور ایک تہائی مال خالاؤں کے واسطے ہوگا پھر پھو پھیوں کا دو تہائی مال فتا اس پھو پھی کو لے کا جواز جانب مادرو پدر ہےاور خالا وُل کا ایک تہائی مال فقا اس خالہ کو ملے گا جواز جانب مادرو پدر ہے کیونکہ انہیں دونوں کی قرابت تو ی ا منام فاعل وزاول وجمعى فزو كى حاصل كرنا ١١ من (١) مثلا يرادران بول المند (٢) مقدم متن بوكا١١ ہے۔ایک میت نے ایک فالداز جانب مادر و پر راور ایک ماموں از جانب مادر و پر راور ایک پھوچی از جانب مادر و پر رادر ایک پھوچی از جانب مادر و پر ہے کو گھرائی ال اس پھوچی از جانب مادر و پر ہے کو گھرائی آل اس تھوچی از جانب مادر و پر رک فالداور ماموں کے درمیان مردکو عورت ہے دو چھر کے حساب سے تقییم موگا ہی فرض منظر تین ہے اور اس کی تھے تو ہے ہوگی ۔ایک میت نے ماموں از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوچی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی کی فرد تھا اور ماموں کی اثری کو ایک تھائی مال اس کے گا۔ایک میت نے فالداز جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور پھوٹی از جانب مادر و پر رکی دختر اور ماموں از جانب پر رکی دختر تھوڈی تو سب مال خالد کی دختر کو لیے گا کو تکداس کی تر ابت تو ی میں اور اگر خالد از جانب مادر و پر رکی دختر اور ماموں از جانب پر رکی دختر تھوڈی تو سب مال خالد کی دختر کو لیے گا کو تکداس کی تر ابت تو ی سب کا فیالہ کی دختر کو لیے گا کو تکداس کی تر ابت تو کی ہو ہے گائی شرک ہے۔

تی اور اگر خال نا جانب مادر و پر رکی دختر اور ماموں از جانب پر رکی دختر تھوڈی تو سب مال خالد کی دختر کو لیے گا کو تکداس کی تر ابت تو کی ہوٹر کی تو سب کا فیالہ کی دختر کو سے گا کو تکداس کی تر ابت تو کی ہوڑی تھوٹری تو سب کی تو تر کو سے گا کو تکداس کی تر ابت تو کی دیکر کو سب کا فیالہ کی دیکر کو سب کا کی در کی دختر کو سب کی تر کی دید ہو کی دیکر کو سب کا کی دیکر کو سب کی کی دیکر کی دیکر کو کی کو کی دیکر کو کی کو کر در کی دیکر کو کی کو کی دیکر کی دیکر کی دیکر کو کی کو کی دیکر کو کی کو کی دیکر کی دیکر کو کی کو کی در کر کی دیکر کی دیکر کی دیکر کی دیکر کی دیکر کو کی کو کی کی در کر کی دیکر کی دیکر

مع رصته الله عليد فرمايا كه جانا جائي كه يعويهم واور ماموون اور خالاون كى اولاد عى سع جواقرب موده استحقاق مراث من بعید ب مقدم موتا ہے خواد جہت ایک علی مواور قریب و بعید کا تفاوت باعتبار بشت کے موتا ہے ہیں جس کی ایک عی پشت مود وا بے مخص سے جودوسری پشت می نزد یک موگا اور دوسری پشت والا با عنبار تیسری پشت والے کے قریب موگا اوراس کا یان یہ ہے کدا کرایک میت نے خالد کی وختر اور خالد کی وختر یا خالد کے پسر کی وختر یا خالد کے پسر کا پسر چھوڑ اتو سب مال میراث خاله کی دختر کو ملے گااس واسلے کدو والی درجہز دیک ہاا ی طرح اگر پر پھوچی کی بنی اور خاله کی بنی جی وزی تو مال میراث پوسی کی بنی پائے گی اس واسطے کرو وایک درجہ قریب ہا کر چدوونوں مختلف جہوں سے ہیں اور اگر پھو پھی کی بیٹیاں چھوڑی اوران کے ساتھ خالہ کی ایک دختر جیوڑی تو بیوپھی کی بیٹیوں کو دو تہائی کے گا اور خالہ کی ایک دختر کو ایک تہائی ملے گا اور اگران عم بعض کی دو قرابتیں ہوں اور بعض کی ایک بی قرابت ہوتو درصورت اختلاف جہت کاس دجہ نے کروے ترجیح نیس ہو عتی ہادراگر جہت ایک عی ہوتو جواز جانب پدر ہے وہ مادر کی جانب والے سے اولی ہوگا خواہ ذکر ہو یا مونث ہواوراس کا بیان یہ ہے کہ میت نے متفرق تمن چوپه يو آلي نفن بيٹياں چيوڙي آوسب مال چوپهي از جانب مادرو پدر كي دختر كوسلے كا اگرمتغرق تين خالا وُس كي تين رشياں چيوڙي او بھی میں مل ہے اور اگراس نے فالداز جانب ماورو پدر کی وختر اور پھو پھی از جانب ماورو پدر کی وختر محمور کی تو بھو پھی کی وختر کودوتهائی اور خالہ کی دختر کوایک تبائی ملے گااور نیز اگر دونوں میں سے ایک اولا دعصبہ یا اولا دصاحب فرض ہوتو ایک جہت ہونے کی صورت میں عصب یا صاحب فرض کا فرز عمقدم ہوگا اور جہت مخلف ہونے کی صورت میں اس امر ندکور کی وجہ سے ترجے تبیل ہو عتی ہے بلکہ میتت سے نزد کی ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کا بیان یہ ہے کہ میت نے چھااز جانب مادرو پدر کی دفتر اور پھو یکی کی دفتر چھوڑی تو سلب مال چیا کی وختر کو ملے اس واسطے کرو وفرز عرصیہ ہے اور اگراس نے بچیا کی وختر اور ماموں یا خالہ کی وختر جموز ی تو پچیا کی وختر کو دوتهائی اور فالدیا موں کی دخر کوایک تهائی ملے گاس واسلے کراس مورت میں جہت مخلف ہے پس فرز نرعصب مونے کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی اور بیکم این انی عمران نے امام ابو یوسف رحمة الله علیہ سے روایت کیا ہے لیکن طاہر المدا بب کے موافق فرز عصب مقدم ہوگا خواہ جہت مختف ہو یا متحد ہواس واسطے کے فرز عرصب وارث میت سے بہت متصل ہے ہی کو یاو ہمیت سے بہت منصل ہےاورا کران ذوی ا قال العن قرابت كي داوستالي پيويكي جواز جانب مادرو پدر مواوراكي پيويكي جواز جانب پدر مواوراكي پيويكي جواز جانب مادر مواامند

الارحام من سے چندآ وی میت کی مال کی جانب سے مامول یا خالاؤں کی بیٹیاں موجود ہوں اور چندآ دی باپ کی جانب سے چیااو ور پھویھے لاز جانب مادر کی بیٹیاں موجود ہوں تو مال تر کددونوں فریق میں تمن تبائی تقسیم کیا جائے گا خواہ ہر جانب سےدور قرابت والى بول ياايك بى جانب سے ايك قرابت والى بول چر جو يچے جرفرين كوملا ہے وہ اس فريق والوں يس تقيم بوگا پجراس فريق ميں جو دوترابت والی بون ان کوایک قربت والی پرتر جے دی جائے گی اور نیز اس میں جوباپ کی افرف ہے قرابت والا ہوا س کو مال کی طرف ے قرابت والے برتر جے ہوگی اور اگر قرابت عمل سب برابر ہول تو امام ابو پوسٹ کے دوسرے قول کے موافق ان کے ابدان اسکے ا عتبارے ان می مال تعلیم کیاجائے گا اور بیام محر کے زو کے ان کے اصول می جہاں پہلاا ختلاف پڑا ہاں کے اعتبارے مال معتم ہوگااور سام ابو یوسف کا پہلاتول ہاوراس کا بیان سے کہمتت نے ایک پسر خالداورا یک دختر خالہ چموڑی توان دونوں مال تر كدمردكوعورت كے دوچند كے حساب سے باعتبار ابدان كي تعبيم بوكان واسطے كدان دونوں كى اصل منفق ہے يعنى دونوں فالدكى اولاد ہیں اور اگراس نے ماموں کی دختر اور خالہ کا پسر چھوڑ اتو امام ابو پوسٹ کے دوسرے قول سے موافق خالہ کے پسر کودو تہائی اور ماموں کی دفتر کوایک تہائی ملے کا اورا مام محرد کے قول کے موافق ایس کے برعس ہے اور اگر پھو پھی کالز کا اور پھو پھی کی اڑ کی چھوڑی تو ان دونوں میں مال تر کہ مرد کوعورت سے دو چند کے حساب سے تقتیم ہوگا اور اگر بھوچھی کا بیٹا اور پیلے کی بیٹی جیوڑی لیس اگر پیلی از جانب مادرو پدراز جانب پدر ہوتو اس کی دخر سب تر کہ بائے گااس داسطے کہ عصبہ کی بٹی ہےادر پھوچھی کا بیٹا فرزند عصبہ بیس ہے اور اگر چھااز جانب مادر ہوتو بہا بردوسر ہے ول امام ابو بوسف کے مال ترکدان دونوں میں موافق ان کے ابدان کے تین تہائی تقسیم ہوگا جس من عدد وتبائى پيوچى كابيايا يا كا اوراك تبائى يَ الى دختر يائے كا اورامام محد كيزد كيدان دونوں كى اصل كا اعتباركر کے مال ترکداس کے برنکس تقلیم ہوگا اور بیتم اس وقت ہے کہ بچوپھی اڑجانب ماور کا بیٹا ہواور اگر پھوپھی از جانب ماورو پدر کا بیٹا موتو ووسب مال كالمستحق ہوگا اس واسطے كماس من دوقر ابتيں بي اى طرح اگر پھويى از جانب پدر كابيا موتو يمى بى تھم باس واسطے کدو وبقر ابت پدرنز دیک ہوا ہے اور عصبہ ونے کی راہ ہے جواستحقاق ہوتا ہے اس میں قر ابت پدری کوقر ابت مادری پرتقتیم و ر جع ہوتی ہے۔

اگرمیت نے فالدائی مادری یا موں اپنی مادرکا چیوڑاتو میراث ای کوسلے کی بشرطیک اس کے ماتھ کوئی اور نہ ہوا اور اگر میت دونوں کو چیوڑاتو مال ترکدونوں کے درمیان مردکو ہورت سے دو چند کے حساب سے باغیار ابدان کے بین تہائی تشیم ہوگا اور اگرمیت نے ماں کی فالداور ماں کی چیو پھی چیوڑی تو ابوسلیمان نے ہمار سے اصحاب سے دوایت کی ہے کہ ماں دونوں بھی تمین تہائی تشیم ہوگا جس بھی دو تہائی پیو پھی کو اور ایک تہائی فالد کو طے گا پھر فا ہرالروایة کے موافق اس بھی پھرفر تنہیں ہے کہ دونوں بھی سے ہرایک یا ایک کے داسلے دو قر ابتیں ہوں اور دومرے کے داسلے ایک تر ابت ہواور اگرمیت نے باپ کی پھو پھی اور باپ کا بچا چیوڑا تو سب مال باپ کے بچا کو طے گا بھر فیک ہوا ہوا ہوا تو ان بیدر ہو کیونکہ وہ عصبہ ہوگا اور آگر بین مادر ہوتو مال دونوں بھی مردکو تورت میں امام کھی کا دومراتو ل ہے اور موافق اصل کے بنایر پہلے قول کے تشیم ہوگا اور سے بھی امام کھی کا قول ہوتوں تا ہم مردکو تورت کے مال ترکہ کا تول ہوا در آگر ہوت کے دار باپ کی فالہ ہوتو موافق روایت الوسلیمان کے مال ترکہ کہاں دونوں بھی مردکو تورت سے دونوں بھی ہوں گھر جو مال ہرفریق کے حصد بھی پر اے دو اس کی پھو پھی اور باپ کی فالہ اور مال کی پھو پھی اور مال کو بھر کو تورت کے درمیان کے دورت کے دائے دورت کو دونوں میں دورت کے دائے دورت کی دورت کو لیک تہائی سے گا پھر جو مال ہرفریق کے حصد بھی پر اے دورائی اور مال دورت کی دورت کی دورت کے دورت کو دورت کو دورت کو دورت کو دورت کے دورت کے دورت کو دورت کے دورت کی کورت کو دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت کی دورت کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کی دورت کو دورت کی دور

ل وابدان يعنى بريدن ايك ايك كرك كناجات ا

ای طرح تعیم ہوگا چینے پورے مال کی تعیم سابق میں فرکور ہوئی ہا درا فتلاف جہت ہونے کی صورت میں ایک کی دوقر ابت والے ہونے اور دوسرے کی ایک بی قربت والے ہونے کی وجہت تعیم مال میں پیجے فرق شہوگا لیکن ہر قربی کے درمیان اس کے حصہ کا مال تقیم کرنے میں دوقر ابت والی کو آج دی جائے گی جیسے کہ ہم نے صورت فی کورہ سابقہ میں بیان کیا ہا ور ان لوگوں کی اولاد کی موجود میراث پانے کا حال بحز لدان لوگوں کے ہیں تھی ان لوگوں کا موجود ہونا شرط ہا وراگر ان میں ہے کوئی موجود مواق اس کی اولاد کے ساتھ ان لوگوں کا موجود ہونا شرط ہا وراگر ان میں ہے کوئی موجود مواق اس کی اولاد کو پی کھی تھی ان فالد کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پی نے فالد کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پی نے نالہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پی نے نیس میں ایک ایس اور خلال کو پی کو پی کی اور ان کی مورت کی اور ان میں ہے کہ ایک دولوں میں مادری بھائی ہے اور نیز اس لا کے کہ پیوپھی از دولوں میں سے ایک لڑکا مرکیا تو یہ خورت فی کورہ اس لڑکے کی خالد از جانب پورے اور نیز اس لا کے کہ پیوپھی از دولوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا پھر بیلاکا مرکیا تو یہ خورت فی کورہ اس لڑکے کی خالد از جانب پورے اور نیز اس لا کے کہ پیوپھی از جانب مدرے یہ مولوں میں ہو کہ میں الائم مرکم کی تو یہ خورہ اس لڑکے کی خالد از جانب پورے اور نیز اس لا کے کہ پیوپھی از جانب مدرے یہ مولوں گئی الائم مرکم کی میں ہوں۔

لِنُهوله بارب⇔

## حساب فرائض کے بیان میں

سهام مقدره جيد جي چيناوتهائي و دوتهائي اوربيسب ايك جنس جي اورآ خوال و چوتهائي و آ دها پيسب ايك جنس جي اوران سہام میں سے مہم کا ایک مخرج ہے ہی آ دھاتو دو سے نکانا ہے اور آ وہے کے سواہر مہم اپنے نام سے نکانا ہے چنانچ آ محوال آ تھ سے اور چوتھائی جارے اور تہائی اور دو تہائی تین سے اور چھٹا حصہ چہ سے نظا ہے ہی اگر چوتھائی ایک جنس کا دوسری جنس کے سب کے ساتھ بابعض کے ساتھ جمع ہوا موتو اس کی اصل بارہ ہے ہوگی اور اگرآ محوال دوسری جنس کے سب یابعض کے ساتھ جمع ہوا تو اصل مسئلہ چوہیں ہے ہوگا بیمچط میں ہے اور اگر آ وھا حصہ دومری جنس کے سب یا بعض کے ساتھ مجتمع ہواتو اصل مسئلہ جو ہے ہوگا پہنز اللہ المنتين من إور جب فريضي موايعن مرفريق كسهام تتيم مو محات محرضرب دين كيكوئي ماجت نبيس إورا كركسروا تع موئي تو جن نفر وارثوں میں کسر داقع ہوئی ہےان کی تعداد کواصل مسئلہ میں ضرب دے اور ان کاعول کر دے اگر وہ بعول ہوتا ہو پس جو عاصل ہواس سے مستنہ سے موجائے گااس کی مثال ہدہ کرمت نے ایک جورداور دو بھائی جموزے بس اصل مستلہ جار ہے ہوا کہ جس کا چوتھائی ایک مہم مورت کو ماا اور تمن سہام باتی رہے جودو بھائیوں پر پورے تقسیم بیں ہوتے ہیں اور تمن اور دو میں تو افق نہیں ہے الى دوكوچار ش ضرب دے دى تو مسئلم آئھ ہے ہوجائے كا اس سے سب سہام سيح نكل آئيں كے اور اگر أن كے سہام اور تعداد می توافق موتو دفق سے جوعد دفال ہاس کواصل مسلد می ضرب دینا جا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مینت نے ایک جورواور جی بھائی چھوڑے ہی جوروکو چوتھائی لیعن چار میں سے ایک دے دیا جائے گا اور تمن باقی رہے جو چھ بھائوں پر پورے تعلیم نہیں ہو سکتے ہیں مرتمن میں اور چیو میں تو افق بنکث ہے ہیں ان وارثوں کا عدوونق ( بعنی دوکو ) اصل مسئلہ یعنی چار میں صرب دیا جائے ہیں آئھ ہوں کے تواس سے متلے کی ہے ہوگی کہ جورد کا ایک مہم دو می ضرب کیا جائے گا تواس کے داسطے دوسہام ہوں مے اور بھائیوں کے تین سہام دو شل ضرب کئے جا میں تو جے ہوں مے ہی ہرایک کے واسطے ایک سم ہوگا مثال دیگرمیت نے ایک جور داور ایک ماں وباپ سے چید ا مثال تین بہیں ہیں کہ مے کم ایک ایک سہم برایک کا بوتو تین ہوئے اور جد بھائی ہیں کہ برایک کوعور نے ہے دو چند ملنا جا ہے اس چے کے دو چند بارہ یو نے اور مجموعہ پندر و بوا ۱۴ منہ

بعائی اور تین بہیں چھوڑیں پس امل مسلہ جارے ہوگا پس جوروکوایک سہم ملے گااور یاتی تین سہم رہے جو بندرول پر پورے تعلیم نیس ہوتے ہیں لیکن تین اور بندرہ میں موافقت بلٹ ہے ہی بندرہ اپن تہائی لیٹن پانچ کی طرف رجوع کرے گا ہی اس یا بچے کوامل مسئلہ جارش ضرب دے کہیں ہوجائیں کے کہ جس سے مئلے کی تھے ہوگی اور دوفریق وارثوں کے سہام میں کسر واقع ہوئی ہیں ہرفریق کے سهام وعدد وارثان شي موافقت و يكنا جائي محر بردوعدو (١) كود يكنا جائي بي اگر دونوں متماثل (١) بوں تو ايك كواصل مسئله ين منرب دینا جا ہے اورا کر دونوں متداخل ہوں بعنی دونوں میں مداخل ہوتو جوعد دفر این (۳) دونوں میں سے زیادہ ہوا مس کومنرب دینا عائے اوراگر دونوں میں تو افق ہوتو دونوں کاعدوونی نکل کراس کوان میں سے ایک میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب کواصل مسئلہ على ضرب دينا جائے اور اگر دونوں جى بتائن ہوتو ايك كودوسرے جى ضرب دے كر چر حاصل ضرب كواصل مستله عى ضرب دينا عائے اس کی مثال سے ہے کہ تمن چھااور تمن وختر چھوڑیں ہیں اصل مسئلہ تمن سے مواجس میں سے دو تہائی وختر وں کا حصد ہوا بعنی دو سہام اور ایک باتی رہاوہ چیاؤں کا حصہ ہوالیکن ہر دوفر ایل کے جن عل کسرواقع ہوئی اور دونوں عدد علی تماثل ہے ہی ایک کے عدد (٣) كواصل مئله (٣) من ضرب دياجائي كه (٩) بوئ بس اس على مئله بوكي مثال ديكريا في جدات اوريا في بين عيق اور ایک چیا جمور ایس اصل مسئلہ (۲) سے موگا اور اعداد و بہام میں موافقت نبیں ہے لین اعداد متماثل میں ہیں ایک کو یعن (۵) کواصل مئلہ (١) مي ضرب ديا جائے تو تميں ہوئے اس سے مئلہ ہو كى مثال ديكرايك جدواور جير ببني حقيقي اور تو ببني اخياني يعني از جانب مادر ہیں اصل مسئلہ (١) سے ہوااور اس كاعول (٤) سے ہواجس ميں سے جده كا ايك سبم ہوااور اخياني بہنوں كے (٢) دو سہام ہوئے اور ان میں موافقت نیس ہے اور حقیقی بہنوں کے واسطے (سم) سہام ہیں اور ان کی تعداد دوسہام میں تو افق بالصعف ہے ہیں اس کی تعداد نے نصف کی طرف رجوع کیا تو (٣) ہوئے اور٣۔اور ٩ می تدافل ہے ہیں ٩ کواصل مسئلے می ضرب و یا جائے کہ (١٣) بوئے بس اس سے مسئلہ موک مثال و مگر۔

<sup>(</sup>١) لعني بردوموانل عدد وال (٢) لعني ايك على بول بيسيدووو جارجاروفيرواامند (٣) جويتوانل برآ مربواجا

<sup>(</sup>١) يا تعداد بيا٥١ كون ٥ كواس من ١٨ كوخرب ديا توجعي ٩٠ بوع١١

فتأوي عالمكيري..... جند 🛈 كي كي 💮 💮 كيف الفرائعن

میں ہے پیل مفرب دینے سے ساٹھ ہوئے اور ۲۰ اور سات میں تو افق نہیں ہے پیل باہم مفرب دینے ہے۔ ۲۲ ہوئے پھراس کوامل مسئلہ کا میں ضرب دیا تو عاصل ضرب ۱۲۰ کے ہوئے ایس اس سے مسئلہ کی تصحیہ ہوگی میڈ بین میں ہے۔

نو (١٥ بار)

توافق وتماثل وتداخل وتبائن کے بہجانے کے بیان میں

پی ان دونوں کی تو افق بیٹی ہے۔ اور بھی ایبا ہوتا ہے کہ دو عد دول کوئی عد وفا کرتے ہیں جیسے ۱۹ او ۱۸ کہ ان کوا بھی فاکرتا ہے اور ۱۳ اور ۱۳ بھی پس جزو وفق سب ہے بڑے فاکر نے دالے عدد کے حساب سے لیا جائے تا کہ خرب کرنے میں انتشار ہواور جساب میں آخر میں جو عدد باقی رہائی جساب میں آخر میں جو عدد باقی رہائی جساب میں آخر میں جو عدد باقی رہائی دے ایک دم سے جزو موافقت لیا جائے بیسی آخر میں جو عدد باقی رہائی دوسر ہے ہے برابر گھٹایا جائے بیسی آخر میں جو عدد باقی رہائی دوسر ہے ہے برابر گھٹایا جائے واحد اس عدد کا جو حصہ ہوتا ہو دی جرو سے اور جزو موافقت پیچا نے کا پیر طریقہ ہے کہ داصد کو اس عدد باقی کی طرف آبک کوئیت کیا جائے واحد اس عدد کا جو حصہ ہوتا ہو دی جزو موافقت ہے جائے واقعد اس عدد کا جو حصہ ہوتا ہو دی جزو موافقت ہے چا تو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ان کے گھڑو ہوا اس حصہ ہوتا ہو دی جو سے ۱۳ موافقت ہے جائے ہو ان میں ہو گئی ہو الدی سے زیادہ ہو جسے ۱۳۵۲ میں کا عدد موقع کی اس کا عدد مورد مواور عدد فرد مفرد اس میں ہوتا ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گ

الى حاصل ضرب اس فريق كا حصد موكا اور بروادث كا حصد يجاني كابيطريق بكاس كسيام أى عدد مي ضرب كرے جس مي اصل مئل كوخرب كيا ہے ہى عاصل مرب اس دارت كا حصد ہوگاس كى مثال بدہ كا روجداور ٢ ببيس حقيقى اور ١٠ ي إي بى اصل مندا عدواجس عي عسب جارون زوجه كوس مل جوتقيم نيل موسكة بي اورندان عي توافق عاور بہنوں کے واسطے دو تھائی کے ٨ موے جوتھیم نیس موسکتے ہیں لیکن ان میں تو افق اور تو افق بالعصف ہے ہیں س کی طرف راجع مو۔۔ اور چاؤں کے داسطے ایک ہے لی اعداد اوساور امیں اور امی تو افتی بانصف ہے لی ایک کے نصف کودوسرے می ضرب دیا ا ٢٠ يوع جرواكو عن ضرب دياتو ٥٠ يوع يس اس كواصل مسئلة اجي ضرب دياتو ٢٠ يهوع الى علي بعراكرتون اراده کیا کہ برفریق کا حصدور یافت کرے تو ہم کہتے ہیں کہ زوجات ہے اسہام تھے اُن کو ۱۰ سے ضرب دیا جس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے قو ۸ ہوئے اور مبنول کے ۸ شے ان کو ۲۰ عمل ضرب دیا تو ۲۸۰ ہوئے اور پھاؤں کا ایک سہم تھا اس کو ۲۰ عمل ضرب دیا ہے قو ۲۰ ہوئے پراگر جابا کہ بروارث کا حصدور یافت کرے تو برزوجہ کے واسطے تین عے چوتھائی سم تھا اس کو ۲۰ می ضرب دیا تو ۲۵ بوے اور ہر دختر کے واسطے ایک مہم وایک تہائی مہم تھا اس کو ۲۰ می ضرب دیا تو ۸۰ ہوئے اور ہر چھاکے داسطے مہم کا دموال حصہ تھا تو اس کو ۲۰ عى ضرب دينے ہے ؟ حاصل ہوئے ہى بيديان مع سائل اور شاخت حصہ برفريق و بروارث تعالي اى پراس كے مثال كوتياس كر: جائے اور جو لمریقے ظاہر کردیے مے ہیں انہیں مے موافق عمل کرنا جائے انتا واللہ تعالی بھید مقصود حاصل ہو گا اور دوسرا طریقہ ہر وادث كا حدود يافت كرنے كابيب كه جس عدد اصل مسلك كوفرب ديا ہے اس كوجس فريق كى تعدافد ير جائے تعليم كرے جو عاصل تقيم آئة الكوفرين كرمهام عي جويا متيادامل مئلد ك عاصل موع بي ضرب كر ياس عاصل خرب ال فريق ي. يعنى إنجوي كرتبائي است ع قال المحرجم اس مقدمه يرساب كر عدواقف بوع ضروري إدرائم تمورُ اسامان كرت بي قول تمن يوتمال لعنى سب جارحسوں مى سے تمن حصے ہى جس قدر سب جمعے ہوں ان كو ينج لكے اور جس قدر حاصل ہوں ان كواو ير لكے اس صورت سے لكي سال الرجس عل ضرب و ينامقهود بواس عدد على او پردالے كوخرب دے كرينچ والے سے تقسيم كرے چنانچه ٢٠ ين ٢ كوخرب ديا تو ١٨٠ بوے اور٣ سے تعيم كيا تو ٢٥ ہوے کی مامل ضرب ہے۔ قول بروحر کا ایک سام اور ایک تبائی ہے اسک صورت عمد اسل ہے کدایک تبائی کوبطرین ذکور تکھے یعن المرا ایکر پوتک ایک سہام پوراہاس واسطے یوں لکھے کے الم تمن کو مجے بین شرب کرے اس میں او پر کا ایک جمع کر لیے تو م ہوئے گھراس طرح لکھے الم ان پھرموافق دستور فا کور كريكفرب كرسناامند

ایک دارث کا ہوگا چنا نچے مثال ندکورہ بالا میں جس عدد کو ضرب دیا ہوہ ۲ ہے اور زوجات کے عدد چار ہیں ہی چار ہو تھیم کرنے ہوا ماصل ہوئے اسکوزو جات کے سہام ۳ میں ضرب دیا تو ۴۵ ہر زوجہ کا حصہ حاصل ہوااور اگر بہنوں کی تعداد ۲ پر تقییم کیا تو وی حاصل ہوئے اس کو سہام خواہران ۸ میں ضرب دیا تو ۸۰ ہرایک بہن کا حصہ حاصل ہوااور اگر ایج پارتفتیم کیا تو ۲ حاصل ہوئے اس کو حصد میں جوایک ہے ضرب دیا تو ہرایک بچا کا حصہ ۲ حاصل ہوااور دوسرا طریقہ ہے کہ ہر فرایت کو جو ہمام اصل مسئلہ ان کے حصد میں جوایک ہے ضرب دیا تو ہرایک بچا کا حصہ ۲ حاصل ہوااور دوسرا طریقہ ہے کہ ہر فرایت کو جو ہمام اصل مسئلہ حاصل ہوئی ہے پھرائی نبیت ہے۔ حسمت کو کو اس مسئلہ حاصل ہوئی ہے پھرائی نبیت ہے۔ حسمت ہوا اور دوسرا طریقہ ہوئی ہوئی ہیں ۲ میں سے ہر دارے اس فرایت کو دے دے چنا نچے مسئلہ نہ کورہ بالا زوجات کے سہام ۳ تھا در تعداد اس کو میں کرنے میں کرنا جی تھی نہوں و بچاؤں کے حصود ریا دے کرنے میں کرنا جائے کہ ان الاختیار شرح الحقار۔

قال المترجم

وموله باب

### عول کے بیان میں

عول یہ ہے کہ سہام مغروضہ مسئلہ پر بچھ بر حادیا جائے اس عول مسئلہ بجانب فریضہ ہوجائے گا اور بیانتصان ان او کوں پر بقدران کے حقوق کے بڑے گا کیونکہ جعن کوبعض پرتر جے نہیں ہے تا کہ بعض مرجور کے ذمہ نقصان ڈالا جائے جیے دیون وصاما میں موتا ہے کہ جب میت کے ترک میں سب قرضوں وغیرہ کے اداکر نے کی مخوائش نیس ہوتی ہے تو جو پچے ال موجود ہے و وسب پر بحساب برایک کے تن واجب کے حصدرسرتقسیم کردیا جاتا ہے اور نقصان سب کے ذمہ ہوتا ہے کی ایسا بی اس مقام پر بھی ہے بیا انتیار شرح مخار میں ہے۔ جانتا جا ہے کداصل مسئلہ جومغروض ہوتے ہیں وہ سات ہیں دواور تمن اور چاراور جیداور آئھ اور بارہ اور چوہیں اس ان على عن جار على ول جيل موتا ماورده دوتين وجاروا ته تي اورتين عن ول موتا ماوروه جدو باره وجويس بي يس جركاعول دى تك بوتا بي طاق (١) يا جفت جيماموتع بواور باروكامول ١٥ و١٥ وعابوتا باور چوبي كاعول فقد ١١٨ بوتا باوراس كي مثالس جس سے قواعد مذکورہ بالامعلوم موں اس طرح بیں کہ جن می ول نیس موتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ میت نے شو ہراور حقیق بہن چیوزی یا شو بروعلاتی بهن چیوزی تو شو بر کونصف ملے کا اور بهن کونصف ملے کا اور بیدونوں مسلہ بیمیہ کہلا تے ہیں اس واسلے کہ مال تركه بدوفر يضد تساوير واع ان دونول مسكول كركس من بين ملاب ميت في وخر وعصب جيور اتو نصف مايني كي ضرورت مولى الى مسكله (٢) سے موكا ميت نے دو مادرى بھائى اوراكك حقيق بھائى جھوڑ اتو تھائى اور باقى كى ضرورت ہادرميت نے حقيق دو بيض اورعلاتی بھائی چھوڑ الیں دو تہائی و ماہی کی ضرورت ہے ہیں ان دونوں میں اصل مسئلہ (۳) ہے ہوگاور نیز جب دو بہنس حقیقی اور دو بہنس اخیانی چھوڑیں تو دو تہائی اور تہائی کی ضرورت ہے ہیں اس میں بھی مسئلہ (۳) ہے ہوگا۔میت نے شوہرو دختر وعصبہ چھوڑ اتو چوتھائی ونصف اتنی کی ماجت ہے ہی اصل مسئلہ (س) ہے ہوگا مینت نے زوجہ ووٹتر وعصبہ چموڑ اتو آ شوی ونصف و ماتی کی ماجت ہاملمسلہ) ٨) ہے ہوگا۔میت نے زوجہ و پسر چھوڑ اتو آ نھویں و باقی کی ضرورت ہامل ) ٨) ہے ہوگی اور مسائل عاکلہ کی مثال مد ب كرميت في جده اوراخياني اورحيقي بهن كي اورعلاتي بهن چيوزي تواصل مسلد سي بوااوراي سي يحيح نكل آئ كاوراكر اخیانی دو بہنیں ہوں اور حقیق ایک بین ہواور علاقی ایک بین اور جدہ ہوتو تہائی ونصف و چمٹا حصہ چاہتے ہی اصل (٢) سےاور مول (4) سے ہوگا۔ میت نے شو ہرو مال ودو بھائی اخیافی جھوڑ نے نصف وتہائی و جھٹے جھے کی ضرورت ہے اصل مسئلہ (7) سے ہوااور اس کومستلدالزام کہتے ہیں کیونکد بیمستلد برند مب ابن عباس رضی الله عنهماالزام ہاس واسطے کدا گرانبوں نے یوں فرمایا جیسے ہم نے (۲) بیان کیا ہے تو مال تہائی سے مجوب ہو کر چھٹے حصر کی پانے والی رو گئی بسبب ہردوخوا ہر کے اور بیان کا قول نہیں ہے اور اگر مال کا تهائی قراردیا اور بردوخوابر کاچمنا حصدتو اولاد مادر کے حق می کی آسٹی اور بیان کا ندہب نیس ہے اور نیز خلاف نص ہے اور اگر بردو (١) يعنى ساسة تعذوول امند (٢) يعنى بم في الرصورت على كباكن فسف تبائي وجمناا ورحمه حاصل بيب كن نفف تبائي وتبائي جاست إلى حول يابت بوگاما

خواہر کے داسطے تہائی قرار دیا تو بیول کا اقرار ہے۔ میت نے شوہرو مال وظیقی بہن چھوڑی تو نصف دہائی ونصف کی ضرورت ہے امل مسئلہ چے ہے ہوا اور اس کا عول ) ۸ ) ہے ہوگا اور بیر پہلا مسئلہ کول اسلام میں واقع ہونا تھے نہا نے ذان فلا فت حضرت عمر رضی اللہ عند میں بیمورت واقع ہوئی تھی کی حضرت عمر نے صابہ ہے مشورہ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ بعقر دان کے سہام کے ان پر مال تقییم کر دیا جائے ہی (۱) سب نے اس کو افتیار کیا۔ شوہرو مال وظیقی دو بہنی جیں اصل مسئلہ ہے اور عول ۸ ہے ہوا۔ شوہرو مال و تعنی بہنی مشغر تی جی ایک حقیق والیک علاقی اور ایک اخیاتی ہے ہی اصل مسئلہ ہے ہوا اور عول 4 ہے ہوا کہ شوہرو اور مال کو ایک اختیار کیا۔ شوہرو مال کو ایک اور و تبائی پوری کرنے کے واسطے چھٹا حصدا یک ویا جائے گا۔ شوہرو مال و انہیں اور حقیقی و بہنی تو آ و میے و تبائی و چینے حصر کی اور و و تبائی کی ضرورت ہاں کی اصل 4 ہے اور تول 1 سکہ ہوگا مال و اختیان و و بہنی تو آ و میے و تبائی و چینے حصر کی اور و و تبائی کی ضرورت ہاں کی اصل 4 ہے اور تول 1 سے ہوگا و اور اس مسئلہ کو اس مسئلہ کو اس مسئلہ کو براس مسئلہ کو تبار و اسلے کہ مسائل جس سب سے زیادہ تول ہے ہی جائی اس طور پر تھم قضا و یا ہے دوجود تعبی اور نیز اس کو مسئلہ شور تو اتو اصل مسئلہ اس مال اس مسئلہ کی جو توان تھے پہلے پہل اس طور پر تھم قضا و یا ہے دوجود حقیق و دو بہنیں اور براد و مل تی جو تا میں تھے جو تا میں تھے پہلے پہل اس طور پر تھم قضا و یا ہے دوجود حقیق و دو بہنیں اور دیراد و مل تی جو توان کی اس کی اس کی میں دو بہنیں اور دیراد و مل تی جو توان کی اس کی کی کی دو بہنیں اور دیراد و مل تی جو توان کی اس کی اس کی دو بہنیں اور دیراد و مل تی جو توان کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کی دو بہنیں اور دیراد و کی کی دو بہنیں اور دیراد و کیا تھی کی دو بہنیں اور دیران کی اس کی دورات کی اس کی دورات کی دور

زوجدوجد ودعیتی دو بیش بی پس چوتمانی و چمنا حصدودوتهانی جائے ہے کدامس سندیا سے ہوگا اور کول ۱۳ سے ہوگا زوجداور اخياني دوجهن اورحقيق دوجهن يس چوتحالي وتهائي ودوتهائي جائے ہامل مسئلة اساور حول ١٥ سے موكارز وجدو ماس اور اخياني دوجهن اور حقق دو بهن بي بي جوتمال وچمناحمدادردوتهانى ما بي بيامس مئلة اسادر ولى اسي موكاي از دجر مدوا اخيانى بهن محقق بهن -اصل مسئلة اسے اور عول باتك بوكا اور اس مسئلہ كوام الا رائل كہتے ہيں اس واسطے كدمسئلد فدكور و مس سب عور تنس بين اور بيدسئله امتحا نادر یافت کیاجاتا ہے کہ ایک مخص مر کیا اور اس نے سادینار چھوڑے اور سامور تی وارث چھوڑیں کہ جس میں سے برعورت کوایک ایک دینارطانو بتلاؤ کداس کی کیاصورت ہے سواس کی صورت میں ہے۔ زوجدہ ماورومدرو پسرچیوڑ اتو اصل مسئلہ ۲۳ ہے ہوگا اورای سے سیح ہوگا۔ زوجہوددو دختر و ماور د پدرتو آ تھویں و دو جھٹے جھے اور تہائی کی ضرورت ہے بس اصل مسئلہ ۲۲ سے اور عول ۲۷ سے ہوگا اور اس کو مئلمنبريد كبت بي اسواسط كد معرت على كرم الله تعالى وجدورض الله عند سيم سئله يوجها كيا اورة باس وقت منبر يرخطبه براحة ت لى جناب معزت على كرم الله وجدية في الغورجواب فرمايا كه عورت كا آخوال (٣) نوال بو كميا اوراينا خطبه يرصف محيا اوراكر بجائ مادرو پدر کے جدوجد ، جو یا باپ وجد ، جوتو بھی بھی می مے اورای طرح بجائے ہردو دختر کے دختر اور پسر کی دختر ہوتو بھی (م) بہی محم ہے۔ زوجہ و مال واخیا فی دو بہن اور حقیقی دو بہن اور بیٹا کا فریا قائل یار تی چھوڑ اتو اصل مسئلہ اسے اور عول ہو کر ہے ہوگا جیسا کہ سابق على كذراب ال واسطے كد بينا جومحروم بوء مجوب ندكرے كا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله عند كے نزد يك ايسابينا زوجه كو جوتمائى ے مجوب کر کے اس کا حصہ ناتص کر دے گا کہ آ شوال حصدرہ جائے گا ہی اصل مسئلہ ٢٣ سے اور اس کاعول ٣١ سے ہوگا کہ زوجہ کا آ تھویں کے ۱۱ اور مال کو چینے کے ۱۷ اور اولا د مادر کوتہائی کے ۱۸ اور حقیقی بہنوں کودو تہائی کے ۱۷ مطاور بیدستلہ کا شیداین مسعود کہلاتا ہے اور جانا ما بن کرامل مسکد جب ۲ سے مواور اس کاعول ۱ سے موتو يقين جانا جا بن کرميت عورت بواور جب عول ٤ سے موتو احمال ہے کہ شاید فرکر ہویا مؤنث ہونیعنی دونون میں ایسا ہوسکتا ہے ادر ہرگاہ ۱۲ کوول کا سے ہوتو میت فرکر ہے ادر اگر ۱۳ ایا ۱۵ سے ہوتو احمال ب كرمينت فدكر مويامونث مواور ٢٢ كامول ٢٤ ب موتومينت فدكر ب ريزال المعتنين مي بـ

(۱) کی بھولیا جماع کے ہوگیا ۱۱ (۲) بچہ جوائدے سے اکلا ہے ۱۱ (۳) بھٹی مول ہوکر کی آگئی کیونکہ ۲۲ کا خوال سے اورامول شدو کا ا انوال حصر اسے المد (۲) بعنی ترکہ کی بھورت تقسیم ہوگی المد

الميار فواله بارج

# رد<sup>ی</sup> کے بیان میں

اورد دهدعول ہے۔واضح ہوکہ ذوی الفروض کے سہام ہے جوفاضل ہوتو آئیں ذوی الفروش پر بقدر آن کے سہام کے ددکر دیا جائے گا سوائے شوہر و جورو کے کہ ان پر دوئیل کیا جاتا ہے اور ای کو ہمارے اصحاب نے افقیار کیا ہے بیری یوئرخی ہی ہے اور واضح ہوکہ جن ذوی الفروش پر فاضل تر کہ دد کیا جاتا ہے وہ سب سات ہیں ماں ، جدہ ، وختر و پسر کی وختر و فیلی بینس اور طاتی بینس و واضح ہوکہ جن ذوی الفروش پر فاضل تر کہ دد کیا جاتا ہے وہ سب سات ہیں ماں ، جدہ ، وختر و پسر کی وختر و فیلی بینس اور طاتی بینس و اولا د مادراورروکر تا ایک جن پر ہوتا ہے اور دو پر ہوتا ہے اور تھی پر ہوتا ہے اور اس سے ذیا دہ فیس ہوتا ہے اور وہ سہام جن پر دواقع ، ہوتا ہے وہ سب سے ہیر دیکھا جائے گا کہ اگر دوکر تا ان سب پر ہوجو مسئلہ ہیں ہوتا ہے جا دو اور خیاتی بہن ہوتا ہو جدہ کو چسٹا حصداور بہن کو چسٹا حصداور باتی آئیس دونوں پر بعقدران کے سہام کے ددکیا (۱) جائے گا۔

قال المرجم

لعنى مسكد (٢) \_ موكا اوراكي جده كواوراكي سبم بهن كوديا جائے كا اور باتى جارسهام رے اوران دونوں كا حصر برابر ب الى مار باقى دونوں كوساوى ديا كيا ہى جبدونوں كا حصيصاوى مواتو مسئلة اسے مواچنا نچ كتاب مى فر مايا ہے اصل مسئله اساور رد کی وجہ سے دوسہام کی طرف عود کیا تو مال دونوں میں برابر تعتیم ہوگا۔ مثال تین کی جدہ اور اخیا فی م بہن اصل مسئلہ ا سے پس جدہ کو چسٹا حصدایک سہم اور ہردوخوا ہرکودومهام اور چونکد باتی انیس پررد ہاس واسلے مسئلہ سے ہوگا اور جار کی مثال بدہ کردفتر و ماں ب مسلد اس بن وخر كونسف ع اور مال كوچمنا حصد لما يس مسئله سعوااور يا في كى مثال به ب كدمواروخر ومال ب اس مسئله ا ے جس عل سے دو تبائی دخر وں کی اور ماں کا ایک مواجملہ ہوئے اس مسئلہ سے موال یے عامرحی عل ہوا کرمسئلہ علی کوئی ابیا ہوجس پررونیس کیا جاتا ہے جیسے شو ہریاز وجہ اس اگرمنس واحد ہوتو جس ذی فرض پررونیس کیا جاتا ہے اس کا حصراس کے حصد کے كمتر خرج سے نكال كرأس كود مد دے مجر باتى كود كي كداكر باتى وارثوں پر جن پر ددكيا جائے كا يورى تقيم ہوتى ہے تقيم كرد سے جيسے منت نے شو ہرادر تمن دخر مجوزیں تو شو ہرکواس کا چوتھائی مخرج جارے دیا تو ہائی تمن رے پس تمن بیٹیوں پر پورے تقسیم ہو سکتے ہیں اورا کر بوری تقتیم نہ ہو سکے ہیں اگر باتی میں اور وارثو ل کی تعداد میں تو افق ہوتو عددوفق کوان مخرج میں ضرب و سے جوا بسے وارث کے واسطے نگالا ہے جس پررونیس کیا جاتا ہے چنانچے شوہراور چدوخر مجموزی تو شوہر کے واسطے اسے مسئلے فرض کیا گیا اور اُس کو چوتھائی کا ايك ديا كيااور باقى سرب جوا بينيول رتعميم بيل بوسكة بي ليكن ااور المن توافق بالنك بهى عددونى لين اكواس يزع على جو شوہر کے داسطے نکالا ہے لین می ضرب دیاتو ٨ ہوئے جس می سے چوتھائی اشو ہرکود ئے اور ہاتی ٧ رہو ٥٧ وفتر ول پر تشیم ہو سے اورا کر باتی اور تعداد وارتوں میں او افق ندہوجیے شو ہراور پائے وختر ہول او پوری تعدادہ کواس مخرج میں مرب دے جوا سے وارث کے واسط نکالا ہے جس پر دنیس کیا جاتا ہے اور و وخرج جارہ ہیں ۲۰ ہوئے ہی اس سے متلتیج ہوگا اور اگرا بیے فض کے ساتھ جس پر روتیس کیاجاتا ہے دومنی یا تمن من موں کہ جن بردد کیاجاتا ہے وجس پردولیں کیاجاتا ہے اس کواس کا حصراس کے عرق سے تكال ل جارے علماء نے کہا کدا گرمثانی زید مرااورایک دخر چھوڑی تو نصف دیگر باتی بیت المال کے خزاندنی میں جع ہوکر .....کن ومسافروں وغیر و پر مرف ہوئیلن جب اسلام میں ایے بادشاہ ہوئے جوفز اندا بنا مال بھنے میکادرا تظام بڑا توانیں دارتوں پر دوکیا جائے ۱۱ (۱) مین برابر برابر روکیا جائے کا ۱۱

کرد ۔ د ۔ پھر باتی کو ان لوگوں پرجن پر دد کیا جاتا ہے تھیم کر ہے ہیں اگر فیک تھیم ہوجائے تو خیر ورزجن برد کیا جاتا ہے ان کے دور فرض کو اس خص کے خرج فرض میں جس پر دوئیں کیا جاتا ہے ضرب د ہے ہیں حاصل ضرب ہے منکل کہ تھے ہوگی پھر جس پر دوئیں کیا جاتا ہے ان کے سہام کو جن پردیں کیا جاتا ہے ان کے سہام کو جن پردیں کیا جاتا ہے ان کے سہام کو جن پردیں کیا جاتا ہے ان کے سہام کو جن پردیں کیا جاتا ہے اس کے خرج ہوتی کی مثال ہے ہے کہ ذوجہ وہ جو اتی د باہے اس میں ضرب د ہے چنا خچا ان کی مثال ہے ہے کہ ذوجہ وہ جو ات وہ ادخیا تی بہتیں ہیں ہیں ذوجہ کو چوتھائی کا ایک ہم ملا اور باتی سہام د ہے اور جو ان پر باتی رد کیا جائے گا ان کے سہام مسئلہ میں ان کے سہام ہو ہے اور بات وہ ان کے سہام مسئلہ ہیں۔ ہیں ان کے سہام ہو ہے اور بات کو جو باتی تھیں اور باتی ہیں ہیں ذوجات کو آتھو ہیں کا ایک ہم ملا اور باتی سات سہام د ہے اور وہ آتھ تھی کو تھی کو تھی ہو تے ہیں اس سے تھی مسئلہ ہوگی جس پر دوئیں نوجات کو تر میں مسئلہ ہوگی جس پر دوئیں نوجات کو تر میں ہوتے ہیں اس سے تھی مسئلہ ہوگی جس پر دوئیں سے ہوتا ہو ان کے مسئلہ ہوگی جس پر دوئیں سے بات ہوتی ہیں اور جو ان کے مسئلہ ہوگی جس پر دوئیں ہوتے ہیں اس سے تھی مسئلہ ہوگی جس پر دوئیں سے ہوتی مسئلہ ہوگی جس پر دوئیں کیا جاتا ہے اور وہ ان کے مشئلہ ہو سے اور میات ہوتے اس میں دوجہ ہوتی ہیں دور دوسات ہوتی ہیں دور دوسر کی دخر وہ دی کو دیں دوجہ وہ ہوتی ہیں دور کو ہیں ہوتے ہیں دور نہ ہوتی ہیں دور کو ہیں خود کو تر کی ہوتی ہیں دور کو ہیں خود کو تر کی ہوتی ہیں دور کو تر کی دخر دوسر کی گو دو ہوں کو تھی کو تر میں دوسر کی جس کے دور کو جس کی دور کیا جاتا ہے اور دور ارت میں جس کی دوئی ہوتے ہیں دور دو بال کو میں کہ ہوتے کہ اس سے میں دور دور کی جاتا ہے ہیں دور دور کی جاتا ہے ہیں دور کی برائیں کیا جاتا ہے خرب دے دوئر دوبر کر تی کو میں اس سے سے کہ اس سے سے کہ اس سے مسئلہ کی گو دور ادر گو کی میں دور کی ہو گو کو کہ اور اگر میں میں دور دور کی کو کہ کو کی اور اگر کی ہوتے دور دور دور کی کو کی میں دور کی کو کی میں دور کی کی کو کی

بارقو ( فالب

### مناسخد کے بیان میں

ورمیان بدون کسر کی محج تقتیم ہوجاتا ہوتو ضرب دینے کی کوئی حاجت نہیں ہادراس کا بیان یہ ہے کہ میت نے پسرودختر مجموزی اور بنوز دونوں میں تر کتقسیم ندہوا تھا کداس کا پسر مرکیا اور اس نے ایک وختر اور بین وارث چیوزی تو تر کدمیت اوّل میں تہائی تقسیم ہوگا جس میں سے دو تہائی بینی دوسہام حصد میت ٹانی بین پسر ہاوراس نے دختر وخوا ہروارث چیوڑی تو دختر کونصف اور باقی خواہرکو بیجدعصبہونے کے تعکی تقلیم ہوجاتا ہے کوئی کسروا تع نہیں ہوتی ہاورا گردوسری مینت کا حصداس کے دارتوں کے درمیان میخ تقلیم ندہو بلکاس کے وارثوں کا فرینسدوسرا سیح ہو ہی یا تو اس فرینداور حصد کے درمیان موافقت ہوگی یاندہوگی ہی اگر ہوتو اُس فریند میں سے فقط بر وموافق پر اقتصار کر کے اس کوفر یضراؤل میں ضرب دیا جائے ہیں حاصل سے جو حصد میت ثانی ہوگا و واس کے وارثوں ر بلور می تقتیم ہوجائے گالیکن میت اول کے ہروارث کا حدوریافت کرنے کا پیالمریقہ ہے کہ اس کاحد سابق اس میت ٹانی کے جزوموافق عن صرب وے دیا جائے اور وارفان میت فانی عن ے ہرایک کا حصدوریافت کرنے کا بیطریقہ ہے کہ میت فانی کے بورے فریفراورمیت اول کے اس کے حصد حاصل شدہ ہیں جس جزو ہے موافقت ہواس کے جزووموافق میں اس کا حصر ضرب دیا جائے اس حاصل ضرب اس کا حصد ہوگا اور اگر حصد میت ٹانی اور اس کے مسئلہ کے درمیان موافقت باکل ند ہوتو فریعند میت ٹانی کو فريغدميت اذل من ضرب وياجائ عاصل ضرب عدم سلدى هج موكى اور مروارث ميت اذل كاحمددريافت كرف كابيطر يقدموكا کدأس کے حصد کوفر بیندمیت تانی می ضرب دیا جائے اور میت تانی کے ہروارے کا حصداس طرح دریافت ہوگا کدأس کا حصد میت ٹانی کے اس حصہ می ضرب دیا جائے جواس کور کہ میت اوّل سے ملا ہے ہی میت ٹانی کے حصہ میں ضرب کرنے سے اس کا حصہ حاصل ہوگا اور مثال اس کی درصور میکہ دونوں میں موافقت ہو یہ ہے کہ متت نے بیٹا و بنی چھوڑی اور ہنوز تر کفتیم نہ ہوا تھا کہ بیٹا ایک ینی و جورواور پسر کے تمن چیوز کرم ممیالی فر میندمیت اوّل سے ہواجس میں سے اپسر کو لیتے ہیں پھراس کی وارث جوروودختر و پسر کے تین پسر بیں اس کا فریضہ ۸ سے اواجس بیں ہے ورت کا آخوال ایک سہم اور دختر کا آ دھام سہام اور ہاقی ساسہام تین اوتوں ے ہوئے لیکن اس کے حصد اسہام کی تقلیم ۸ پرنیس ہوسکتی ہے مردونوں میں موافقت بالصوف ہے ہی قریف میت وائی فقط جارد کھا جائے اور اس کوفر بینے مینت اوّل اس من ضرب دیا تو ۱۲ ہوئے اس سے جم ہوگی اور اس میں سے پسر کا حصد اس طرح ور بافت کیا جائے کداس کا حصر اسهام اس کے مغروضہ ٹانی مع مص ضرب دیا تو ۸ ہوئے بیاس کا حصہ ہے اور میت اوّل کی دفتر کا حصہ ایک تھااس کو فر بینے متت ٹانی سم میں ضرب دیا تو س اُس کا حصہ ہوا اور وار ٹان متت ٹانی میں سے ہرا یک کا حصد اس طرح دریافت کیا جائے کہ متت نانی کے حصد ترک میت اول میں اور اس کے مغروض کال میں جس جزوے موافقت ہوائی جزومی اس کے ہروارث کا حصد منرب دیاجائے چنانچددونوں میں تو افق بواحدہ اوراس کی دختر کا حصداس کے فرینے کامل میں سے جارہے ہیں جارکو جزوموافق ایک میں مرب دیا تو جارسهام حصر دختر موااوراس کی جوروکا حصرایک باس کوجز وتو افتی ایک می ضرب دیا تو ایک ربایس به حصد زوجه اور باتی رہے اسہام و و تینوں پوتوں کوایک ایک تقسیم ہوااور درصور ٹیکہ تو افتی نہ ہوتو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مخص بیٹاو بٹی چھوڑ کر مرکمیا اور بنوزتر كتقيم نه بواتفا كداس كاجياايك بينا اورايك بني چود كرمر كياليل قريند ميت اول ٢ ب جربيا ٢ سهام چود كرمر كيااورأس کا فریضہ بھی سے اور اسہام کی تقسیم سے رنبیں ہو عتی ہے اور نہ باہم موافقت ہے لیس فریضہ ٹانی کوفریضہ اول می ضرب دیا تو ۹ ہوئے اس میں سے میت اول کے پسر کا حصد دریادت کیا کہ اس کا حصد اسہام تھا اور اس کوفر بیندودم می ضرب دیا تو ۲ ہوئے لی بدحمد بسر متت ہاں میں سے اس کے وارثوں کا حصدور یا فت کیا ہی اس کے پسر کا حصداس طرح در یافت کیا کدأس کا حصدا سہام تضان کو حدمیت نانی میں جواس کوئر کرمیت اول سے ملاتھا اور وہ بھی اسہام تھے ضرب دیا تو سماس کا حصد موااوراس کی وختر کا حصداس

طرح دریافت کیا کہ اس کا حصرتر کہ میت تانی ہے ایک تھا اس کو میت اف کی محصدتر کہ میت اوّل میں جود و تھا۔ ضرب دیا تو ۲ ہوئے ہاں کی دختر کا حصہ ہے۔ اس طرح آگرمیت تانی کے بعض وارث آل تھیے ہم کہ کر وواؤل کا وارث نہ تھا تو طریقہ ہے۔ کہ فریغہ ہم دواؤل کا وارث نہ تھا تو طریقہ ہے۔ کہ فریغہ ہم دواؤل محت ہوئی ہوئی ایسا ہو جو ہم دواؤل کا وارث نہ تھا تو طریقہ ہے۔ کہ فریغہ ہم دواؤل کے محت تا الدہ کا حصہ پر دواؤل کے محت نہ الدہ کا حصہ پر دواؤل کے محت تا گر دوقت کی طریقہ ہے کہ اورا گر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر کر پڑتی ہوتو اس کے حصہ ہم دوتر کہ کو ادرا کر دوتو اس کے فریغہ کی مسلم ہواس کے مسلم اورا سے مسلم کو اس کے مسلم کی جو مسلم کی ہم دوتر کہ اورا کی خصہ ہوگا ہم دوتر کہ اس کا حصہ ہوگا ہم دوتر کے ایکر کر بینہ می مسلم خرب دیا جائے جسلم خرب دیا جائے حاصل خرب ہم دوتر کہ دوتر کہ میں کا دوتوں میں موافقت شہوتو مسلم ہم دوتر بھتے کہ اس کا حصہ ہوگا۔ کر بھتے ماصل خرب ہم ہم خرب دیا جائے حاصل خرب ہم دوتر کہ دوتر کہ سے میت تالے کا حصہ دریافت کرنے کا بیطر بھتہ ہے کہ اس کا حصہ ہوگا۔

قال المترجم ⇔

اس کی وجہ سے کہ ملط اوّل ای قدر ہو ها گیا ہے جس قد داس کا فریضہ ہے یہی اضح ہی کو شرویا گیا ہے ہی جت گونہ ملط ہو اس کی اور واقع ہو کہ ہزو مواق کی صورت میں مرفع النہم ہرایک وارث فالنہ اور فاقت کرنے کا بیان ہے ہے کہ ہن میت فالٹ کے ہرایک وارث کا حصروی ہوگا ہوائی کی صورت میں مرفع النہم ہرایک وارث کا حصر وقد واقع کی وارث کا حصر وقد واقع کی النہم ہرایک ہو واسطے کرو افن کی صورت میں فریشنہ ختا ای قد رہ وتا جس قد راس کا حصر وقد واس کے فریشنہ کر کہ مارات سے ہو وائے اور فالم ہر ہے دا کر تکہ مارات ہے اس کا حصر وقد واس کے فریشنہ کر کہ مارات ہے اس کا حصر وقد واس کے فریشنہ کر کہ مارات ہو کہ کی مارات ہو واللہ تعالی اعلم اور میت قالت کے ہرایک وارث کا حصرور یافت کرنے کا بیر طریقہ ہو کہ کی ماری ہو کہ کہ سے مرفع ہو باہدی قاعدہ و ہو گاہ ہو اللہ اس کی مرفع ہو ہو گاہ وارث کا حصد ہروور کر کہ میں مرب ویا جائے ہو مال خرب اس کا حصد ہوگا اور اس کا بیان ہے کہ ایک فی مرکم اور وہ کہ مرفع ہو گاہ وگا اور اپنی ایک وزو می مرفع ہو گاہ وگا اور اپنی ایک وزو مرا ہے پہر چھوڑ سے اور ہو تھی ہو گاہ وگا اور اپنی ایک وزو مرا ہے ہو کہ مرکم کی حصد ہو گاہ ہوگا اور اپنی ایک وزیر مرا ہے ہی مرکم کی اور اس نے اپنا ہو گاہ وگا اور ایک اور اس نے اپنا ہو گاہ ہوگا اور ایک اور اس کے چھا کا ہوگا اور ایک اور کی ہم مرکم کی تھی ہو گاہ ہوگا اور ایک کی مرکم کی تھی ہو تھی ہو گاہ ہوگا اور ایک کی تھی ہوگا ہوگا ایک ہم کی تھی ہوگا ہوگا اور مور کی ہی مرب ویا تو ہو ہو ہو ہو مرب ویا تو ہو ہو ہو گاہ ہوگا اور ایک ہو کہ ہوگھ ہو کہ ہوگھ ہو کہ کا مرب اور کا حصر اور وائی بھی میں میں مرب ویا تو ہو ہو ہو کہ کی ہو کہ ہوگھ ہو کہ کی تو ہو گھی ہو گاہ ہوگا اور اور کی ہو کہ ہو گاہ ہوگا اور اور کی ہو کہ ہو کہ کی ہو کہ ہو گاہ ہوگا اور اور کی ہو کہ ہو گاہ ہوگا اور اور کی ہو کہ کی ہو کہ ہو گاہ ہوگا اور اور کی ہو گاہ ہوگا اور اور کی ہو کہ ہو گاہ ہوگا اور اور کی ہو گاہ ہوگا ہو کہ ہو گاہ ہوگا ہو کہ ہو گاہ ہوگا ہو کہ ہ

کرنے کا پیطر یقہ ہے کہ اس کا حصد ۱۳ میت الف کے فریقتہ اوئی کے حصد علی جوایک ہے ضرب دیاتو ۱۳ ہوئے ہی ۱۳ سہام شوہر کے

ہوئے اور مال کے دوسہام ای طور ہے ہوئے اور باتی ایک ہم وہ چکا کا ہوا اور دونوں سہام علی تو اتی ہونے کی مثال ہے ہے کہ ایک

گفت مرکیا اور اس نے جور دو مال و تین (الکمتر ق تیں چھوٹری چھوٹری اور اس کی پیری ایمن اس میت اقال نے چھوڑ اہم کر

ان عمی ہے میت اول کی حقیق بھن اور ماوری بھن اس میت وانی کی بیٹیاں ہیں اور اس کی پیری بھن اس میت وانی ہے اجبی ہے پھر

ہوز ترکی تعلیم نہ ہوا تھا کہ میت اقال کی حقیق بھن مرکی اور اس نے شوہر و وخر چھوڑی اور ان لوگوں کو چھوڑ اجن کو میت اقال و وانی نے

چھوڑ اے لیکن اپنی پدری بھن و مادری بھن تو اسکا طریقہ ہیں کہ میت اقال کا فریعتہ ۱۱ سے فرض کیا جائے جس علی ہے جورو کے

چھوٹر اے لیکن اپنی پدری بھن و مادری بھن تو اسکا طریقہ ہیں کے نصف کے ۱۲ ہوئے اور مادری بھن کے جس علی ہوئے پھر مال دو

چھوٹر کے سے جھے حصد کی دو تھائی پوری کرنے کے واسطے دوسہام ہوئے پس ۱۲ کا عول ہوکر 10 سے مسلکی تھے ہوئی پھر مال دو

سہام چھوڑ کر مرکی اور اس نے شوہر و پچاوا کا خرجے چھوڑی تو اسکا فریعنہ ۱۱ سے ہوا جس شر سے شوہر کو چھائی کے ۱۳ اور بدو وخر کو دو

تھائی کے ۱۸ اور باتی پچاکو ایک سے مطافر اسہام کی تشیم ۱۲ ہو سے ایکن دونوں میں موافقت بالصف ہے پس جز و موافق مینی چو

الى فريندميت اول ١٥ كوجر وموافق فريغدميت دوم ٢ من ضرب كياتو ٩٠ موے اوراس من عصد مال يعني ميت كا اس طرح معلوم کیا کداس کے حصد سابقہ کو اُس کے فریعنہ جزوموافق جدیس ضرب کیا تو ۱۲ ہوئے جواس کے وارثوں کے درمیان باستفامت تقسیم ہوئے پر حقیق بین مری ہے اور اُس نے شوہر دوختر و مادری بین ویدری بین چھوڑی ہے ہی اس کا فریضہ سے بوا کہ شو ہرکو چوتھائی کا ایک سہم ملا اور وختر کونصف کے اسہام اور پدری بھن اور مادری مبھن کو باتی ایک سہم ملا اس موارے تقسیم ہوئی پھر اس ميت كا حصد بردور كه بالاست و يكنام است توجم كبترين كرركداولى ساس كا حصدا تقااس كوا ش ضرب دياليني بزوموافق ميت واني ش و ١٣١ موے اور تركياني سے اس كا حصر اتحاس كوبم في جزوموانق از حصد مادراز تركداولي ش خرب ديااوروه ايك ہے تو ما ہوئے اس مجموعہ ہر دو حصر ترکتین ( ۴۰) ہوا اس اس کے دارتوں کے درمیان بیسب باستفامت تقیم ہوسکتا ہے ادرا کرمیت نے دو پسر و مادر و پدرچموڑے پھرایک پسرایک دختر چھوڑ کراور جس کومتت اوّل نے چھوڑا ہے اس کوچھوڑ کرمرااوروہ بھائی و داداو وادی ہے تو ہم کتے ہیں کدمیت اول کافریند جہ سے ہواجس میں سے کہ بردد مادر د پدرکوم چھے حصداور باتی مسهام بردو برادر کے درمیان برابر ہیں پھرایک بھائی دوسہام چوڑ مرااور دختر وجدہ وجدو بھائی چوڑ اتو فریضہ چوے ہوا کہ دختر کونسف کے اور دادی کو جيدكا ايك اورياتى دوسهام داداو بحائى كردميان بمقاسم نصف بنابرقول حعرت زيدين ثابت رضى الله تعالى عند كروي لیکن اسہام کی تقیم ا رتھیم نہیں ہے مران دونوں می آو افق بالصعف ہے اس نصف بعنی تین پراقضار کر کے اس کونر معند اوّل میں مرب دیا تو ۱۹ معزوب۳ کے ۱۸ ہوئے اس سے مسلم کی جو کی اس می سے میت دوم کے حصر کی پیچان بدے کوأس کے حصر ترک اقل یعن اکوجز وموافق فریند دوم لعن الم مس ضرب ویا تو ۲ موے اور وختر کے حصد کی کس بداس کا حصد ہاورا یک سہم وادی کااور یاتی دوسهام داداو بھائی کے درمیان بمقاسم نعف کا ایک ایک میم موارایک مخص مرحیا اوراس نے ایک جورواور دو دخر جوای جورو ے بیں و مادرو پدرچھوڑے پھراکی دفتر اپنا شو ہراوران لوگوں کوجن کومیت اوّل نے چھوڑ اے چھوڑ کرم گئی اورو واکی اس کا دادا ہے اور ایک دادی ہے ایک اس کی ماں ہے اور اس کی علی بہن ہے ہی قریضہ میت اول کی اصل ۲۴ سے اور تقلیم علا ہے ہوگی اوروو

ا توموجوده على ايماى كلما يجللها ال ١١ ماي في وعلال واخيا في ١١ مند

نېرفو (١٤ باب ٢٠

تقسيم تركات كے بيان ميں

اگرز کے میت درم ودینار ہوں اور جا ہا کہ اس کو وارثوں کے سہام پرتھیم کریں تو تھی سے ہروارث کے سہام لے کران کو ترک می ضرب دیں پھر عاصل ضرب (۳) کو مسئلہ پرتھیم کریں اور اگر تعدا ور کہ اور تعدا واقعے میں تو افق ہوتو وارث کے تعدا دسہام کو

<sup>(</sup>۱) اوردادی ساقط دون امن (۲) ان ش سے خواہر پردی دارث ندیوی امند (۳) تعداد سیام سندی شده امند

ونن تركه بس ضرب دے اور حاصل كوون تصحيح برتقتيم كرے ہى جرود صورت ميں وارث كا حصرتر كه نكل آئے كا اور يمي عمل (١) برفريق كے معددريافت كرنے مى كياجائے كا اور جاہے وارث يا فريق كا حصد تعدادر كدمي سے بطريق نسبت دريافت كرے اور جاہے بطری قسمت در یافت کرے جیے کہ پہلے ہم نے دونوں قاعدے بیان کردیے ہیں اور اگرمنظور ہوا کہ بیمعلوم کریں کھل میں خطاتو نہیں ہوئی ہے تو اس کے امتحان کر لینے کا پیطر یقد ہے کہ متفرق حصہ بائے تر کہ کوجو ہرایک کے واسطے نکلا ہے جمع کرے ہی اگر مجموعہ ای قدرآ جائے جس قدرکل ہے وعل می عبورنداس میں خطا ہوئی ہی جائے کہ مرحل کرے اخا واللہ تعالی می موجائے اس کی مثال بیہ ہے کہ میت نے شو ہرو پدری بین اور مادری بین جموزی اس اصل مسلد ۲ سے بوا اور تول سے بوا اور تر کہ جل بھاس ويناري \_ لي شو بركا حصة اسهام كوه ٥ عن ضرب و ينو (١٥٠) بوية اوراس كومسئله كي تعداد ليعنى عريقتيم كرية وأكبس ويناراور تعن ساتوال حصدد بناريرآ مدموااوراى قدر پدرى بين كابحى حصد باوروه اى طور فكل بحى سكتا باور مادرى بين كاايك بهم ہاں کو پیاس می ضرب دے کرسات ہے تھیم کیاتو سات دیناروساتواں حصددینار تکلااور جب ان سب کوجمع کیاتو بورے پیاس دینارہو مے بی عمل سے ہوا ہاور بطرین نسبت کے بیہے کہ شو ہر کے سہام کوئل سہام کی طرف نسبت کیا تو معلوم ہوا کہ تن ساتواں حمد بعنی سات حصوں میں سے تین ہیں ہی اس کور کدکے بچاس وینار میں سے تین ساتواں حصہ ما ہے ہے جس کے اکیس وينارو تمن ساتواں حصددينار موااور يمي طريقه باتى مى كرنا جائي أب اورطريق قسمت بدب كدر كدكوسات يرتقنيم كرديا توسات دیناروساتواں حصد ہوااور ایسابی باتی کے ساتھ کرنا جا ہے مثال دیکر شوہرو ماورو پدرودو دختر ہیں ہی اصل مسئلہ اے اورعول ١٥ ہے موااورتر كه على چوراى دينارين يس بس (١٥٥،١٥٥) عي توافق باللث بيس دخترون كسمام مكووفق تركد يعني ٢٨ عي ضرب ديا تو ٢٢٣ موے اس كووائل عدود مح يعنى اس كى تهائى يعنى ٥ رئىسيم كياتو ( ٣٣ ) دينارو جار پانجوال حصد دينار حاصل موا يعر بردو مادرو بدر کی جہار سہام کوچھی ۲۸ میں ضرب دے کر پانچ (۲) پڑھتیم کیا تو ۲۲ دینارودو پانچویں حصد دینار ہوئے پھرشو ہر کے بین سہام کوچھی ۲۸ (٣) هي ضرب دے كريا في ترتقبيم كيا تو ١٧ دينارو جاريا نجوال حصيد بنار حاصل موسئ اور مجموعة سب كا١٨ دينار مواليس مسئلة سجح موا ہاور طریق قسمت یہ ہے کہ وفق تر کہ لینی ۴۸ کووفق مئلہ لیعن ۵ پرتقسیم کیا تو ۵ دینار و تین یا نچواں حصہ دینار ایک سہم حاصل ہوا پس اگراس كوشو برك سهام عن ضرب ديا جائة و ١٦ سيح و جاريا نجوال حصد حاصل بوكا اور اكرسهام مادرو پدر عن ضرب ديا تو ١٢ ميم دو یا نجے یں جھے حاصل ہوئے اور جب سہام دختر ان میں ضرب دیا تو چوالیس سیح جاریا نبچے یں جھے حاصل ہوئے اور سب کا مجموعہ ۸ ہوا پی مقیم سے ہوئی اور طریق نبیت بیے کہ شو ہر سے سہام کل ۱۵ سہام کا یا نجواں حصہ ہے ہی اس کور کہ کا یا نجوال حصد یعن ۱۱ سیج جار یا نجویں حصدد بنار جامل ہوئے و ہردو مادرو پدرکو ۱۹ میں سے سہام چھٹا حصد دسوال حصدہ کی ان کو ۸ میں سے چھٹاادر وسوال حصدويا كياتو ٢٢ مح دويانج ين حصوريتار في اور جردووخر كو ١٥ ا ٨ في بين كديا نجوال اورتهائي بيل دونول كوركد می ہے یا نچواں وتہائی دینا جا ہے اس مستح جار یانچواں حصہ بوااور مجموعہ کے مم موے اس مسئلہ کامحل سیح موااور اگر سہام مسئلہ كوئى عدوامم ہولينى اس كى تقسيم أخرتك بغيرسر كے ميج ند ہوتى ہوليس جوطريقة ہم فيضرب كاذكركيا ہے اى كےموافق عمل كرنا ما ہے مرجب اس قدر باتی رہ جائے جومقوم علیہ رتقتیم میں ہوسکتا ہے تو اس کو میں می ضرب دے کراس کی قیرا طابعائے کو نکد ۲۰ قیراط کا ایک دینار ہوتا ہے اس کو تقسیم کرے چرجب قیراط ش ہے بھی بچھ بچاتو تین ش مرب دے کراس کی حبات منائے اور تقسيم كرے پھر جب بچر بياتو أس كو جار من مرب وے كر جاول بنائے پر اگر بيے تواس كو جاولوں كى طرف نبعت كر كے كسراكك دے اور اس کی مثال میں ہے کہ میت نے شو ہر و جدو جدو و دخر جموزی اصل مئلہ اسے اور عول ۱۳ سے ہوا اور ترک میں ۳۱

<sup>(</sup>۱) یعنی درم و دینارکا حصداامند (۲) حاصل ضرب ۱۱ ۱۳ مند (۳) حاصل ضرب ۸ ۱۳ مند ب

دیناد ہیں ہیں شوہر کے سہام کو ۱۳ ترکی ضرب دیا تو ۹۳ ہوئی اس کو ۱۳ پر آتھیم کیا تو سات حاصل ہوئے اور ۱۹ بی تقتیم نہیں ہو کتے ہیں ہیں اس کو ۲۰ ہی ضرب دے کر قیراط بنایا تو ۴۰ ہوئے گھران کو ۱۳ پر آبال کے ۲۰ اس کے ۲۰ ہوئے اور انکی اور آبال کے ۲۰ ہوئے اور انکی اور آبال کے ۲۰ ہوئے اور آبال کے ۲۰ ہوئے اور آبال آبال کے ۲۰ ہوئے اور ۲۰ ہوئے اور ۲۰ ہوئے اور آبالی اور ۱۰ باتی رہان کے ۲۰ ہوئے اور ۲۰ ہوئے اور ۲۰ ہوئے اور ۲۰ ہوئے اور ۱۰ باتی رہان کو ۲۰ ہوئے اور ۲۰ ہوئے ان کو ۲۰ ہوئے اور ۲۰ ہوئے کو تار ۲۰ ہوئے اور ۲۰ ہوئ

ا کر قرض خواہوں یا وارثوں جی ہے کی ہے ترکہ کی کی چیز پر ملے کر لی تو اس کوتر کہ جی ہے طرح دے دے کو یا و و درامل نقی پھر باتی کو باتی وارثوں کے سہام پر تقلیم کر ہے اس کی مثال ہے ہے کہ میت نے شوہر و مال و پچا چھوڑ اپس شوہر نے اپنے حصرتر کہ ہے اس مقدار پر جواس کی میت کا مہر ہے وارثوں ہے کہ کر لی تو اس کو طرح و سے دے گیا وہ نہ تھا پھر باتی کو باقیوں کے سہام پر تقلیم کر دے کہ مال کو اس کا حصہ سے سے و سے اور باتی مال میت کے پچا کا ہوا ہے افتیار شرح مخارش ہے۔

<u> جو و فو (ق باب ☆</u>

## فرائض متشابہ کے بیان میں

ا تال اس والنظ کیا یک قیماط کے معرب ہوئے یہ می تقلیم نیس ہوئے ہیں قو جار جمل خرب و سے کرا اجاول ملائے وہ می تقلیم نیس ہوئے ہیں است ع اقول قیدا تفاقی ہے اور اور کال اصل میں تکھا ہے کہ ان کو دو تہائی دے دے وہ وکومن الکا تب ااستہ (۱) میمنی جواکی مان میں ہے اا (۲) بینت بھی ب ہے ہا است

سوال ایک مخص مرحمیا اور اس نے تین دختر چھوڑیں ان عل سے ایک کوسب مال کی تھائی ملی اور دوسری کوسب مال کی دو تہائی کی اور تیسری کو چھے نہ طاتو اس کی کیا صورت ہے جواب ایک مخص کی کا غلام تھا اور اس کی تین بیٹیاں تھیں ایس ایک نے اپنے باپ کوخریدااوردوسری نے اپنے باپ کوئل کیا ہی قاتلہ محروم ہوئی اور جن دونوں نے نہیں قتل کیاان کدونہائی تر کہ ملا کہ برایک کے واسطے ا يك تبائى موا چر باتى ايك تبائى مال اس كو بحكم ولا مطاجس في خريد كيا تفار سوال ايك مرد ب اوراس كى مال ب دونو ل ترك ك وارث ہوئے اور دونوں کو برابر مال نعفا نعف بلاتواس کی کیا صورت ہے۔ جواب زید کی ایک دفتر ہےاس کی دفتر سے اس کے بھائی کے پسر نے نکاح کیااوراس سے ایک بیٹا پیدا ہوا مجر بھائی کا بیٹا مرکیا مجراس کے بعد زیدمرااوراس نے اپنی دخر اور بھیجی کا بیٹا چھوڑا اور بدوختر اس طفل کی ماں ہے ہی نصف مال وختر کو طا اور باقی مال اس طفل کو جو میجی کا بیٹا ہے طا پس نصف مال اس طفل کا ہوا اور تصف مال اس كى مار كا مورسوال اليك مرداوراس كى مال واس كى خالەكى مال تركدكى بالهم تيمن تباكى وارث موكيس تواس كى كيام ورت ہے جواب زید کی دو بیٹیاں ہیں کہ ایک دختر سے اس کے بھائی کے پسر سمی عمرو نے نکاح کیا جس سے ایک اوکا پیدا ہوا پر عمر ومر کیا پر اس کے بعد زید سرااور اس نے دو دختر اور ایک بیٹیج کا بیٹا جھوڑ ایس ہردو دختر کودو تہائی مال یعنی تہائی تہائی ہرایک کوملااور اس بیٹیج کے پركوباتى مال ايك تبائى ما يس مفل كوايك تبائى اوراس كى مال كوتبائى اوراس كى خالدكوتبائى ملا \_سوال تين بعائى ايك مال وباب سے جیں کدایک کوسب مال کی دو تہائی ملی اور باتی دونوں میں سے ہرایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملاتو اس کی کیا صورت ہے۔جواب ایک عورت ب كداس كے تين بحالي بيازاد بيں جن عي سے ايك فياس سے تكاح كيا بحروه مرى تواصل مئلدا سے بواجس عي سے ١١س كے شو ہر کونصف کے ملے اور ہاقی سوسہام ان تینوں میں برابر تعتیم ہوئے کہ ہرایک کوایک ایک سہام ملاسوال ایک مختص مرا اور میار جورو چیوژی جس می سے ایک جوروکو چوتھائی مال وآ مھویں حصر کا نصف ملا اور دوسری کونصف مال اور آمھویں حصر کا نصف ملا اور تیسری و چھی کو مال کا نصف آ خوال ہمد ملاتواس کی کیا صورت ہے جواب ایک مرد نے اپنی مال کی مادری مین کی بین اور اپنی مال کی پدری بہن کی بیٹی سے نکاح کیا ہے اور اپنے باپ کی پدری بہن اور مادری بہن دونوں کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا پھرم گیا اور سوات ان کے کوئی دار شدنہ چھوڑ اقو ہر چار زوجہ کو چھوٹی باتی رہادہ پھوچی از جانب پدر کی بیٹی کو دار شدنہ چھوڑ اقو ہر چار کے جاتی رہادہ پھوچی از جانب پدر کی بیٹی کو باتی کی جہائی بیٹی چار ہمام پدری خالہ کی وختر کو اور جانب کی دختر کو اور باتی کی جہائی بیٹی چار ہمام پدری خالہ کی وختر کو اور باتی کی جہائی بیٹی چار ہمام پدری خالہ کی وختر کو اور بات کی اور رہائی کی جہائی بیٹی چار ہمام پدری خالہ کی وختر کو اور ہو کی بین کی اور رہائی کی اور رہائی کی وختر کو اور ہو گی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اور کہ بین کی وختر کو بائی سے جو کل مال کا چوتھائی اور آخویں مصر کا آخواں حصد ہی نصف ہے ہو گئل مال کا آخواں دھا ہو گئی ہو اور ہاتی کو خواں ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو اور ہاتی کو خواں ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی

صورت ہے جواب ایک عورت مرکن اوراس فے شوہرو مال و دواخیانی بیش چھوڑی ہی اس کے باپ کی جوروآئی لینی ہو تی مال آلی اور کہا کہ اگر بھے سے لڑکا ہوا تو اس میت کا پدری بھائی ہوگا ہی بھے دارث نہ ہوگا اور اگر لڑکی ہوئی تو میت کی پدری بھن ہوگا ہی اس کے ساتھ نصف کی دارث ہوگی اور فریعنہ کا حول استعماد کے دالوں سے کہا کہ ساتھ نصف کی دارث ہوگی اور فریعنہ کا حول استعماد کے دالوں سے کہا کہ میں استعماد کی نہ کرد کہ میں بیٹ سے ہول اگر لڑکا ہواتو دارث ہوگا اور اگر لڑکی ہوئی تو دارث نہوگی تو اس کی کیا صورت ہے۔

جواب ایک مروم میا اوراس نے حقیق دوجہنس چیوڑیں ہیں اس کے باپ کی جوروآئی لیعن سوتیل ماں آئی اور کہا کہ تم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں اس اگراز کا ہواتو میت کا پدری بھائی ہوگا ہیں حقیق دونوں بہنوں کو دونرائی ملے گااور باتی اُس کے بدری بھائی کو ملے گا اور اگراڑ کی ہوئی تو میت کی پدری جمن ہوگی اس کی دونوں حقیقی بہنوں کو دوتهائی ملے گااور جوباتی رہادہ عصبہ (ا) کو ملے گا اور پدری بہن کو پھے نہ ملے گا اور اگر جورت فہ کورونے آ کر کہا کہتم لوگ میراث تقیم کرنے میں جلدی نہ كروكيونكممل سے بول اگرالا كا يالا كى بوئى تو مجھند الم كاورا كرالا كا ولى تو معرت زيدرمنى الله عندتعالى كقول كرموافق دونوں دارث ہول کی تو اس کی کیاصورت ہے ہیں جواب یہ ہے کدایک مردم کیا اوراس نے مال دھیتی بمن و دادا چھوڑ ایس اس کے باب کی جورو یعنی سوتلی مان آئی اوراس نے کہا کہ تقلیم میراث میں جلدی نہ کروکہ میں حمل ہے ہوں ہیں اگراڑ کا ہواتو میت کا پدری بھائی ہوگا ہیں مال کو چھٹا حصہ ملے گا اور جو ہاتی رہاو و بھائی و بھن و دادا کے درمیان مردکو عورت سے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا پھر جو کھے پدری بھائی کو ملے گاو وسب میت کی حقیق مبن کودے دے گاورخود خالی رہ جائے گااور اگرائری ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگی تو ان کو چھٹا حصداور باتی ان سب میں جارحصوں رتھیم ہوگا پھر پدری بہن کے پاس جو پھی ملا ہے وہ سب میت کی مادری بہن کورد کر دے کی اورخود ہاتھ مالی روجائے کی اور اگراڑ کا وائر کی دونوں موئے تو میت کے پدری بھائی و بہن ہوئے اس مال کو چھٹا حصہ اور بھائی کو باقی کی تہائی اور حقیق بین کونصف مے گاور جو باقی ر باد و پدری بھائی وجین کے درمیان مردکو ورت سے دوچند کے حساب سے تعلیم موكااور اكرمورت نے آكركيا كرتم لوك تقيم مى جلدى ندكرو كيونك من حمل سے موں ہى اگراؤ كا پيرا مواتو مى اوراز كا دوتوں وارث ہوں کے اور اگرائر کی پیدا ہوئی تو میں اور لڑک کوئی وارث نہ ہوگی ہیں جواب یہ ہے کہ زید نے اینے پسر کے سمی عمره کا تکاح اینے دوسرے بسر کی دختر مساق ہندہ ہے کردیا پر عروم کیا اوراس کی جورومساق ہندہ جوزید کی دختر بسرے مل سے ہے برزید سر کیا اوراس نے دو دختر اور عصبہ چیوڑے ہیں مساق ہند و فد کورآئی اور کہا کہ تقسیم میراث میں جلدی ندکرو کہ میں حمل ہے ہوں ہی اگراؤ کی بیدا ہوگی تو میت کی ہردو دختر کودو تہائی ملے گااور ہاتی عصبہ کو ملے گااور اس کے پسر کی دختر کو پچھنہ ملے گااور نداس لڑکی کو ملے گااور لڑ کا بیدا ہواتو ہردو دختر کودو تہائی کے گا اور باتی اس کے پسر کی دختر مساقا ہندہ کو ندکورہ اور ہندہ کے پسر کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے حساب سے تعتبیم ہوگا۔ سوال اگر کمی مخص سے سوال کیا گیا کہ ایک مخص مرکیا اور اس نے اپنی پھوپھی کے پسر کا ماموں اور اپنے ماموں کے پسر کی پھوچی چھوڑی تو حصہ کے حرتقتیم ہوگا تو اس سے دریافت کرنا جائے کہ آیااس میت کی چھوٹی کی بیٹی کا ماموں دوسر ابھی ہے اور ماموں کے بینے کی چوپھی کوئی دوسری بھی ہے یانبیں ہے اس اگراس نے کہا کددوسرااییا ماموں اور پھوپھی نبیں ہے تو جواب دینا چاہے کہ مال میراث ان دونوں میں تمن تبائی تعلیم ہوگا کیونگ اُس کی پھوپھی کے بینے کا ماموں اس میت کا باب ہے اور ماموں کے جنے کی چوپھی اس کے مال کے بھائی کی بہن ہاور جب کہ سوائے ایک کے دوسری نیس ہے اواس میت کی مال ہے اس واسطے میہوا كه باب كو دو تهائى او رمال كو ايك تهائى مال ملا-سوال اكر ايك عورت نے ميراث مقيم كرنے والول سے كها كرتم لوگ

میراث تقیم کرنے میں جلدی ندکرو کدمی حمل ہے ہوں ہی اگرلز کا ہوگا تو و ووارث ہوگا اور اگرلز کی ہوگی تو وارث ندہو کی اور اگرلز کا اورار کی دونوں ہوئے تو لڑکی وارث شہو کی فقط لڑکا وارث ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوائے باپ و پسر کے ہر عصبہ کی زوجہ ہوسکتی ہے اور اگر اُس نے کہا کہا کرلڑ کا اورلڑ کی دونوں ہوئے تو دونوں وارث ہوں گے اور اگرلڑ کی ہوئی تو وارث نہ ہوگی تو اس کا جواب ہے ہے کہ باپ (۱) کی جورو ہے در حالیکہ وار تول میں حقیقی دو بہنیں ہول یا بسر کی جورو ہے در حالیکہ وارثوں میں دو دختر صلبیہ لی ہوں اور اگر عورت نے آ کرکیا کہ اگراڑ کا پیدا ہواتو وارث نہ ہوگا اور اگراڑ کی ہوئی تؤ وارث ہوگی توبید پسر کی زوجہ ہے در صالیکہ وارثان موجود ہ ش شو ہرو مادر و بدرو دختر میت ظاہر ہوں۔ یاباب کی زوجہ ہے در حالیکہ وار خان موجود و میں شوہر و مادر و مادری دو مہن فاہر ہوں اور اگر عورت نذكورہ نے كہا كما كراركا يالزكى مونى توكونى وارث تدموكا اورا كردونوں وارث موں كے تو جواب بيہ ہے كديہ ميت كے باي كى جورو ہے در صالیکہ باب اس کی پہلے مرکمیا ہے اور ظاہروارٹوں میں ماں وجدو حقیقی بہن موجود بیں کیونکدالی حالت میں اگراڑ کا یالڑ کی جن تو و ومیت کا بدری بھائی یا بہن ہے ہی حصہ مادر تکا لئے کے بعد جو کچھ باتی رے گاوہ وا واو حقیقی بہن اور اس مولوو کے ورمیان تعتیم ہوگا پھر حقیق بہن اس مولود ہے جواس کو ملا ہے لے لی ٹی پس خالی رہ جائے گا اور اگر از کا واڑ کی دونوں جن تو مال کا حصہ تکا لئے کے بعد باتی کی تہائی وادا لے لے گا تھر باتی میں سے حقیق مین بقدرنسف کے لے لیس کی تھر جو کھے رہاوہ اس اڑ کا واڑ کی کے درمیان مردکو حورت ے دد چند کے حساب سے تقسیم ہوگا اور اگر عورت نہ کورہ نے کہا کہ اگر از کا بیدا ہوا تو جھے اسمح محال مال ہوا تی اس کو لمے كاوراكرائر كى موكى تو مال تركيمير بواس كے درميان آ دها آ دها موكا اور اكرمرده پيدا مواتو محمود يورامال في كاتو جواب يه ب كه الكي عورت بجس نے ايك غلام كوآ زادكر كاس الكاح كيا ہے چرو وغلام فقد اس عورت كوحالم (٢) جيوز كرمر كيا ہے۔ سوال ا کی عورت اوراس کے شوہر دونوں نے میت کے مال سے تمن چوتھائی پایا اور دوسری عورت واس کے شوہر نے ایک چوتھائی پایا تواس کی کیاصورت ہے۔ جواب میت کی ماوری بہن ہے اور ایک پدری بہن ہے اور میت کے دو چیاز او بھائی ہیں مردونوں میں ہے ایک بھائی میت کا ماوری بھائی ہے اور اس ماوری بھائی نے اس کی پدری جمن سے نکاح کیا ہے اور دوسر ابھائی اس کی ماوری جمن کا شو ہر ہے يس يدري بهن كونصف ملااور ماوري بمائي وبهن كوتهائي مال ملااور باقى مال بردو پچازاد بهائيول عن يراير تعليم موا\_

بہت ہوری ہمن کو اہل ہے اور اس کے شوہر مادری بھائی کوفر بیند کے ااور عصوبت کا ایک ملائیں مجموعہ ہموا یہ تین چوتھائی مال ہے اور باتی ایک چوتھائی دوسری بہن اور اس کے شوہر کو ملا ہے فاقہم سوال ایک جوروو خاو شد نے تہائی مال پایا اور دوسری جوروو خاو تددونوں نے دو تہائی مال پایا تو صورت مثلا و جواب میت کے مادرو پدر ہیں اور میت کے پسر کے پسر کی وفتر میت کے پسر کے پسر کے نکاح میں ہے۔

قال المترجم

سی مادرہ پدرکوا بک تبائی لینی چمنا چمنا حصہ ملے گا اور باتی دوسرے دونوں جورہ خاوء کو ملے گا فاقیم سوال ایک مردواس کی دوز وجہ نے مادرہ پدرکوا بک تبائی پایا تو صورت بتلا ؤ جواب میت کے پسر کی دودختر میت کے براورزادہ یا میت کے پسر دیگر کے پسر کے دوز وجہ نے مال بایا اور دوسرے پسر کے نکاح میں ہے سوال دو بھائی از جانب مادرہ پر جی ان دونوں میں سے ایک محص نے میت کا تمن چوتھائی مال پایا اور دوسرے نے چوتھائی پایا تو صورت بتلا ؤ ۔ جواب اس کی صورت میرے کہ میت کے دو براورزادہ جی کد دونوں میں سے ایک پیچا زاد بھائی میت

ا صلید یعنی خاص میت کے بشت ہوں ا (۱) یعن سوتیل ماں ا (۱) صورت تخریج بہت واضح ہاا

ک دختر کا خاوند ہے۔ قال اکمتر جم ہیٰ

میت کی وقت کا نصف اور برایک بر اور زاده کا چوتھائی ہوتھائی ہوتھائی اور خانہ اند ہورت عند احد هما فقط اللغة الدہ اللہ تامل فيد سوال ايک سے وتدرست آدی ایک مرسے وارثوں عمی آو ہواور ہر ہرے واسطے بکو دوست کر سکا ہوں کي تکريرے وارثوں عمی آو ہواور تيرے دونوں بھائی اور تيرے وارو پر رو جواب ديا کہ علی تيرے واسطے کي کو وحست کر سکا ہوں کي تکريرے وارثوں عمی آو ہواور تيرے دونوں بھائی اور تيرے وارو پر رو تيرے اور و پر رو بيان مراسل کے دونوں بھائی مراسل کے اور و پر رماسل کے دور بھائی مراسل کے دونوں بھائی مراسل کے دونوں بھائی مراسل کے دونوں بھائی مراسل کے اور و پر و بیان و بیان مراسل کے اور و پر و بیان کے بیان و بیان و

سوال دومرد عمى ہے ہرا کی دومرے کے باپ کا پہتے ہے۔ جواب زیدو عمر وش ہے ہرا کی نے دوسرے کی باپ کی مال ہے نکاخ کیا اور دونوں کے جنا پیدا ہوا۔ سوال دومردوں ش ہے ہرا کیک دومرے کی مال کا پہتے ہے۔ جواب دومردوں ش ہے ہر ایک نے دومرے کی مال کا پہتے ہے۔ جواب دومردوں ش ہے ہرا کیک دومرے کے باپ کا ایک دومرے کے باپ کا ایک دومرے کے باپ کا امول ہے۔ جواب زید و عمرہ ش ہے ہرا کیک دومرے کی مال کی مال ہے نکاخ کیا ہی دونوں کے فرز ندید ہوال دومردوں ش ہے ہرا کیک دومرے کی مال کا مول ہے۔ جواب زید و عمرہ ش ہے ہرا کیک نے دومرے کی مال کا مول ہے۔ جواب زید و عمرہ ش ہے ہرا کیک نے دومرے کی دفتر کی دفتر کی دفتر کی دفتر کی مال کا مول ہے۔ جواب زید و عمرہ ش ہے ہرا کیک نے دومرے کی دفتر کی دفتر کی دفتر کی دفتر کی دفتر کیا اور سے ہرا کیک نے دومرے کی مال کا مول ہے۔ جواب صورت سے ہم کہ ایک مرد نے ایک مورت ہے نکاخ کیا اور اس کے پسر کا پہتے ہوا ہوا تو بہرا کا ہرا کہ کیا ہموں ہے۔ جواب ماددی دو بھائی جی ان می مال ہوں جو بھائی جی ان میں ہوا ہوا تو دومرا بھائی اس پر کا باپ کی برر کے بار کا موں ہے۔ سوال ایک فض مورے کی مادری دو بھائی جی ان مورک کیا ہوا ہوا تی دومر ہوائی اس پر کا باپ کی برا سے باور بیا کی اور بیا بیدا ہوا تو دومرا بھائی اس پر کا باپ کی بہوا ہوا تو دومرا بھائی اس پر کا باپ کی بہوا ہوا تو دومرا بھائی اس پر کا باپ کی بہوا ہوا تو دومرا بھائی اس پر کا باپ کی بہوا دور ابھائی اس پر کا باپ کی بہوا دور ابھائی اس کی بات ہے۔ جواب مادری دو بھائی اور بیا بھیا دور بی بی بات ہوا ہوائی اس کی بات سے بچا ہے۔ سوال ایک میں دومرے کے باپ کا بچا اور مال کا بچا ہے۔ جواب مادری دو بھائی دور سے کی باپ کی بچا اور میں کی باپ کی بچا اور میں کی باپ کی بچا دور ابھائی اس کی باپ کی بچا دور ابھائی اس کی بات سے بچا ہے۔ سوال ایک میں دومرے کے باپ کا بچا اور مال کا بچا ہے۔ جواب مادری دو بھائی دور سے کی باپ کی بچا دور ابھائی اس کی بیات سے بچا ہے۔ جواب مادری دو بھائی دور سے کی بیدری بھی دور سے کے باپ کا بچا اور میاں کی بات سے بچا ہے۔ جواب میں کی بیات سے بچا ہے۔ جواب میں کی بیات سے بھیل ہوں ہے۔ جواب میں کی بیات سے بھیل ہوں کی بیات سے بھیل ہوں کی بیات سے بھیل ہوں ہوں کی بیات سے بھیل ہوں کی بیات سے بھیل ہوں کی بھیل ہوں کی بیات کی بھیل ہوں کی

ينرر فو (١٥ باب

# مسائل ملقبہ کے بیان میں

جن سائل کے نام رکھے گئے ہیں ا

گاورسکاانتانی می ہارانہ ہب بھتے ہے۔ سکارت اور دو جدو خواہر چھوڑے اور اس سکارک ترقاء اس واسطے کہتے ہیں کہ اقوال محابر منی اللہ عنہ منے اس کو گویا خرق کر دیا ہے چتا نچے صفرت ابو بکروشی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال کو گھیا خرمایا کہ مال کو چینا حصداور ہاتی دادا کو سطے گا اور حضرت نہ بن غابت رضی اللہ عنہ منے خرمایا کہ مال کو تہائی اور بہن کو نصف اور باتی دادا کو سطے گا اور حضرت ابن حمیاس منی اللہ عنہ اسے دو حضرت نے بن غابت رضی اللہ عنہ مال کو تہائی اور بہن کو نصف اور باتی دادا کو سطے گا اور حضرت ابن حمیاس رضی اللہ عنہ اس کو تہائی اور بہن کو نصف اور باتی دادا کو سطے گا اور دوسری روایت میں بھی کو نصف اور مالی کر دان ہو اس کے درمیان آ دھا آتھ ہے ہوگا اور دوسری روایت میں بھی کو نصف اور مالی کو تہائی اور باتی دادا کو سطے گا اور بھی آول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور کو تقال اور باتی دادا و بھی کہتے ہیں اسواسطے کہ حضرت عمان رضی اللہ عنہ کو اس کو تہائی اور باتی دادا و بھی کو تھی کہتے ہیں اس واسطے کہ حضرت عمان رضی اللہ عنہ کو تربی کو تعرب کے بھی اور تعرب کے اور اس کو تہائی اور باتی دادا و بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ جاتی ہوئی تو تو تو ہوئی تو تو ہوئی او انہوں نے فرمایا کہ اس میں بی تھی تھا در میں اللہ عنہ کہتے ہیں اور تھی دو تو اس کو تہائی کہ اس کو تہائی اور بھی اور تھی حضوت میں کہتے ہیں اور تھی حضوت میں ہوگیا تھا ہوں کہ تو تو تو تو تو ہوئی کو تو تھی دو بہنوں کو تہائی سے گا اور پوری دو بہنوں کو تہائی ہوں کو تھی تھا ہوں کو تو تھی کہ جو تھی اور اور کی کہتے ہیں کہ میں کو کہتے ہیں کہ کو تو تھی دو تھی تھی ۔ کہتے ہیں کہ میں موران میں الکھ کو مانہ میں مقاور اس کو کر وہ بہنوں کو تھی تھی کہ بین کو کر در بہنوں کو تھی تھی دو تھی تھی کہ دو تھی تھی کہ میں کو تو تھی تھی کہ بین کی کہتے ہیں کہ کو تو تھی تھی کہ دو تھی تھی ۔ کہتے ہیں کہ کو تو تھی تھی کہ دو تھی تھی ۔ کہتے ہیں کہ کو تو تھی تھی تھی کہ دو تھی تھی دو تھی تھی کو تھی تھی کو کر انہ کی کو تو تھی تھی کو کر دو تھی تھی کی کہتے ہیں کو کر دو تھی تھی تھی دو تھی تھی کو کر دو تھی تھی کو کر دو تھی تھی کر دو تھی

سيدنا ابوبكرصديق وابن عباس جهائف المصحصك بابت مروى روايات

مسئلة عزبیا کہ جدات کو چھٹا حصد اور باتی بال جد کو ملے گا کہل اصل مسئلہ ۲ ہے اور چھوڑیں تو حضرت ابو بکرواین عباس رضی الله عنبہ نے فر مایا کہ جدات کو چھٹا حصد اور باتی بال جد کو ملے گا کہل اصل مسئلہ ۲ ہے اور چھٹا کہ بات ہوگی اور حضرت بلی کرم الله و جہد نے فر مایا کہ حقیق بہن کو فصف ملے گا اور دو تہائی پوری کرنے کے واسلے علاقی بہن مین پوری بہن کو چھٹا حصد ملے گا اور ہی قول حضرت این مسعود رضی اللہ عندی ہواور حضرت این حمار میں اللہ عندے ایک شاہ دو ایت یہ بھی ہوگا اور دخرت این میں اللہ عندے فر مایا کہ شاہ دو ایت یہ بھی ہے کہ جدہ جو مال کی مال ہے اس کو چھٹا حصد ملے گا اور باتی سب جد کو ملے گا اور ذیر رشی اللہ عند نے فر مایا کہ جدات کو چھٹا حصد اور باتی مال وا داو حقیق بمن اور پوری بمن کے در میان چار حصول پر تقسیم ہوگا گھر پوری بمن نے جو پھر پایا ، کہ جو حجمت ہوگا گھر پوری بمن نے جو پھر پایا ، کہ جو حجمت ہوگا گھر پوری بمن نے جو پھر پایا ، کہ جو حجمت کے سب ما اور وا داکو چدرہ مہام کی جس بھر اس مسئلہ ۲ ہوگا اور اس کی تھے ۲۲ سے ہوگی اور ان تھار کرنے ہے ۲۳ سے در ہمام کی جس بھر سے جدات کو ۲ سہام اور وا داکو چھر حمد اور اس کے پوری بمن کے حصد کے سب 10 سہام اور وا داکو چدرہ مہام ملین گیا ور اس کی جس بھر اس نے ایک طور سے جو ہم نے ذکر کے ملین کے اور اس کی تھر بیات دیے۔

امام اعظم الوصيفه بيناهة كي عظمت شان أيك معاماة كاحل ١٠

مئلہ دیناریہ صورت بیہ ہے کہ میت نے زوجہ وجدود دو دختر اور تقیقی ہارہ بھائی وایک بھن چھوری اور ترکہ میں چھ سودینار میوڑے اس جدہ کو چھنے حصہ کے سودیناراور ہردو دختر کودو تہائی کے جارسودیناراور زوجہ کو آٹھویں جھے کے 24 یناراور باتی رہے 10

دینارتو ہرا کیک بھائی کودودو دیناراور بہن کوایک دینار ملے کا اور ای دیناروں کی وجہ ہے اس کودینار میہ کہتے ہیں اور اس کو داؤ دیے بھی كت بي اى واسطى كه في او وطائى سے يدمسك بوجها كيا تھا اس أنهوں نے اى طور سے تعليم كيا تو ميت كى بهن صغرت امام ابوطنيفة ك إلى آئى اوركباك ميرا بمائى مركيا اورأس في جيرودينار جيوز بي جياس بس عوائ ايك وينارك كيوندويا مياتوامام محرد حمة الله عليه في جها كرتر كرك في تعليم كياب؟ أس في كها كرآب ك شا كروي واو وطائى في قوامام رحمة الله عليه في فرمايا كدو وايمانيس بجوناح ظلم كرے يہ جي سے يو چھتا ہوں كہ بھاؤ تيرے بھائى نے جدو چھوڑى ہے؟ أس نے كہا كہ بال چرفر ماياك بعلاده دختر چھوڑی ہیں؟اس نے کہا کہ ہاں چرفر مایا کہ بعلاز وجہ چھوڑی ہے؟اس نے کہا کہ ہاں چرفر مایا کہ بعلا تیرے ساتھ بارہ بعائى جيوزے يں؟ أس نے كہا كه بال - پس امام رحمة القدعايد فرمايا كه بس الى عافت على تيراحق ايك بى دينار بادراس مسئل يح الرف على المام اعظم الوصية دحمة الله عليه كي طابر ب كونك يدم سئله معاماة (١) س ب كداكرا يك فخص في كماك ا یک میت نے چیمود ینارچیوڑے اور مردوعورت ملا کرستر ووارث چیوڑے جن میں ہے ایک وارث کوفقط ایک وینار ملا ہے فاقہم مسئلہ اعتمانيمورت بديك كازوجات اور عدات اور عدفتر اور الدرى ببنس بى اصل مئله ٢٢ سے بواجس مى سے دوجات كو شيول ے اسہام فے اور جدات کو چینے حصد سے اسہام فے اور دختر وں کو دو تہائی سے ۱۱ فے اور بہتوں کو باتی ایک سہم ملا اوراس صورت میں ہر قریق کی تعداد سہام و تعدادوار ٹان میں تو افت نہیں ہاور قریق وارثوں کی تعداد میں بھی باہم تو افت نہیں ہے ہی سے مرورت پیش آئی کے فریق وارثوں میں ایک کی تعداد کودوسرے میں ضرب دیا جائے ہیں جار کو یا بچ میں ضرب دیا تو ۲۰ ہوئے پھراس کوسات میں ضرب دیا تو ۱۲۹۰ ہوئے پھراس کو ۹ می ضرب دیا تو (۱۲۹۰) ہوئے پھراس کوامل مئلد یعنی ۲۴ می ضرب دیا تو (۲۲۰۰۳) ہوئے ای سے تھیج مئدہوگی اور اس سے امتخان کرنے کی صورت میرے کہ یوں کہا جائے کدایک مخص مرحمیا اور اس نے چند امتاف و ارثان چیوڑے کہ برسنف کی تعدادوس ہے کم ہے مرتھی مسلد بدون اس کے تبس ہوسکتی ہے کہ بلغ تھی تمیں بزار سے بڑھ جائے تو تعدادو اصناف دارثان بتلاؤ ۔مسلد مامونیه صورت بیے بے کہ میت نے مادرو پررودو وختر جھوڑیں پھر ہردو دختر سے ایک وختر مری اورو ووارث جپوڑے جومنےت اقل نے چپوڑے ہیں اور اس کو مامونیاس واسلے کہتے ہیں کہ مامون رشید نے جایا کہ کسی کوبھر و کا قامنی مقرر کرے ہی اس کے سامنے بی بن اکٹم چیش کے معے تو اس نے ان کو تقیر جانا اور اُن سے میں سکاردر یافت کیا۔

پی کی بن اکتم نے کہا کہ اے سلطان بھوکو یہ نظا و بچئے کہ میت اوّل مروقایا عورت تھی ہیں مامون رشید کو معلوم ہوگیا

کہ یختم عالم ہے ہی ان کوعہدہ و سے کرقاضی مقرد کیا اور بات یہ ہے کہ میت اوّل کے مرو ہونے اور عورت ہونے کے
اختااف ہے اس سورت میں جواب مختلف ہوتا ہے کیونکہ اگر میت اوّل فدکر ہوگا تو مسئلہ ہے ہوگا جس میں ہے ہردو دختر کو دو
تہائی اور ہرا یک مادرو پدر کو چھٹا چھٹا جھہ سے گا بھر جب ایک دختر مری تو اُس نے ایک بین چھوڑی اور جدمی لینی داداسگا یعنی
باپ کا باپ چھوڑ ااور می دادی مینی باپ کی ماں چھوڑی ہی چھٹا حصہ دادی کو سطے گا اور باتی دادا کو سطے گا اور بہی ساقط ہو
جانے کی یہ بنا پرقول حصرت ابو بکر دمنی اللہ عند کے ہاور حصرت زید بن ٹا بت انصاری رضی اللہ تعالی عند نے تر مایا کہ دادی کو
چھٹا حصہ لے گا اور باتی سیام داداو بین کے درمیان تین تہائی تقسیم ہوں کے اور بھی منا خواتیں قو اعد کے موافق ہوگی جو پہلے
خوری اور اگر میت اوّل مورت ہوگی تو جب کہ دختر مری ہے لینی میت ٹائی تو اُس نے ایک بین چھوڑی اور جدہ صوحہ

<sup>(</sup>١) اسى بات يوانا جس كايد نه الكياا

يعنى مال كى مال جيموزى اورجد فاسد بعنى مال كا باب تو اسكى نانى كو چيئا حصد ملے گا اور بهن كونصف ملے گا اور باتى بحى انہيں پررد كر ديا جائے گا اور بالا جماع جد فاسد ساقط ہوگا كذائى الاختيار شرح المختار و بذا آخر ما ارونامن اتمام ترجمة المجلد العاشرمن الفتاوئى البندية بحد الله تعالى وحسن تو فيقه فى غاية الاستعجال مع مالى من تفرق الحال وتشيئت البال ضحوة الا ربعاء سيعة وعشرين خلت من ربح الاقل ١٣٠١ عى البحر بيغى صاحبها الف الف الف صلوة و تحية وعلى آلدوا محابدا جمعين والحمد لندرب العالمين -

### خاتمة الطبع

الحمد الله والمنه كرجس نعت باقيه صالحه كى مدت على من الله على مائة دولت عديدارول كوسر فرازكيالين كتاب منظاب فآوئ بهنديكا أردوتر جمد جوفرة وئل عالكيريدك تام على مشهور ومعروف بمترجمة عالم يلي فاضل لوذى جناب مولا تامولوى سيدام على طاب ثراه و بسطح تام و تنقيح مالا كلام بابتمام كيسريداس سيندس منشذ نث مطبع خشى نولك و ولك عنويس بما وسترام المعلى سيدام معلى طاب ثراه و بسطح تام و تنقيح مالا كلام بابتمام كيسريداس سيندس منشذ نث مطبع خشى نولك و ولكن يما و سمتريداس المعلى موسيل من المعلى المعلى المعلى من المعلى المعلى من المعلى من المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى من المعلى المعلى

## طبع جديد

الله من وجل كى ب بي يرحمت اورفضل كرسب آج 1/ فرورى ٩٠٠٥ برطابق المحرم كواداره المكتبه رحمانية الحمد لله استحانه وتعانى الله من بي بيرحمت اورفضل كرسب آج المافرود قائع انام مدارده معتمد بن اسلام حاوى احكام ديدية شرعيه ماخوذ ازنصوص محكمه و قاوى جلسان عديم المتعانى ورفقة حنفيه ليتنى فقد كى مشهور ومعروف كرب " فقاوى بهندية المعروف بيد فقاوى عالمكيرية كتسويب عنوانات و حواشى (امن فى ) كرماته ها كو كرف كرم معاوت حاصل كرد با بيدوشي (امن فى ) كرماته ها كو كرم معاوت حاصل كرد با بيدوشي (امن فى ) كرماته ها كو كرم كي سعادت حاصل كرد با بيدوسان المعروف بيد المعروف بيدون بيدو

## فر جنگ فیآوی مند بیه بیمانندار حن از جیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله صحبه و على جميع عباد الله الصالحين اجمعين اما بعد جب يرفآوي بغضل وتوفق الى سحائة قالى بوراتر جمد بواتو جن الفاظ كاتر جمد الله الصالحين اجمعين اما بعد جب يرفآوي بغضل وتوفق الى سحائة قالى بوراتر جمد بواتو جن الفاظ كاتر جمد الله المهال يرفير مناسب يا فيرمكن يا مير رئز ويك تاكوار يا موجم تعا أن كويطور فر بنك (لغت) كآ فركتاب عن الاتراكات كيا تاكد وتت ند بوواسال الله بقالى النصر والعصمة عن الخطاء الزلة هو حسبى و نعم المولى ونعم النصير وتت ند بوواسال الله بقالى النصر والعصمة عن الخطاء الزلة هو حسبى و نعم المولى ونعم النصير

اجارہ افت میں منفعتوں کا بیچنا اور شرع میں خالی منافع کی تیج ہالقصد جائز نہیں ہے لبذا شرعاً حق تھم میں تیج منافع ہے اور حق عقد میں نہیں ہے لیکن کتاب الحیل میں اس پر ایک شخت اشکال فدکور ہے وہاں ہے معلوم کرہ میا ہے ۔ موجودہ مختص جواجارہ دے کس چیز کو۔ اس کواجر بحد الف بھی کہتے ہیں بین اور فقہا آس کو مواجر بھی کہتے ہیں بین اور فقہا آس کو مواجر بھی کہتے ہیں اور یہ بھی سیجے ہے کما حقہ افعینی اور اچیر پوزن امیر جواپی ذات کو اجارہ دے یعنی نوکرومز دور، متاجر جواجارہ دی چیز کھتا ہے اجر ما بفتح واجر قابل میں موردوری۔

جواجارہ لے بیسر الجم اور مستاجر بفتح جم وہ چیز جواجارہ کی تی جس کو متر جم اجارہ کی چیز لکھتا ہے اجر ما بفتح واجر قابل میں موردوری۔

اصطبل و ہ جگہ جو چو پایہ کے لیے مہیا کی تمی ہو۔ تھان اور دیار مغرب میں بیا عاطہ کے اندر ہوتا تھا۔ اونٹوں کے اصطبل کومبارک اور بکریوں نے مقام کومرابض کہتے ہیں۔

اقط پنیروجغرات\_

ا فیاء الی ہے ہوئی جوبغیرنشہ وصدمہ کے ہواور ابل لغت مطلق ہے ہو ٹی کہتے ہیں اس میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے بخلاف ہ بخلاف جنون کے کہ اس میں عقل سلب ہوتی ہے اور مغمل علیہ جس پر بے ہوشی طاری ہواُس کا مقابل ملیق ہے جیسے مجنون کا مقابل عاقل۔

انزال کیسراؤل آتارہ اور کنایہ ہے مردیا عورت کے بلات جماع منی نگل جانے ہے وتی جامع الرموز مردہ عورت یا چو پایدزندہ کے وقی ہے بلا انزال وضو نہیں ٹو نما بلکہ آلیا کا تناسل دھویا واجب ہے کما فی صوم النظم ۔ میں کہتا ہوں کے متون میں عنسل واجب نہ ہوتا البتہ ندکورہ ہے اور بالفتح جمع نزل جو مسافر مہمان کے لیے دعوت دین اورا تکورو غیرہ کے جوخوش اُتریں۔

الله المرام المرام المرام المرام المن المرام الفت كالمان المان المان المان المان المان المان المام المان الم

| *************************************** |              |                       |          |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| لفات تتاويٰ مدريه                       | 565 ( Mr ) 2 | علىگيرى طِد 🛈 🕽 كَانَ | ( فتأوىٰ |

باب افعال حامله كردينا - بالفتح جمع حبل بمعنى حمل وبمعنى رتى -احال ؛ رسنانا \_ جيسية تخضرت معلى الله عليه وملم نا فرمانو ل كوعذاب دوزخ مع منذر يتح -انتزار بدى كرنا ، برائى كرنا ، وقالوا \_ دوزخ معلم سزاكا كام اورمترجم جلداق ل اكثر اس كاتر جمه بمعنى لغوى لكهودينا اساءة ایک جگہ ہے دوسری جگہ ہو جانا۔ای ہے موت کو کہتے ہیں اور تمازش ایک رکن ہے دوسرے رکن پر انقال انقال فيستاني في تقل كياكه امام الوصيفة كيزويك فرض باور ركوع ويجده برأ شانا ام محد كيزويك فرض ب مرمتون مشوره من اس كا ذكر نبيس ب اتول شايدا قلمة الصلوة عن نكالا بوورند فرض كاطلاق خلاف اصطلاح ہاورشایدو جوب مراد ہو۔ فقد می باندی کا رحم ممل سے یاک در بافت کرتا بذر بعد حیض کے اور یہاں تمن حیض کا نصف نیم بلک ایک استيراه بی حیض سے ہرا وہ ٹابت ہوجاتی ہے۔ ارش ارش و وعوض مالی جو کسی زخی کرنے ماعضو تلف کرنے والے پرزخی کے لیے واجب ہو۔ باندى كوجس كى ملكيت هيقية ياحكما ثابت بواس طرح اينة تصرف على لانا أس كوهمل رب يحرا كريجيهوايا استيلاد ایسا پیپ مرا که خلفت بوری طا بر بروگی تھی تو با ندی ام الولد ہو گئی کہ اُس کی بیجے وغیرہ ہمار سے نز و یک جا نزنبیس ہے اور بعد الموت وہ خود آزاد ہوجائے گی۔ سمسی چیز کو بلکاوخفیف جاننا ہے اس کے ساتھ برتاؤ ایسا کرنا جس سے سے بیٹا بت ہو۔ انتخفاف معنعا كرنا خواه باتول سے باكس تعل سے اور اول اصل ہے۔ استهزاء جس قد رتھم شرع ہے اس سے زیاد وخرج کرنا اور بیاحوال واضخاص کی راہ سے مختلف ہے چنا نجہ دوآنہ کے امراف مزدورکوتنزیب کا انگر کھااسراف ہے۔ تجارت المتياركرنا ، تاجرسوداً لرومتاع فروش \_ اتجاد كروث ہے ليث جانا اور مجى مطلقاليث كرة رام لينے كو كہتے ہيں۔اصل بالناء ہے۔ اضطحات نتگی بتهبنداور جب یا نجامه دوخته قطع خاص بوتو سراویل کیتے ہیں۔ اژار اندهااورا کرایک آئھ ہوتو اغور ہےاورواضح ہو کہ بھی ایسے مخص کو بھی اعمیٰ کہتے ہیں کہ جس کے خالی بیتاتی نہ نون المی بوجیے موتیا بند میں بوتا ہے۔ تن چیر لیزاباہی رضامتدی تو وغیروں کے ت میں ایسا ہے کہ کویامشتری نے چر باکع کے باتھ بچ والی اقالد اوراس كافائده بإبالا قاله ينن ظاهر بوكاب ذكا ندارك كام كى چيزي جيد يالود ووالے كرين اور آلات كارى كر كاوز ار بتھيار جيد برطى كى آرى ارواري

| طِد © کی از ۱۳۳۳ کی از انتان مندید ) | فتاویٰ عالمگیری  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ومع الرموزين لكها ب كرنج است كهاف والاكوااوراسودكالاكواورصراح مين زاغ بير لكفااورين في برسه              | أنبتع            |
| نسام زاغ کوذیان فی بعض مقامات مقدمه میں لکھودیا ہے۔                                                      |                  |
| ت<br>ت على بمعنى متع و بازر كھنا۔ قالدان الاثيراورشرع على چند چيزوں كاواجب كرنااور چند چيزوں ہے روكنا    |                  |
| ہے کہ ہدار کے باب اتبع میں ہے۔<br>ہے کہ ہدار کے باب اتبع میں ہے۔                                         |                  |
| بينه دلوانا ، حجامت ، شخصنه و ينا_                                                                       |                  |
| يے كام كے مثل كام كى جو يچھا جرت بوتى ہو۔ مہرالشل اليي عورت كے مثل عورت كا جس قد رمبر ہوتا ہو۔           | •                |
| بے تنم کی ممارت ہے کہ چیش طاق کی طرح خمیدہ مناتے ہیں۔                                                    |                  |
| ہ<br>اُ جرت جوعقد کے وقت موجر ومتاجر میں تخمیری ہو۔                                                      | اجرشمي وو        |
| مینگا۔ جوالک کودود کی تیا ہو جس کوعول کی بیاری ہو۔                                                       | اهول يج          |
| ما نبر داری کرناتھکم ما ننا۔                                                                             | انقنيا فر        |
| ر دوعورت میں گلے لگائے و بوسہ لینے وغیر و کی ہے تکلفی سے ظاہر ہو کہ جور ومردیں ۔                         | انبساط الإزوان م |
| ہے او پریادومرے پرکسی غیر کے حق کا قرار کرنا۔                                                            | اقرار ا۔         |
| تعدد چیزوں میں ہے بعض کو نکالنا اور عالمان طور پر أس کی تعریف اصول میں ہے۔ فتم وطلاق وغیرہ کے            |                  |
| اتھ انشا ءاللہ تعالی کہنا۔                                                                               |                  |
| الوگ دین پی خواه اصول پی بویا فروع میں بویدون دلیل شری کے کوئی یات نی پیدا کریں اکثر اعتقاد              | الجل بدعت جو     |
| ئے بدعتی کواہل ہوا کہتے ہیں۔مبتدع جمع مبتدعین۔                                                           |                  |
| وكرجس يردراصل حق الأم تحاأس كى كفالت بي كفيل برة يا-                                                     | اميل وو          |
| ب لينا يحريوروصول يأنا -                                                                                 |                  |
| نه کعبه تک وینیخ میں روک حالل ہونا خوا ومرض ہو یا دخمن وغیرو۔                                            | احصار خا         |
| ع میں جو ہمقا بلہ دین ہواور مجھی معانی کے مقابلہ میں بولتے ہیں۔                                          |                  |
| ن<br>ف کروینا به                                                                                         |                  |
| حقیق د لیا می اورد                                                                                       |                  |
| ن وجیم معرب بنگ جس کولفت میں اجوائن خراسانی لکھا۔ بھنگ مکرو وقح یمی ہے۔                                  | يخ يو            |
| ش ، پچونا ۔                                                                                              | *                |
| ی مردار و حاکم صوبه وشهر به جمع بطارقه به                                                                |                  |
| القرامة العرب أن فتم ما الكبر المعالمين على ان تركيم وان في من وفتر الفراه                               | 4                |

بروی عمر واقسام خرما میں سے ایک قسم ہے۔ بالکسر جامع الرموز میں لایا کرتر کی تھوڑایا نجر گدھا اور فتخب وغیر ومیں تنصیل طویل ہے اور اکثر استعمال کتب فقہ میں عربی تھوڑے کے مقابل ہے یعنی دوغا ایھوڑا۔

| رى بلد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                    | فتاوئ علمگو       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| بالضم ورا مهمله كيبول-<br>بالفتح وزا ومنقوط سوتى كيژ به بزاز ان كا يجيّه والا اور جارے استعال ميں سو <b>ئي واو ني وريشي سب كا پيچت</b>                                                          | ź.                |
| والا براز ہے۔<br>جوچو بایدو غیرہ جانوروں کا ملائ کرتا ہاور برع اس کے نشتر وینے کو کہتے ہیں۔ جیسے آ دی مین فصد ہے۔                                                                               | برطهٔ د           |
| بطنتین اف نکل آنا دراس کی جز بھاری پڑھائے۔                                                                                                                                                      | 9.                |
| بالفتح وكاف فارى شراب كه جود جوارد چاول و فيروسے مناتے ہيں۔<br>بدكار ود فاسق و نابكار و فاحشداور بلا بچ جرام زاد و فعا ہر مخفف بلاب بچہ۔                                                        | مبكنى<br>بلان     |
| عند رچیوارے کا پائی پکا کرتھوڑ ا ساؤڑ ا نے کے بعد یا فاق شراب کہاا تا ہے۔<br>غور و خریا۔ کیری جوہزی ہوچکی ہوا در کیا ستہ البُسر عمقو دالنگل ہے۔                                                 | ياة ق<br>بُعر     |
| جس جگہ رات گذاری جائے لیکن عرف میں اس مطلب کے لائق جار دیواری وجھند و وروازہ دار ہو۔<br>لیتی جیسے ہمارے یہال کوففری ہوتی ہے۔ جامع الرموز وغیرہ میں لکھا کہ ماوای آ دمی خواہ مٹی و پھر کا ہوخواہ |                   |
| بالوں کا۔<br>آبادی کا م ہے کہ تمارت ومکا تات بعند کو محیط ہو۔ میں کہتا ہوں کر تربیہ سے بردا ہوتا بھی معروف ہے۔                                                                                  |                   |
| باغ چارد بواری کا جس می متفرق درخت ای طرح ہوں کے زراعت کرتا ہمی ممکن ہو بخلاف کرم کے۔                                                                                                           | بد<br>بتان        |
| غبن معجمه فتم پرند کدمر دارخوار ہے کہا گیا کہ مع یا گدھا ہے اور اوس وفزرج کی بخت لڑائی والا دن ہوم البعاث<br>بعین مہلہ ہے۔<br>اسمار میں مسلمہ میں است                                           | بغات              |
| السي کے چھ کرو وہمی السی مشہور ہیں۔<br>اغت میں و وہاد و پچیجس پرتین سمال گذر ہے ہوں محرشرع مین دو سال معتبر ہیں اور بھی کی حقہ وجذرہ میں                                                        | بذرگان<br>پنتابون |
| معتبر ہے۔<br>عبادت خانہ، یبود جیسے کلیسا عبادت خاند نصاری اور بھی مجاز اُلیک دوسرے کے لیے مستعمل ہے۔                                                                                            | بيعه              |
| فقباء كرف من كوابول كے ليے ہے كويا كواه كا بونا دعوى كے ليے ير بان و ميند جي -اى واسلے ايك                                                                                                      | پیشه ۶ بان        |
| و وضح جواُجرت پر لے کرلوگوں کا مال فروخت کرے کذائی و کالمۃ الذخیرہ۔<br>شاۃ کا ترجمہ ہے اکثر شاۃ کا لفظ بھیزی وغیر و کو پھی شامل ہے جدی دود مدینیا ہوا بزغالہ ہے۔                                | ياڻ<br>آ          |
| <b>本意動をよっ</b> 17 本 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1                                                                                                                                        | کری               |
| ا کتر کھیتی وغیر وہی مستعمل ہوااور تمر کا تر جمہ جہاں ہے گھل لکھا گیا ہے اور حرف ث چی دیکھو۔<br>مذر و کا تر جمد ہے جس کے معنی آ دمی کا پیغانہ۔                                                  | پیدادار<br>پنیدنی |

|             | گیری مبلد© کیچال ۲۲۳ کی کی افغات فتاوی هدریه                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| چیما پکڑ :  | ملازمت كاتر جمد ہےاور جحقیق اس كى ہاب مشكلات ونتشابهات ميں و يجھو۔                                               |
|             | <b>金融のこ</b> こう 2 を 1 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を 2 を                                                           |
| تخليه       | خالی کردینا برخبائی کردینا به                                                                                    |
| ياف -       | تموزي حقير چيز اب مره اجس عل بچيمزونه بو-                                                                        |
| كال         | نكاح عن ليهاور وت كان عن ويتأ                                                                                    |
| تماثيل      | جمع تمثال ، آ دميوں كى مورتيں و بت بقول تعالى ماہنہ والتما ثيل التى ائتم لہاعا كفون اور مجمى مجاز أيھول يتي وغير |
|             | كي تصوير كو كتبة بين -                                                                                           |
| روق<br>روق  | برا مهمله دواج دینا چلن جلانا                                                                                    |
| تمر         | سکدے پہلے سونا و جا ندی تھر جین اور سکد کے بعد میں جیں اور بھی تانے و پیٹل ولو ہے کو بھی کہتے ہیں لیکن           |
|             | سونے کے ساتھ اس کا زیادہ مخصوص استعمال ہے جامع الرموز۔                                                           |
| <b>4</b> .  | تیر بتالع و با مکاتر جمہ تیر بت کہا گیا ہے۔                                                                      |
| تلجية       | ْطَا ہر <b>مِی</b> بَیْعِ و غیر ہ کا عقد کرنا حقیقت میں نہیں ۔                                                   |
| 1.50        | شرع میں مملوک کا بعد موت آزاد قرار دینابدون تفعیل کے جامور الرموز۔                                               |
| باي         | مشترک چیز میں باہمی رضامندی ہے منفعت حاصل کرے باری مقرر کرنا۔                                                    |
| ÷t          | توا معرب اس کا طابق اورجمعنی حجما بربھی مستعمل ہے۔                                                               |
| تا پخانہ    | حمام اور باور چی خانہ جس میں تنور ہو۔                                                                            |
| تنور        | معروف جس میں رونی لگاتے ہیں۔                                                                                     |
| تمغاجي      | چوکوتو ال کی طرف ہے اجناس پر مبرکر کے محصول لیتا ہے اور نقر ہ طمغاتی کھری جا عمری۔                               |
| <b>ت</b> که | ازار بند كذا في الغياث _                                                                                         |
| تفك         | میو و کھا ڈاور فقہ میں جس سے غذاور وامقصور نہ ہو بلکہ عزے میش کے لیے کھائیں۔                                     |
|             | لووا                                                                                                             |
| تمويي       | سنبراور دپېلا کرنا وجمعنی کمر وفریب وتملق بنتخب به                                                               |
| "طذ يب      | بذال منقوط درخت اتموروغير وكوپيراسته كرمايه                                                                      |
| 37          | ت واز دو ہری کر کے ہاریک سے بلند کر کے قرا وف کرنا اور مصیبت میں انا مقدوا تا الیدراجھون کہنا۔                   |
| •           | 4900 £ 174000                                                                                                    |

المنظم ا

#### فتاوي علمگيرى..... جلد 🛈 کي کي در ۱۳۲۷ کي در افغات فتاوي مدروه موشت جمع شور ہامیں رونی ڈال کرس دیتے ہیں اور مجمی خفیف یکاتے بھی ہیں جیسے ہندوستان میں نکو ہے 42 金融をとじって 金融を جبن معرب كراف مثلاً كيبول كي وعيرى جس كى تاب وتول يحرمعلوم نيمى اس كوسى قدردام كوي تو أس ف جزاف تيهوؤل كوبطور جزاف يجااوركام كوبغيرسو يح تحجية سان كرلينا بالفتح فر سے کے اونٹ خواہ نہ ہویا مادہ ہوجمع جزر صملتین آتی ہے۔ 117 چوشید و جس میں جوز بڑے بنآ ہے بمائندلوازین جیے ہندوستان میں افروٹ کا حلوا سوہن۔ جوز يت برف - جم جانا الحين پشمد بي آب اجام بسة -42 بدال بدنقط، ناك ، كان ، باتحد ، بونت كا نما مجدوع جوابيا كيابوابو جدع بذال نقط دار ، اونث كا يجدكماب الزكاة ، ويجموا ورفعل مشكلات ومتثابهات ، جدر ع در دت كي يالوشبتر خواه جذع تراشيده بويانه بوردهنيال.. بعض مسائل نواور جوامام محر عصداو واصول عروى بين بنام كيسانيات وجوز جانيات وغيروتبتي نامول جوز جانيات ے معروف ہیں وبنداالقدرملفی۔ جناعت كننده جنايت جرم قل ياجرح وزخم وغيره- اكثر اطلاق ظلم وتعدى كے جرم ير ہے-جائي معرب كوال بخيلا ، كون -جوال يك بنواركاميان ، بزا بياله-چفرن

جمول مرتموزے کے لیے مخصوص ہے اور دن کے لیے مجاز آ۔ اکاف یالان خر۔ جل

و ومردوری جو بھا مے غلام پکرلا نے والے کے لیے شرعاً مقرر ہے جاز امردوری۔ جعل

> مناه يااي كامعرب موبال وجناح العارمعروف. جناح

#### **を必要をとご**フーを必要な。

كَيَانى عربي اليدفاري ونبد

> ترجمدوا بدسه جو ۾ پي

> > ,7

#### **を必要な**しして

عورت آزاد وخوا واسلی یا آزاد بوکن بواور باندی دمملوک دلونڈی اس کے مقابلہ میں ہے۔

فتاوی عالمگیری..... جادی کی کی ایس ایس کی کی ایس کی کی ایس کی مدید

حرمت رضائ جودود هدکی وجد سے حرمت بور

حل دسانت پرورش طفل مغير كاحق -

دنه جوكام شرع عدالواب طني كا البت بور

حجام عجم الكان والا اور ما في كوطل ق كتبة بن اور مجاز أأيك دوسر يريمي آنا ب-

حریم کرواگرو پشمدو کنوال ونبر کا برایک کی ضرورت سے شرع میں صدمقرر ہے۔

خطیرہ جوجانوروں کے رہنے کے لے جنگل می لکڑیوں و کا ننوں سے روندھ کر بنادیتے ہیں اور مجمی مجھلیوں کے

کے ہتاتے ہیں۔

حشو بعرتی جوتباو غیرہ کے تدہم بحری جاتی ہے اور حشوخر مانا کارہ۔

حديد لو باورتيز دهاروار بتعيارو برچيز -

حنای زین کری باکو بان زین مین نکا بوامعروف.

حرز جای محفوظ جس طرح کذایئے ہی رہنے کے لیے محفوظ ہو سکے مثلاً انگوشی کو انگلی مین ڈال لینا اور بیمعترنہیں ہے والیک طرح ہو کہ کو نَی ڈاکہ ڈالنے والا اور زبردی لینے والا اُس کو ند لے سکے مثلاً لوہے کے صندوق ہیں

معفل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس طور پر بید چیز محفوظ روسکتی ہوضا کے نہ چھوڑ ۔۔۔

حربي رکيفي کيزا۔

حاصلات پیدادار مرچیز کومنافع۔

ظييه باروان-

مصن قلعه ورميان من حائل بوناستوار ..

4000 List

خمار اوز حتی ۔

خلع ری ہے اُردن نکال دیناعورت کا اپنے شوہر ہے کسی مال پرطلاق ہائن لے لیناعثد الحقیہ ۔

خلخال بازیبواس کے مانند۔

فز مياريشم إميل كاكبرا-

نشمر انی معروف ہے۔

خان کاروال مرائے۔

金巻のシンプ なるのか

وملدق بازويند

|                  |            | COMES. |                      |
|------------------|------------|--------|----------------------|
| لفات فعاوي مدييه | ) 5650( "M | ra ))  | فتأوى عالمگيري جلد 🛈 |
|                  | CA110      | July 1 |                      |

وردي ور بهداورمرحد کاراستد ورب جمع وعامه بمتنون \_ وعائم چتار، کچتاروشم جانورد میمومقدمه۔ والب سپید، جاندی کے درم ووومسياورم چبوتره، جبال متاع واسباب على او يرد كما بور معروف. دكان 499000 i i 2 490000 b و دچیزی جن کے بجائے اُن کی قبت بوعتی ہے اور ش نیس تعیف برا ؟۔ ذ ولت القيم جس سے بید کا نا ناملا ہو بخلاف نکا می رشتہ دار کے۔ 60,5 م الم المواقعة الموا ما درجوما در کی طرح اور حی جائے۔ رواء عینی نے کہا کدر تعدالتو ب علظ لینی کیزے کی تندگی۔ رتعه گردن اور تمام جسم تعبیر ہوتی ہے۔ رقبہ فلعى ايك تسم كاراتك باوردرم وصاص يعنى لمع كيا موار دصاص و وعورت جس كورتق كامرض بواور خوب البيوع على فدكور ب-. . بشتة كنكرول وبيقرول كايه 1000 جو جہاد میں عورتوں وغیر والی خدمت كرنے والوں كودياجاتا ہے جن كيليے كوئى حصد شرع ميں مقررتيں ہے۔ رمنع جع رستاق بر کند۔ رنماتيق آ کھ میں ایک ملم کی بھاری ہے اور بو سے عیوب میں فرکور ہے۔ ريحاليل بچدوان جس سے اولا وہوتی ہے چراولا دکی اولا د جہاں تک ہوں رحم میں تا تاریحتی ہیں۔ 7 **郷郷ジンノ会会** زرنج برتال۔ باريك آواز مے خوش الحانی كرنا۔ ذموم **ノー・フィー・ディー** بيايندمچىلى و تساد د زنگ كى \_ سبوكت

ا كد تم كى دوامعروف ب جويت كے ليےد في إن-

ستمونيا

| فتاوي عالمكيري جدول كالمحال المات فتاوي هنديه | لفأت فتأوى عنديه | ) 568 ( rr. ) 636 ( | ُ فتاویٰ عالمگیری چلد 🛈 |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|

: وراجس كوعورتين سلنگه كهتى : ب-فیصلہ قاصی مبری و متخطی جس کی ظیر و گری ہے۔ اسہاب جوفروخت کے لیے ہو۔ سفتح رو پیدایک شہریں دیا کددوسرے شہریس وصول کرے گاتا کدراہ کے خطرے سے بیچے فتم يبول جو ي زين سے بيدا مواور بحس أس كا مقابل بك فقط ميند كے يانى سے بيدا مو۔ ستحى ملازم ہونا ہروقت قرض دار کے ساتھ رہنا تا کہاس کے سب سے قرضدوصول کرے۔ ساتھ لگادینا مهجه *رن شوهه* يار چيکرا\_ جال، دام عضانددار\_ فحبكه شرخ المبن ينى اينثور كاسنوار ركهنابه جانور بيمقدمه ديكهو\_ هتراق

#### 4999 Ci J 4999

صحور معلوک مفلس نادار جمیّانی۔ مولیان معرب چوگان۔ مسَلُوک جمع صک معرب چک ومقد مدد کیھو۔ صحوا، جنگل بے نیات۔

#### **多のかと** ごフ 参照 ・

عقر وظی شبہہ وغیرہ میں کہ بلانکا ہے تیج ہو جوتاوان دینا پڑے۔ عزادار جس کے قریب کا انتقال ہو گیا اورلوگ اُس سے ماتم پرتی کریں۔ عذار جو محوز ہے وغیرہ کے ساز میں معروف ہے۔ عریش میان انجور کے باغ وغیرہ میں بناتے ہیں۔ عدالی تشم درم۔

### **一般のとして**

غلق کلیدان، در بند، کونگا۔ غطر یفیہ فتم درم۔

# 

غله حاصلات، عيراوار

قاليز پاليز پخريز هوغيره كي معروف ي--

فور جلدی بلاتا خیر۔

**多等ごごクランシ** 

تغمه آ فآيدومعروف\_

قائد آئے ہے جانور وغیر وکولے جلنے والا اور سائل پیچھے سے ہا تکنے والا۔

قصاص بدلاخواه كي عضوكا بويا جان كا

**49999**ような

کراغ محوزے۔

كاريز زين كاندرى اندرياني كاراست

كرم جارد يوارى كاباغ الكور

كوه بإنى لين كامنة -

مورد الشيخة الموردة ا

کوی سرتین وسرقین کاتر جمه۔

4000 J-1740000

لوزينه جس طوا کمن لوزيز ابو په

لينه تحنذي

金のかんじりを発

مروره ماش وموتك وغير ومصالحدد بكريكات بين-

مران ول <del>ک</del>ی۔

متعد جوطلاق دى بونى عورت غيرمدخولدو غيرممسى كوديا جائ اورمتعد شيعة حرام ب-

مرى زخروياني واناج كارات.

مساقات بنائى پردرخت ديناجيد معامله

مُقاصب أولاد بدلا كردينا\_

مولی العناق آزاد کرنے سے جوولایت باتی رہتی ہے۔

41

• •

# فتلوی علمگیری..... جلدی کی کی (۲۳۳ کی فقات فتاوی هندیه

#### **金銭等しごろを登**

. ہن تی ہے۔

بنل فتم تيراور كشاب بعي ـ

نوائب جمع نائيكس \_

مثان پيدائش

金の多りごろのの

وري خوشبودار كهاس كي تم ہے۔

وصيف چهوكرايا چهوكري\_

ودبعت حفاظت کے لیےامانت رکھنا۔

وواجين رگهائے كرون \_

بخين دوغاا كحوزار

بزيت بماك جانا\_

بهيان بهياني معروف-

بزل عضمول كطوريرياكام جوبهى قصد كيا-

**を発かし、**17 を発する

يمين مشمر

يارمند دوست معاون

یافت آمدنی کمائی (بالائی آمدنی ورشوت کے من می جمی مترجم فے اس جلد علی استعال کیاہے)

يرويد (يرحنا) مندوول كيوارويدول على عدوسراويد جس على قرباني كرسوم وآواب ورج ميل وياده كوئي وه

لغويات سے أثار اے)

ي جدى ايك داداكى اولاد اجدادى موروثى (بيافظ كتاب الفرائض بي استعمال مواب )

يوجنا ستأنش تعريف منصوب بندى

يكدهم فورا

يك اوي الكوتا الكوتا اكيلا قرد واحداولا د (كتاب الفرائض من يلفظ استعال مواس )